

### جمله حقوق محفوظ

اسلام اور تربيت اولاد نام كتاب فيخ عبدالله ناصح علوان مئولف مولاناذا كثرمجمه حبيب الله مختار مترجم دارا لتعنيف جامعه علوم اسلاميه ناشر "وارالكتابت" جامع مسجد باب الرحمت يراني نمائش كراجي كتابت ۴۲۲۰۰ ۱۹۸۸ ماره ۱۹۸۸ تعداه باراول ٠٠٠ ا\_ ١١١ه ١١١٥ تعداد باردوئم +۱۹۹۵ ها۱۲۵۰ ۱۲۰۰ تعداد بارسوئم القادر برنفنك برئيس كراجي مطبعه ني سيت=

> ملئے کے بیتے ا۔ مکتبہ یو سفیہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی ۲۔ القادر پر نفنگ پرلیس کراچی نمبر۳ ۳۔ مکتبہ بنوریہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی نمبر۵

## فهرست

| صفحہ     | عنوانات                                                                      | صفحه     | عنوا نات                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MA       | ۱ ۔ شادی میں انتخاب کامعیار دین کو بنا نا چاہیے                              | 14       | پسیشس لفظ<br>مقدمهٔ کمبعترا ولی                                                                   |
| ۵۱       | ۲ - انتمیار وانتخاب شرافت اور حسب نسب کی                                     | 19       | ستماب کا اجمال نماکه                                                                              |
|          | بنیاد برمونا چاہیے<br>در مرسری میں میں میں تریس                              | الم      | مقدر َ علم كبير فيفيلة الشيخ ومبي سلمان غاومي الباني<br>معنف سير قلم سيد طبع ثاني كالمقدمه        |
| سرد      | ۳ ۔ شادی سے کیے دوسرے فاندان ک مورتوں کا آ<br>انتخاب                         | ۳۵       | معتدف ہے ہم سے بی مان کا مقدر ہم<br>طبع نالث کا اضا فرسٹ کرہ مقدر ہم                              |
| مه       | م ۔ غیرشادی شدہ عورتوں کو ترجیح دینا<br>م ۔ غیرشادی شدہ عورتوں کو ترجیح دینا | וא       | قىم ا ۆل                                                                                          |
| ۵۲       | ٥ . اب مع عودت كا انتخاب كرنا جوخوب بيحے جلنے                                | ۲۲       | پېرىنىسل                                                                                          |
|          | دالی ہو<br>میں مرفعی                                                         | 44       | ۱- مثالی شادی اور تربیت سے اس کا ربط و تعلق                                                       |
| ۵۹<br>۵۹ | دُوسری قصسل<br>۲- بچوں سے سلسلہ میں نفسیاتی شعور دامساسات                    | 44       | الف - شادی انسان فطریت ہے۔<br>مب - شادی معاشرتی ضرورت ہے                                          |
| ,        | الف ۔ مال باب میں بچول کی ممبت فطری طور پر<br>ا                              | NW<br>N. | ب به سادی معاصری مرورت ہے<br>ا ۔ بنی نوع انسان کا بقار                                            |
| ٥٩       | ودلیت رکھ دی گئی ہے                                                          | 40       | ۲ - نسب کی مفالمت                                                                                 |
| 40       | ب به به ول مصمبت اوران پرشفتت ورحم                                           | 00       | ٣ - معاشره كا انحلاقي كراوث يصيح فوظ رميا                                                         |
| , -      | ایک عطیهٔ رانی ہے                                                            | 40       | مع - معاشرے کا ہیماریوں سے معفوظ رہنا<br>د ن ت                                                    |
| 44       | ہے۔ لڑکیوں کو براسمجیا زمانہ جاہلیت کی گندی اور ]<br>ناپ ندیدہ عادت ہے       | ۲۷       | ه په روحانی اورنفسیاتی اخمینان وسکون<br>در نازان کی تعمیر او بهجوار کورت په سیمسیا در مین آ       |
| 41       |                                                                              | 44       | ۲ - خاندان کی تعمیرا <i>وزنچول کی تربیت سیمی</i> اسله میں کے میا <i>ن بوی کا باہمی تعاد</i> ن میا |
| ٧,٧      | ی ۔ اسلام کی مصالع کوبچہ کی محبت پر فوقیت دینا                               | 76       | ء ـ مال باب ہونے سے جذبہ کا بدار ہونا                                                             |
| ZA       | و - پیچی کومنزادینا اور مصلحت وتربیت کی خاطر<br>اس سے قطبع تعلق کرنا         | MA       | ج- شادی خوب سے خوب ترسکے انتخاب واقعیار ]<br>کرنے کانام ہے                                        |
|          | اس مصطبع تعلق كرنا                                                           |          | ا کرنے کانام ہے ۔۔۔۔۔۔                                                                            |

| 4 | • | ı |   |
|---|---|---|---|
| ſ | ٦ | ۲ | • |
|   | - |   |   |

| تىقىم  | عنوانات                                                 | صفحه  | عنوانات                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| ام. ا  | ۲ ۔ عقیقہ کے مشروح اور جائز ہونے کی دمل                 | 10    | تيسري فصسل                                              |
|        | ٣ - حقيقه كمشروع بونے كي بارسے ميں                      | AM    | سا - بچه سطعاق عمومی احکام                              |
| 1.3    | فقها یکام کی راستے                                      | 10    | پهر <u>الي بي بي بي</u>                                 |
| 1.4    | م معقیقه کامستمیب دقت                                   | 10    | ¥ بچرپدا ہونے پرمرنی کوکیا کرنا چاہیے                   |
| 1.9    | ٥ - كالشيكاعقيقالوك كاطرح كياجائك ا                     | 10    | ۱- سچه کی پیدائش پرمبانک با داورسپفام تهنیت             |
| 111    | ٤ - عقيقه محمه جانورک مربول كانه تورنا                  |       | پیش کرنا                                                |
| [111]  | ، معقیقه مسیمتعلق دیگیرعمومی احتکام                     | 14    | ۲ - سبجه کی پیدائشس برا ذان وا قامیت کها                |
| 1110   | ۸ ۔ عقیقہ کے مشہوع ہونے کی حکمت                         | 11    | ۳ - بچه کی پیدائش پر سمنیک کرنا                         |
| 110    | چوشھی <i>بحد</i> ث                                      | ۹٠    | ۴ - نومولود کا سرمونتهٔ ا                               |
| 110    | ¥ بچے۔ کا نقبنہ اور اس کے احکام                         | ۹٠    | ¥ صحبت سے معلق حکمیت                                    |
| 110    | ا مختند کے تغوی اور اصطلاحی معنی                        | 9.    | 💉 معاشرتی و تومی مصلحیت و حکمت                          |
| ي 110  | ٢ - ختنه ميمشروع بوسف پرولالت كرين والى احاد            | 9 2   | دوسری بحس <u>ٹ</u>                                      |
| 114    | ٣ رختنه والبب به يأسنت ؟                                | سره ا | 🔻 بچه کانا کا رکھنا اور اس میتعلق احکامات               |
| 119    | م - سمیا عورتول سے _لیے می فقند صروری ہے ؟              | سر و  |                                                         |
| 17.    | ٥ - اختند كمب واحب بوناسيم ؟                            | ۱۹۴۲  | ٢- كون سيدنام ركهنامستحب سبيدا دركون سيدنام ركهنا كروسي |
| 181    | ۷ - نتنه کی حکمت و مسلحت                                | 91    | ١٠ - نيم كاكنيت الوفلان كرك ركفناسنت سب                 |
| iri    | 🔻 ختنه کی غظیم الث ان دنی حکمتیں                        | 9 9   | نام اوركنيت ركھنے كے كماليس متفرع ہونے                  |
| iri    | 💉 نتنز سے فائدے ازروئے سحت                              |       | والمے چندامور:                                          |
| ואזו   | پوتھی قصب ل                                             | 99    | الف - نام رکھنا باپ کائل ہے                             |
| 1 MW 5 | ہم۔ بیخول میں انحاف پیار ہونے سے اسباب اور<br>ان کاعلاج | 1     | ب - بڑے ومذموم لقب رکھناجا زُنہیں ہے                    |
|        | ان كاعلاج                                               | 1     | ہے۔ کیا ابوالفائم کنیت رکھنا جائز۔ بھے ؟                |
| 144    | تمهيد                                                   | 1.9   | تىيىرى بىحىت                                            |
| 110 4  | الف مه غربت وفقر جونعبض گھروں پرسایہ فکن رہا۔           | 1.1   | * بچے کاعقیقہ اور اس کے احکام                           |
| 113    | ب ماں باپ سے درمیان لردائی محبکردا اور ا فسکا ت         | 1.7   | ١ - عقيقة كي كيت بين                                    |

| تعفي    | عنوانات                                                                                                 | صفحہ | عنوانات                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149     | اس ذمه داری اورسئولیت کی حدو د                                                                          | 174  | ج - طلاق اوراس کے تیجے میں پیدا ہونے والافقر وفا                                                     |
| 148     | بچوں میں یہ کیفیت پدائریں کداللہ تعالیٰ ان کے<br>تمام تصرفات و حالات میں انہیں دیکھے رہاہے              | <br> | ک ۔ بچول اور قریب البلوغ لوکول کا فاریخ ادر ہے کا آ<br>وتت گزار نا                                   |
| 144     | مما الفرقات وخالات ین از ین دباید را بسته ا<br>فصب لی نانی                                              | ١٣٨  | ومت مراره<br>فارغ وقت كومشغول كريسن <u>د سيم ي</u> حيح دسائل                                         |
| IAP     | ۲ ۔ اخلاقی تربیت کی ذمہ داری                                                                            | 154  | ی ۔ بُری صحبت اور بُرے دوست وساتھی                                                                   |
| 109     | بچول میں یائی جانے وال چاربری عادیمی                                                                    | IN.  | و - بجيرے ساتھ والدين كا نامناسب اور بُرابرتاؤكرنا                                                   |
| 1119    | ۱. معبوط بوسلنه کی عادت                                                                                 |      | عالی ظرفی، بلندانه لاق اور شفقت ورمم ولی کی چند م<br>مثالیں ۔                                        |
| 192     | ۲ - بیوری کی عاورت                                                                                      | 141  | مثالیں ۔                                                                                             |
| 19 0    | سر ـ گالم گلوچی کی عادیت                                                                                | ٤    | ز - بچول كامنس ا ورجراً كم ميث تمل فلمول كا د كيعنا                                                  |
| 194     | م -بے راہ ردی وآزادی کی عادت                                                                            | IND  | ح -معاشرہ میں بے کاری وبے روزگاری کامپیلنا                                                           |
| 191     | ● اخلاق وشخصیت سے محفوط رکھنے سے بنیادی اول                                                             | IND  | بے کاری دیے روزگاری کے نارک کے طریقے                                                                 |
| 191     | ا ۔ انھی تقلید اور دوسروں کی مشابہت ہے بچانا                                                            | INO  | ط - والدين كى بجول كى تربيت سے كنارہ شى                                                              |
| ۲       | ۲ ۔ عیش و مشرت ہیں پڑنے کی ممانعیت                                                                      | 101  | ی - یتیم ہونا                                                                                        |
| ۲       | ٣ ـ مويقى، إجے اورش كانے سننے ك ممانعت                                                                  | 100  | ی - یتیم ہونا<br>قسمِ ثانی                                                                           |
| r. pu   | م - بجرطره بن اورعورتوں سے مشابہ سے کی ممانعت<br>-                                                      | 100  | ● تربیت کرنے والوں کی ذمہدداریاں                                                                     |
| ا م. ۲۰ | ۵ - بیردگ بن منورکر شکلنے اورمردوزن کا فتلا لحاور<br>اجنی عورتول کی طرف دیکیھنے کی ممالعیت              | 104  | مقب مبر                                                                                              |
|         | اجنبي ورتول كى طرف ديكيف كى ممانعت                                                                      | 144  | مف رسه<br>پهرسای فصل                                                                                 |
| F.A     | و برده کانکم قرآن کریم احادیث نبویه واقوال أمک کرده کانکم قرآن کریم احادیث نبویه واقوال أمک کردوشنی میں | 175  | ا۔ ایمانی تربیت کی وصداری                                                                            |
|         | ک روشنی میں                                                                                             | 144  | ١- بحبه كوسب مسيها كلمدلاالدالاالتدسكها نيحكم                                                        |
| 11.     | مردوزن کے اختلاط کی ممانعت کے ادلہ                                                                      | ii w | ۲ _ بیجه مین عقل وشعورانے پرسب ہے پہلے اسے                                                           |
| 111     | اجنبى عورتول كى طرف ديكيين كى حرمت كے ادلہ                                                              | 17.7 | ۲ ۔ بچہ میں عقل وشعوراً نے پرسب سے پہلے اسے<br>حلال وحرام سے احکامات سے معانا چاہیئے                 |
| 113     | بچول کے اخلاقی انحواف سے اسباب                                                                          | 1414 | ۳ _ سات سال کی تمر بونے پر نیچے کوعبادات کا حکم دینا                                                 |
| +7.     | فصلِ ثالث                                                                                               |      | م _ بیجے کورسول المسلی الملیہ وم اور آپ سے المی بیت ک                                                |
| +1.     | ۳- جمانی تربیت کی نوسه داری                                                                             | 146  | ۲ - پیچیکورسول نامسلی شملیه دیم اورآب سے المی بست کی آ<br>مجست اورقرآنِ کریم کی الماوت کا حادی بنانا |

|  | 4 |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

| البغ   | عنوانات                                                                                                                               | أصق | عنوانات                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ===    |                                                                                                                                       |     |                                                                                    |
|        | ايك قابي توجه سوال                                                                                                                    | rr. |                                                                                    |
| 144    | ﴿ اس عادت كناتر كے ليے كامياب اورمنيد                                                                                                 | 441 | ۲ - کھلنے ، پینے اور سوسے میں طبی قواعدا ورصمت کے<br>یے دنروری باتوں کا خیال رکھنا |
|        | ترين علاج :                                                                                                                           |     |                                                                                    |
| 714.   | ا - ابتدائی جوانی کی عمر ش شادی کردیا                                                                                                 | 771 |                                                                                    |
| 44.    | ۲ ۔نفل روز۔۔۔                                                                                                                         |     | ۲ - مرض د بماری کاعلاج اور دوا داروکرنا                                            |
| ۱ ۲۸۰٫ | ترین علاج :<br>ا - ابتدائی جوانی کی عمرض شادی کردیا<br>۲ - نفل روز سے<br>۳ - منبی بذرابت معبر کا نے والی چیزوں سے دوری<br>انقیار کرنا | 444 | ۵ - مذنقصان پہنچاؤ اور نافقیان اٹھاؤ کے اسول کو کے                                 |
|        |                                                                                                                                       |     | تا فذكرتا                                                                          |
| r,~1   | ، مه - فراغنت کونفع خبش امور میں صرف کر ا<br>م                                                                                        | 770 | ۲ - بچول کوریامنت ورزش اورسهسواری وغیرو کا                                         |
| 1 444  | ۵ - اچھے ساتھی<br>۲ - فبی تعلیمات بڑمل کرنا                                                                                           | ļ   | عادی بنا                                                                           |
| 16/24  |                                                                                                                                       | 444 | ، ۔ بیجے کوسادگی ا ورعیش وششرت میں مربیہ نے کا عادی بنانا                          |
| +444   | ، ۔ اللہ تبارک وتعالی کے خوت کو محسوس کرنے رہا                                                                                        |     | ٨ - پيچ كومقيقت بندانه اورمردانه زندگي گزار ف كاعاري                               |
| 44.4   | ۳ - نشد آورا در مخدرات استعال کرسنے کی د با                                                                                           | rra | بنانااوراس کولاا بالی ین ستی اور آزادی ویے راوردی ن                                |
| 1444   | <ul> <li>نشراً درامشیار کے استعال کے نقعانات:</li> </ul>                                                                              |     | ک زندگ ہے بچانا                                                                    |
| 744    | الف و يسحت وعقل مستعلق لقندما نات                                                                                                     | 71. | <ul> <li>بحول میں عام پائے جانے والے عیوب وامران :</li> </ul>                      |
| ومما   | ب - اتسقادی نقصانات                                                                                                                   | rr. | ا ـ سگریٹ نوش کی عادت                                                              |
| 143    | ج - نفساق اخلاق اور معاشر تي نقسانات                                                                                                  | 171 | •                                                                                  |
| . PW4  | <ul> <li>نشہ آوراشیا. کے استعمال سے بارے میں شروں کم</li> </ul>                                                                       | 777 | ب مالىنقىنانت                                                                      |
| rma    | اس لعنت كامفيدا ورحقيقى علاج                                                                                                          | 444 | محرمی نوشی کے بارے میں شراعیت کا حکم                                               |
| 13.    | ہم <u>۔ زناا در لواطب کی لعنت</u>                                                                                                     | 770 | منگوره بماری کا علاج                                                               |
|        | © زناا در لواطت کی وجہسے وجود میں آنے والے قلمانا                                                                                     | 774 | ۲ - مشبت زنی کی لعنت                                                               |
| rail   | الف وسحت اورسم كوپهنچنه واسه نقسا ات:                                                                                                 | rrc | الف - جبمانی نقصانات                                                               |
| 131    | ,                                                                                                                                     | 146 | ب - حبنی نقصانات                                                                   |
| 1 731  | _                                                                                                                                     | 176 | ج ـ نفساتی اور شکی نقصانات                                                         |
| rar    | ۲۰ متعدی امرایش کامپیس جانا                                                                                                           | 774 | مشت الني كاشري كم                                                                  |

| تعقعه        | عنوانات                                                                                                                       | صفحه | عنوانات                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 199        | ال نختگی اور سمجه بونید پدیکر نے کاطریقیہ                                                                                     | ror  | ب معاشرتی اخلاقی اورنفسیاتی نقعیانات                                                                                       |
| <b>4.</b> 4  | ۔ ڈمپنی مسحست وتنٹ درستی<br>بچول کی عقل درسست رسکھنے سے سلسلہ میں والدین ک <sub>ے</sub>                                       | 700  | © زنا ورلوا فت سے بارسے بی اسلام کا فیصلہ کے ا                                                                             |
| P14          | بچوں میں درسنت رسطنے سے مسئلہ یں والدی  <br>  اور مربیول کی ذمہ داری اور کسٹولیت کی عدود                                      | 100  | ا ورضم<br>ا - زناک سنا                                                                                                     |
| 7.4          | پانچوس فصل                                                                                                                    | 104  | ۲ - لواطنت كى سزا                                                                                                          |
| p.4          | ۵ ۔ نفسیاتی ترسیت کی ذمہ داریاں<br>⊙ پیھے میں نفسیاتی عادات دامراض :                                                          | 101  | اسلام که کیشنی اس کاعلاج اورا متیاطی تدابیر کا     اسلام که کیشنی اس کاعلاج اورا متیاطی تدابیر کا                          |
| rı.          | ا - شرمب لاین اور جیننے کا مرض                                                                                                | VAA  | د اسباب<br>حادثات کی علت بیان کرنے کے سلسلہ میں ڈاکٹر<br>ا                                                                 |
| rio          | 💿 شرم وجعبک اور دنیار میں فرق                                                                                                 | 109  | نبیه غبره کے ذکر کم در معض عملی اقدامات                                                                                    |
| FI4          | ا <u>۱</u> بر خوف وژر ا<br>مر سرید بند نه بر با این از سریم بر با آ                                                           | 444  | فصب کی رابع                                                                                                                |
| F14          | <ul> <li>بچوں میں خوف وڈر بڑھانے کے اہم اسباب</li> <li>وعوال</li> </ul>                                                       | 444  | ہ ۔ دینی اور عقلی تربیت کی ذمہ داری<br>تن د رسیمیں کا                                                                      |
| 716          |                                                                                                                               | 744  |                                                                                                                            |
| 777          | ۳ - احساس کمتری کی بیماری                                                                                                     | r44  | دین اسلام نے تعلیم کو لازمی اور جبری بنایا ہے<br>دین اسلام نے تعلیم کو لازمی اور جبری بنایا ہے                             |
| 7777<br>1777 | <ul> <li>اس ہمیاری کے بیا ہونے کے عوائل داسباب،</li> <li>ا ۔ تحقیر والم نت آمیز سلوک</li> </ul>                               | 74.  |                                                                                                                            |
|              | ا معیروانا معیر المیر المی الغراض المی الغراض الموجائے تو<br>اگرینیچے سے کوئی غلطی یا لغراض ہوجائے تو<br>اس کی اصلاح کاطریقیہ | 149  | مزار دیا ہے<br>عورت سے لیے علوم ماسل کرنا اور شراعیت میں آ                                                                 |
| וניקאן       | اس کی افسلا <i>ے کاطریقیہ</i><br>رسول الٹائیلی الٹرعلیہ ولم کی نرمی اورسینِ معالمہ [                                          |      | عورت کے لیے علق ماسل کرنا اور شراعیت میں ا<br>اس کا حکم<br>عورت کی ملازمیت وغیرہ سے بارے میں اہل                           |
|              | رسول التانعلى التارعليه وتم كى نرمى اورسن معالمه<br>سعے چندنمونے<br>معرفی نیست میں        | YAL  | عورت کی طازست دفیرہ سے بارے میں اہلِ<br>مغرب سے اقوال                                                                      |
| mra          | زمی اور رفق سے مسلمیں آپ ملی اللہ طلب کے<br>وسلم کی معبن وصیتیں                                                               | TAM  | اسلم الروكيول كاتعليم وتربيت ك طرف بهي توميه م<br>دتياب اوراس كاتم مجى<br>دياب ادراس كاتم مجى<br>ديارى ذين سازى كى ذمددارى |
|              | ۲ فرورت سے زیادہ ناز دیخرے برداشت کرا                                                                                         | 144  | ریا ہے اور ناہ ماری<br>۲ - فکری فرس سازی کی فرمد داری                                                                      |
| <b>pp.</b>   | الم رفن سے كم كرنے كيليے اسلام كائيس كرد و علاج                                                                               | 191  | فکری خیگی پیدا کرنے سے سلسلہ میں سلف بسالحین کا<br>سے چند فرمودات ووصایا                                                   |

| صفحه       | عنوانات                                                                                          | صفحه    | عنوانا ست                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | م- اثيار                                                                                         | 770     | ۳ - بچول می مساوات و بوابری ز کرنا اورایک کو                                                                                 |
| m 4 9      | ا دلیمن اسلامی معاشہ ہے میں اثیار کے مظاہر کے مطاہر کے میں سے چند مثالیں میں سے چند مثالیں       | ۲۳4     | دوسرے پرفوقیت دینا<br>۲- حبم سی صنوکانه بونایا ماؤف ہونا                                                                     |
| pc.        | / 1                                                                                              | mm.     |                                                                                                                              |
| m21        | تاریخ پی سلفب صالحین کے سلم وبردباری اور<br>عفوودرگزرسے جیندنمونے                                | MAL     |                                                                                                                              |
| ۲۲         | ,                                                                                                | المالمة |                                                                                                                              |
| 722        | ور ورس ارزمان ارزور ا                                                                            | 244     | ● صدی بماری کے علاج کے لیے بنیادی اسول تربیت ؛                                                                               |
|            | سے خدیاد کارمائیں                                                                                | ٨٧٦     | ۱- بیجه کومجت محموس کرانا                                                                                                    |
| PA:        | ثانیاً یه دوسرول کے حقوق کی پاسبانی ا<br>استان کا دالدین کا حق                                   | ra.     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                        |
| MAT        | الف الله كارنسامندى والدين كي نوش نودى مي صغمري                                                  |         | ۵ - خدسه کی بیماری                                                                                                           |
| <b>TAT</b> | ب- والدين كے ساتھ نيكى كرناجها دنى مسبيل الندسے [<br>مقدم سبيے                                   | ء هم    | علاج ادر اس کی کین کا کامیاب علاج ادر اس کی کین کا کا میاب علاج ادر اس کی کین کا کا میاب علاج ادر اس کی کین کا<br>نبوی دو ده |
|            |                                                                                                  | my.     | نبوى طريفة مصلی فصل                                                                                                          |
|            | سے ۔ والدین کی وفات سے بعد دعاکر نا اور الن سے دو تول کے کاکرام کرنا                             | ۳4.     |                                                                                                                              |
| MAY        | ے - حسب سلوک اور کی کرنے میں مال کو باب پر فوقیت دینا<br>کا ۔ والدین کے ساتھ کی وٹس سلوک کے آداب |         | اقلاً = نفسیاتی اصولوں کی تخم ریزی :<br>ا - تقوی                                                                             |
| PAG        | اس سلمین سلف صالحین سے کچد واقعات                                                                | " "<br> | ا فراد کے کردار اور معا طات برتقوای کا بواٹر بڑتا ہے                                                                         |
| PA9        | ق ۔ نافرمانی وعقوق ہے ڈرانا<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                           |         | اس کے چذنمونے                                                                                                                |
| 1797       | ۳ <u>رست: دارون کاحق</u><br>۳ برورسی کاحق                                                        | )       | ۲- انحوت<br>۳- رحمیت                                                                                                         |
| r46        | الف- پروی سے تکلیف اورا یزار کو دور رکھنا                                                        | wu2     | اسلامی معاشرے میں رحم وشفقت سے                                                                                               |
| 1 - 44     | ب - پروی کی حفاظیت                                                                               |         | چندنونے                                                                                                                      |

| صفح                                                                                         | عنوانات                                                                                             | صفحه | عنوانات                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444                                                                                         | الف مياء                                                                                            | ۲    | ہے۔ پردی کے ساتھ سن سلوک کرنا                                                                          |
| Mrs                                                                                         | ب . آنے دانے کے استعبال سے لیے کھوا ہونا                                                            | ۳ بم | ۵ - پروی کی ایلام رسانی کورد اشت کرنا                                                                  |
| 144                                                                                         | ج. برئے کے ہاتہ جیمنا                                                                               | ه.م  | استاذ کائق                                                                                             |
| 414                                                                                         | شالتاً وعموى معاشرتي آداب كايابد بونا :                                                             | r.0  | اسس سلسلوي معط ارشادات وتوجيات ودسايا                                                                  |
| m.                                                                                          | ا محطانے بیٹنے کے آداب ا                                                                            |      | كاگلدسيته                                                                                              |
| ۳۳.                                                                                         | الف كمانے سے پہلے اور كھانے سے لب                                                                   | 414  | <ul> <li>الف ـ المتملى كا يق</li> <li>الف ـ الما قات سيم وقت سل كرنا</li> </ul>                        |
|                                                                                             | المتعول كا دهوا                                                                                     | M10  |                                                                                                        |
| ושא                                                                                         | ب كاندك تروع براسه الله الدانيرين                                                                   | ٢١٧  | ب- اگر بیمار ہو تواس کی بیمار برسی وعیادت کرنا                                                         |
|                                                                                             | الحمديثة رشيصا                                                                                      | 414  | ج - چینک آنے پراس کا جواب دیا                                                                          |
| ואא                                                                                         | ج ۔ برکھانا بھی سامنے آئے اس کی برائی زکرے<br>ر                                                     | 414  | ۵ . الله کی رونیا و خوست نودی واسل کرنے سے لیے اس                                                      |
| الماما                                                                                      | د. دائي باتو سے اور ابیٹے سلسنے سے کھانا<br>ریس ریس                                                 |      | ہے ملاقات کرنا                                                                                         |
| ודא                                                                                         | ی میک نگاکر نرکھانا                                                                                 | 114  | ی به سختی د پراثیانی سے د تت امداد کریا                                                                |
| MEL                                                                                         |                                                                                                     | MIC  | و پر مسلمان کی دعوت قبول کرنا<br>سرم                                                                   |
| אין                                                                                         | ز . کھانے سے فارغ ہوکرمیز بان سے لیے دعاکرنا<br>مہت                                                 | MA   | ز ـ مندف مهینول اورعیدول کی آمدر چسب<br>بر                                                             |
|                                                                                             | مستحب ہے ۔ اور میں قبل زیش و ء                                                                      |      | مادت مبارک باو دنیا<br>در تا میرارک باو دنیا                                                           |
| in the                                                                                      | ح. اگر کوئی بڑامو ہود ہو تو اس سے قبل کھانا شروع کے ۔<br>بن                                         | MA   | ح منتف موقعول اور ساسبات میں دریا<br>- مناب میت                                                        |
| 0/200                                                                                       | طر نعمت کی ہے تعتی اور توہین نیرنا<br>ط ۔ نعمت کی ہے تعتی اور توہین نیرنا                           | ۴۲.  | جڑے کا حق ,<br>بڑوں سے احترام کے سلسلہ میں نبی کر میں ملی اللّٰہ کے سلسلہ میں نبی کر میں ملی اللّٰہ کے |
| <br>  ^                                                                                     | ھا۔ مملے ہے دن اور دیاں<br>پینے کے آواب                                                             | MFI  | بردون کے احترام کے صفیات بی جاریم خاصہ کا اللہ کا میں میں میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے  |
|                                                                                             |                                                                                                     | Mrr  | الف برم کے کواس کی صب شان مرتب دینا<br>الف برم کے کواس کی صب شان مرتب دینا                             |
| ا ۱                                                                                         | الف بهم التُدرِيُهِ النيرين الممدلتُدرِيُهِ عنا الدرين الممدلتُدرِيُ عنا الدر<br>تين سانسس بين بينا | 44.h | الف برا حوال من من مان مرتب دیا<br>ب. تما مامور می برائے سے ابتدا کرنا                                 |
| \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | ب. مشکیزہ کے منہ سے من نگاکر پنیا مکروہ ہے                                                          | W44W | ب میں مردی بھت ہے ہیں رہ<br>ج میوٹے کو بڑے کی بے حری سے دُرا ا                                         |
| 744                                                                                         | ب<br>ج ـ يانى وغيروكو يونك كرسيني كى ممانعت                                                         |      | وه آداب جن کابچول کو مادی بنانا وراک پر                                                                |
| 424                                                                                         | •                                                                                                   | ሎተሎ  | مل كوانوا بيد:                                                                                         |
|                                                                                             | , <u> </u>                                                                                          |      | L -/-                                                                                                  |

| اسفح         | عنوانات                                                                                                                                   | صفمه | عنوانات                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444          | ا آداب مجلس،                                                                                                                              | 6776 | ۵ - سونے اور چاندی کی برتن یں پائی پینے کی ممالعت                                                                                                   |
|              | الف محلس مي سي معالى سے معالى الله                                                                                                        | rra  | و بیت کو کھانے اور پینے سے نوب بھرنے کی می                                                                                                          |
| MAN          | ب - صاحب مكان س عبد المعاف الكام المعادية                                                                                                 | rrs  | 1-101-10 P                                                                                                                                          |
|              | ج ۔ لوگوں کے ساتھ صف میں ہیں درمیان ہیں زہیتے<br>ک ۔ وشخصوں کے درمیان ان کی اجازیت کے ساتھ ۔                                              | rra  | الف - بیجے کو بیسکھایا جائے کہ شریعیت نے سلام کرنے کا کا میں میں اور کے کا میں میں کا کا میں میں کا کا طریقیہ سکھانا ب ۔ سلام کرنے کا طریقیہ سکھانا |
| MMS          | ۵ - وترفعمول کے درمیان ان کی اجازت کے بعبید                                                                                               | ۲۳۹  | ب- سلام كرف كاطريقية سكهانا                                                                                                                         |
|              |                                                                                                                                           | ٢٣٤  | ج - بیجے کوس ام کے آ داب سکھائے جائیں                                                                                                               |
| 1.1. B       | لا - آنے دا ہے کوچاہیے کہ اسی جگر بیٹید جاتے جہاں<br>مجاس ختم موری ہو<br>مہاس ختم موری ہو                                                 | N4-5 | ت من کی کواس طرح سے سلام کرنے سے دوکمالیس ]<br>یں دومروں کے ساتھ مشاہبت بوتی ہے                                                                     |
|              | و - مملس میں اگر کوئی تیسا فرد وجود مواتو دوا دیول<br>کوالیس میں سرگوشی نہیں کرنا چاہیے<br>در اگر کوئی شخص سی وجہ سے محلیں سے اٹھ کرمیالا | PF4  | ع - مرنی کوچا ہیے کہ دہ بچول کوسلا کرنے میں خود ]<br>پہل کرے                                                                                        |
| kh4          | جائے کھی میں دائیں آجائے تواہی طبہ کا<br>وہی نیادہ حق وارہ                                                                                |      | و - بیحوں کو سیسکھایا جائے کر وہ عیرسلموں سےسلام                                                                                                    |
| PANA W       | ح - مجلس سے جاتے وقت اجازت طلب كرا جاہيے                                                                                                  | pra  | ز ۔ بیجے کو یہ مکھایا جائے کیس ان کرنے میں پہل کرنا آ<br>سنت ہے اور کس ان کا جواب دیٹا واجب ہے                                                      |
| 7 7 7        | ط ملس کے دوران فضول ہاتوں دینیرہ سے کفارہ کے ۔<br>ک دما پڑھا                                                                              | rra  | ا جازت ما نگنے کے آداب                                                                                                                              |
| 15/5/4       | ات پیت کے آداب:                                                                                                                           |      | الف - بيك سال كرے بچراجازت طلب كرے                                                                                                                  |
| 44.4<br>44.4 | الف. فصیح زبان میں گفتگو کرنا<br>ب - بات چیت سے دوران آرام آرام سے فت کوکر ا                                                              | 44.  | ب- اجازت طلب كرية وقت ابنا ناكى كنيت<br>يالقب ذكركرنا چاسيے                                                                                         |
| ,            |                                                                                                                                           | 461  | یا هب در رما چا چیچے<br>جے یہ بین مرتبہ ا جازت طلب کرنا چا ہے                                                                                       |
| prote        | ج. نعاست و باشت میں بہت زیادہ کانٹ<br>کی ممانعت                                                                                           | 44   | ے دیں رہم بورے مدر از منہمیں کھنگوشا نا باہیے<br>دروازہ نہمیں کھنگوشا نا باہیے                                                                      |
| N'N'A        | ٥ ـ وگول كى مجد لو جو كے مطابق بات جيت كرنا                                                                                               |      | لا - اجازت طلب كرية وقت دروازي س                                                                                                                    |
| 6.00 s       | ی - اسی گفتگو کرنا جوزم بهت مختفر جوا ور زبهت طولی مج<br>و گفتگو کرنے والے کی حزت بوری طرح متوج برا                                       | rrr  | ايك طرف كومث جانا چاہيے<br>و ـ اگر گھردالا يركب ائے كرتشراهي ايجائے تودابس ارط<br>جانا چاہيئے                                                       |

| نىنى    | عنوانات                                                                                                                        | تسغم         | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444     | الف ـ بمياديري مي مبرى كرنا                                                                                                    | rs.          | ذ - بات كرف والمه كوتم أمنا لمبين اور عاضرين كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444     | ب۔ میادت سے بیے بدنے کی صورت میں کم بیٹھایا ]<br>مرمین کی نوامشس پرزیادہ دیرت کس بیٹھنا                                        | روم          | طرف توجہ دیناچا ہے<br>سے یفتگو کے دوران اور گفتگو کے بعداسی بھیس سے<br>دل مگی اورخوش کلامی کمیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 440     | سے مرمین سے پاکس جاکراس کے لیے وعاکرنا                                                                                         |              | دل ملی اورخوش کلامی کریا<br>ته به سه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 445     | ک مرکیض کوید یاد ولانا کروه در دوسکلیف کی مگرداینا با تع<br>دکه کرمنون دعائیس پڑھے                                             | 401          | ال مناق کے آداب، ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | ا رکھ کرسٹون وعامیں پڑھھے<br>8 - ہمیارسے اہل وعیال سے ہمیار کی عالت وکیفیت                                                     | 202          | الف مذاق ومزاح میں بہت افراط اور معدد سے مجاوز<br>نہیں کرنا جاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | مے بارے میں پوچھتے رہا                                                                                                         | ror          | م یا سات است کو تکلیف نه دیناا ورسسی کے ساتھ کے استھا کے استی کا تک کا تکلیف نه دیناا ورسسی کے ساتھ کے استی کے ساتھ ک |
| 444     | و۔ بیارپڑسی کرنے واسے کے لیے ستحب یہ کا سی ایک ستحب یہ کا سی کہ بیماد سے سرا سنے جیٹھے                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | بے کہ بمیار سے سرا سنے بیٹینے<br>ز مرتین کوشفایا تی اور ممرطول کی دعا وغیر دسے کر<br>بریز سر                                   | 404<br>404   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P 44 44 | ن و کوه درا<br>نوش کرا                                                                                                         | אטין<br>אטין | الف مبادک باد کے موقد پراتبام اور نومشی کا اظہار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 444     | سے ۔ ہمیاربری کرسنے والوں کو بمیارسے اپنے سیاے والوں کو بمیارسے اپنے سیاے والوں کو بمیارسے اپنے سیاے و ماک ورخواست کرنا بیاسیے | 201          | ب - ایسے مواقع پرسنون دعادّن اورمناسب عمدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N44     | لله میاراگرجان کنی کے عالم میں بوتواسے کلمسہ کا اللہ الا اللہ میا دولا ما                                                      | 401          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 844     | لااله الاالله بياد دلاما<br><u>تعزيت سيم آداب :</u>                                                                            | 100 A        | ۲۔ سفرسے واپس اسے واسے ومبارک باد<br>۲۔ جہاد ہے واپس آنے والے کومبارک باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAN     | ر سرور تا                                                                                                                      | M39          | م على كريك والبرل آف والدكومبادك باو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 1                                                                                                                              | 44.          | ه . نکاح وشادی پرمبارک باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| K44     | ب - میت سے گھروالوں سے لیے کا نے وابست کرنا                                                                                    | 44.          | ۷۔ عیب درہمارک باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144     | ج ۔ حسب سے تعزیت و مخواری کرنا ہے ال سے کا مخواری کرنا ہے اس سے کم واندوہ کا افعار کرنا                                        | ا الجها      | ے۔ احسان کرنے والے کامث کریے اداکرنا<br>سے ای اس ایس ایت سے بعد ایک ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| \ r2.   | م واندوه کا اقبار کر ا<br>ک یکسی منکر کو د مکید کر عمد گ سے نصیحت کرنا                                                         | الجهم        | ج - مبارک بادویہ کے ساتھ ساتھ بریم میٹی کرنا<br>مستحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 146     | <u>چینیک اورجاتی کے آداب،</u>                                                                                                  | אוא          | بیماریری وعیادت کے داب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| صفحه | عنوا ٰیات                                                                | صفحه | عنوانات.                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r4 v | ۷ - منسی ترسیت کی ذمه داری :                                             | مدم  | الف بمدوشنا .اور ہاریت رحمت سے الفاظ کا یا بد ہونا                                                                                                                 |
| M44  | ا۔ اجازت طلب کمیانے کے آداب                                              | 1464 | ب - اگرفیسینکنے والا الحمد بشرنکسے تواس کا جواب مذریا جائے                                                                                                         |
| 3.1  | ۲- ومکیھنے سے آداب ،                                                     |      | ج - چھینک کے وقت منہ پر ہاتھ یا رومال رکھ بینا چاہیے                                                                                                               |
| 3.   | ان ۔ ممارم ک طرف دیکھنے کے آ داب                                         |      | ۵ مین مرتبه چینیک آنے تک جواب دینا                                                                                                                                 |
| 3.4  | ب و مبس سے شادی کرسنے کا رادہ ہواک کی طرف                                | NIN  | لا عنيرسم كوهينيك آف بديم الله كورايم                                                                                                                              |
|      | ديكيصنے كے آداب                                                          |      | جواب دینا چا ہی <u>ہے</u>                                                                                                                                          |
| 3.3  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                  | ן '  | و - اجنبی جوان عورت کی چھینک کا جواب نہیں دیا جائے                                                                                                                 |
| 3.3  | ک ۔ اجنبی عورت ک طرف دیکھینے کے آواب<br>ر                                |      | <u>جمائی کے آداب؛</u>                                                                                                                                              |
| 3.4  | کا . مرد کے مرد کی طرف دیکھینے کے آداب                                   |      | ان ۔ جان کک پوسکے جمائی کود بایا جانے                                                                                                                              |
| 317  | و مورت کے حورت کی جانب دیکھنے کے آداب                                    | 454  | ب ۔ جمالی کے آتے وقت منہ پر ہاتھ رکھ اپنا چاہیے                                                                                                                    |
| 314  | ن یا کا فر مورت کے مسلمان عورت کی طرف و کیھینے<br>ا                      | 40   | '                                                                                                                                                                  |
|      | کے آداب                                                                  | 1    | رابعًا ، نگوانی اورمعاشرتی تنقید :                                                                                                                                 |
|      | ح ـ امرد لعنی بے رشیں را کور کی طرف دیکھینے کے اداب                      |      | ا ۔ را نے مامدی حفاظت ایک معاشرتی ذمرداری ہے ا                                                                                                                     |
|      | ط ۔ خورت کے ابنی مرد کی طرف دیکھنے کے آداب<br>م یہ مر وجہ س              |      | ا - اس سيدين قابل إتباع ضروري اصول:                                                                                                                                |
|      | ی ۔ چیوٹے بیجے شے ستو سیم کی طرف دیکھینے کے آداب                         |      | س د دای کا قول اس کے فعل کے مطابق ہو<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                                                    |
|      | ك - منزوت ومجبورى كروهمالات فبن يركويها جائز ب                           |      | ب مسرائی سے دوک رہے ہول دہ تفق سیہ برائی                                                                                                                           |
|      | ا شادی کی نیت ہے و کیفنا<br>تب سی زور                                    |      | اورامرِشكر و باچا ہيے                                                                                                                                              |
| 311  | ۲۔ تعلیم کی غرض سے دئمینا<br>میں بنون                                    |      | ج - برائی برنگر کرنے میں مدر تھے سے کا کینا ہا ہیں۔<br>مداری میں زیش میں                                                                                           |
|      | ۳ ۔ علاج کی غرض ہے دیجینا<br>ش ساز ذین سس سے ر                           |      | ۵ مطلح کونرم مزاج و نوش اخلاق بو ناچا ہیںے<br>ن زیر رصا یا سیان                                                                                                    |
| 3/4  | ,                                                                        | 1    | نرمی ورفق میں نبی <i>کریم صلی الشرطیب وقم نمو نه اور مقتدی تن</i> ھے<br>پیرین سیاست                                                                                |
|      | ۳ ۔ بیچے کونٹسی جنربات انجھار نے والی چیزول سے دور رکھنہ  <br>نیس سی ایک | M46  | ا کا میشن دارشده است پرتسیر کردست<br>در دارشده است میشن دارشد ا                                                                                                    |
| orn. | 1                                                                        | ۲4.  | ۲۰ مسلف دمالحین سے موقف اور کارنامول سے تبیشہ کا<br>نام میں میں میں موقف اور کارنامول سے تبیشہ کارناموں کے استان کارناموں کے استان کارناموں کے تبیشہ کارناموں کے ا |
| 313  |                                                                          |      | نعیبے تے مال کرنے رہا<br>تریب فوج ا                                                                                                                                |
| ara  | ۱. سینماتعیش <sub>را</sub> ورڈ اِموں کی برائیاں وفساد                    | M44  | ساتو <i>يي فص</i> ل<br>،                                                                                                                                           |

| فانفحه | عنوا بات                                                                                              | صفحه | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PMA    | € نرکوره احکام کی تعصیل                                                                               | ara  | ۲۔ حورتوں کے شرماک لبائس کا فت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٥٣    | ۵- شادی اورمبنی تعلقات                                                                                | 316  | ١٠- كمنم كملا ا در يومشيره قبدنما نول كا فساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1000   | میس مشعلق اسرام ک لاتے                                                                                | ۵۲۰  | ٧ - معاشرے میں فمش مناظر کا فساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 221    | <ul> <li>وعوت وتبليغ الرجها دين عورت كاكردا را ادراك بر</li> </ul>                                    | ۵۲۱  | ۵ - بری صحبت کے نقصالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | ي شارده ادله                                                                                          | brr  | ۲ - دونون جنسول (مردوزن) کے بانمی اختلاط کافساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 354    | التُّدِلَع الى له شادى كوكيون مشروع كياسه ؟                                                           | 477  | ● بیے کے اخلاق درست کریے والے وسائل ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 244    | شادی کی میلی رات سے مراص اور اس سے آداب                                                               | ٥٣٣  | ۱- ذین سازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . 344  | وہ باتیں جن سے میاں بیوی سے لیے احتراز کرنا                                                           | 344  | <ul> <li>یهوداورماسونیت (فریسین)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | فروری ہے۔                                                                                             | orr  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 344    | حین دنفاس ک مالت میں جبستری کرنے سے                                                                   | ٥٣٢  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | پیدا ہوئے والے امراض                                                                                  | 000  | ۲- دُلِا اورشنبكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34.    | اس کسله میں اطباء الی علم اور اس فن سے ا                                                              | 074  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | مامران کالعیوت                                                                                        | 024  | *************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DEF    | ۲- بولوگٹ دی کی قدرت نہیں رکھتے انہیں پاکیا آ<br>اور پاک دائن رہا چاہیے                               | ٥٣٩  | and the same of th  |
|        | اور پاک داک رہا چاہیے                                                                                 | are  | <ul> <li>انسانی معاشرال میں زنا سے وہ برے اضلاقی</li> <li>شریح اگری عرص اللہ میں شریح اللہ میں اللہ می</li></ul> |
| ber    | <ul> <li>پاکدامن رکھنے اور شہی ٹوابہشس کی سکشی وہے تا ہی ا<br/>سے روکھنے کا ڈرلعیہ وطریقیہ</li> </ul> |      | ا رات جودون پر موی طور سے برانے یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                       | arg  | ج - معاشرتی نقعها ثات و خطارت<br>تروی می می می می ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34.    | تفانمية مؤن المات م                                                                                   | 5%.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DAM    | وہ ترایۂ جسے بیو ترف منفل اور فسا دیرِ درگا ہے ہیں<br>نہ میں ایک ساک                                  | ואמ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 343    | ہے نوجوان لوگو اورلوگیو!<br>میں مرسم این طنس نیا بادی درمان                                           | ٥٣٢  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 314    | <ul> <li>کیا نیچے کے سامنے منبی سائل بیان کرنا چاہیے</li> </ul>                                       | ora  | ٧ - بيج لوبالغ موسے سے پيلے اور مان جوسے کے لبعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 341    | اله مريان كام !                                                                                       |      | ٧ - بي كوبالغ مونے سے پيلے اور بالغ جونے كے لبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### دِسْ اللهِ التَحْسِمِ التَحِيمِيِّةِ

#### مبين مول لفظ

الحمدلتُدرب العالمين، والعاقبة للمتفين، والصلاة والسلام على سيدالا نبيار والمرسلين، محسد وآله وصحب المعين، ولعد

اسلام اورتربیت اولاد کامیم جمیب لطیفه ہوا، ایک روز عصر کے بدحسب معمول وارالتصنیف ہیں تصنیف و آلیف میں شغول تھاکہ برا درمحترم جناب واکٹر عبدالوہاب زا پرزیدلطفہ تشریف لاستے ان کے باتھ میں کاب " تربیۃ الاُولاد فی الاسلام "کی دونول جلدین تھیں ، چندمنٹ کی گفتگو کے بعد موصوت نے یہ کاب راتم الحروف کو پریکر ناچاہی، بندہ نے تعفق بوہات کی ومبسے ان سے برعوش کردیا کہ آپ ہر کاب کسی ، درکو دے دیں مجھے مذمط تعدکی فرصت ہے نہ میرے پائل وقت ہے ، اصرار وان کارکے بعد وہ کتاب ہم ہیں جھوٹر گئے۔

آیک روز مصرسے بعد طبیعیت میں انتسراح نرتھا کام کرنے کودل نرچاہ رہا تھا اس لیے دہ کتاب اٹھا کرس کو فہرست پرسرسری نظر ڈالی تو برخی عمدہ اورا پہنے موضوع پرنہا بہت جا مع معلوم ہوئی ای وقت مختلف مقابات کا مظالمہ کی مغرب بھی کو قت اس میں صرف ہوگیا کتا ہے بڑھ کراس کی جامعیت افاوست اورا مہیت کا بخولی اندازہ ہوا ، اور نیال دائی ہو گئی ہوا کہ اور نیال دائی ہوا کہ اور نیال دائی ہوا کہ اور است اس مید دائی گئیر ہوا کہ است اردو میں منتقل کرویا جائے تاکہ اردو دان طبقہ کو تھی اس سے سنتھا دہ کا موقعہ سنے ، اور است اس میہ سے لیے تربیت اولا دمیں مدد کا رومعا واٹ ماہت ہو۔

چند روز بعد مب موصوف آسے ان سے اپنا فیال کا ہر کیا تو وہ بہت نوش ہوئے اور انہول نے مؤلف کت ب شیخ عبدالنّہ نامے علوان کو جدہ نمط لکھا، صاحب کتاب نے وہاں سے بندہ کواپی کتاب بدیّہ بھیجی اور اس طرح کتاب کی منامت وحجم کو ذم بن میں رکھے بغیر جذبات کی رومیں بہہ کراس سے ترجمہ سے بیے عصر دمغرب سے دیمیان کا وقت مناوس کربا، میکن جب یکی شروع کیا تو کچے روز بعداس کتاب کی طوالت وضخامت دیکھے کرا پنے اس فیصاد پر بہت میران ہوا کہ آن براگام میں کس طرح مسرانج مول گا خصوصاً جب کہ توگوں کی آمدور نت، دو سرے شاخل، نارو بیات، وروقت کی ہے بری جمہ کا میں کہ ہے بری جب کہ توگوں کی آمدور نت، دو سرے شاخل، نارو بیات، وروقت کی ہے بری جمہ کا میں کہ ہے بری جب کے بری ہے بری جب کا میں ہوئے ہے۔ دو تیمین ماہ سے بعد جب دے گئی اور ترجمہ کا کام کے گیا۔

کچو دقت گزرنے سے بعدا جروتواب کے شوق اور جذبۂ افادہ واستفادہ نے تھیراک کا برائد اار بھیرتر تمہ کرنا شرق کر دیا اوراس طرح کئی مرتبہ کام روکنا اور شروع کرنا پیڑا ،اور مہدتے ہوتے اللہ تعالیٰ سے محت نافنسل دکرم سے جداق پالیمیں کو پینج گئی، حبب جلدا ول نم ہوئی تو ہمت بڑھی اور دوسری جلدسے الحمد للہ حباری فی رغ ہوگیا.

بنی سیے بیفاعتی، ادب وزبان سے نا دا تفیت ، اور قصور و تقصیر سے اعترات کے ساتھ کتاب نا بن کی نومت ہیں۔ پنٹ ہے ، اس میں جو فروگذاشت یا اندلا طرقا رئین کے سامنے ائیں اس پرمتنبہ فرماکرا جرد تواب میں شرکیب ہوں ، اشد کے بیمال عظیم اجرکے ستحق بنیں ، اور جن صاحبان کواس سے فائدہ ہووہ دعا خیرکردیں.

نونس مصنف کتب چندماه قبل اس دارفانی سے رصت کر گئے بین مترج کے ساتھ ساتھ ال کوبھی اپنی دعاؤل میں یہ دفر مہنی، اورخصوصاً داقم المحروف سے بلیل القدمس فرنی والدین کوبن کی سن ترمیت کا ل توجه اورشب وروز کی ده ؤں محدوجہد اورانتھک محنت سے اللہ تعالی نے مجھے اس قابل بنا کہ دین کی کچھ فدمت کرشکول اور میر سے مرنی وشیخ اور دون والد علامة العصر حضرت مولانا علامہ محمد بوسف مبنوری رحمہ اللہ کوجن کی توجہات، عنایات، نظر کرم، دعاؤل، مرزی حتی اورشفقت و مجت سے نے مجھے ساتھ ساتھ البطہ قائم رکھ سکول، اور دین کا اولی نماوم بن سکول اور میرے مرنی وقیح حضرت مولانا شاہ عبد لعزیز صاحب مزیلہ جن کی توجہ وصحبت اور ترمیت نے میرے لیے خود کو بہانے اور اسپنے مربی حضرت مولانا شاہ عبد لعزیز صاحب مزیلہ جن کی توجہ وصحبت اور ترمیت نے میرے لیے خود کو بہانے اور اسپنے رب کی معرفت و شناسائی کا داستہ ہوا رکیا ۔ اور مبرا در منظم مولانا ڈاکٹر محمد احمد قرر یہ لطفہ جن کی توجہ منایت اور دانہائی شروع سے ہی قدم وربی میں سے لیے شعلی راہ بنی۔

> محدصبیب الندی رین کیم محد می اشد ۲۲ — ۲ — ۸ بهماه ۱۹ — ۷ — ۸ ۱۹۸۸

### بئير الله الأخمي الأجسيم. معارمم مطبع يرًا وكل معارم معارم عن المعارم المعارم

تمام تعربیس س ذات کے لئے ہیں میں سنے قرآنِ مجید کے ذریعہ لوگوں کوئیمی تربیت کے راستہ ہدیا اور تمدیو ہوئیت کے راستہ ہدیا اور تمدید کے اس است سے اس است سے ذریعہ تمام مخلوق کو ہوایت ، نحیرو بھوں کی اور صوت سے بنیا دی ،صولوں سے روشناس کرایا .

اور ورود وسلام بہوسرکار دو عالم (حضرت محرّ شلی متّدعلیہ وسم) پرجن کو اللّٰہ تعالیٰ نے نسانیت کے سے مرتی معلم بن کرمبعوث فرمایا ، اور حن برالیسی عظیم اشان شریعیت نازل فرم کی جو بنی نوت انسان کے کئے عزمت وکرامت اور مزرگی وشمرا فت کے درد زے کھولتی سبے اور سیادت و تیا دہ ، در طبٰدی و استحکام کے مراتب عابیہ تک پہنچنے ہی بہترین معاون ثابت ہوتی ہے ، ، دراسٹہ کی رحمت مونبی کریر صلی انتدعلیہ وسلم کی ، ن آل واولا د . درسی برام منی ندعنہم جمعین پرجنبوں نے بعد میں آنے والوں کیستے اولادکی ترمبیت اورامتول کی اصلاح وتعمیر کے سلسلہ میں ایسے شاندا رہے نظیرنمونے چھوٹے ہوتووں کے سلخشعل راہ جنے ، ، ورانٹرکی رحمت ہوا ن مضرات پرہوا ن کے نقش قدم پرجیے ، ورانکےمبارک اِسر كوقيامت يك اينے لئے سبيل نج ت سمجه كرك بريطة رہے ، حمد و ثناء اور درود وسوم كے بعد ؛ · · بنی نوعِ انسان پر دینِ ،سلام سے جوسے شمار ، صائات ہیں ان ہی سے یہ میں سبے کہ دینِ سرم شریت وانسانیت کے لئے ایک ایپ جامع اوعظیم نظام پیش کر ہاہیے جو نسانی نفوس کی تربیت ، قوموں اور فرٰ د کی ا تعمیرا ورمعاشرے سے درست کرنے اوران میں شرافت اور ترقی کی راہ ہموار کرنے میں بنیا و کا کام و ت ہے ، جس کی بنیادی وجه یه هیه که اسلام تعبیکتی بهوتی گم کرده راه انسانیت کو تبرک و مُبت پرستی ، جهاست و گمرابی ور نارکی کی تاریب و دبیرل سے نکال کر توحید باری تعالی و عم و بدایت ، سنحکام واستقر رکے منور ور روش راسته پرگامزن کردیتا ہے۔ اللہ تعالی اینے کلام میں باکس ورست، ورحق فرماتے ہیں ، رشاد ہے : قَدْجَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُؤَرُّ وَكِلْتُكُ مُنْبِيْنُ بے شک آئی تمہارے یاں بٹرک ون يُّهْدِثْ بِهُ اللهُ مَنِ اثَّبُهُ رِضُوَانَهُ ۖ سه ردشنی اور نا هر کرند و ناکتب حست

التذكی له برایت كر، بے سلامتی ك ر بیل اسس شخص كونو سكى رف كالن بوا ادر بحو كال بے بئے حتم سے ندھيوں سے روشنی ميں انحوطا، ہے يدهى رہ سُبُنَ السَّدِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الضُّلُمتِ إِنَّ النُّوْرِ بِإِذْنِهُ وَيَهْدِنِهِمُ الصَّلَوِ مُسْتَقِيْمِ، اللهُ. ه. ۱۷،۵ مارد.

اسامی شمرنعیت کے فعال اور میر زمانے وہر جگر کے کیائے اتنی بات کافی ہے کہ دشمنان اسل مجی اسلام کی ترتی و برگ میں جونے اور اس کے فعال اور میر زمانے وہر جگر کے کیائے صلاحیت رکھنے کے معترف ہیں ہم ان معنزات کے جنہیں اہل مغرب کی شہاوت بیند سبے ۔ ان کے کچھ اقوال اور توصیفی کلی ت کے نمونے اور شہاوات پیش کرتے ہیں تاکہ نیپ میں کہ آپ سب معنزات یہ جان لیں کہ افعال بین کہ نفیا میں کہا ہے جارے ہیں کہتے ہیں ۔ اسلام کے ایری پیغام ، در طبند وزلا تعلیم ت کے بارے ہیں کہا ہے ہیں ۔ اسلام کے ایری پیغام ، در طبند وزلا تعلیم ت کے بارے ہیں کہا ہے ہیں ۔

- ے جناب غوساف وبون جناب بیبری کا مندرجہ ذیل قول نقل کرتے ہیں کہ: اگراہل عرب صفحۂ کا ریخ برنمودار نہوت توجد پر بور پی ترقی وتمدن صدوں مؤخر ہوجاتا۔
  - 🗨 لين بول اين كتاب " تعرب في اسانيا "يرك تكفيت مين:

ناخوانده اورغیرتعبیم یافته پورپ جهالت سے گھٹاٹو ہا ادھیروں اور تاریحیوں میں ڈوبا ہوا تھ ،جب کہ ندس پورسے عالم میں علم کا این اور ثقافت کاعلمبرا رتھا.

ے۔ ایالٹس ابوشکر ابنی نخاب روابط انفکر والوح بین العرب والفرنجۃ میں رقمط از ہیں: عربی تمدن کا روال البین اور یورپ کے لئے نحوست کا موجب بنا ، ، ک لئے کہ ' ندس کو ترنی وٹوشی ن عرب کے زیرِ سایہ حاصل ہوئی ، چنانچہ حبب عرب وہاں سے چلے گئے تو مال ودولت جُسن وج ال اور ترو تا زگی و شا دابی کی حبکہ ویرانی اور تبا ہی و ہر باوی نے لیے لی ..

\_\_\_ سید بلوت اپنی محاب " مارزیخ العرب میس تحریر کرتے ہیں:

قرونِ وسطی مین سلمان علوم وفلسفہ وفنول میں متفرد ستھے۔ اورجہاں جہاں یرحفنرات مقیم ہوئے وہاں انہوں نے عنوم کی طفیاء ہاشی میں متفرات مقیم ہوئے وہاں انہوں نے عنوم کی طفیاء ہاشی اورنشروا شاعت کی ، یورپ میں عمر ، نہی سے واسطہ سے بہنچا اور بہی معشرات اس کی ترقی اور محروج کا سبب شھے .

مشہورانگریز فکسفی برنا فرش کی شہا دست تواکٹر پڑسصے مکھے حضرات نے سنی ہوگی آینے ان کا کام ا نیے الف فامی سنے ا حضرت محقد دفسلی اللّٰد ملیہ وسلم ، کا دین نہا بہت بہند و بالدمر تبد کا مالک سبے اس لئے کہ ، ک میں حیران کن صل حیت ہے اور وہ ہر دُور کے لئے تو بل مل سبے ، اور بر ایک ایسا منفرد دین سبے تیس یں یہ مکہ بخوبی بایہ عبا آسہے کہ زندگی کے مختلف اطوار و عا دنت کو قابوکر لئے ۔ اور میرسے نزدیک تو محد جس متد میں کو انسانیت کامن اور ال کہتے ہی نیوے ک لقب دینا فرنس ہے، در گرن جیسا کوئی شخص آج سے دُور میں س مدمی زمام حکومت اپینے ہاتھ میں ہے ہے تو دہ آج کل کی مشکلات ومسائل اَسانیٰ ہے حل کرنے گا۔

یہ اوران کے علاوہ اور دوسرے مفنرات کے قوال ہرذی بسیرت وصاحب فہم کے سامنے ای بات کی متعق شہادت اور دلیلیں وسے سبے بیل کہ اسلامی منظام ترقی و تمدن اور تہ ہزیب و ثقافت اور زندہ تعلیات پڑتی ایک یب بید نظیر دین ہے جو ہرز ملنے وہرمبگہ کے لئے پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ واقعی کمال تو در تقیقت وہ ہے کرس کا دور سے بھی اعتراف کریں اور ڈیمن مجی ای کی شہادت دیں کسی نے کیانوب کہاہے :

والغضل ماشهد ت بيه الأعداء

شهدالأنام بفضله حتى العدا

توگوں نے ہی کے فضل دکول کی شہادت دی حتی کر ڈونوں تک نے ، در دا تعی کول تو وہ ہے کرم کی شہادت ڈنمن کھی دیں اور اسلامیں ہے نکہ بندوں کو ان کے خولق ورب سے اور ان کی ضرفر بیات کو لیر اگر تی ہے مشعل را وکا کا اس میر بنیے مسالہ کا حل مبر دُور کے ساتھ چینے کی صلاحیت کھتی ہے توکیا اس کے بنیا دی نظر بیات اور جدیہ تقاضوں کا پورا کرنا صرف ، یک ذہنی وفکری سوج اور کتابوں میں مدون نظر بات بک محدودہ ہے یہ صدر جست ، درا جمیت دست مور بات در متعقدت ایک احت میں موجود ہیں جس کا مشاہرہ میکھوں سے ہور ہاہے۔

سی بی بواب سے بی ایک سین اور کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا جواب ویتے ہیں وہ کیسے ہیں:
مضرت محد میں اللہ علیہ ولم اس وقت ہی کامیا بی کی منزل کو پہنچ سکتے تھے جب انہوں نے اپنے صحابہ کرام مِنی اللہ کا اللہ علیہ کو ایکان ولیتین کی ایک اللہ علیہ ولی سے میر فرد کو اسلام کامیم نموز بنا دیا تھا اور دن جس دن آئیس اللہ علیہ ولی مسلم نے میر فرد کو اسلام کامیم نموز بنا دیا تھا ان کو دکھی کر ہوگ اسلام کامش بدہ کر ایا کہ ہے تھے۔

صرف تحریرت وتعنیفات کی نہیں کرسکتیں زصرف قرآن کریم ومصاحف مؤٹر ہوسکتے ہیں جب یمک که اس ہو مسلسلے علی کرنے والے موجود نہوں ، اور صرف اماسی تعلیمات اس وقت زندہ نہیں رہ سکتیں جب یمک ان کوعمل کے ذرایع محفوظ نہ کیا جائے ، اسی لئے حضرت محمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و تقریر کی بجائے سب سے پہنے آدمیوں کومثالی بنانے پر توجہ دی ، وربجائے مقفی وسیحت تقاریر سے انسانوں کی نہمیرکو درست کیا ، دربجائے مقفی وسیحت تقاریر سے انسانوں کی نہمیرکو درست کیا ، دربجائے مقفی وسیحت تقاریر سے انسانوں کی نہمیرکو درست کیا ، دربجائے مقبی فلسفہ کی بنیاد والے نے امریت کی تعمیر کی بفیس تصورا ورقوا عدکوتو قرآن کریم نے تو دبیان کیا اور اس کی ذمر داری ں ہے اور خوا عدکوتو قرآن کریم نے تو دبیان کیا اور اس کی ذمر داری ں ہے اور خوا عدکوتو قرآن کریم نے خود بیان کیا اور اس کی ذمر داری ں ہے اور خوا عدکوتو ایسے افراد کے روپ میں واصال دیں ہو آ کھوں سے نظر سکیں اور خوا تھ سے صوی ہوسکیں .

حقیقست یه سینے کر حصرت محمد صیطفے صلی التہ علیہ وہلم اسی وان کا میبا بی کی اعلیٰ من زل کرتے ہیئے سکنے شیعے ہی وان

بارسيمي بدارشاد فراياسيد:

رَمُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، وَ الَّذِينَ مَعَهُ آ اَشِدًا ، عَلَمَ اللهِ اللهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ آ اَشِدًا ، عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ

نیزارشاد باری ہے:

مَكَانُوْا قَبِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَ بِالْاَسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَفِئَ آمُوالِهِمْ حَنَّ لِلسَّالِيلِ وَالْمُحَرُّوْمِ۞ إلا يات - ١٠٦٨، و في ال

رَوَ الَّذِيْنَ تُنَوَّوُ الدَّارَ وَ الْإِ يُمَا نَ مِنْ قَبْرِهِمْ يُعِتَّبُونَ مَنْ هَا جَدَرِالَيْهِمْ وَلَا

يَجِدُ وَنَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً قِمَّا أُوتُوا

محدرات الدجوبوگ اللہ سکے رسول ہیں اورجوبوگ ن کے ساتھ ہیں سخت ہیں کافروں پر ، رحمدل و نرم دن ہیں المہیں میں توان کو دکھیے رکوع ، در سجدہ میں توسس کرت ہیں ملہ کافون اوراس کی خوشی ، سجدہ کے ترسے ان کے چہال پر نش کی ہے۔

وہ رات کو سوٹرا سوئے تھے اور منتے کے وقتوں میں استغفار کرئے تھے (معافی ما نگتے تھے) اور ان کے مال میں حصد تھا ، جھنے والوں اور محروموں کا.

ا ور وہ لوگ جوجگہ کچڑ سہے ہیں بمس گھریں۔ درایمان میں ان سے پہنے سے ، وہ مُجسّت کرتے ہیں ہوان سکے باس دھن چھوڈ کرآئے ۔ ادر ہنے دِل مِں مُنگی نہیں ہائے ک

ئ ما حظه بهو كرّب وراسات اسلاميه تصنيف ستيدقطب كي فعل "انتصار محدبن عبداستد -

وَ يُؤثِرُونَ عَنْهِ ۖ أَنْفَيهِمْ وَلَوْكَانَ رِهِمْ حُكَ صُهُ مُن يُونَى شُخَّ لَغْيِيد فَالُولَمِٰكَ هُمُ الْمُفْرِحُونَ : إِر

ور فرمايا :

رصَ المُؤْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ فَيِمْنُهُمْ قَنُنُ فَطْبِي نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تندنگا. .

بھرکونی تو نامیں سے اپنا ذمہ اور وقت مقر ہور کرجکا ، درکونی نبیس کاره د کھے رہے۔ ورنہسے برا

چیز سے مومها *جران کو د*ی جائے ، دران کو اپی ہان

سے مقدم رکھنٹہ جل اگرچہ ان کے اپنے اوپر ناقہ کیوا۔

ربو ، درجوبہنے جی کی دالج سے بی یا گیا تو دی رگ

کتے ہی مرومی ایمان والول میں سے کر آبور نے

سے کرد کھانے ، س چیز کوسس کا نشرتع لی سے عہد س

مرادين في والداور كامياب ميل.

ىك زروتىيى .

یہ نمونے اورمشتے از خروارے کے طور پران مضارت کے مناقب ومحامد سکے تھا تھیں مارتے بہوسے سمندر کے بارسے میں قرآن کریم کے بیش کردہ فرین کا کیس مباک سا سرسری جائزہ ہے ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان حضرت صحابر کوام ضی اللہ عنہم جمعین کی بدوات مثالی ورشاند رمعاشرہ کے سلسد ہی مفکرین کا نواب تشرمندهٔ تعبیر جود در فلاسفه که کیک دیرینه تمنا وجودی آنی ... دور ایساکیول نه جوجیب که لوگول نے عملی طوّ پربچیشیم خود یدمش پرہ کرلیاکہ قاصلی دو سال تک منصب قننا، پر بیٹیا ہے کیکن وڈو آدمی مجی اک کے یاس مقدم سکیر نہیں سے ،اوروہ بہ ہیں کس طرح حجگڑ سکتے تھے جبکہ قرآنِ کریم ان سکے درمیان موجود تھا ،کیونکر ان میں فتنہ وف د ہیں لتا جبکہ وہ ابینے بھائیوں کے لئے تھی وہی پ ند کرتے تھے جوان کو اپنے لئے لیند ہو یا ، اور بات تھی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے تنفن وحسد کیونکر رکھ سکتے تھے ،س لنے کہ اسارم ان کو آپس میں بھانی جا رگی ، فت ومجتت کے ساتھ رہینے اور ایٹاروقربانی کے جذبہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دے رہا تھا۔

لیجیے حضرت عبداللہ بنمسعود رضی بٹرعنڈ جیسے جلیں القدرصحا بی نے ان مصارت صحابہ کرام ضی . بٹرعنبم کے جسے میں جوتعربغی کلمات ارتثاد فرمانے میں اور ان کے منافب کو بیان نمیا ہے اور ان کے افعال حمیدہ کواپنا نے ور ان کے نقش قدم پرچینے ا وران کے اخل فی کریما زکو بینے اندرجذب کرینے کی دعوت دی ہے اسے غورسے میں وه فرماسته مین:

بوتنفق كسبى كوابنا مقدا بناباج سبع تواسنت بسينك رسول للصلى التعبيدوسم سيصحاب كرام حنى التعنيم أيان کو اپنا مندا بنا نے اور انکی بیروی کرے اس انے کہ وہ حضرات اس است سے نہایت نیک ل افراد ستھے اور وسیع عمیق علم سے ماکک ستھے ، کلف سے بہت دور تھے ، عادات واضلاق میں نہابیت صاف ستھرے ، ور حالات کے اعتبار سے بہت ممثار تھے، اللہ تعالی نے ان کواپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ومعیّب اور اپنے دین کے قائم کرنے کے لئے متحب فرمایا تھا، لہذا ان کے مرتب کو پہچانو ، وران کے نشن قدم پرحبو ، اک سلے کر وجی حضرت صدید ہے واستہ پر گامزان تھے۔

م ، مسلمان قومی شروع ہی ہے ان سے علم وفضل سے حیثمہ ہے سیرانی اوران کے مرکام ومحاس کے نورسے روشنی حاصل کرتی رہیں ا در تربیت وتعلیم کے سلسلہ میں انہی کے طریقے کواپنایا . ا ور مجدد تشافت کی عمارت تعمیر کرنے میں ان کو ا پنامقدا ویپیژوابنایا . . . تا بحد وه دُوراً گیاعب می اسوامی معاشره سیے اسلای اسکام ختم اور قِسنے زمین سیے حلافت اسلامیر سَمِهِ نَشَا نَاتَ زائل بهوسنه سَلِك. اور دشمنانِ اسلام اس بات میں كامياب بروسگنے كه وه است مخند سے مقا صداو زياليندين ,غرائش تک مینیج جامیک، اورانی اس آرزو کو پالیں جرعرصه درازستصان سکے دِلوں میں پوشید بھی، اور وہ یہ کہ م اسلام کو ایک دورمسے سے رسے اور منعن رکھنے والی امتوں اور قوموں میں تفت بیم کردیں اور بھیریہ حیوتی جیوتی طاق میں میں ایک ایک دورمسے سے راسنے اور منعن رکھنے والی امتوں اور قوموں میں تفت بیم کردیں اور بھیریہ حیوتی جیوتی طاق میں میں ا میں لڑتی حبگر نئی ہیں ، ۱ وراینی نوام شات نفسانیہ کی نوم بن جائیں ، ا در ہاتھ وصو کر دنیا کیے پیچھیے پڑ جائیں' در سلام کے بنیا دی اصولوں ۱ ور اس کے احکام سے دور مہوستے چلے جائی ، اور ان کی ساری توجہ دنیا وی نحوام شات ولذات کے نسو<sup>س</sup> کی طرف مبذول ہوا ور آزادی اور اہا جیت کے گڑھوں میں الٹے سیدھے ہاتھ ماریتے ہوئے گرتے رہیں ۱۰۱ن کے ساسنے زکوئی مفصدا ورغایت ہونەمنزل ومھکانہ ،اور وہ اسی طرح و تت گزارتے رہیں زعزت و شرافت سے مصول ک کوشش ہونہ اتحاد، وراپینے معاشرہ کی تعمیر کی۔ دیجھنے میں متحدا در شفق معلوم ہوں میکن اندر سے انگ انگ اومشششر ہوں ، بطا ہر بڑے طاقتومعلوم ہول لیکن حقیقت ہی ان کی مثال سیلاب سے ش وخاشاک کی سی جو۔ اوراب ٹوبت پہاں پکے پہنچ بنگی ہے کہ بہت ہے مسلمین اور وعظ ونصیحت اور دعوت دارشا د کرنے والے مصرات اس حالت کو دکچیے کر مایو*ں سے بہوچلے ہیں، ا ور ناا*کمیدی کے بول ان پرچیا نے سکتے ہیں (اک لیے کہ وہ پیمجھنے لگے ہی کہ اب اس امت کی اصلاح کاکوئی راشہ نہیں ، اور اس کودوبارہ ، پینے سے تعلیم نصب یک پہنچا نے کی کوئی امیدز ری ہے اوران کی سابقه عزیت وشهریت ،فضل و کال، وصدیت و اجمّاع کو دوباره نونا امکن نهیں ... بیکہ مصلحین میں سے بعض مصارت یه کینے ملکے میں کہ اب گوشدنشنی اور پاسسونی افتیار کرنا چاہیئے اس سے کہ وہ یسیھنے ملکے ہیں کراب انعیرزماز اگیاہے ، ور .ب وه وقت آگیا ہے جب میں سلمان خص کواپنی مجریاں وغیرہ ہے کر بیہا ٹرول پرڈیرہ ڈ ل لینا چا جیئے ،کہ وہار رہ کر پیٹے پ کوفتنول سے بچا سکے ، اوراس م واہمان کے ساتھ اپنے رب سے جاسلے۔

ے صبحے بخاری میں حضریت ابوسعید ضدی تین انٹرٹعا لی عذہ سے مروی ہے کہ رسول انٹرمسلی ٹڈعلیہ وسلم سنے ارتباد فرایا : ( بتیہ حاشیہ گئے '

اصلاح سے ماہوسی کا یرتصور تیمن وجرسے وتودیس آ آ ہے:

الف : اس دین کے مزج سے: واقفیت .

ب ؛ دنیا کی مجت اور موت سے نفرت .

ہے: اس مقصد کو فراموش کر دینا جس کی خاطر مسلمان کو بیدا کیا گیا ہے.

ا لف بحب دن مسلمان اس بات کومجھ میں گئے کہ اسس م توت وطاقت والا دین ہے ، وراک سلسلہ ہیں ہیں ہے شعار ا ور اعلان یہ سبے :

. وَ اَعِدُوا لَهُمْ مَّنَا السَّنَطَعْنُمُ مِّنَ ادرتیار کردان کی لا ڈیکے ویسطے ہو کچے میں کرسکو توست وی قوقی . انھال ۱۰۰ سے۔

اورجس روزمسلمان اس بات کو فرین نشین کرلیس کے کراسلام علم والا دین ہے ، اور علوم شرعیہ ا درسلم عصریود و نول کوشائل ہے اور اسس سلسلہ میں اس کا شعار سہنے :

َ وَقُلْ زَبِّ إِنْ عِنْمًا ﴿ لَا يَهِ اللهِ عَهِ اللهِ ال

اور جس دن پرسمجہ لیس گے کراسام ایسا دین ہے جس نے رہنے زمین پر انسان کو نعدا کا نعیف اور ناشب قرار دیا سیسے تاکہ نسان بس دنیا کی باگ ڈور اپنٹ ہاتھ میں تھامے ،اور اس کے خزانوں کو ظاہر کرسے ، ور اس کے ہمزر ویمؤرسے باخبر جو اور اس سلمیں اس کا اعلان ہے :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْفَ الْأَرْضِ . وونها ١٥٥ ) اورسى في تم كونائب كياب زين ين -

اورس روز اس بات کوسمجدلیں سے کراسلام نے ، نسان کو باعزت مقام دیا ہے اور اس کو پیمشسار مخلوقِ نعا پرفضیلت دی ہے تاکہ اپنی مستولیات اور ذمر داریوں کو کال نتوبی سے ادا کرسے اور حوفرانفن منصی

(بقیہ طاشہ صنی گذشتہ سے آگے) " قریب ہے کہ ایک ایسا وقت آ جائے سی میں انسان کا بہتری مال وہ بحریال ہول جن کو لے کو وہ بہاڑی پوٹیول اور بارسٹس برسنے کی جمہول میں چلا جائے تاکہ اپنے دین کو فقنوں سے بچا سکے " یہ دریٹ ان شخص کے لیے ہے کہ بس کو دین بچا امشکل ہوا ور مرتد ہور کیا جا رہا ہو ، نکین حب یک کمسلمان موجود ہیں اور اسلامی شعار کو ادا کر درہے ہیں ۔ اور حب بک تعاون کی گئج اکشس موجود ہے ۔ اور یہ این باقی ہے ادا کر درہے ہیں ۔ اور حب بک تعاون کی گئج اکشس موجود ہے ۔ اور یہ باقی ہے کہ اسلامی کی بہار حسب سابق دوبارہ لوٹ آئے تواہی صورت میں گوشہ نسینی اور کمیوئی افتیار کرنا مسلمانوں سے لیے حسوام کر اسلامی کی بہار حسب سابق دوبارہ لوٹ آئے تواہی صورت میں گوشہ نسینی اور کی ور وہ حب ہوجاتی ہے آئی لیے آج ہے اس سے کہ قامدہ یہ سے کہ جوجیز کسی واجب سے حصول کا ذراید ہوتو وہ چیز خود لازی اور واحب ہوجاتی ہے آئی سے آئی الی دوبارہ کرتا ہوگا ہے ۔ اس سے کہ وہ اللہ سے کہ وہ اللہ سے احکامات کونا فذکریں ، اکسلامی مکومت کے قیام سے لیے کوٹ ں رہیں ورد وہ گئر ہر گار سے کہ وہ اللہ سے کہ وہ اللہ سے کہ وہ اللہ سے احکامات کونا فذکریں ، اکسلامی مکومت سے قیام سے لیے کوٹ ں رہیں ورد وہ گئر ہر گار سے کہ وہ اللہ سے کہ وہ اللہ سے کہ وہ اللہ سے احکامات کونا فذکریں ، اکسلامی مکومت سے قیام سے لیے کوٹ ں رہیں ورد وہ گئر ہر گار سے کہ وہ اللہ کونا فذکریں ، اکسلامی مکومت سے قیام سے کہ وہ اللہ کی وہ وہ کہ کہ کی مورہ سے کہ وہ اللہ کے د

اس کے سیروین انہیں افن طراقیہ سے ادا کرے اوراک سلسدیں وہ یہ اعلان کر اے ب

وَلَقَدْكُرُمْنَا بَنِيَّ ادْمُرُوَّ كُلُّنَّهُمْ فِي الْبَرِّوَ الْبَحْرِوَرَتَ فَنْهُمْ مِّنَ الطَّيِّبْتِ وَ فَضَّلْنَهُمُ عَلَا كَثِيْرِ مِّمَّنَ خَلَقُنَا تَفْضِيلًا في.

ادرهم شف عزت دی ، ولاد م کوا ورسواری دی آگو حنگل اور وریای بم نے روزی دی ان کوستحری چىسىسىزدل يى سى ادران كو براها ديا. بىمىن برا کی دے کر بہتوں سے جن کو ہم نے پہیدا

ا در میں ون یہ جان لیں گے کہ دین اسلام انسان کو اپنی عقل وسمجہ اور تواس کے بارسے میں پورا پورامسٹول سمقا سبے اگروہ اپی عقل وسمجہ اور ہواس کومنطل چھوٹر فیے اور ن سے کام زیلے تو اک سے بار برس ہوگی اوراک سلسر می اس کو واضع اعلان سید:

> ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَئِسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اِنَّ السَّهُعَ وَالْبُصَرَوَ الْفُؤَادُ كُلُّ ٱوَلَيِّكَ كَانَ عَنْهُ مُسْتُولًا ﴿». دورر اس

ا در اسس بات سے چھیے زیر حس کی تجھ كوخبرنهين ، بي شك كان الد آبجو اورال ان سب ک اسے یوجھ اوگی۔

اور حب ون یہ بات ذہن نشین کرلیں سکے کہ اسلام نے اس پوسے عالم کو انسان کے لئے سنحر ماناہے پکر انسان اسے علم کی نصومت اور انسانیت کی بھیل ٹی سکے لئے استعال کرسٹکے اور اس سلسد ہیں اس کا

اور تہارے کام یں لگا دیا جو کھے کر ہے «وَسُخَّرُ لَكُمْ فَمَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي اسمانوں دور زمین میں سب کو اپنی طرف ہیے ۔ الأرْضِ جَمِينِعًا مِنْهُ مِن ١٠١١ الجاتِير.١١٠

اور جس روزیر بات سمجھ لیں سکے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جوانسان کو آسان و'مین کی تحلیق پر اس كف غور وفكركى وعوت ديباليد ماكه وه حقائق مك بيني سك اوراس سلدي ال كااعلان به :

لاقُيلِ انْظُوُوا مَا ذَا فِي السَّهُوٰتِ آبِ كبه ديجة كر دكيو تو آسسانوں ال زمین میں کیا کھے ہے۔ والأرض من البرنس من

ا ورحب روزيه بات سمجه ليل سكے كر اسلام على بيهم ، جدوجهد اور عزم ونشاط وان دين سبے . اور اس سلسلمیں اس کا شعاریہ ہے:

> ﴿هُوَ الَّذِىٰ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُؤُلِّهِ فتسامشؤا فيئمت كيها وكانو

وی ہے جس نے زمین کو تمبارے سکے پست کیا اب اک کے کدھوں پر مپلو تحیرات و کی دُس کی دی میونی کچھ رذری رہ س کی طرف ہوٹ کر جانا ہے۔ مِن رِيْرَقِه وَ رَيْبُهِ النَّشُورُ است.د.

ا در جی روز یہ بات سمجھ میں گے کہ اسوم نے نا بمیدی کو حزام قرار دیا ہے ، ور مایوی سے منع کر آ

سبے وراک سلسلہ میں ،ک کا، میں ن یہ سیے ؛

ہے شک ن میرنہیں ہوتے سٹرک نمین سے مگر وہی لوگ ہو کا فرہی ۔ رِيانَكُهُ كَا يَائِئُسُ مِنْ رَّوْجِ اللهِ اللهِ الْقَاوْمُ الْكُوْرُونَ ١٠٠ (يوسف،٨٠)

ورجس دن پیمجھ پی سگ کہ اسلام عونت وکرمت کا دین ہے ، ک سے یہ عزوری ہے کہ برکی ہے اپنے سرول پر کھیں ، اور پورے عام یں اس کا جھنڈا سرمبند کریں ، اور سسسدیں ، س کاشع رہے :

ولوں کا ہے، لین منافق جانتے نہیں ہیں.

ر وَيَتْهُو الْعِزَةُ وَلِرَسُوْلِهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ ﴿ ﴿ وَمِرْ زَدَرَ تَوْ مَنْهُ وَرِ سَ كَمْ رسول وَرَ بِيانَ الْمُنْفِقِينَ كَا يُعْكُمُونَ غَرِ، مَا نَقُولٍ.

حبل دن مسم ن ، پینے دین کے ب رہے میں یہ سب کھے سمجھ لیل گے ور لوگ بنحصوصاً دعوت ان ، متہ کا فریقند ، نجم دینے والے ، ای دین کے مزاج سے و، قعن ہوجائی کے اور اسرم کی محقیقت ذین نشین کریس کے تو ز ن پر نا میدی سوار ہوگی ، ور زان میں ، یوسی سرایت کرسکے گی . مبکر وہ بچوت واصل ح ، ورتعمیر قوم کے مِیدان میں گھیں جائی گئے تاکر ، پنے اسد ف کی طرح پوری دنیا کے ، سانزہ معم اور امتول کے صادی ورہم بن سکیل ، اورزندگی کی تاریخ گھاٹیوں میں روشن مینارے بن جائیل ، ور انسانیت ن کے معوم ہے سیراب ہو ، اور خو ؛ تختنی ہی صدیہ را محیوں زگزرج بیک لوگ ن کے علوم ومع رف اور تمدن وتہذریب سے حیتموں سے سیرانی راصل کرتے ہیں اور وہ اسی طرح توگوں سے مفتدی سنے رہیں یہال تک کہ دنیا ختر ہوجائے اور قیامت قائم ہوجائے۔

ب جب دن مسلمان ، اور بالخصوص علاراور دعوت وتبليغ كرنے والے حضرات ، دنيا كى محبت سے سزد ... ہوجا میں گئے اور دنیا سے دِل ہٹالیں گے اور اس کی سرسبزی و ثنا دابی اور سازوسا، ن سے صرفر رہ سے زیدہ دل رگا، چھوٹر دیں گئے اور اپنامطم نظر مبتغ عہم ، ورمنزل مِقصّود اور سب سے بڑی آرزولوگوں کی پرایت ،مد ننہ ، کی اصلاح ، ور روستے 'رمین پر الٹرتعان کے حکم کو نا فذکرنے کو بنالیں گے ۔

، درحبس روز بزدی بخوف اورموت کی ناپیندیدگی ہے چھٹکا راحاصل کرلیں گے ، اورسیمے دل سے یہ م<sup>ان</sup> لیں گے کہ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے ، اور نفع ونقصان پنجانے وریہ وہ ہے ، اور ہو کھے ان کے ساتھ ہوتا ہے . وہ ان سے پھر نہیں سکتا اور جوانہیں نہیں ل سکا وہ ، س کوٹ صل ہی نہیں کرسکتے ، درید کہ اگر مدری محلوق جمع ہو کر انہیں کھے فی ندہ بہنی واسے تو مجی صرف آنا ہی کرسکتی ہے جتن خدا نے ان کے لئے مقرر کررکھ ہے ، ور ، گرسب بل کرنقف ن پہنی ، چ بین تب بھی اثنا بی نقصان بہنچاسکتے ہیں جو اللہ تعالی پہلے سے لکھ چکے ہیں -

سوال یہ پیدا ہو یا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم ہے جو عبادت وعبو دریت چاہتا ہے اور سب کاتبیں حکم دیماہے اور جس پراہجا تیا ہے وہ کیا ہے؟

معاف فل ہرسے کہ یہ اللہ کے مقرر کردہ دین وشریعیت سے سامنے گردن جھکا نے ، در سرّبیم خم کرنے اور بسس کی کائل ومکن فرمانبرداری ا دراس کے بتد ئے ہوئے صراطرِ متقتم پرچینے کا نام ہے۔

یر ای امانت کے اٹھانے کا نام ہیے بیسے اسدتد الی نے ہمال وزمین پربیش کیا تھامیکن وہ اس کو نہ اٹھ سکے رائ سے گھبراگئے ۔

یہ ایک وائمی اہری اور متقل ذمر داری ہے اس بات کی کہ لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے بھال کر خالق کی برا د کی طرف ایجا یا جائے اور دنیا کے رسم ورواج کی تنگیوں اور یا بندیوں سے تربعیت ودین کی چیش کردہ آسا نیول کی طرف دعوت دی جائے اور باطل نما ہم سے ظلم واستبداد سے چیشکارا دلاکراسلام کے عدل واٹھا ف سے فیض یاب سے صابہ سے

یہ ، می بات کا نام سبے کہ دوستی اورتعلق ابتداور اس کے رسول اور مؤمنین سے رکھا جائے۔ اوراس کا تقاصد یہ ہے کہ ان افکارونظریات کوھپوٹر دیا جائے جوشرلوپیٹِ اسن میہ کی طرف سے وجودیس نہیں آئے روستے زمبن پرموجود سلمان کی یہ ذمر داری ہے ، دریہی اس کی زندگی دحیات کا باعث اوراس مقصد ، چن نجہ جب مسمان اپنا تعلق ابتدادر ، س کے رسول اورمومنوں سے جوٹرلیتا ہے تو وہ سیجے معنوں میں ، بٹدکا بندہ بن جا آ ہے ، ، در جب اک امانت الہيد کوعزم صادق اور سيح ول سے اٹھاليہ اسے تو وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اور جب انسان اللہ تعالی کے پیش کردہ نظام ہوایت، وراس کے دین میں کی بتل کی ہوئی تشرلویت کو قبوں کرلیہ ہے تومؤن حقیقة اللہ کا بندہ ہوجا ہے اور جب انسان سلسل جدوجہدا وراس بات کی گوشش میں لگا رہا ہے کہ لوگول کو بندوں کی غلای وعبا دست سے بجال کرخدا کے در با روعبودیت میں ہے آئے اور دنیا کی تنگیول اور باطل کی تاریخیوں سے دین ، سلام کی فراحی ونور کی جانب ، در باطل میں منظلم سے اسلام کی فراحی ونور کی جانب ، در باطل منظلم سے اسلام کے عدل وانصاف کی طرف لوگول کو مہنجا و سے تو دہ واقعی خدا کا بندہ بن جاتا ہے۔

ا در اگر بالفرش ایسا نکرست تو ده ایک سے کا رمہی وناکارہ بن کراپی نوام شامت کی نلامی ا در باعل کی بیروی پس لگ جاتا ہے ، ور ،س پر ناامیدی حجود ا در مایوی کا غلبر ہوجا تا ہے ، اس کے کام کا جی بر مقصد ہوتے ہیں ، اسلے سیرص باتھ یا وُں مار تا سبے ، اور بلاسوچے تمجھے قدم اٹھاکر مھوکری کھاتا ہے ؛

رَا وَمَنُ كَانَ مَكَنَ اللهُ فَاخْيَنَيْهُ وَجُعَمُنَا لَهُ الْمُؤَرِّ لِمُكَنَّ مَكَنَ اللهُ الْمُؤَرِّ لِيَكُنَ مُكَنَّ اللهُ ال

مجل ایک نفش ہوکہ مردہ تھا مچھرہم نے سس کوزنڈ کر دیا اور ہم نے ہسس کو روشی دی کہ اب کئی لوگو میں سلے پھرہ ہے دیا میں گوروشی کی ابر ہوسکت ہے اس کے حسین کا حال یہ سہے کہ اندھیروں میں پڑا ہے دہاں سے نکل نہیں سکتا ای طرح مزیت کر وسے کا فروں کی نگاہ ڈی ان کے کام.

اس کے مسلمانول کو اپنے ندمیب و دین سے مزاج کوسمے لینا چاہیئے تاکہ وہ دنیا کی محبت اورموت کی ناپیندیدگی کے مرض سے حیث کا را حاصل کرسکیں ،، وراس مقصد عالی کوپہچا ن سکیں جس کی فاطران کوپیدا کی گیب اور عدم سے وجود بختاگیا تاکہ از مرنو اسلام سکے دائن کومضبوطی سے تھام لیس اور اسلام کی مربلندی کے لئے بدوجہ کرتی اور ابنی عظیم انشان عزیت وشوکت ، طافت و توست ، اولوالعزی ، اور سبے نظیراتی و و مدت کو دوبرہ دلی حاصل کرمکیں ، اور یہ چیز اللہ تعالی سے کے کھشکل نہیں .

کیان سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسلاح کا محاطرفیہ ہے ؟ اورصائح اوراچھامعاشرہ وہودی لہنے کے لئے کہ ن
 ہے ابتداء کرنا چا ہیئے ؟ ، وراس زمانہ ٹیک وائدین اور تربیت کرنے والے سے ابتداء کرنا چا ہیں کہ ذمہ داریاں
 ہیں ؟ یہ تمام سوالات در حقیقت ایک ہی مقصد کے اروگرد گردش کرتے ہیں اوران سب کا مقصد بھی ایک ہی
 ہے ۔

ایک مقصد کے ارد گرداک لیئے گردش کرتے ہی کہ ہروہ شمص ہوا صل ح کو ضروری سبحتا ہے اور تربیت کی گوشش کرتا ہے وہ اس بات کا کوشاں ہوتا ہے کہ ان تلخ حالت اور نعط ماحول کو بدل ڈالے حسب میں اکٹر مضرات مبتلا ہیں. ا وروہ اپنے پورے وسائل بروئے کا رلاکر اس بات کی کوشش کر تا ہے کہ معاشرہ کو بدل دیا جائے ،کر وہ اسس مقام کو پہنچ جائے جواس کے مناسب مال سبے اورزندگی عزت وا بروسے ساتھ فوشی ٹوٹٹی گزرتی رہے۔

ر با برمسکدکہ ان سب سوالات کی غایت اور مقصدایک ہی ہے تو وہ بس کے گربیت واصلاح ، وروعوت وارشا وکاکام کرنے والے تمام افراد اپنی تمام ترتوانائیوں اور سمبت وعزم کوعمل سے میدان میں اس لئے صرف کرتے ہیں تاکہ با دقار سمجھدار معاشرہ وجود میں آئے ، اور الیسی امست پیلا ہوج کی ایمان قوی ، اضل قی مالی و بلند جبم تندرست وتو نی معلوم بختہ درکا بل ویکل ، اور مزاج ونفسیات ورست وصحت مند ہوتاکہ وہ اس بست کی مستحق ہوکہ نصر اس سے مثابی حال ہوں وال ہوں وران میں سبیر میں اتحاد و آتفا قی بیدا ہوا ور ان کی عزبت وظممت کا بول بال ہوں

مین ہیں سبب کی بنیاد کیا ہے ؟ اور ،س کوتطبیق وینے اور علی جامہ پہنانے اور اس سے نفا ذکے مراصل کیا ہیں ؟

اک کاجواب ایک فظ سے دیاج سکتا ہے اور وہ ہے لفظ تربیت 'میکن اس کلمہ کے ہدلولات بہت سے بیں اور اس کا میدان نہا بیت وسیع اور اس کا مفہوم بہت عام ہے اس لئے کر تربیت کا مفہوم اور مطلب یہ بھی ہے کہ فراد کی تربیت ہو، اور معاشرہ اور انسانیت کی تربیت ہو ،اور مجران اقسام واصنا میں سے ہرایک قسم کی تربیت ہے کہ ایک تربیت ہو کہ ایک مقد اور غرض اسلی یہ ہے کہ ایک بین سے کہ ایک باد قارعمدہ معاشرہ قائم ہجا وربینے نظیرامت پیا ہو۔

تربیت اولا د در مقتقت ایک شاخ به آن فرد کی تربیت کی جس کواسوم اس کے تیار کرنا پی ہتا ہے تاکہ دہ بیک فقار اور کام کاعضو تن سکے ، در زندگی کی دور میں کام کا انسان ثابت ہو۔

بکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر اولا دکو سیح اور عمدہ تربیت دے دی جائے۔ تواس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک الے فردے پیدا کرنے کے لئے مفہوط بنیا و ڈاں دی گئی ، . دراس کواس قابل کردیا گیا کہ دوسئولیات اور ذمہ داریوں کے بوجہ کو اٹھاسکے اور زندگ کے تقافیوں کو بیمج طورسے پورا کرسکے۔

4- محترم قراد کرام ؟ آپ کے ہاتھوں میں اس وقت ہو کتا ہے یہ در صفیقت ہجوں کو اسلام کے مطابق تربیت ویٹ کے سلسلے میں ایک صحیح ، در کامل وکل نظام کی دضاحت ادر اظہار کی کوشش ہے ۔ ، درخوا کی توفیق سے جب آپ ک کتاب کو پڑھ لیننگے تو آپ پر یہ بات روز روش کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اسلامی شریعیت کی خصوصیات میں یہ بات شامل ہے کہ یہ دین انسان کی ہرصنورت کو پوراکر باہے ، اور پوری زندگی کوشامل ومحیط ہے ، اس دین نے ان تمام چیز دن کو بیان کر دیا ہے جو انسان کو دین و دُنیا اور آخرت عُرض ہر جگہ فائدہ بہنچاتی ہیں ، اور ساتھ ہی آپ کو یہ ہم معلوم ہو جائے گا کہ تربیت کے سلسلہ میں اور بشریت کی ، صلاح کے لئے ، سلام کا ایک شخصوصی منظام ہے جن نچہ جب تربیت کرنے کے

حضارت اس سے طریقے اور نمطام کو اپنالیں گے توامت میں سکون واطیبان ، امن وا ، ن عام ہوگا و نوف و خطر ، افتر ق و نقل دن رسدکشی اور دیگر بیوب ختم ہوجائیں گے اور آپ سے ساھنے یہ بہت کھی کر آجائے گی کہ و تعی اسوم حیات فرین دین ہے ، ورہبی ، نسانیت کا دین ہے ، اور بہی تربیت واصلاح اور نظم و نسبط کا دین ہے ، لبذا جب بھی مخلوق کس کے رہ ہرایت کو اختیار کرسے گی اور ہوگ ، س کے صدف ستھرے چٹمہ سے سیر لی ماس کر ، شروع کر دیں گے ، ورحکومتیں س کی پہیش کردہ شریعیت واصول و قوا مد برعمد گی ہے مل کرنا شوع کردیں گے تو عالم میں سوامتی مجیل ج ئے گی اور ہوگوں کو بہترین وعدہ معاشرہ کی نشانیاں کھی جھوں سے نظر نے مگیس گی اور لوگ اس لم کے سائے تلے امن والمان سے نوش وخرم زندگی گڑا یائے۔ لکس گے ۔

، در ایسا کیول زہر اس کے کہ اسدم انتدیّی را جو کرتمام مخلوق کا رب ہے) کا دین ہے ، ، در فخر اسانیت نی کریم صلی القدمالیہ وسلم کاپینیام ہے ، ادر ایک ایسی کال وکمل شمر تعییت سے جسے اللہ تعالی نے تمام بیشریت سے لئے دستور ، درنزم سے طور مردند فرمایا ہے .

ے۔ یہ بات ویک فضین رسبے کربچول کی تربیت کے سلسا ہیں تحریر شدہ مواد اسلامی محتب نانوں میں باکل نہ بوسے کے ہزارہ ہے۔ اور جہاں تک میر مرح عد ہے تواہ یک کوئی ایس جامع مح بنہیں ویچھی جوکال وکل کہی بوسکے اور سنقل طور سے اس موضوع برنامی گئی ہو۔ اور اس میں بچھ کی پیوائن سے بائٹ ہونے تک سے زمانہ کی تربیت کا طریقہ بیان کر سوسکے علام ابن مقیم الجوزیۃ رحمہ النڈ کی تحاب "تحفقہ مودود فی محکم ، لمولود کے کہ س میں مؤلف بخاب نے مولود بچہ کے سلسلہ میں تحریر مجا ہے اور اس کے احکام فرکھے ہیں ، اور میں نے اپنی اس محاب کی تسم، دل کی تمیری فصل اور س کے بدرکے مصد میں ان سے بہت ف مُدہ م صل کیا ہے ، الند تعالیٰ مؤلف رحم، لنڈ کو جزئے تیرعوں فرئے اور اجرعفیم دے ، ورہ خرس میں ان کے مرتبہ ومنذ مرکو بڑھا ہے۔

نعدا کومعنوم ہے کہ بہ نے کتنی محنت کی ہے اور کتنے مرجع کامط مدی سہے ،کو ٹی وان حفرات کے سامنے ہی ہ مع کی ہے بی ہ مع کی ہے بی ہی ہی ہوں ہے ہیں ہوں ہے ہیں کہ سے بی کہ کہ دار وہوشی رہونے کک ، اور اس وقت سے بالغ ورم کلف ہونے کک ہے احکامت پر محیط ہو ، ورساتھ ہی می میں ایسے کائل ومکل نظام کو بیان کیا گی ہے جس کا ولدین و تربیت کرنے و لے حضارت اور اصلاح و تربیت کے ذمر داروں سے سے جائل وراس پر عمل کرن بہت صنوری ہے ، اور خداکا نظر سے کہ جمع معتمد محربہ تھا گئا ہے اس کے مطابق ہے جائے ہوں کا درم تھ صدا ورا ھداف و مغرن کو تعفید کے تو مولا کے سے جائے ہوں کا درم تھ صدا ورا ھداف و مغرن کو تعفید کی تعفید کے تو مولا کی سے مطابق ہے جائے ہوں کے سے بیان کے اگل ہے۔

اسسس سبب کے باوتو دیں اپنی اس تحریر میں اس کا دعو پار مرگز نہیں کدمیں کال ومنتہا کو پہنے گیا ہوں، دریں فعظ ہے اس میں نصط و ضعلی سے پاک ہوں ، اور جو مکھا ہے وہ نہایت بو مع ہے ، مبتہ مجھے نعد کی ذات ہے یہ

۸۔ میں نے یہ مناسب سجواہے کو اس کتاب " تربیتہ ، اوا دنی الاسلام " پیکول کی اسلامی تربیت کو بین اقسام پرتفسیم کلالال ، جن بس سے ہرقسم کے من میں مختلف فصلیں ہول ، در میرفصل سے تحت مختلف موضوع ، ورعنوانات مذکور ہول ، اورفصلوں کے عنوانات ہرقسم میں مندرجہ ذیل طراقیہ کے ہول گے :

فسسعاقل بجري چارفعليوي.

مہلی فصل ؛ مثالی شادی ادر اس کا ترسیت سے باہم عمل.

دومسرى فصل و بخول مصعلی نفیاتی شعور واحساسات.

تىيسىرى قصل: بچەسىتى عموى احكام در ريفس چار مباحث برمشتل سے .

مہلی بجست : بجت کی ولادت کے وقت مرفی کو کیا کرنا چاہئے ؟

وومسری مجنت: بخیر کا نام رکھنا اور اس کے احکام ا

مليمري بحث: بجد كاعقيقدا دراس كي متعلق، حكام

چومتھی بجسٹ ؛ بچر کا ختنہ اور س کے معنق ،حکام .

بچومهم فضل ؛ بچون بین انحرف اور نسا دید بهونه کے ساب وران کا مدج .

**قسب موثا فی بحب پ**ر ایک ہی بحث ہے جس کا عنوان ہے م مرجیول کی نظریں بڑی بڑی مسئویات وذمر داریاں ' ا وراس کے شمن میں سات نصلیں ہیں ۔

مهلی فشل: ایمانی تربیت ک<sup>مس</sup>ئولیت.

وُوسری فصل ؛ اخلاتی تربیت کی ذمرداری .

تیمسری فصل ؛ جهانی تربیت کی ذمرداری .
پوتھی فصل ؛ عقل تربیت کی ذمرداری .

بانچوی فصل ؛ نفسیاتی تربیت کی ذمرداری .
خصی فصل ؛ معاشرتی و احتی تربیت کی ذمرداری .

میاتوی فصل ؛ معنی تربیت کی ذمر داری .

میاتوی فصل ؛ مراس بیر بین فصلین ادر یک فاتریت ،
پهبلی فصل ؛ تربیت کے مؤثر و سائل ،
ووسری فصل ؛ تربیت کے مؤثر و سائل ،
ووسری فصل ؛ تربیت کے مؤثر و سائل ،
اور اخیرین ایک خاتریت کے سلسلہ میں چند فردری تجاویز ۔
اور اخیرین ایک خاتریت ۔

س بی فرکرده تینون تسمور می سے برقسم کے تحت مندرج فصلول کا یفییل فاکر ہے اور قارئین کی نفرسے میرفصل میں نہایت اہم مباحث اورمفید موضوحات گزریں گے جن سب کامقصدیہ ہے کڑجوں کے سسلہ بی نیج تربیت کا بہترین راستہ واننے کردیا جائے ، وربحول کومعا شرہ کا صالع وکا رآ مدعضو بنایا جائے ، کہ وہ اسلام کا طاقنورٹ کربز مکیں ، وربے مثالی نوجوان بن جائیں جن میں قربانی ایشارا ورشرافت اعلی بیلنے پھیلتی ہو۔

انتیریں انڈتفائی سے دعاہد کرانڈتو کی میرے اس عمل کومن پنی رف وخوشنودی کا ڈرایہ بنا ہے ، درداز قیاست اس کوقبول فرائے ، اورمجروشخص محبود نیا وی زیر کا فرایہ سے راستہ لا اس کوقبول فرائے ، اورمجروشخص محبود نیا وی زیر کا فی مسیدھ راستہ لا رہ و بدائیت پرچینا چا ہتا ہے اس کتاب کو س کیسیلیے روشنی اور نور کرن ، در بریت ورم کی کا ذریعہ بنائے است وہ وہ فی سے میدقائم کی جاسکے اور وہی قبول کرنے وال ہے ۔

متولف عبدالتد لاصح علو ل



#### مقت مهر عالم بمبرطيانا وجي الآج عالم بمبرطيانا وجي الباتي

ا - جن بشیخ عبدالله علوان سے میراتعارف ان کے پیلے رسالہ "الی وژنة الانبیاء "کے ذراید ہوا اور بچر مزیر سنسائی ان کی دیچر کشب ورسائل وغیرہ سے میوئی جن میں درج ذیل کتا ہیں درسائل شائل ہیں." النکافل الاجمائی فی الاسلام " اور "حتی سیلم الشباب "اور صلاح الدین الانوبی" وغیرہ جیسا کہ ان کومی ایک موصد سے تربیت وتعلیم سے میدان ہیں ایک ساتھ کام کرنے کی وجہ سے بہنجا نا تھا، میں نے ، ان کومذکورہ بالا واسطوں سے می بہنچا نا اوران سے تکریہ میمی سنے ، اوراگر مجو سے یہ بہنا اوران سے تکرکہ میمی سنے ، اوراگر مجو سے یہ بہنا نا واسطوں سے میں بہنچا نا اوران سے تکرکہ میمی سنے ، اوراگر مجو سے یہ بہنچا نا اوران کے تکرکہ کی دو زندگی یہ سوال کیا جائے کوئین عبداللہ ملوان کا مختصر الفائل میں تعارف کرایمی تو میں یہ کہوں گاگر : وہ بھے مُوکن اور عالم ہیں ۔ وہ زندگی سے اوران سے بہنو میں ، دل ووہ غ ، وررگ و ہے می نمی کوئی والت کی کوئی سے میں بارک مرابیت کرگیا سبے کہ جن شخص نے اس حالت میں جبے کی کراس نے مسلمانوں کی حالت کی فکرونوال ذکیا تو وہ ، ن میں سے نہیں ہے ۔

اسی لئے کہی توآب ان کو علماء کرام سے یہ خطاب کرنے دکھیں گے کہ وہ اپنے فرض شعبی وعوت وارشاد کے فرلینہ کونیوش اسلوبی سے اداکریں ، اور اسلام کی وعوت و محمت کے ساتھ ہوتے ہیں اور انہیں میلیویزن وغیرہ کے فتنہ آئی ورث تا الا بدیا دیے ورلیہ مخاطب ہوتے ہیں اور انہیں میلیویزن وغیرہ کے فتنہ سے گاہ کرتے ہیں اور انہیں میلیویزن وغیرہ کے فتنہ سے گاہ کرتے ہیں اور انہیں میلیویزن وغیرہ کے فتنہ سے گاہ کرتے ہیں ، اور اس کے گندے اور خطرائک اثرات سے اپنے رسالہ "حکم الاسلام فی اتسفرلون کے ذریع سے متنبہ کرتے ہیں ، ورای مضمون کومزید تفییل سے اپنی کتاب "حکم الاسلام فی وسائل الا علام " میں بیان کرتے ہیں ، اور کہمی اپن موجوان دو ہے بی اور ان کی رہائی اورشی کے لئے کتاب "شبہات ور دود" کیسے ہیں ، اور کہمی نوجوان منس سے ابنی کتاب "حتی لیلم اسلام فی اسلام ہیں .

اورکمبی معاشرہ کی اصلاح ودکھے معال کے ذمر وار حضرات سے اپنی تخاب "التکافل الاجتماعی فی الاسلام "کے ذریعیہ خطاب فراستے ہیں ، اورکمبی معاشرہ کی اریخ کے زرین ابواب ہما رسے ساسنے ہیں کریکے سلف میں اورگزیے ہوئے مجابدین سے کوطاب فراستے ہیں ، اورکمس کے ایمی کرنا ہے گارنا ہے ذکر کرکے ہی ری سابقہ اریخ وہ داکراس کی عظمیت وشان وشوکت یا دولاتے ہیں ۔ ، ورکمس سے لئے کتا ب "صدح الدین الایوبی "تحریر کرنے ہیں .

اور کھی ملم وفقہ کے راستہ سے سلمانوں سے ہم کام ہوتے ہیں اور ان کی دہنی تی کے لئے "، حکام اسیام ' ور حکام رہاہ '
... وغیرہ کی صفحہ ہیں ، اور کہ ہی یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ کوان سا طریقیہ ہے جس کے فریعہ سے میں شرہ کو رسی بیتہ (سرمایہ وار زنرہ) ،
کے فقصا اُست وصر رستے بچایا جائے چنا نچہ اس سلم میں کتاب "احکام التا کمین " کی صفے ہیں اور اس کے نقصا اُست اور صرر کو بیان کرتے ہیں . اور س کے مقابلہ پر اس کے فقصا اُسلام کے امراد اہمی کے نظام کو بیان کرتے ہیں .

اوراب ہم وکھے سب بیل کہ ان کے قلم سے ان سب حصارت کے لئے قیمتی کتاب "تربیتہ الاوراد فی الرس م" دبی الله میں سری ہے ۔ اللہ تعالے ان کو حبرا ، فیرعطا فرمائے اور مزیر توفیق دسے اور ان کے علم وعل اور عمیں برکت ہے۔

۲۔ صاحب کتاب نے اپنی یک آب چار اجزا ، می تقسیم کی ہے ۔ اور اس موضوع پر انہوں نے درمیا نے سائز کے ۱۳۱۹ صفحات تحریر کئے میں جوعلم و د ، نائی اور معرفت کی باتول سے علاوہ اس بات کی کھی دلیل ہے کہ موصوف کوستقبل کے معاشرہ کی تربیت کا بہت زیا وہ فکر ہے اور اس کی طرف انہوں نے پوری توجہ مبنرول کررکھی ہے ۔

\* میرے علم میں کوئی ایسا صاحب قدم نہیں ہے اس موضوع سے نعلق آیات قرآنیہ و حادیث مبارکہ ار سلف عبر نحین کے آثار واقوال کا وہ ذخیرہ جو اس سلسلہ کے احکام وآ دا ب اور وصایا پرشتی ہو، س عفیل سے یکجا کیا ہو \*بن تفعیل سے استاذ عبدالتٰدعلوان نے یکجا کیا ہے۔

★ میرسے ملم میں سوائے شیخ عبداللہ عنوان کے کوئی ایسا مواحث نہیں جس نے تربیت واصدح سے متعنق آئی اہم ہم صف میں صرف میں فول کی بنیا دی تحریرات پراکتفا کیا ہو اوران کے عدوہ دو مرسے احلی تھی کے اقوں کوسوئے طرف رست شدیدہ اوراض طرار کے یا ایسے مواقع پر جہاں کئی فائس وجہ سے ان کے اقوال کا بیان کرنا صروری ہو اور کمی جگہ ذکر نہیں کیا اورائی وجہ صاف فاہر سے اوروہ یہ کموصوف نے یہ کہ مسلمانوں کے لئے مسلمانوں کی رہنمائی کے سلسلہ میں تعمی ہے جنانچہ وہ سمان ور معنی میں منافع کے بنیادی اضوں اور گراہے ہوئے صنف راستہ کو اختیا رکرتے ہیں اور اس لئے بھی کہ وہ اسل می ثقافت جہا کہ مداراس م کے بنیادی اضوں اور گراہے ہوئے سعت صافحین اور موجودہ کا برکرتے ہوئے۔
 سعت صافحین اور موجودہ کا برے تیجر ہر بر ب اس میں دو سروں سے اقوال ور بنمائی کی قطعاً ضور سے نہیں زبی۔

🖈 میرے علم میں کوئی ایسامصنف نہیں جب نے تربیت اول دے موضوع پراسا ذبینے عبداللہ سے نیا دوسوز و درد در جذبہ وجوش اور خیکی سے قدم اٹھایا ہو۔

سے میں تویہ را دہ تھ کہ اس قیمتی تی ہے معض اہم مباحث وعنونات ادراس سے مغیدادراہم نے وکی یک مجسک بیش کروں جواس میں کیٹرت یائے ہائے ہائے ہیں تاکہ نموز آپ کے سامنے آبائے اور اس کیا ہے کہ حقیقت اور مہم میست کا خلها رہوسکے میکن اس خیال سے کہ قاریمن کے لئے پڑھنا تطویں کا ذراییہ ہے گایہ ارا دہ ترک کردیا ، کرشے نے

وائے اپسنے مطابعہ سے اس حقیقت کا ادراک کریس اور اس کی گہرائی ٹکسپنجیں۔ بلکہ میں جو مکھنا چاہتر تی سس ہے بھی آگئے ٹکسپانچ جائیں۔

البہت پیں نٹیخ عبدالتہ سے اس کلام کو پہاں نقل سکئے دیٹا ہوں جو انہوں نے اس کتا ب سکے ہیریں تربیتے کے سلسلہ میں ضروری تمجا دیز کے عنون کے تمحیت تحریر کیا ہے .

مؤلف سے خیال میں وہ تجا دیز مندر حبر ذیل مور میں منعصر ہیں.

بچہ کو، چھے پینیدکی رغبت دانا ، بچہ کی نظری صد حیتوں کا فیاں کرنا ۔ بچہ کو کھیں و کود کے لئے موقعہ دیا ، گھر مجداور مدسہ میں "پس میں باہمی ہم "بگی وقد وال بیدا کرنا . بچہ اور مرنی کے درمیان تعنق کومضبوط کرنا شب وروز تربیتی نظام کے مطاب گزرنا ۔ بچہ کے اس میں باہمی ہم آئی وس کل مہتا کرنا . بچہ کومنتقس مظامت میں بائی کواسرم کی ذمہ داریوں اور مسئولیات کا جمیشہ احساس دانا ، بچہ میں جہاد کی روح کو بچونک دین ۔ مؤالف نے ناتج ویزک شرح میں ایک شوستر صفحات تحریم میں ایک شوستر صفحات تحریم میں ، بہت ہی بتن یہ کہ کا فی فل مؤلف نے تربیت ، دلا و کے سلسد میں تربیت کرنے وا وال در مسس سلسد میں رہنا نی کے داب حضارت کے لئے مزید کھے لکھنے کی گنجائنٹس تھوائی ہے ؟

لہذ واردی ، تربیت کرنے وا اول اور تربیت کے میدان میں سرگرم عمل حضرات کے لئے نہ یت ننروری سبے کہ وہ اس کتاب " تربیت ، کرود فی اوس م "کا مطابعہ کریں۔ . در تربیت کے سلسلہ میں اس کت ب سے کھر بور ف کہ اس کتاب " تربیت میں کوئی وقیقہ فرو گذاشیت نزکریں جن کی تربیت ان کے ذمر ہے اس سے کہ جبیا کہ رسول اللہ صلی اور کی تربیت میں کوئی وقیقہ فرو گذاشیت نزکریں جن کی تربیت ان کے ذمر دار ور کھوال ہے انہیں ف کئے کوئے میں متا و فرایا ہے کہ یہ بہت بڑھا می ہ سبے کہ سن جن کی ذمر دار ور کھوال ہے انہیں ف کئے کوئے ان کی تربیت زکرے ، ، مسلم شنے اسے روایت کیا ہے۔

مجور اس سے بڑھ کرف نع کرنا، در کیا ہوگا، ادراس سے زیادہ خطرے در نقصان کی بت کیا ہوگا کر نے دلوں میں ہمراف درزینے دف ماں بید ہوجائے در دوس بدھے راستہ سے مبٹ جائیں، یا ن کی طرف توجہ اور فکر زکر سنے ک

وجہ سے وہ یونبی بھٹکتے پھریں ؟ ، س سے برد ساکر اورکر بربا دی ہوکہ وہ سرم کی خت شروع کردیں ور س کے احکامات کو و پر سمجھنے مگیں ' اس سے برد ساکر کے رضائع کرنا اور کی ہوگا کہ بچوں کے دل او بیقلیس اور ، نس ق تباہ وبرد باد ہوجائیں وران کاجہم محنس یک لاشہ بن کررہ جائے۔ ، ور ایک ہے جان بکڑا ی کی طرح زندگی گزاریں نہان کا کوئی عقیدہ وا جان ہو ورنہ کوئی منزل وقصود ؟ اللہ تبی ٹی بٹنے عبداللہ کو نوش وخرم رکھے اور ان صفرت کو بھی جو اِن جیسے کا رئامے نبی م دیتے ہیں ، انکرایک ، ب معاشرہ او قوم دیج دیس آئے جے مثابی قوم کہا جاسکے ، اور وہ رہتے زمین پر دلیے زندگی گڑا رہی جیسی زندگی رہے نہیں زردگی گڑا ہیں جیسے مثابی رہے تا ہے۔ مثابی معاشرہ و توم سے ، فرا و نے گڑا رئ کھی ، اور وہ رہتے زمین پر جیسے مثابی معاشرہ و توم سے ، فرا و نے گڑا رئ کھی ، اور اللہ تب کی بی توفیق عدد فرائے جیسی توفیق ن کو دی تھی ، وہ ش قوم

سهم

جس کونبی کرپرصی التدعید وسم نے تیا رہے تھ ،سپ صلی ، متدعیہ وسم کے مخلص ، برگزیرہ متعتی ویارس صحابہ کرم دینی متدعنہم جمعین ک جاعت ، تاکه الله تعالی ان کومی اینا خلیفه بنا سے اور اینے محبوب ولیب ندیرہ دین کومیسلانے کی توفیق وے ، درال کے فوف و ڈرکو امن وامان سنے بدل دسے اور اسوم کے حجنٹرسے کومبرطکومست وسک پرلبرا دسے ورمبرجگرا متدکے دیں کا بول بال ہوا ادبر بتدلّعا به پرکچه محمّع کنهیں ، اوروہ دن واقعیمسٹ پوپ کی نوشی کا ہوگا:

اور اسس ون مسانان فوش ہوں تھے اللہ کی ماہ

رَوَيَوْمَئِيذٍ يَّفُوحُ الْمُؤْمِثُونَ بِنَصْرِاللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّنْكَ الْمُ وَهَدَ سے دید) مدركر، ہے جس كي ہا ہے در الْعُزِيْنُ الْكُلِيْتُ عُي رِ الروم: ١٠٥) وي زيردست رم در جه.

ومېچىسىلىي ن البانى



#### بسع التدارحن الرحسيم

# مصنف سے قلم سے طبع نمانی کامقدم۔

ے بن ایک سے بات سے بہت ہے۔ حمد وصل فی سے لیدسب سے بہتے تو ہیں ،س اللہ تعالیٰ کا سکرا داکر امہوں جس نے مجھے یہ توفیق عطا فرانی کرمیں تب سے مصدور بین فی سے بہتے ہوئے فیڈیٹ کرے کے ا

تحاب "تربية الأولاد في الإسلام" كي مينول فشميل مكن كرسكول.

جیساکہ بی فن کے ماہرین کاخیاں ہے پرگاب مطلوب وقصود کو بچرا کرسنے وسائل کو بیان کرنے ، ا در صحیح رامتہ کی جائب رہنمائی کرنے ، بنیادی امور سے استیعاب ، ذمہ دار ہول کی تقیم و بیان ، صرورت وحاجست کو پورا کرنے ا موجودہ زمانہ کی وصے کے مطابق ہونے بمعاشرہ اور ماحول کے مساتھ منامبست رکھنے میں برٹٹک وشہر کا فی وو فی سے اور موجودہ ذور کی امت مسمر کی حالت کے عین مطابق ہے ۔

مجھے پورا لیتین ہے کرع فی براست والے صفارت اس س بول وہ سب کھے پاہیں گے جس کی ان کو تربیت و رہن فی کے سکی بچوں کی تربیت کیلئے موجودہ زور پاستقبل ہیں نکوحاجت ہوگی ، اس سی بیسی بال کو تربیت و رہن فی کے سلسلہ میں بنیادی مباحث اور عوثی تربیت سے سلسلہ میں آ داب و قوا عدا سال اسلوب ہیں پر صفے کو ملیں گے ۔

مجھے یہ بھی امید ہے کہ کمتا بول کی دنیا ہیں تربیت کے سسلہ میں جو بہت بڑا خلا پایا جا، تھا ہیں اپنی اس سی سی بر بہت کرنے ور سے متاب کے شکل میں تربیت کرنے ور سے محتاب کو اسل می کر برکرنے میں کامیاب ہوا ہول ۔ اس لئے کہ اس کتاب کی شکل میں تربیت کرنے ور سامنے سے دارج ہوں کے جو تربیت کے بربید سے بہت کرتے ہوئی ہوں ۔ اور ب کے ذریعے یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایے بنیادی قوملہ متعین کرویئے جا بی بی اور اس کی گئی ہے کہ ایے بنیادی قوملہ متعین کرویئے جا بی جو بچہ کی وجون عقل اور جمانی تربیت کرسکیں ، اور اس کی شخصیت کو ، ضرقی نفسیا تی اور می تربیت کرسکیں ، اور اس کی شخصیت کو ، ضرقی نفسیا تی اور می تربیت کرسکیں ۔ اور سے سے جو خوال سکیں ۔

مجھے یہ بھی ، میدہے کریر تن سبرس شخص کے لئے روشن مینا رہ کا کام دسے گرجوا بنی اور وکواہی تربیت دینا بچا سبے جوعقیدہ تبانی کی روح ، اسدم کے طریقیہ ، قرآن سکے بتائے مبوسنے رستہ ، سنت نبویہ کی بین کرد ہ روشن ہوایات ، سعف صالحین کے طریقیہ سے موافق اور شریعیت اسومیہ سے منہاج ہدیت کے میں معابق ہو

تربیت واصلاح سے منسک حضارت کے لئے ہیں ایک خوشخری یہ جی پیش کرنہ چا تبا ہوں کہ ہیں نے اس جدید پڑسٹن ہیں" تربیت کرنے والے حضرت کی در داریاں "نی کو عنون کے شحبت ، حبنی تربیبت کی ذمر داری "کی عنون کے شحبت ، حبنی تربیبت کی ذمر داری "کے عنوان سے ایک جدید محت کا اضافہ کیا ہے جب کے ذرلیہ بچہ کے جبن کی طرف میں ان کا علاج کرنے اور ہا گئے ... اور اس مرض کے سدہ ب کی گوشنٹ کی گئی تاکہ اس کو ہوغ سے پہلے سے عرصہ میں گئی ہے دو کا جسکے اور ہا گئے ... ہونے کے بعد جب شادی کی منزل میں قدم رکھے تو اسے نبی تعلقات کے سلسلہ میں جن اصولوں کو اپن نا چا ہیئے ۔ ان کی طرف بھی رہنما تی گئی ہے۔

اک مناسبت سے پی رہمی چا ہتا ہوں کہ اپنے ان مجا یُوں سے جو تربیت واصلاح سے تعسیق رکھتے ہیں یہ ورخو، ست کروں کہ گرانہیں اس کت ب میں کوئی تھی، کو، ہی یہ قابل اعتراض بات نفرائے۔ یہ کوئی تجویز وہیتی کسٹ ان کے ذہن میں ہوتو مجھے اس سے ضرور مطلع کریے جس پر ہیں ان کا بیے صر شکر گزار ہول گا اور مسنون ہو گا۔ اس سے فرور مطلع کریے جس پر ہیں ان کا بیے صر شکر گزار ہول گا اور مسنون ہو گا۔ اس سے کہ کہ اس سے فرور مطلع کیا جسے ، غلمی سے ابنیاء کرم ور رسولِ عنصام علیہم العبلاة والسوم ہی محفوظ ہوستے ہیں باقی نسان غلمی مجھی کرستے ہیں اور طھوکر بھی کھاتے ہیں۔ اس سلے مجھے اس سلسد میں صرور مطلع کیا جائے ۔ ان گرام مورندگی رہی تو آئرہ عباعیت ہیں اس کی اصل ح کری جائے۔

یہ بات نہایت ٹوٹ کمن اورموجب سرورہے کہ ہماری نوج ن نسل اسل می کی بول سے خرید نے اورمط لاہ کرسنے اور، سے استفادہ کرنے کی شوقین ہے بیٹ نجہ ہونہی کتاب " تربیتہ ار وراد فی ارسوم 'کی ہم ورسری در مسلے اور، سے استفادہ کرنے کی شوقین ہے بیٹ نجہ ہوجائیں گرنے والے حضارت نے اس کوخر بدلیا جب کرمجے یہ گھان مہمی زیھا کہ اس کر محت سے اس کا آب کے نسخے تم ہوجائیں گئے۔

برصورت حال اک بات پرصاف دلالت کرتی ہے کہ ،ب ہمارامسلم معاشرہ اسوم کی جانب بھرسے مجھر پور توجیب کررہا ہے ، اور ان میں دل وجان سے اسلام سے مجتب و دگاؤ پیدا ہورہ ہے ۔ جب کا اصل سبب یہ ہے کراسل مبی ایسا ندہب ہے جس کے قوانین ہرم جیزرکو نٹائل ومحیط ہیں ا وراسس کی تی ہم انسان کو نفسیاتی پرلیٹ نیوں ، اخلاقی بھاریوں ، سیاس گھٹن ا در اجتماعی بھاریوں سے نکا لینے و، لی ورنی ت ومندہ ہیں ؛

رَقَدْ جَاءَكُ مِنَ اللهِ نُؤرُ وَكِتْكُ مُّيِيْنُ ﴿

ب فک تہدے ہیں ک شکی صدف

. يُهُدِثَ بِهُ اللهُ مَنِ النَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَ يُخْدِجُهُمُ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إلَى النُّوْرِبِإِذْ بِنهُ وَيُهْدِيْهِمُ إِلَّا صِدَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ﴿ . المارِهِ - ه ادِن

ے روشن ، ور نی م کرنے والی کی ب میں کے ذریع اللہ تعالیٰ ہا ایت کی کمیے الم متی المیں اس کو جو اس کی رف کا تابع مجوا ور ن کو نکات سبے ، المعیروں سے روشنی میں ہے عکم سے ور اں کو مسیدھی رہ ، حیر تا ہے۔

ا در میں یہ محسوس کرر با ہوں کہ اسلام سکے ہراول دستے مشقبل کی جانب تیزی سسے بڑھے رسہے ہیں ۔ تاکہ ہمارسے اسلامی معاشرہ میں ، بیب بیبا سلامی وسیع دعریض عزت و ہزرگی کا رڈٹن مینا رہ قائم کر دیں جو بڑی ہوی قوموں کی عزت و رفعت کا مفا بل کرسکے .

ا ورحقیقی معنی میں اسلامی حکومت قائم کرنے اور سلمانول کی شان وشوکت دوبارہ والی ہوئی نے سے بوال میں سب سے بڑا عامل یہ سب کہ اسلام سے لئے کام کرنے واسے محارات اپنی نم م کوشیں اس بات پر ضرف کردیں کہ ایک ایس معاشرہ وجود میں آئے ہو قر آن کریم سے تعیمات سے معابق مؤمنول اور مسہ نول کا معاشرہ ہو۔ اور مسہ نول کا معاشرہ ہو۔ اور مسہ نول کا معاشرہ وجود میں ہجائے۔
کی ایک ایک کی کھیب پیدا ہو ہوجہ او سے جذبہ سے سرشار ہو۔ اور نحدا ترس شرافیب انتف معاشرہ وجود میں ہجائے۔
اگر ارباب حل وعندا ور ترمیت کرنے والے مصرات میں وسائل کو اختیار کریس اور مسلمان پنی مسز رمقصود کی ہو نب بیش قدمی شروع کردیں توابسا ہونا کچھ کی ہیں، اور الشد نعالی کے لئے سب سس ن ہے۔

یں مسلمان قوم کے لئے ان کے مراتب و درجات ا در ثقافت و تمدن کے متفاوت و مختلف میں مسلمان قوم کے لئے ان کے مراتب و درجات ا در ثقافت کے ساتھ چین کررہا ہوں، اُسید ہونے کے با وجود ابنی کتاب تربیت الاولاد "کا دوسرا الدیشن اضافہ و تنقیمات کے ساتھ چین کررہا ہوں، اُسید ہے کہ ان مضارت کو میری اس سی ہیں قوم کی تیاری کے سلمیں مضبوط بنیا دیں ، تربیت کے سلسلہ سی قیمتی اصول ، اور فرد کے تیار کرنے کے لئے شاندار مشورے ، در بنیا دی ہائیں میں گی ، اور دو ہاس بات کو خوب سمجھ لیں گئی دو ہ میں اسد می خوب سمجھ لیں گئی کہ تربیت و، صرح کے لئے ان کے پاس اس کے سواکوئی جارہ کا رنہیں کہ دو ہ میں اسد می نظام ہے جب کہ رنبیت واصل سے کو پنا بئی جوکا بل دیکس اور ، برباج مع نظام ہے جب کی ربیخائی اسلام نے کی ہے ، درج کے اصول و قوا مدنی کریم صلی الله میں منہ فرائے ہیں ۔

، خیریں قارئین کوم سے بی یہ و نیواست کروں گاکہ وہ مجھے اپنی دُماوُل میں یا در کھیں اوراگرای کتاب سے کچھ نفع و فائدہ حاصل ہو تومجھے دعوات صالحہ سے یاد فرما بیئ جس پریس ان کاشکر گزار ہوں گا۔ ایہی درخواست مترجم می مبھی محترم قاریکن کی خدمت میں بیش کرنے کی سے جہارت کرتا ہے،۔ الٹنہ سے ڈ ما سبے کہ میرسے اس کام کومحض اپنی رضار کا ذراجہ بڑتے ، اور اس کو فبول فرہ میں ، در مجھے ہمیشہ ہمیشہ دین برحق کی نصرت وا مدار اور است دم سے بین کردہ ان اندکار ونظریات کو کھوں کر بیان کرنے کی توفیق دسے جو دنیا اور ونیا وی زندگی اور انسان سسے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ ہی سسے بہترین مید رکھی ہوتی ہے اور وہی قبول کرنے و رہے۔

> مؤمن عبدالله ماصح علوان



### بِسُعِ اللّهِ الرَّبُهُنِ الرَّحِيْمِ و

# طبع بالبث كالضافه شده مقدمه

#### ازمۇلىن ئە

تمام تعریفیں اس النٹر کے لئے بی جوکہ دوجہان کارب سیے ، اوراملی ترین درود اور اکمل ترین سلام ہو سرکا پر دوعالم حضرت محمصلی النٹرعلیہ وسلم اور ال کی سب اک داصحاب اور قیامت یک حق کی دعوت دینے لاے اور خیر کی طرف رہنمائی کرنے والول پر ، حمدوثنا وصلاۃ وسلام سے بعد .

مجھے یہ کمان بھی نہ تھاکہ میری کتاب " تربیتیہ الا ولاد فی ارسلم ' آئی قبوییت ماصل کرنے گی ، درس کی بر طرح مدح سرائی ہوگی ، بین جس سے بھی می نخواہ وہ استاذ ہوں یا علاء یا تربیت کرنے والے اصی بقلم وارباب نکے ونظر ہوں یا ادباء اور دعوت واصلاح کے تی کرین ، ادراس طرح وہ حضرات جنہوں نے مجھے سے نحط وک بت کے ذریعے رابعہ قائم کیا سب نے اسے خوب سرا ہا اور ول کھول کر تعرفیف کی ، حقیقت یہ سبت کہ تم م تعرفیوں کے ستمق الشرتعالی ہی ہیں اس لئے کہ وی ذات سبت کر میں نے مجھے یہ توفیق اور صلاحیت وقوت وی ، اور میرے لئے یہ کام آسان کیا ، اور میری اس کی طرف رمبنائی کی ، وہی مدد گارہ ہے ، س پر مجروسہ کیا ہو تا ہے اور تمام اچھائیوں کا دینے والا مرجع وہی ہے ، اس وقت میں اس تھ بیش کر رہا ہوں .

۱۔ مسلمان نوجوان عورتوں کے چہرہ جیجیا نے کے واجب ہونے کے نہابت واضع قطعی اولہ . ۲۔ جنبی انحراف کے سلسلہ میں نئے بین آنے والے واقعات اور ان کا جواٹر معاشرہ پر بڑنا ہے ، س کوشوا ہدکے طور پر چیش کرنا .

مجھے خدائے بزروقا درمطنق سے امیدہ کہ یہ کتاب اپنی تمیسرے ایرلیٹ کی نہایت نوبھورت طباعت بہترین کاغذا در شکل وصورت میں دجود میں آئے گی۔ تاکہ یہ ہراس شخص کے لئے بہترین مددگار اور رہنا آباست ہوجو اسلام کے قوا عدکے مطابق بچول کی تربیت کرنا چا ہما ہے جو ایمان واخلاق کی بنیاد پرمعا تشرہ وقوم کی رمہنا ٹی کرنا چا ہما ہو حقیقت یہ ہے کمجمدالتہ ہما میں نرمیب اسرم میں تربیت سے سلسلہ میں بہترین بنیادی رمہنا ہول

ا ورا خلاقی تربیت کے سلسلہ میں شاندر ہدایات موجود بی ، ، سن م امت اسن میہ کی تم مضروریات کو ہرز، ز، در ہر مجگہ بوری کرنے کی صلاحیت دکھتا ہے اور اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جومتقبل کو شاندار وہتہرین اورآنے والی کل کوردسشن، ورخوش کن بنانے کے لئے صروری ہے.

الله تعالی سے دعاسیے کہ آج کے سم معاشرہ کو وسیع تُرین توفیق دسے کہ وہ افکاروء ہیں اس مرکو بہت رہا بنا سے ، اور ترمیت وعمل کے میدان میں اس کو اپنا مقصود وصدف بن نے ۔ اورعزیت ومجدا در ترافیت فہزرگ اوروسیع ترین اس می آنکا دیمے حاصل کرنے کے لئے اسے اپنا نصب انعین بنائے ، تدتی ہی بہترین مسئول ہے ۔ اور وہی میزا وارجے قبولیت کا ، و انعود عوا فا آک الحدد کلّٰہ دیّب العالمین ،

مؤلنت

عبدالله ناصح عنوان

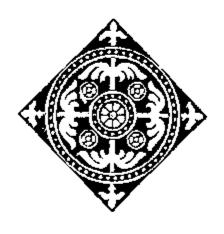



— بیتوں کے متعلق نفسیاتی سے اس کا رابط و تعلق — بیتوں کے متعلق نفسیاتی شعور — بیتوں کے متعلق عمومی احکام — نومولویہ سے علق عمومی احکام — بیتوں میں انحراف کے اسباب اور ان کا علاج



## بهما فصال مد، کا

# منالی شادی اور تربیت <u>س</u>ے ا*سکا ربط و*لی

س سے پہلے کہم ان بنیادول اور قوا مدکو ذکر کریں جودین اسلام نے اولاد کی تربیت سے سسسنہ میں مقرر کتے ہیں مہتر پرمعنوم ہوتا ہے کہم ۔ چاہیے مختصرانلاز سے ہی بہی ۔ شادی کے بین بہووں پررڈن میں الف : شادی انسانی فطرست ہے

ب ؛ شاری مُعاشرتی صروریت ہے۔

ج : شادی خوب سے خوب ترکے انتخاب اور اختیار کا نام ہے۔

ان گوشوں کا پیش کرنا اس لئے طروری ہے کہ اس سے یہ وضح ہوگاکہ ذمر داریوں کا بوجہ اٹھانے، ولا دِنسائع کے پیدا کرنے ، بچتہ کے اضاف کی دستگی جسم کی تدرسی ، بچتہ سے والدین کے پیدر ومعیت ، میاں بیوی کا اس کی ترمیت کے سلسلہ میں باہمی تعاون ، بچتہ کی اور بے راہ روی کی ، صل حکور نے ور ومعیت ، میاں بیوی کا اس کی ترمیت کے سلسلہ میں باہمی تعاون ، بچتہ کی کمی اور بے راہ روی کی ، صل حکور نے ور اس کو دنیا وی زندگی کے لئے ایک نیک صالح انسان بنانے ہیں تربیت کا کتنا گہرار بط و تعنق سے بھے ، ن میوں گوشوں ہیں سے ہرا کی بہور کھے تفصیل طاحظ فرمائیے ،۔

### الف - شادی انسانی فطرت بہے

شربیت اسلام کی بنیا دی تعیمات میں بربات صاف ا دروائی نظراً نی ہے کہ اسلام نے رہائیت ومجرد زندگ گزارنے کی سخت می هفت کی ہے جسس کی اس وجہ یہ ہے کہ رہائیت انسانی فعرت سے خلاف اوراس کی نو مہنات و جذبات اورطبیعت ومزج سے متعد دم ہے ، چنائیمہ، مہیمتی مضرت سعدین بی وقاص رہی الشعنہ سے نبی کریم صی اسٹرمیر وسلم کا یہ فرمانِ مب رک روایت فراتے ہیں کہ :

> «إن الله أبدلن بالدهب ليسة الحنيفية السحة».

اللہ تعالیٰ نے ہیں رہانیت کے ہدے ہست دسیدھا دین صنعت میں لماہ ہدے۔ نیز ام صرانی والم بیقی رحمها القدرسول اکرم صلی القد علیه وسم سے ب کایر فرون مبارک نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فراز: (امن کان مسوسس ال لاُن سنکج شهر جوشفس نکاح کرسکا بواورکھرمبی کاح ایکرسے تودا ل مينكح فلس منّى »-

ان دونوں ا جا دسیش مبارکہ ، وراس جنہ ی دیگیر حادمیشے سے آب کو یہ بات جا، ف معنوم ہورہی ہوگ کراسری شریدیٹ من سے لئے شادی ذکرنے کوحرم قرار دے رہی ہے اور با وجود قدرت اور اسب سے موتور مونے ا دروسا ک کے پاتے جانے کے رہا نمیت کی عرض اورعہ دت سکے لئے ق رخ رہنے درانڈ کی عب دت وقرب کے صور یں گئے رہنے کی نیت سے شادی ذکرنے کومنور قرردے رہی ہے۔

مد نٹر سے ہے ، فراد کی بھر تی وو کھیے ہجاں ۔ ورنفسِ ، نسانی کے علیج کے سسمہ میں گرہم رسول ، متد نسی ، نند میں وسسم سے طریقے اور موقف پرغور کریں تو بہیں مزید تقین ہوگا کہ یہ دکھے بچال وسکرانی اور یدعدے اسان کی حقیقت کی معرفت پر مبنى تقى اوراس كالمقصد سانى فطرت كے جذبات واحبات كى آو زىرىلىك كناتھ، كەمەشرە كاكونى كجى فرد، بنى مدود سے باہر ذیجے ، اور ایسا قدم ہرگزنہ اٹھ کے جومس کی حاقت و فوت اور د ٹرہ فتسارسے باہر ہوس کے بجسے مِرْخُص سیدھے راستہ پرطبی رفتار سے مطابق من سب ومغدل رفت رہے جلتے اکامبس راستہ پرا در ہوگ چل جگے ہیں س پرود بغیر کسی نغرش سے اسانی سے جینا رہے ، اور میں راستہ پرانسانیت ایکے کی جانب روال دواں رہی ہے وہ لئے یاؤل نہ

لوٹے ، اورجب راستہ یر لوگ قوت وطاقت سے چلتے رسپے ہیں یہ کمزور نہ پڑجا کے :

فِظُونَ اللهِ النَّتِي فَطَدَ النَّاسَ عَكَيْهَا. وي ترامش رسانت الله كام نَ وكُون كُورَالله

وَلَكِنَّ أَكُنْ وَكُنْ النَّاسِ لَا يَعْكُمُونَ فَي ﴿ (روم ٣) لِيَ بِهِ لِيَن أَكُرُ وَكَ بِعَصْ نَهِير.

ا وربیعیے ہم ،سسسلمیں آپ سے سامنے رسول امتد صلی امتدعلیہ دسلم کا ایک موقف بیش کرتے ہیں جواٹ ن کی تقیقت سے سمھنے اور فی سوچ رکھنے والی طب کع سمے علاج اور اصلاح وتربیت سے سلسد میں عظیم الله ن موقف کی حینیت رکھا ہے ، جنابی ا، مریخاری و ، امم ملم حضرست اس صی التدیعای عندسے روایت کرستے ہیں کہ میں حضرات صی ب كرام رضى التعنهم جمعين لبي كريم صلى التدعيد وسلم كى ، زوج مطهرات كے دوليت كده پرتشرادي لائے الراك سے سپ کی عبادیت دمجا بڑھ کے باہے میں سوال کیا، ورجب انہیں صورت حال بتد ٹی گئی تونف ہریب معلوم ہو کہ انہول نے اسے ر کم سمجہ ، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم سی ابتدعلیہ وہم کے درجہ کومھیل کہ ل پہنچ سکتے میں اس سے کہ انتدنی ہی ہے آسید کو بختا بختایا بنا کرمھیجا ہے۔ ایک صاحب، ن میں سے گو ، ہوسے کہ ، میں تو ہمیشد ساری رات نما زیڑھتا رہوں گا۔ دومسرے صاحب نے ارشا دفرایا ، میں ہمیشہ روزے کھوں محااور مجی فطار نہیں کردں محی ، تمیسرے صاحب نے کہ ا

یں عورتوں سے دُور رہوں گاکہی شادی ذکروں گا، رسول امتد میں متعید دسم نشریب دستے آپ کو جب یا معوم ہو ت سپ نے ان سے پوچہ ای نم تینول نے ایس ہی ہت ہی ہے ؟ خواکی قسم پی جسے زیادہ بتدسے ڈرسٹے و راس کی جا دست کرنے والا اور متقی ہول میکن میں مجربھی روزہ رکھتا ہول اورافطار بھی کڑتا ہوں ، نماز بھی پڑھتا ہوں اورسوتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں ، یا درکھو جس نے میری سندت سے روگرہ ، نی کی اس کا مجھ سے کوئی تعیق نہیں .

ان داختی احادیث و نصوص سے میخقل وبھیرت رکھنے والے خص کے لئے یہ بات کھل کرسا ہے ہے۔ ہو ہے کہ سب ہر من دی کو انسانی فعرت قرار دیا ہے تاکہ انسان اپنی اس ذمر داری ادر مستومیت کومسوس کرستکے اوراس کا بوجھ اٹھا سکے : کچر کی دیا اور کی اور بیا ہے فامسوس کی دی ہوسکتا ہے جب وہ اس انسانی فعرت کی ہو ز کی دیکھ بھال اور ترمیت سے سعومیں مس کے ذمر ہے۔ اور یہ اس وقت ہی ہوسکتا ہے جب وہ اس انسانی فعرت کی ہو ز بربیک کیے اور نس نی مزاج اور عبدیت کی پرشوق می وازکو قبول کرسے اور زندگی کے اس راستہ پریے۔

## ب ۔ شادی محاشرتی ضرورت ہے

> وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفُسِكُمْ ارُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً . ايك ادرمقام برارشاد رباني ہے: الحل الله يأت الله اللّٰهُ الّٰذِي خَلَقَكُمْ يَا يُنْهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَجَّكُمُ الّٰذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زُوجَهَ وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَرِنْسَاءً ، إنسام وَبَهُمَا رَجَالًا كَثِيْرًا وَرْنَسَاءً ، إنسام اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللل

، در ، متدنے پیدا کیں تم پی سے تمہاری ہی تسمہے عوریں ، درتم کو دینے تمہاری عوروں سے بسیٹے درہتے

ے لوگو اپنے ک رب سے ڈرتے رہومیں نے تم کو کیک جال سے پیدکیا ادر اس سے س کا بوڈ پیر کی در امنے ددنوں سے بہت سے مرد ادراؤتیں کیسیدیش ۔ معنی معاشرہ کا اضلاقی کو اوسے سے مفوظ رہا ہے۔ اور افر دمعاشرہ افرائی انحفاظ وگرا دسے سے مفوظ رہا ہے۔ اور افر دمعاشرہ افرائی اور ہا جیست سے مفوظ رہا ہے۔ اور افر دمعاشری افرائی کا اور ہا جیست سے مفوظ میں ، اور اتنی بات توہر ذی شعور کے سے واضح ہے کو صنف نازک کی طریقے بیں توقوم افراد اور جامست کے لما تاست مول عریقے سے ہوجائیں، درجائز رستے سے شہوائی خیالات پورسے ہوتے ہیں توقوم افراد اور جامست کے لما تاست مول میں ، تو ہوگی کہ نبی ذر داری پوری کہ سے اور اپنے آپ کوال موسی عمدہ ترین آوا ہ و بہترین افلاق سے آواستہ ہوگی ، اور وہ بس ، تو ہوگی کہ نبی ذر داری پوری کہ سے اور اپنے آپ کوال موسیت کے بوجہ شمانے کے قابل بناسے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈوالا ہے ، شادی کی افلائی حکمت و منفعت ، درمعا شرقی فائدہ کے سعمد میں رسول مشرصہ کی امتد میں جاء سے بورے فرو نے ہیں ؛

« يامعشراشب سن ، سَلطاع مشكم البساءة فسليسزوج فسإنه أغضّ لبسصد وأحصن الفسرج فسن لسع يستنع فعليه سالصوم فسياسته له وجاء». بخارى دُسلم ،مشكاة (۲- ،۲۰)

، سے نوجو نوں کہ جم عدت تم یں سے جوشخص نکا ج کی قدرت رکھا ہوس کوچا ہیئے کر وہ شادی کرسے اس سلنے کہ شادی نگاہ کو مجھکا نے وہست کرنے ور فرچ (شریگاہ) کی بہست زیادہ حفاظت کرنے و ن ہیزہے ورجو شادی کی قدر نہ رکھتہ ہواس کوچا ہیئے کی دوزہ رکھے ، روزہ اس کے شہونی نومشات کوختم کرنے و ، ہے۔

زناکے نینجہ میں جومت میں کا بہاریوں سے مفوط ہونا ہوتا ہے۔ نینجہ میں جومت میں کا دور دورہ اور حرام کاری کا بازار محرم میں نامیات میں اور سے معاشرہ ان امراض سے مفوط رہ ہے ، ان امراض میں سے تناک وسوزاک اور سال نارجم ولیکوریا اور بی سے معاشرہ ان امراض مرض جونس انسانی کو تباہ اور حیم کو کم دور کرتے ہیں ، درجن سے و با میں حیلی ہیں اور بچول کی صحت تباہ ہوتی ہے۔

مروحانی اورنسیاتی اطیمان وسکون پر سام کے ذریعے میاں بیوی ہیں اخت و مجت کی روان پر سام اور السیاتی اطیمان وسکون پر سام کا روپریٹانیور کو بھوں جا، ہے ہو د ن بھراس کو بین بگر سی ہوتا ہے اور بیوی بچر سے ال بیٹھ ہے تو وہ ان تمام نکا روپریٹانیور کو بھوں جا، ہے ہو د ن بھراس کو بین بگر تھیں اور دان بھر کی تگ و دوسے ہو لگان سربر سوارتھی وہ کا فور ہو بھاتی ہے ، باسکلی مالت عورت کی بھی ہوتی ہے کر ب وہ اپنے شوہر سے الاق ت کرتی ہے اور شام کو اپنے رتی جیات کا استقبال کرتی ہے تو دان بھر کی ممنت وکام کو تی کو مستوب بھول جاتی ہے۔

اس طرح میال بیوی دونوں ایک دوسرے کے زیر سایر نفسیاتی سکون اور باہمی الفت وتعلق محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی بینغ اور عمدہ تعبیر کے ذریعہ س کا نقسنہ کھینجا ہے۔ رشاد ہے ؛

اس روس نی . درنفسیانی سکون کی وجهستے بچول کی تربیت و تحصیجال ، درنگهداشت کا جو داعیه بیپیارتر ، سے. وہ کو کی جُسِی ہوئی بات نہیں .

فاندان کی تمیراوز بخوں کی تربیت کے سلسلم میں میاں بیوی کا باہمی تعاون ہے۔ وہ سے

رومین نوان کی تعمیرا ور ذمردارول سے عہد کرآ بعن کے سسمیں ایکر سے تھر بورت ون کرتے ہیں ، در دونوں یں سے ہرایک ورین نوان کی تعمیرا ور دوردارول سے عہد کرآ بیونے کے سسمیں ایکر سے تھر بورت ون کر سے ہرایک دوسرے کے کام کوشکل کرتا ہے ، جانچہ بیوی فومر در ریاں شیمال لیتی ہے جواس سے علق بیل، درس کی طبیعت ومزاج اور جنس سے مطابقت کھنی ہیں ، مثل گھر کا ظم ونسق سنجہ نر ، کام کاج کرن ، بیتوں کی تربیت و دیجھ بھول ، اوروا قعی کسی نے بائل درست کہا ہے ؛

والاُم مدرسة إذا أعددتها معددت شعب طيب الأعداق الأعداق الرب المرسة إذا أعددتها أعددت شعب طيب الأعداق الرب المرسبه الأعداق الرب المرسبه المرايام كاتباد المرسبة المرايام كاتباد المرسبه المرايام كاتباد المرسبه المرايام كاتباد المرسبه المرايام كاتباد المرسبة المرسبة المرايام كاتباد المرسبة المرسب

نوش کن نکتا ہے اورجس سے الیں اولا و دجود میں آئی ہے جو مہذہب اور نیکس ہوئی ہے ۔ ادرا یک ایسا مؤمن معاشرہ و تو د یں آنا ہے جواہنے دیول میں ایمان کی قومت وعزیمیت اور اپنے نغوس میں اسلام کی رارح کاحال ہو، ہے ور ہرگھرنوش وٹرم زندگی گزار آ ہے ، اورالعنت وممبت ، سکون واحینان سے گونیا کی گادی گئی مہی ہے ۔

شادی کے درایہ میں جذبات انجو سے جذبہ کا بیدارمون ا ولوں میں سے اچھے اصامات اور خیال ت کرمیان کے چینے بہتے ہیں اور الن جذبات واحیاسات کے جونوش کن اور مفیدا ثرات رونما ہوت ہیں ۔ اور بچرل کی دکھے بھال کے سیسلے میں بو شائد رنائج کیتے ہیں اور بچرل کی ضروریات و صاجات کے لئے بھٹ ووو اور الن کے لئے برسکون اور برکیف زندگی کی ڈائل ور روشن مستقبل کی جوجد وجہد و فیرو ہوتی ہے وہ کوئی ڈھی چی ہات نہیں۔

یه وه ابهم معاشرتی فاندسے پی جوشادی کی وجہسے حاص بوستے ہیں ، اور اسد محترم قراءکوم ، ان مصابح ہم توں کی ترتبت فاندان کی ، صدح و مقاشرہ کے بنانے میں میں نے بڑا قربی تعتق ، وردا بعد پایا ہے ، ای ساتے ہم جہب و سحیتے ہیں کہ اسلامی تمریدست نے نکائ کا محکم دیا ، میں پرامجالا ، اس کی ترفیب دی سہت توہمیں درا ہمی تجہب ہوتا اورد تی دمول انڈھی ، مڈ میر و تم نے باکل ہے ، وردرست فراید ارش و فراتے ہیں :

لا مسااستفادالمسؤمن بعد تقوی الله عدروجه صالحة لسه مسن زوجه صالحة رائب امسرها المساعت وران المسروسا المساعت وران المسروسا المستريت وران المساعنها نصحت في نفيها ومساله، ابن مام ومساله، ابن مام

«السدنسسام و خلامتناعها المسسولَة العالحة». ميحمهم

دنیاسب کی سب (میش دعشرت کا) مامان ہے ،اور اس کے ماندما، ن پس سے بہترین مامان نیک دبادما عمدت ہے۔

### سبع- شادی نوکب سینوکب ترکیے انتخاب امتیار کرنیکانام ہے

اسلام نے اسپینے لمبند و بالا توانین ا ورزندگی کے مہرگوشہ کومحیط وشائل نظام کے فریعہ لکاح کرنے واے برم دوعورت سے سلتے ایسے قواعد وضوابط مقرر کئے ہیں اورایسے، داب واصولِ بتلائے ہیں کراگرلوگ اس کیمطا بق عمل کریں ا وراس کے تبلاستے ہوستے مبرا کم ستقیم گواپنالیں توشا دی کا بیاب ترین ہوسکتی ہے ا ور الفیت ومجبت ا در ا ورا تفاق واتحا د کا بہترین فرلعیہن سکتی سیے۔ اور اس سے نتیجہ میں وجرد بیں آنے والی ، ولا و علی درجہ کی مُؤمن جمعہ، صحبت وسم کی مالکب اور اعلی اخلاق و کروار کی ما بی بیختہ عقل وسمجہ اور دسا نسستھری زیدگی کی مالک بن سکتی ب الشيان احكام وقوامدي مصامم أيك سلمن بأن كري :

ہم جسب دین کا نفظ بوسلتے ہیں تواس سے مرا داس

① شاوی میں انتخاب کامعیار دین کو نبا ما چاہیئے کی تھے وقیق سمید، اور عل وکرد ارکوا سام کے شرکے بنے اعلی مناقب ومحامدادربرتروبالااَدَاب وفضائل کے مطابق طمعالناہے۔ اس طرح شریعیت اسلامیہ کے بیان کردہ نظام کو مکن طریقے سے بیٹانا ا ور اس کے ان ابری اصولول اور بنیادی قوانین کی یا سندی -جومرور ایام ور رمانه کی گردش سے باوجود اپنی حالت پر بر قرار ہیں ۔

پخانچہ جبب دولہایا دلہن اس مبیارو درجہ اوران ٹمرو طرپر یوسے آری گئے اورا پنی زندگی کواس کے مطابق نیایت ہوں سے توان کو دیندارا ور باخل قی کہنا ورست ہوگا ، اوراگران میں سنے کوئی ایک بھی اس معیار پر زموا وراس کی زندگی شریعیت سے امکام کے خولات ہو تواہا ہر بات ہے ایسے خص کو کج روا فاسدا فلاق کا ، یک اورانسوم ہے دُور بی کہا جائے گا، چلہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کتنا بی متنی اور نیک سالع فل ہر کرے ۔ اور بزعم خودييمجمة رسب كدوهملان اورسواب تسريعيت كايا بندسبود

خىلىيفە الشد حضرت عمران خطاب رضى اللەعندا كے باس حبب اين خص دوسر شخص كے بارسے بيں شہا دست دینے آیا تو اس پر حضرت عمرونی اللہ عند نے انسان کے پہیا ننے ، اور اس کی حقیقت پرمطلع ہونے کے سلسلہ میں کتنا عمدہ ا ورببترین معیا به عدل بیش کیاجانی آب نے استفص سے پوچیا:

مياتم اس شخص كوجانة مو ؟

اك سفي جواب ديا: جي إل!

آبی سفے پوچھا : کیاتم اس کے پڑوی ہو، دراس کی مبر دقت کی آمدورفت سے باخبر ہو ؟

ال تشخص ف جواب دیا ؛ جی نہیں !

آپ نے فرایا ؛ کیاتم نے اس شخص کے ساتھ کہی سفر کیا ہے مس سے اس سے عا دات وانعلا ق کا بہتہ پہتے۔

اس شخص نے کہا: جی نہیں:

میں میں میں اللہ عند نے پوچیا ایما تمہارسے اوراس کے درمیان کمی رفیدے پسید کا معامل ہواہے جس سے انسان کے تقوٰی ورع کاعلم ہو گاہیے ؟ انسان کے تقوٰی ورع کاعلم ہو گاہیے ؟ اس نے جواب دیا : جی نہیں !

49

حضرت عمر آواز مبندگوہا ہوئے : بھر تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تم نے اسے جدیں نماز پڑھتے یا بیٹھے دکھا ہوگا کہ کمجی سراٹھا باسبے کمجی جسکا تاہے ؟

توان صاحب في فرايا جي بال مي بات سهه!

توحضرت نے ان سے فرایا ، کرتھ تو تم چلے جا و اس کے کرتم اس کو بہجائے ہی نہیں ہو۔ اور اس شخص سے مخاطب ہوکر فرایا ، جا و ایسے آدمی کو لاوٹر تو تہیں بہجا نما ہو ، مل حظ فرایتے کرمھٹرست عمریضی اللہ ہند اس کی طاہری شکل وصورت اور باس ویوشاک سے قطعاً وھوکر نہیں کھایا ۔ بلکہ س کی حقیقت یک اس رامتہ سے پہنچے جواس کے اس حاست کو اللہ کرنے ول اور بس کے دین و اض ق کو میچے طورسے نا ہرکرنے وال متحا ،

ا ہام سلم چرتہ اللہ علیہ نے عضرت ابو ہر رہ و منی اللہ عند کے ذرائعہ جوحدیث روایت کی ہے ، اس کے بھی ہی معنی ڈیں۔ چنانچہ اس حدمیث میں آتا ہے کہ :

> اد إن الله لايشنطر إلى صويركسوواُجسادكم. وإثم يُنغر إلى قلومكم وأعمالكم)..

التدتعان تباری شکل دصورت درحسب کونبیں دیکھتے چک تب<sub>ا</sub>رسے دنوں اور عمال کودیکھتے ہیں۔

اس لئے نبی کریم صبی اللہ علیہ وسلم نے شاوی سے خوا ہاں صفرات کی اس جانب رہنا اُی فرما نی کہ وہ ویندار کا آتھا ب کریں "اکرعورت اپنے شوم راور بچول سے حق کو مکمل طریقہ سے اُواکر سکے ، اور اسلام کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسم کے ارشادات سے مطابق گھر کا نظم اُسن چلاسکے ۔

امام بخاری موسسم وغیرہ حضرت اُبوم ریرہ مِنی انتدتعاسلے عنہ سسے ردایت کرستے ہیں کہ رسول اشہ صلی انڈ علیہ دسلم نے ارشا و فرایا :

ا تنكم المسرأة لأربع المسامه ولحسب ها ولجمالها ولحسب ها ومجمالها ولدينها من المفسر بذات السدين تربت بيداك،

عورت سے چار ہوں کی دج سے شادی کی ہاتی ہے یا توس کے ، س کی دج سے ایا تمسب دنسب کی دج سے ا یاجہ س دنومبسورتی کی دج سے ، یا دین کی بند ہر ، لہندتم دیندر کو مامس کرلو (یعنی دین کوئی بنامطح نفر بناؤ) تمہا سے اتحافیا ہود ہوں (او فیمس کیکرسی چیز دیا ہجائے ادر بر تھینز کرنے کیا ہے استال ہتا ہے ؛۔ ، ، م طبر نی معجم ا وسط میں حصرت اس مینی التدعند سے رہ ایت کرستے بیل کرنبی کریم سلی متدعلیہ وہم نے فراید :

جرتفع کی فورت سے اس کی دجا بست کی دجہ سے شری اور جو بس کر ماہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور ذلیل کر دیسے ہیں ۔ اور جو بس سے مال کی فوطر شادی کر ماہے تو استدی فی اس کے فقر کو اور برا مطا دسیتے ہیں ، اور جو اس کے حسب ولسب کی دج سے شادی کرما ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ ذلیل میرا کریے ہیں ، اور جو اللہ اسے اور زیادہ ذلیل میرا کریے ہیں ، اور جو تھی کی فورت سے اس لیے شادی کرتا ہے تاکہ ایک نگاہ کو ترام سے بچاسکے اور فرع کی حف فلت کرسکے تو اسٹر تعالیٰ بس کے لئے اس فورت ہیں یا مورث ہیں یا مورث میں برکرت دسے دیسے ہیں اور خودرت کے لئے مرد کو مبارک میں اور خودرت کے لئے مرد کو مبارک

الا مسن تسزوج امسواً ق لعسزهاله يسزده الله إلا ذ لا وصن تزوّبها لمالهالم يسزدة . سه إلا فقسرًا ، ومن تسزوج المسرأة ومن تسزوج المسرأة ، ومن تسزوج المسرأة وعن تسزوج المسرأة بما يصده ويحمن فسرجه أو يمسل محمدة ويحمن فسرجه أو يمسل محمدة وبادك الله له فيسمها وبادك

بناديتين.

ووسری جانب نبی کریم میں متدعید وسم سنے عورت سے اوبیاء کی ہی جانب رہائی فرائی کہ وہ ایسے لوسے کو ترش کریں جو و نیدار ورباانحن فی ہوتہ کہ نما ندان کی دیجھ کھال وربیوی کے تقوق اور بچوں کی تربیت کی ذمرو ری کو کمن طور سے ادا کرستے ، ور بنی عزت و نامول کی حفاضت اور گھر کے ، خراج است وغیرہ کو عمد گی سے پوا کرسکے ۔ سے ادا کرستے ، ور بنی عزت و نامول کی حفاضت اور گھر کے ، خراج است وغیرہ کوعمد گی سے پوا کرسکے ۔ استاد فرای ا

بعد هسن تسريضون جب تمهارسه پاس ايس تنخص شادی کے لئے تے مسري تسريضون جب مي کوتم ديندار سجھتے ہوا دراس کے انون تم تمهسين فقت فقت ان گرام ايسا د کرد کے اندان کرد کے فقت اور نبر دست ف د د فقت اور نبر دست ف د د د مي پر فقت اور نبر دست ف د د د مي پر فقت اور نبر دست ف د د د مي پر فقت اور نبر دست ف د د

(الإذاجاءكم هن تسريفون دينه وخدات نسزوجوه وخدات نسزوجوه الا تفعلوا تكن فتنست وفداد عراض وفداد عراض .

سپ بتلایے کہ دین ور تربیت، ور اخلاق کے لئے اگ سے بڑھ کر اور کی فتذ ہوسکہ ہے کہ ایک مؤمن الرک یک سے بڑھ کر اور کی فتذ ہوسکہ ہے کہ ایک مؤمن الرک یک ایسے شوہ کے جا ہیں بھینس جائے ہے ہے آراد خی ل ، ور آزاد منش ہو ، یا ایسا ملی دہوج وزرست کی پروا ہ کرے نام عہدویتان کی ، اور جس کے نزدیک غیرت ، عزرت و آبر واور شرافت کی کوئی میشیت نہ ہو ؟ اور ایم فرب زدہ اور ایک نیش ہوگا کہ وہ ،یک ایسے آوارہ مغرب زدہ فخف کے نکاح میں ہو ایسے آوارہ مغرب زدہ فخف کے نکاح میں ہو ایسے آوارہ مغرب زدہ فخف کے نکاح میں ہو ایسے آبال کو بیار دگی اور بے ہودگی اور بے می باختہ طاور شراب نوشی ، ورقص و مرود پر مجبور کرے فخف کے نکاح میں ہو ایسے جو اس کو بے ہردگی اور بے می باختہ طاور شراب نوشی ، ورقص و مرود پر مجبور کرے

۔۔۔۔ اور اس کو اس بات پرزبردستی مجبور کرے کہ وہ دین ومذہبب اور اضل تی وشرافت کا دامن چیوط دے ؛

کتنی ہی ایسی شرلف ارویاں ہیں بین کا فعالم ان عفت و باب ازی میں نفرب امثل تھا، میکن یہ ایک افسوک نک حقیقت ہے جی جب وہ شادی کے بعد کسی آزاد نجی گفرانے چی گئیں یا آزاد خیال شوم رکے بھی میں آئین تو وہ سی حقیقت ہے کہ جب وہ شادی کے بعد کسی آزاد نجی گفرانے چی گئیں یا آزاد خیال شوم رکے بھی میں آئین تو وہ سی برکردار وسید جی آبرد باختہ عور میں بن گئیں جن کی نظر میں ما شرافت و، موس کی کوئی قیمت ہے اور زعفت و پاکم کی کوئی مقام ہے !

ا دریہ با بحل بقینی بات ہے کہ نیچے جب ایک ایسے آزاد نیمال ، گندے اور ہے بیا گھرانے ہیں نشوہ نما پائی گئی۔
تو لہ ممالہ ان ہیں بھی وہی آزاد فیالی اور دین سے انحراف بیمیا ہوگا اور یہ ہے بیانی اور آزادی ن میں بھی مرابیت کرجائے گی۔
اس لئے دین اور اخل ق کو بنیاد بنا نا اور اس کی بنیاد پر پرشند کا انتخاب کرنا کیک ایسی اہم جیز ہے جو مومن عور سے کے لئے سکون وافعینان ، ور بچوں کے لئے ، سل می تربیت اور فعائد ن کے لئے سی و شرافت اور بقار کا ذریعہ ہے۔

کے لئے سکون وافعینان ، ور بچوں کے لئے ، سل می تربیت اور فعائد ن کے لئے سی میان بیوی کے انتخاب

افتیار وانتخاب تنسر فن الوج شب ونسٹ کی بنیاد پر بہونا چا ہیئے کے وقت جن قوامد دفروا بط

کوسا منے رکھنا پہا ہیئے اسرم نے بہیں متعین کی ہے ، اوران ہیں سے یک یہ ہی ہے کہ تشریب حیات کا نتخاب ایلے خاندان سے ہونا چاہیئے جو اپھے حسب نسب ول ، ور فعل ق وتقوی ونیکی ہیں معروف ہوا ور فعائد انی لحاظ سے بہترین ہو ، میں معروف ہوا ور فعائد انی لحاظ سے بہترین ہو ، میں سے کہ لوگوں میں شرافت ور فراست اور تقوی وصلاح اور برگزاری ور فراست سے اعتبار سے بہت فرق بوت ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے کو کھول کر بایان فرایا ہے کہ شرفت وغیر شرافت اور اچھے اور برے ہونے کے اعتبار سے لوگوں میں بہت فرق ہوتا ہے جا بردا فوطی کی سے ایک میں میں ہے جا بردا فوطی کی اعتبار سے لوگوں میں بہت فرق ہوتا ہے جا بردا فوطی کی میں ایسے میں میں ایسے مودی ہے ؛

اد النساس معسا دن فی الخدیر والنسو نوگ دیدن ، در برای ک او در مین ، در برای ک او در مین ، در کان کروح خوا دو در در این مین می بهتری بهتری بهتری دو در در این می بهتری بهتری دو دین کی میریداگی د.

قالا سسلام یا ۱۵ فقیصوا ۱۱۰ د وین کی میریداگی د.

، سی وجہ سے نبی محریم سلی استُدعلیہ وسلم نے ہرشادی کرنے والے کو اس پرا بھار ہے کہ انتخاب کی بنید دفانہ نی شرافت ، تقوی وطہارت پرمہو، چنانچے ہے شہر احادیث مبارکہ کے ذخیرہ میں سے ایک گلدستہ ہے کی حدمت میں چیش سے ؛

محدمث دارقطنی ، عسکری اور ابن مدی حضریت ابوسعید فدری رئنی، لتدعیز ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ؛ تم گندگی کے مبزہ سے بچو، (معابر منی انتذائم نے) رسول ہشہ میں مذہبیر وہم سے پرچھاکہ گندگ کے مبزہ سے کیا مرد ہے ؟ تو آپ نے فرا یا کہ وہ سین ڈمیس تورت جو گندے اور رؤ ل خاند ن میں ہید ہوئی ہو۔

الإلمياكية ويعضماء الدمن ، فت لنوا: ومب نفضسراء السندمن سيب مرسسول الله ؛ فتسال: المسرأة الحسنساء في ألمنبت السوم».

محدث ابن ماجد، دارقطنی اورحاکم حضرت عائشہ صِدّلِیّہ رضی اللّہ تعالیٰ عنها ہے رقوایت کرتے ہیں۔ کہ سپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سنے ارشاد فرانہ:

ا پینے نطفہ اور اولا و کے سلتے ابھی عورت کا انتحاب محرو اورکفو (ہم چہ ہوگوں) پس ش دی کردد ۔ « تخيروالنطفسك وأسكوا الأكفاء».

محدث ابن ما جرا وردینی رسول ارتشان ارتشان ارتشان کرست دو بیت کرست بی کرات نے فرایا: (د تخسیر والنبط خاکست حشب شن ابنی ا دما دیکے لئے ایسے خاندن و دالات کا انتماب العرف وسسیاس ):

مجموع طورپریه اما ومیٹ مبارکہ شا دی کے خواہشمندوں کی اس جانب رمنہ ٹی کرتی ہیں کہ وہ ایسی ہیویوں کا انتخاب مرس جونیک وصالح ما حول میں برطعی پی ہوں ، جنہوں نے ایسے گھر میں برورش بائی ہیوجوشرافت و باکدامنی کا گہوا ، مہو ، اور ایسے و لدین کی اولا دہموں جونوائد ٹی تو مسے شریف اور آباء وہ جدا دیسے تما ظرے محرم ہوں اور جو اس میں رازیہ ہے کہ انسان شا دی کرسے تو اس کی اولا وائی ہو جن گھٹی میں عزیّت و شرافت پڑی ہوئی ہو اور جو المبدئ عمدہ خصستوں کے مارک اور با موں جنہوں نے اخو تی عالیہ اونفنل و کا رفعری طور برطان کی عادل کے مارک اور جو حصلتیں اور عادیمی ورشے میں تی ہوں .

اسی اصول کوسا منے رکھتے ہوئے حضرت عثمان بن ابی امع من تفق نئی انڈونئے نے اپنی، ورد کوشادی کے سلسد میں شریف اندون کا ورمسب کی مالک لوکیوں کے انتخاب کے سلسلہ میں وسیّت کی تاکہ گذری اور برے نمانہ ن کی لاکھوں سے بھیے انکی وسیّت کی تاکہ گذری اور برے نمانہ ن کی لاکھوں سے بھیے انکی وسیّت سے امفاظ مو حظہ فرہ سیے :

اے میرسے بیٹو! نکاح کرنے والے کی مثال اپی ہے جیسے بیج بونے والا، اس لئے انسان کو دکھینا چا ہیئے کہ وہ کہاں بیج قرال رہاہہے، بری ذات نسل کی عورت بہبت کم تشریف ونجمیب بہترجنتی ہے ،اس لئے تشریف ،نسل رہ کی ہ

انتخاب كروچاسىيەس بىل كچە دقىت كيول نەنگە .

اس انتخاب اور اعلی افل ق کی مال بوی کے افتیا رکھنے کوٹا بت کرنے کے لئے حضرت عمرونی الترعنہ نے اس انتخاب اور اعلی افل ق کی مال بوی کے افتیا رکھنے کوٹا بت کرسنے کے لئے حضرت عمرونی الترعنہ سوج اپنے ایک بیٹے کے اس سوال کے جواب کہ بچرکی باب بر کھا تی ہے ؟ برجواب دیا : کہ اس کی مال کے نتخاب میں سوج سے کام لیے اور اس کا نام اچھا ولیندیدہ رکھے اور اس کو قرآنی تعلیمات کھائے۔

ا دریہ انتخاب کی جانب سول اگرم صلی الشعلیہ ہوم نے متیم سلمہ کی رہنی فرائی ہے یہ موجودہ دورمی ایم عظیم حقیقت اور تربیت کے سلسلہ میں ایک ہم نظریہ کا درجہ رکھتا ہے ، جنانچہ موروثی اٹرات کے علم نے یہ بات ٹا بت کرد کھائی ہے کہ پہلے اللہ ہوتا ہے ، الہذا اگراد کے یہ الائی انتخاب کا بدید کئی طور پر حالی ہوتا ہے ، الہذا اگراد کے یہ الائی انتخاب خاندا فی شاندا فی مالک ہوں در جو اور اس کو می ایک می شاندا فی مالک ہوں در جب ہے میں پیدئی طور سے اچھے اور ما ون واٹرات موجود جول کے اور اس کو میمی تربیت می جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ دینی واضل تی می خوسے کھال کو پہنچا ہوا ہوگا اور تقوی فی فیس و کال کن معالمہ اور مرکام اض تی میں ضربالمن ہوگا کہ وہ دینی واضل تی میں خوسے کھا ہوں ہوگا اور تقوی کو توان کے لئے یہ صروری ہوئی میں اور دنیق حیات سے انتخاب میں خوب جانچ پھڑ تال سے کھام ہیں ۔

شادی کیلئے دوسر سے خاندان کی عور تول کا انتخاب کے سلسلہ میں اسلام کا شادی کیلئے دوسر سے یا میں ایک کا انتخاب کے سلسلہ میں اسلام

، برایت به که ایجهانسب دصب کی «که نمیرشته دارعورت کواپنی رشته دار ا در قریبی عورتول برفوقیت دو تاکه نجیب و شرونی اولاد پیدا مبو، ا ورمتعدی امرون ا درخا ندانی بیمار پول سے محفوظ ا درصحست منهم کی مالک بهوا در ساتھ ہی تعلقات وخاندان کا دائرہ و بیع بہوا و رمعاشرتی روابط مضبوط ہوں ۔

غیرخاندان کی عورتول سے شاوی کرنے سے اولا وا ورخود اپنی صحبت دیست ہوگی اور جمانی مضبوطی اورخگی پدا ہوگی اورطقۂ تعارف میں وسعت ہوگی ، س سے جسب ہم یہ دیجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم سنے اپنے خاندان ی اورشنہ دارعورتول سے شادی سے روکا ہے تو س میں ذرائھی تعجب نہیں ہوتا ، حبس کی وجہ صاف فل ہرسہے ، در وہ یا کہ ، ولاد محزورا وران ہما ریوں میں مبتول نہ ہوجواس کے آب د واجدا دمیں موجودتھیں ۔

نبی کریم صلی انته علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جوممانعت فرائی ہے ان میں سے بپ کا درج ذیل فرد ن مبارک مجی ہے :

ا بیننے نما ندان ورسفیۃ دا روں پس شادی دیمرو مسس

یشے کے اس صورت این بچرتجیف مکرورا ورٹا مجھ پید ہوگا۔

در لا تنسب كمحسوا مقسراب قفإن مولله يخلق ضاوبيًا»، روه البيرة كما في معدن احقائق ترجم كنوار لحقائق دص - ، بم أ-

نيز. يُما وسه: الاغترب والاتضووا».

سفر کروا در فیرخاندان میں شادی کرد ادر محرور د

ننعيف نربنو.

عهم مورو نبیت امورونی ونوادانی صف می علم بانے اس بات کوئی بت کر دکھی ہے کہ اپنے نوالاال کی تورتو سے شادی کرنے سے اور دجمانی طور برکمز ورا در عشل و مجھ کے لواظ سے ضعیف ہوتی ہے ،اوراور دیں گذرہ انورا کی اوساف اور خراب میں کرما شرقی خصلتیں وعا واست بیدا ہوتی ہیں۔

غور فرہائے کہ جودہ سوسال بہلے جکہ علم وفن کی یہ موشکا فیال و بود میں نہ آن تھیں اور یہ تقیقت بھی انہیں ہو ڈی تو اس وقت اس حقیقت کورسوں ، کرم صلی اللہ علیہ و ہم نے صاف اور کھلے الف نوایس امت کے لئے کھوں کر ہیں ن کردیا تی ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک کھلا ہوا مجمورہ ہے جو آ ہے کے دیگر عجز الب صد دقد اور تجی ، تول کا ایک جزر ہے ۔ بیوی کے اختیاروانتخاب سے سلسلہ میں دین اسوم کی بونی الموس کے میں الموس کو بونی کو بونی کو بونی الموس کی بونی الموس کے الموس کی بونی الموس کے میں الموس کے میں الموس کی بونی الموس کو بونی کو بونی کو بونی کو بونی الموس کے الموس کی سے ایک یہ بھی ہے کہ شادی شادی شدہ عور سے کو بونی کو بون

بی نے غیر شادی شدہ عورت کو ترجیح وی جائے جس میں بہت سی حکمتیں اور بے شمار فاکد کے شمر بڑی ، ان فوا کر ہے ہے ہے مراہ کردیں اور لڑا اُلی حبگرانے کے وام میں گرفتا رکودیں جس کی وجہ ہے اس کی طریلوز ندگی پر از کی حبگر ول اور مداوت و ترشنی سے باوں منڈلا سے رہیں ، اس سے برض وٹ غیر شدہ لڑکی ہے شہر ہوئی جہ بس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ اس سے برض وٹ غیر شادی شکہ لڑکی ہے شادی شدہ لڑکی طبخا اس مرد سے مبت کرتی اور ما نوس ہوئی ہے جس کی وہ بہت وہ مرد ہونے کے انتہا رہے ہا وجہ بہائی مرتبہ ہوئی ہے ، اور جس کو ای مرد ہونے کے انتہا رہے ہیں مرتبہ بلی ہے ، اور جس کو اس نے مرد ہونے کے انسل مرتبہ ہوئی ہے ، اور جس کو اس نے مرد ہونے کے انسل مرتبہ ہوئی ہے ، اور جس کو اس نے مرد ہونے کے انسل مرتبہ ہوئی ہے ، اور جس کو اس کے موجہ ہوئی دو سرے شوہر میں وہ بہتے شوم کی سی خت برضل وٹ شادی شدہ عورت سے شوم کی سے کہ دو سرے شوہر میں وہ بہتے شوم کی سی خت وہ مرسے شوم ہے انسل تی واضلاتی وعا داست میں فرق ہو۔

حضرت عائث مبدلیة رضی الله تعالی عنها نے رسول اکرم صلی الله علیه وہم کے سامنے ان معانی اور باریکیوں کو ملدرجہ ذیل الله اور کے سامنے بیان فرمایا جب انہول نے ، جیساکہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، رسوں استوسلی سنہ علیہ وسم سے پوجیا: اے اللہ کے رسول ذرا بین سینے کہ اگر آپ کسی ایس کھی نی میں برانو و ڈالیس حب میں ایس ورفت

بھی پروسس کوجانوروں نے چرلیا ہو ا ورایسابھی پروپس کوکسی نے منہ نہ لگایا ہو تو ٹبلاسیئے آپ اسپینے ، وزشے کوکس درخمت سے چرائیں گئے ؟

رسول الندمسلی الندعلیدوسلم ندجواب دیا : اک ورخست سسے سرکوسی ندے منر ز مارا ہو، اک پر حضر ست عائشہ رضی الندعنۂ نے فرایا : کرمی ہی وہ درخست ، ول ؟

ان کامقصدیہ تھاگہ التٰہ تو کئے نے ان کویہ سعا دست نخبتی ہے کہ رسول التٰہ ملیہ وسلم نے ان سے علاوہ کسی ا ورغیرشا دی شدہ عورت سے زکاح نہیں فرہایا اور یہ ان سے فضل دُسقبت کے لئے بہت کا ٹی ہے۔ علاوہ کسی ا ورغیرشا دی شدہ عورتوں سے شادی کرنے کی مجن حکمتوں کی جہ نب رسول اکرم سلی التٰہ عیہ وسم نے خود رہنا تی فرہا نی فرہا نی فرہا نی مرہا اللہ دوایت کرتے ہیں :

تم غیرشادی شده عورتوں سے تددی کرد اس سے کرد: شیرمی دمن ادر پاک صاف جم دانی اور کم دحوکہ دفریب دبینے والی اورتعوڑے پرتن مست کرنے و لی بھاتی ہیں۔

الرعسكم بالأبكار فانهن أعذب أفوه أو أنسق أرحاما وأت خياوأرض بالسير»

اس طرح رسول التدصی الله عمیر سم سنے حضرت جا بر صنی الله عند کے سامنے یہ واضح فرا یک فیرشادی ۰۰۰۰ شدہ اور کی سے شادی کرنا مجست پدا کر ناسبتہ، اور عفت و پاکدامنی سے پہلوکومضبوط و توی کر آسہتے، چنانچہ، ام بخاری مسلم رحبہا الله دوایت کر سنے ہیں کہ ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع سے واپسی ہر ، حضرت جا برسے یوجھا !

، سے جابر کی تم نے شادی کرن ہے ،

«يا جابرهل تزوجت بعد؟».

انبول في عرص كيا: جي بإل است التُدك رسُولُ !

آب نے بوجیا: ۱، مین آم بکڑ؛، کی شادی شدہ عورت سے شادی کی ہے یا غیر شادی شدہ سے ؟ میں نے عرض کیاکہ شادی شکرہ عورت ہے ۔

آپ نے فرویا ، (دافلاحادیہ تلاعیمہ وتلاعیل ؟» تم نے دغیرش دی شدہ ، مڑک سے کیوں نرشادی کی کودہ تم سے دل مگی کرتی اور تم اسے ؟

یں نے عوض کیا: اسے اللہ کے رسول جنگ اصر کے موقعہ پرمیرے والد شہید ہوگئے اورانہول نے لیں ماندگان میں سات لڑکیال جھوڑی ہیں ، تومی نے ایس شادی شدہ عورت سے شادی کرنا مناسب مجاکہ ہواں کو اکٹھا دکھ سکے ان کی دیکھ بھال کرسکے ۔

توآب في ارشاد فرايا: أصبت إن شدادلي، فلا في جا باتم في الجعابي كالبد.

حضرت جابرنی متدون کی اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خان مالات میں غیرشادی شدہ کی بنسبت شادی شدہ میں میرشادی شدہ کی بنسبت شادی شدہ عورت سے شادی کرز زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جبیبا کہ حضرت جابر کے مالات تھے آگر ہی گرشا دی سنہ عورت بچوں کی و بچھ مجال اور سیم پروش کرسکے اوراللہ تعالی کے اس فرمان مبارک کے مدہ کا درتوں کرے :

در وتعاو فوا معلی لبتر والشقوی ، اوراللہ تعالی کے اس در رہے مدد کردنی درتوں کے در

اسب عورت کا نتخاب کرنا ہو تھوٹ بیجے بطننے والی ہو الی ہو الی ہو الی میں است کے انتخاب کے دقت اللہ میں استیار ا

یں سے پیمبی ہے کہ انسی عورت کا انتخاب کیا جائے جو نوُب بیسے جینے والی ہو اور اسس کامیحے اندازہ دو ب<sup>ول</sup> سے ہوسکیا ہے :

ا. عورت کا ایسے امراض سے مفوظ ہونا ہو استقرارِ من کے منافی ہیں اور اس کے معلوم کرنے کے لئے صور معنیٰ ن وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جو سکتا ہے .

۲ ۔ تعورت کی ماں اور شادی شدہ بہنوں کے حالات معلوم کرنا اس لئے کہ اگر دہ بچوں والیاں ہیں تو یہ بھی ایسی ہی ہوگ۔ اس لئے کہ عام طورسے ، بیاہی ہوتا ہے۔

طبی لحاظ سے یہ علوم ہواہے کہ اگر عورت بجہ بصنے والیوں میں سے ہے توالیں عور میں عام طورسے صحت مند اور تندرست و توانا جسم کی مالک ہوتی ہیں ، اور جس عورت میں یہ چیز مائی جائے تو وہ گھرکے ذمہ داریوں در تربیت کے فریضے اور شوہرکے حقوق کو صحیح اور مکمل طور پرا داکر سے گی۔

اس جانب اشارہ کرنامجی نہایت ضروری ہے کہ تونشخص نبوب بیے جننے والی عورت سے شدی کرنہ پر بہ اور اولاد کی کشریت و تاہدی اور تعلیم کے مسلا کرے جو اس کے ذمہ واس کو تاہی کو تاہی اور تعقیبہ میز نودا کے بہاں جواب دہ ہونا پر سے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی ورست و بجا ارشاد فرمایا ہے :

( إن الله سس س كل مراع عساسترعاء حسف ظ أم ضيع ، حتى يسأل الرال عون أهسل بسيته ».

، منہ تعالی ہر شخص سے س سے ہمتوں ورزیر کھ اس ، فراد سے باسے میں سوال کرسے گاکہ ن کے مقوق کو د کی یاف نام کردید ، حتی کم انسان سے س سے گھرد اور وا اہل دیوال کے بارسے میں بھی سول ہوگا۔

رد. ه ایل جان

تیجه یا تعلائحه خوشخص میسممتها مبوکه می بیخو ب سے حقوق ا دا کرسکول گا ا دراسلام سے مطابق ا ن کی تربیہ سے

کرسکول گاتوال کوچ بینے که ش دی کے لئے کیسی عورت نتخب کرے جوخوب بیجے جننے والی ہوتا کہ تمت مخدید جل کو بٹہ تعالی نے بہترین امست قرار دیا اس کے افراد کی تعداد کو بڑھ ہاسکے، یہ بھی حضور اکرم صلی التہ عابیہ وقم کے حکم کی بیروی بید اس لئے کہ ایک مرتبر ایک صاحب آپ کی فدمت میں حاضر بوئے اور گویا ہوئے کہ اے اللہ کے رکسول مجھے یک حسب ونسب ،عزت و مرتبر اور ، لدار عورت سے مجست ہے لیکن اس عورت میں یک اللہ کے رکسول محصے یک جسب ونسب ،عزت و مرتبر اور ، لدار عورت سے مجست ہے لیکن اس عورت میں یک نوی ہے ۔ اور وہ یہ کہ وہ بہتر کہ مرتبر اسے شادی کرلول ؟ تو آپ نسی اللہ معید وسلم نے انہیں منع فرہ دیا بچر دو بارہ آھے اور بہن باست و مرائی ، آپ میں اسٹر علیہ وقم نے بھی و بی جواب دیا ، وہ صاحب بھیرتم پیری مرتبر آئے تو حضور انور صل لدی علیہ ولم نے ان سے ارشاد فرایا ؛

اد تنز و جوا الولو د الودود فسبا فخسب ترک کیسی فرمت سے ثنادی کر وج بہت بینے جننے مکن میں میں میں میں الورود فسبا کی میں تابع کی ترک کی دورہ میں دورہ تو در امتوں پر نخ کروں گا۔

شادی کے سلسدیں یہ بنیادی واہم باہی ہیں جن کا تربیت کے مرا ہے نہایت گہرا تعن ہے، اس اسلام نے افراد کی تربیت کے سلسہ ہیں نی ندان کی بہلی کڑی سے دکھے بجال کی ہے ، سلام اس کی ہندہ شادی سے کرنا ہے اس لئے کہ یہ فطرت انسانی کی حاجت وضرورت اورزندگی کی شونیوں کا محور ومرکز سے اوراس لئے میں کہ اولا دکی نسب کا تعنق والدین سے بونا ہے ، اور اس کی وجہ سے می شروموذی متعدی قسم کے امراض اور اخلاقی بے دو وی سے برح بو تا ہے ، اور شادی کے ذریع میال بیوی با ہمی تعاون سے واد کی تربیت کرتے ہیں ، اور میاں بیوی کے دلوں میں ماں باپ ہونے کا شعور وہذبہ مُعامِیں مار آہے ۔

اوراس منظی می کنتر کیب حیات سے انتخاب کے سلسلمیں شادی کی بنیا و نہایت منظبوط ستونول ، در محس بنیا دوں پر مہوتی ہے بس میں سب سے اہم یہ ہے کہ انعتیار وانتخاب کا درومدار دین ، نوازانی شرافت و حسب ونسب اورغیر شادی شدہ کے انتخاب برم ہو ،

اورجب مسلمان الل بات کو جان نیما ہے کو مسلمان نو ندان اور نیک اولاد ورمؤمن می شروکے وجود میں لانے کے لئے ابتداء کباں سے کرنا چاہئے توجرتو وہ تمام ذمردا ریاں ہواس سلسلہ میں اس پر آتی ہیں اور جن کا وہ مکلف ہے وہ سب س کی نظر میں آسان اور معمولی معلوم ہوتی ہیں ، اور ایسا کیوں ہوتا ہے ؟ وہ اس لئے کہ اس نے اپنے گھریں اس عمارت کا سنگ ولین دکھدیا ہوتا ہے جس پر تربیت کی مضبوط عمارت تعمیر کرنا اور اجماعی اصلاح کے مضبوط ستون قائم کرنا اور باکاں معاشرہ کے جونٹرے گاٹرنا ہیں اوروہ اساس نیک وصالح عور کا وجود ہے۔

اسس سنے بچول کی اسلامی تربیت کی ابتداء ایک ایس شانی شا دی سے ہونا چاہیئے میں کا مداراہی بنیا دی اہم باتوں پر ہوجو تربیت پر اثر انداز ہوں اور معاشرہ کی تیاری اور اصلاح میں نمایال کا رنامہ انجم وے سکیں ، عقدندوں کو اس سے مبت و صل کرلینا چاہیئے .



# و وسری قصل

## بيخول سيصلسلهمين نفسيا في شعور واحساسات

نفسیاتی ستورسے مراد وہ مجبت وشفقت اور رحمت وعاطفت ہے جوانڈ تی لئے والدین کے دلول میں اولاد اور ابینے بچوں سے پیدائی ہیں ، اوراس ہیں حکمت یہ ہے کہ زہ زجا ہمیت میں بچیوں اور لوکیوں کے سلسلہ میں بعض مرتفین نفوس میں جو برانے رسم ورق ج اور طور طریقے شخصان کی قباصت ذہن نظین کرادی جائے ، اور بیچہ ولوکی نہ ہونے پر میں بر برجو اجرو تواب ملاسید اس کے ورجہ ومقام کو داخیح کرویا ہوئے : بیزیم ہم تلا دیا جائے کہ اگر بیچے اور اسلام کی صلحت میں محوال ہوجائے تو ایسے موقعہ پر والدین کوکی کرنا چاہئے ؟ کراگر بیچے اور اسلام کی صلحت میں محوال ہوجائے تو ایسے موقعہ پر والدین کوکی کرنا چاہئے ؟ برا دران کرام اون میں مفسل میں موالات دائے گا ، انڈ ہی سے بدھا داستہ دکھانے والے ہیں اور اس کی ذات سے ہم مدو توفیق مانجے ہیں ۔

### الف - مال باب من تحول كى مبت فطرى طور يرفر دلعيت ركاه ديگئى ہے

یہ نہایت واضح اور بربہ ومثا پرجیزے کہ والدین کے دل میں بچوں کی مجست فطری طورسے ہموتی ہے اور بچوں کی دیجھ بھال ،حفاظت ،ان پردحمت وثنفقت ان کے معاملات وضروریات کا انتمام کرنا پرسبت پڑی نفسیاتی طور سے والدین میں موجود اور ایکے دِلول میں راسخ اورنفسیات وشعور میں داخل ہوتی ہیں ۔

اگر بالفرض یقیقی واعیہ زمونا تورہے زمین سے انسان کا وجوذتم ہو جانا ، اور نہ والدین بہوں کی دکھے مجال کی خصت برواشت کرتے اور زان کی کفالت و سرپرسٹی کرتے ، نہ ان سے کام کاج وخوریا ت کے لئے ووردھوپ اور مخت کرتے ، قرآن کریم نے والدین کے ان فطری اصاسات وجذبات کی بوتھ وکڑی کی ہے ہم جب اسے ویجھے ہیں تو ذرہ بھی تعجب نہیں ہوتا ، چنانچہ کہیں تو قرآن مجید بچول کو دنیا کی زینت قرار و تیاہے ، ورائک ک وَالْبَنُونَ ذِیْنَتُهُ الْکَیافِ اللّهُ الل

ا ورسی جگه ان کو انتدمیں شامر کی ایسی برائ نعمست قرار دیبا ہے جس پر س کا ٹسکر کرنا و جب ہے ارشا دِ رَبا تی ہے :

﴿ وَأَمُدُدُ نَاكُمُ مِا مُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمُ اورتَم كُوتَوت دى ال اوربِيُول سے اوراس سے اَكُ ثُوَ نَفِيُرٌ ﴾ . مرد ۱۰ ،

ا دریہی ، ول داگرنیکو کاردمتفیول سے راستہ پر جلنے والی ہوتوان کوانکھول کی تھے مگرک تبریہ ہے :

((وَالْكُونِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبُ لَنَامِنُ أَزُواجِنَا الرده لرك جميهة بي اس رب مركوبارى فرقرن

وَذُرِّيْتِنَا قُرَّةً أَعْبُنِ قُ اجْعُلْنَا ادرادلادى فرف عداً كل كُمُنْدُك وعد درم كو

رللْتُتَقِينَ امَامًا ﴿ ). (الفرق ن يهم) كربير كارول كا بيشاب دے -

اس سے عدد وہ قرآن کریم کی اور مجی بہبت سی آیات ہیں ہو بچوں کے سلسلہ میں والدین کے حذبات وہ حساسات کی تصویر کشی کرتی ہیں اور اپنے حجر سخوشوں اور دل سے محمود وں کے سلسلہ میں ان کے جذبات کی صداقت اور ال کی محبت سے پردہ اٹھاتی ہیں ۔

ممترم تاریکن کرام! من سب معلوم ہوتا ہے کہ پخول کی مجتت کے سلسلہ میں شعراء کے اشعار کا ایک گدستہ آپ کی فدمت میں بیش کردیا جائے ، یراشعار رقت ومجست سے بھر بورا درا حماسات وجذبات سے بہریز ہیں والدین کی وہ فطری مجتب وشفقت جوالٹہ تعالی نے ان سے دلوں میں اس لئے ود لیعت رکھی ہے کہ وہ بچول کی تربیت سے سلسہ میں اپنی بوری قوت وطافت ضرف کردیں تاکہ وہ دنیا میں نیک صدیح انسان بن جا اسان بن جا اسان بن جا اس کو مجموعی طور سے یہ اشعار ثابت کرتے ہیں .

سب سے پیلے ہم اُمیۃ بن ابی العلمت کے ان اشعار کو ہیٹ س کرتے ہیں ہوانہوں نے اپنے نا فران جیئے کے ہرے میں کہ جی یہ اشعار جوان منتخب قصا کہ ہیں ہورقت و حال سے برریز اور بچول سے والدین کے ول مذبات کی میم مکائ کرنے والے میں .

غذ و تا صولودًا وعلت سيا فعن مبرتم بي تقريم تقريم الما المرجران بوت ترديم بالك مبرتم بي تقريم الما الما المرجران بوت ترديم بالله حنيا فت المست المرتم محل شب بيار بوگة تويس نة تب يى يا كائى أن المطووق دونك سيالذى يسامعوم برت تقاكر كويا تباري بجاندي بي الربوك بيار بوري الما بيار بوري الما المنا المطووق دونك سيالذى الما المنا المطووق دونك سيالذى الما المنا المطووق دونك سيالذى الما المنا ال

لوكان يدبرى الابن أب غصت الربية غصت الربية كور ساكرن المربية كور معوم بروبا، كوكون ساكرن أب المربية الم تهاج بوجد المعال الكري ساكرة بن المربية بن المبت كا دج سعد الماك الكري ساكرة بن بن بن عصص الردى المينة عصص الردى الموقى لام سال المسال المن المعشاكها الموقى لام سال المسال المن المعشاكها والمبدل المخلق الأبح ري المبيئة المربية بن المعطف والمبدل المخلق الأبح المبادي المربية الم

یتجرّع الا بوان عند فوا قبه وردن اس کے فراق بی صق سے پنج آدرہ یں اس کے فراق میں صق بنج آدرہ یں اس کے فراق میں آسا قب اور باب کہ آمحوں سے آنسوہ ری دہتے ہی وربی ہے ہی وربی ہے ہی وربی ہے ہی ارف ہر بردہ سے ہی جوانوں کے دو کا رف بربردہ نے ہی جوانوں کم ہے ہے ہی وردہ بی بوٹسے ہی ہوائی افٹ آفاف وردہ بی بوٹسے ہی پردن جومس نب بی محمولی کی دہ ہے دو دو بی بوٹسے ہی پردن جومس نب بی محمولی کی دہ ہے دو بی بوٹسے ہی پردن جومس نب بی محمولی کی دہ ہے دو بی بوٹسے ہی بردن جومس نب بی محمولی کی دہ ہے دو بی بوٹسے ہی بالعطف میں انسان ہے دیا اور ان کے میں سور کی برا ہے جسن انسان ہے دیا

لیجئے چنداشعارا درمعی الاحظ۔ فرائیے ہوشاعرنے والدین کے دل میں موجزن س محبت وشفقت کے

برسے میں کہے ہیں حس نے باپ کوجا) شہاد نوش کرنے سے روک دیا جس کے وہ درہے تی ہے

بساقی إنهان من الضعاف ميرى بيرور منون بير ميرى بيرون منون بير واكب كرور منون بير واكب كرور منون بير واكب يشروب رفقاً بعد ما العدماف اور مان مستمرا بالم بيني كه بد دا ميالا وگران بالبيش فت بد دا ميالا وگران بالبيش فت بد واكب ميان مي معجاف اور مي الرحمن للضعف الركزة رون كاف اور كردورون كی در كرف كيك الشرائ بي الف و صدار الناس بعدك في اختلاف اور الركزة رون كی در كرف كيك الشرائ بي الف في اختلاف اور الركزة رون كی در كرف كيك الشرائ بي الف في اختلاف اور الركزة رون كی در كرف كيك الشرائ بي الف في اختلاف اور الركزة رون كی در كرف كيك الشرائ بي الف في اختلاف اور الركزة رون كی در كرف كيك الاركزة بي المناس بعدك في اختلاف اور الركزة رون كي در كرف كيك الاركزة بي كاف الركزة رون كي در كرف كيك الاركزة بي كيك الركزة بي كرف كيك الاركزة بي كيك الركزة بي كيك المناس بي كيك الركزة بي ك

معططن من بعض إلى بعض المحض المحرف المحرف المحرف المراحين من المسلول والعرض في الأرض ذات الطول والعرض المسروين من المحرف من المحرف من المحرف من المحرف من المحرف ال

اسی طرح کے پنداشعاریہ بی ۔ ولولا بنیات کے زغب القطا اگر تھا برندوں کے پوزوں کی صدرے بری پی نہر ہو لکان کی مضطوب واسع تر میرے ہے ایک مضطوب واسع تر میرے لئے ایک دسیع بیدان بر وانعا اُولاد نا بیننسا در حقیقت ہاری اولاد ہمارے دریان لوھیٹ الریخ علی بعض بھا کو ھیٹ الریخ علی بعض بھا بھا گر ان یں ہے کی کے نمان ہوا چلے گے

آئیے اخیر میں ان اشعار کو سنیں جوعظیم شاعراسا دعمر بہار امیری نے سچی مجت اور تردب میں سن وقت کے بین وقت کے بیا س وقت کے بیں جب ان کے آماد ہیجے "مصیب نے " حلب" سفر کرگئے اور وہ شعرو شاعری کے لیے تاریخ میں اسلامی کے اور میں سالہ میں سالہ

### بهترين اشعار كالتحف يبيش كري سه

أين الضجييج العذب والشغب کہاں ہے وہ پرکیفی شور و شفیب ائين الطفولة فحنب تبوقدها کال سیے شوخ وچنجیس بچسپین. أين التثب كس دونما غرض مهاں سیسے بلاطرورت ،یک دومرے ک می خت أين التبياكي والتضاحك في کہاں ہے بیک دقت زبرستی کا بنسا اوردنا أين التسالق في مجساورتي كباب يديد ميرسدس تع ميضت كيديم يك لامرس برسيقت بجابا بتزاحدون على مجب السق وہ دکھم ہمیال سرتے ہیں میرے ساتھ بھیٹنے کیسے يتسوجهون بسوق نطوته وہ نظری ورعیب کی وج سے میری طرن فنشسيد هدم بابا إذا فرحوا نوش ہوں تومیں وہ صنگت تے ہیں وهشافهم ماباإذا ابتعدوا لار ہوں تو بھی باہ محبہ کر یکارنے ہیں بالأمس كانوا مل منزلينا ک تو ان سے گھر مجسی ہو تی وكأنساالهمت الذمحب هبطت ایسا معلوم ہو، ہے کہ وہ خاموشی جس نے نکے إغفاءة المحموم هدأتل بخارکے مریش کی ب ہوشی ہے کہ اس کے افاقیں

أين التدارس شأبه اللعب كبارسيم ووبر منحبس يم كحيل كود أن ت أين الدمى فى الارض والكتيب کیاں چیں زمین پرگری ہوئی گڑ یاں۔ دور کتہ ہیں۔ أين الشاك ساله سبب کیاں سبے ہں مبب ایک ودمرے کی شکارت وفتت معآ والحيزن والطرب اور بیک وقت عمکین ہونا ، در نوش ہونا شغفًا إذا أكلوا وإن شربوا فحدست فيستابها بكوجست عليه كحاسف كالمترنوان بويبين كنفره والقرب منى حيثما القلبوا ادرمیرے قرب سے لیے جب رمجی وہ بھے بائی نحوى إذا رهبوا وإن رغبوا رخ کرتے ہیں جاہے تون کی مارت ہر یا ٹوش ک ووعيدهم بابا إذاغضبوا ور مفصے میں ہوں تب ہی ، ن کے منہ سے بابا کا آہے ونجيته باباذا اقتربوا ا ور قریب ہوں تو بھی با پاکہ سکر مسرگوشی کمتے ہیں واليوم ويح اليوم قدذهبوا درسج - بن كت بوسع كے در كے ليے - وہ سب يھے كے أثقاله فى النار إذ غربوا معنے کے بعد گھریز ڈیرہ ڈی دو سیے فيها يشع الهقر والتعب کان واقم ا درسیہ چینی کا دور دورہ ہوتا ہے

في القلب ما شطوا وم قربوا ول میں سبے ندوہ دور موسف ور مز قریب محف نفسى وقد سكنوا وقدوثوا چے ہے وہ پرسکون ہوں یا انجیل کو د رہے ہوں فى الدار ليس يت بهم نصب ده محصیس رہے ہیں در تھکتے نہیں ودموع حرقتهم إذاغسوا ورمغلوب ہونے کی صورت میں ایکے کلیف کے نسوج و بكل نهاوية ليدم صغب ادر مرج نب من کے شور د شغب کی ، د راہے فى الحيائط المدهون قدثقبوا میں پینے کی ہوتی دی رس انہوں نے سورخ کرانے وعليد قدرسسوا وقدكتبوا اوراس پرنشانات بن وسیے ادر کسے دیا في عسية الحلوى التي نهبوا جوم شی کے مربعے انہوں معین جھیٹ کھیا فى فضية الماء التي سكوا اس یاتی میں جو ، نہوں سنے بیا دیا تھا عينى كأسراب القطها سريوا قل کے ان بیخ ل کی طرح وکھی۔ بور جو فیمت بھگا واليوم قد ضمتهم محلب ور کے صب یم ب تم تمصرے 

ذهبسوا أجل ذهبسوا ومسكنهم وه سب چلے گئے جی وا واقعی چینے مکٹے کیکن ناکوکن إنى أراهع أينه التفتيت یں ن کو د کھے لیتا ہوں حس طرف مجمیری فسس شوحر ہو وأحش في خلدى تلاعبهم يس دل مي دل يس گهرسي . ن كي كويس كود كوموس كر بود وبريق أعينهم إذا للمضروا یں کامیا بی و کامرانی کی صورت میں ان ک<sup>سے ع</sup>صور کی جانکا دیکھا ہیں في كل مركون منهم أثر گر کے ہر گوٹریں ناکے نٹازت ہیں۔ فى الت فذات نيجاجهاحطس کھڑکیوں کے سٹیٹے ، نہوں نے توا والے في البب قدكسروا مزالجه دردازے کی چٹخنیاں ترڑ دہیے في الصحن فيه بعض ماأكموا پیٹ یں کھ حصت س سٹ ٹی کا بڑ برہ في الشطر من تفحة قضوا یک حصتے میں راکاکی ہو سیب بڑے إني أر هـ ه حيثما اتجهات میری نگا دجس طرف مجی انگلتی ہے میں انہسیں مالأمس في قرنايل نزلوا مى دو " قرزيل" يى تقريب بوئے تھے

ر ب تہاکوا عند مب رکبوا جن دتت وہ یہ برای ہو کررونے نگے دمعی المذی کتمت جلدًا میروه آنسروین نے مفہولی تا ہر کرنے کیٹے چیا کھے تھے

 حتی إذا سام وا وقد نزعوا يها ريك كر بب وه چه گه ادر كان نه كه وه ألفيتنى كالطفل عساطفة ترس في اين البخال المحكمة وسي المعنى العقال عساطفة ترس في البخال كرنيا في العقال من مهجل فقد يعجب العقال من مهجل بعن ادتات لامت كرنيوا في المشخص كوركي كرتي كرنيوا في المناهوس هيسهات ما حكل البكانهوس بوتا مسر دونا مردرى نهسيس بوتا

ان نمام اشعار سے مہمار سے سلسنے الفت و محبت کی وہ حقیقت کھل کرآ جاتی ہے ہو اللہ تعلیے سنے بہر اللہ تعلیے سنے بہر السب کے دل میں وولیعت کھی ہے ، اور برسب کھ اس کیے ہے کہ ماں باب بیتے کہ ماں باب بہر کے کہ کہ معلی کی معلی کی معلی کی معلی کا امتمام کرسکیں ،

و ہی تراکش انڈکی حسیس پر لوگوں کو تراٹا الٹرکے بنائے ہوئے کو بولٹانہیں ہے۔

«فِطُوَةَ اللّهِ الَّذِي فَطَهَرَالنَّاسَ عَلِيهُا لَا تَبُدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ». داردم.،،

### ب - بخول سيم تت اوران برشفقت وحم ايك عظير زباني ب

اللہ تعالی نے ماں باپ سے دلوں میں ہو قابل قدر حذبات وُدلیت رکھے میں ان میں سے بچوں پر دم اور شفقت دمجہت، الفت وبیار میں ہو قابل قدر حذبہ ہے جو بچوں کی اصلاح و تربیت ، دکھ بھال و پرورش سے سلسلہ میں بڑا اثر رکھنا ہے اور قلیم نمائج کا حامل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو دل رقم سے فالی موزنا ہے 'الیاشف تر شرو کی سختی اور قیاوت جیسی گنی خصلتوں کا مالک ہوتا ہے جن کا اولاد پر نہایت بُرا اثر بڑتا ہے ان میں بناوت پیدا ہوتی ہے ، انحراف خصلتوں کا مالک ہوتا ہے جن کا اولاد پر نہایت بُرا اثر بڑتا ہے ان میں بناوت پیدا ہوتی ہے ، انحراف پیدا ہوتا ہے اور ایسے نیکے جہالت وشقاوت و برختی کے گہرے گڑھوں میں گرجاتے میں .

اس وجب سے ہم و کیکھتے میں کہ اسلامی شرویت مطہرہ نے مخلوق کے دنول میں الفت و محبّت اور درم کے بذر کو رائے کیا اور بڑوں کوخوا ہ وہ اسا ذہوں یا مال باب ، یکسی شعبہ سے مربرا ہ ومنول سب کو ان اوصاف سے اختیار کرنے اوران سے آراست ہونے کی جانب رغبت دلائی اور اس پر انجارا ہے ۔

الاحظہ فرایئے کہ رسولِ اکرم ملی الترعلیہ وسلم نے رحم سے موضوع کوکتن ام پیت دی ا وراس وصفبِ عالی کو اجینے اندر پیلا کرنے اوراس جذبۂ صنہ سے ساتھ ہوگوں سے متصفب مہوسنے کا آپ کو کتنا فیال تھا،

ا ہو وا ؤ و ا ور تر نری حصرت عبدالنٹربن عمرو بن العاص دخی الٹرعنہا سے روا پہت کرستے ہیں کہ رسول الڈمسلی اللہ \*\*

علیہ وسلم کے فرایا :

وضفص ہم میں سے نہیں جوجھوٹوں پر رحم نرکیے اور بڑوں کے حق کو زیبجانے۔

«کیس منّا من لسع پرجم صغیرنا دیعرف حق کبیرنی».

امام بخاری اپنی مخاب الا دب المفرد میں مضرت ابوہر رہو رضی اللہ عندا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مدحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمست میں حاضر ہوئے ان سے ساتھ ایک بچتر بھی مخطا، وہ اس کو اپسنے سے حجمہا رہے تھے ، تواتیب سنے ان سے بوجھا : میاتمہیں اس بچہ پررحم آنا ہے ؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا : جی ان سے فروایا :

«فُنالله أمحم بك منكبه

وهوأم معالراهين».

الله تعالیٰ تم پر اسسے زیا دہ رحم کرنے والا ہے۔ جوتم اس بیحة برکررہے ہوا وردہ تواجم الراحمین ہے۔

بنی کریم علیہ العلاق والسلام اگر کمی صحابی کو اپنے بچول پر رحم کرنا نہیں ویکھتے تو آپ نہا بہت شدّت سے ان کو تنبیہ کرستے اور ان کی اس جانب رہنائی فرمانے جوان سے گھڑ خاندان ا وراد لاد کے لئے مفیدا در نافع ہوتی ، جنائج ہام بخاری "الادب المفود" میں مصنوت عائشہ صدّلقہ رضی الله عنہا سے روایت کرستے ہیں کہ وہ فراتی ہیں کہ ایک بددی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوئے اور کہا : سمیا آپ لوگ اپنے بچول کو جوستے ہیں ؟ ہم تو نہیں چومتے اونہی مریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ا

اگر الله تمہارے دل سے رحم نکال دے تومی تمہاے لیے کیا کرسکتا ہوں . ((أوأملك لك أن نزع الله من قلبث الرجمة).

امام بخاری مصرت ابوم رمی، الندعنہ سے روا بہت کرتے ہیں کہ مضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بزعل کوم گوا وہاں مصرت اقرع بن حابس تمہی دخی اللہ عنہ بھی جیسے ستھے ، یہ دیجھ کر کہنے لگے : میرسے دس بیسے ہیں ہیں نے توان ہی سے مسی کومھی ہی رنہیں مجا۔ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ ولم نے ان کی ج نب رتعجب سسے ، دیجھا اور فرایا ؛

«مَن لا يَرجه لا يُرجم ». بورجم نبير كرناس رمعي رحم نبير كراس كا باسته كا و

ا مام بخاری "الا دب المفرد" ہیں محضرت اُئس بن مالک رضی الٹر عندئے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت حفرت عائشہ صدیقیۃ رضی الٹرعنہ کے باس آئی ،انہوں سنے اس کوتمین کھجوریں دسے دیں تواس نے دونوں ہیں سے ہربتہ کوایک ایک

کھجور وسے دی ا ورایک ایسے لئے رکھ لی ، دونوں بچوں نے ابنی اپنی کھجور کھالی اور پھیراپنی ماں کی جانب دیکھنے لگے ماں نے اپنی والی کھجورکے دومحروسے کئے ا وروونوں ہیں سے ہرایک کوآ دھا آ دھاممحرا وسے دبا ، نبی کریم صلی الٹرعلیہ وسلم تشرلف لائے توحصرت مائشہ رضی الدعنها نے آپ سے یہ واقعہ ذکر کیا، تو آپ نے فرایا :

«وما يعجبك من ذلك ، لقد رسمها الله الله الله الله الله تعلى الله تعالى الله تعالى

بر حندہا حبیتیدہا)، نبی کریم متی التّدعلیہ وسلم جب کسی شیکے کو جانگنی کی حالت میں روح پرواز کرنے ہوئے ویجھتے توصدمہ ودکھ اوز پچّل پر رحم وشفقت کی وجرسے آپ کی انکھول سے انسو حب اری ہوجائے تنھے ، تاکہ اتمست کورجم وشفقت کا درجر و

امام بخاری وسلم حضرت آسامتر بن زیررضی النّزمنها سے روایت کرتے چی کدانہوں نے فرمایا : بنی کریم صلی التّدملیہ وسلم کی صاحبزادی سنے آپ کو پنیام بھیجا کرمیرسے بیٹے کی جانگنی اور نزراع کی حالت ہے آپ آجا نہے ، بنی کریم صلی التّدملیہ وسم

نے انہیں سلام کے ساتھ یر پیغام بھیجاکہ ؛

الترسفيجرليا وومجي س كاسب اورجوديا وومجى مى كاب ادراسس کے بہاں ہرجیز کا ایک وقت مقرب ای فنصيركروا درا جرك اميد كحو .

«إن يله ما أخذ وله ما آعطى، وكل شحيء عنده بأجل صمى فلتصبر

ا نہوں نے دوبارہ اصرار کے ساتھ پیغام بھیجا کر ضرور تشریف لائیے۔ تو آپ کھرسے ہو سکتے ساتھ میں حفرات معد ا بن عبادة ، معاذ بن جبل ، أبي بن كعب ، زيربن ثابت رضى التُدعنهم اجمعين وغيره معي يقص ، بيتدرسول التُدصل التُدعليه وسلم كو دیا گیا توآپ نے اسے گود میں ہے لیا، اس کی سانس ا کھٹر ہی گتی ، آپ کی آنکھوں سے آنسوماری ہوگئے توصرات سعدرضی التّٰدعنہ سنے فرایا :

اسے اللہ کے رسول یرمیابات سبے ، تواکث سنے ارشا و فرایا :

یہ انٹرکی رحمت سہے بواسس نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھدی سہے۔ «مسذة رجسة جعلها الله تعالى فی قلوب عبیادی،

ایک دوسری روایت میں ہے لاجعلها الله في قبلوب من شاء من عبسادة وإنسا يرجعوالله من عبادة الرجاءي.

التُرتعاليُ البين بندول ميں سيے جس سمے دل ميں چاہتا ہے اسے وال دیماہے ادر اللہ تعالی اینے ال بندول پر رحم كرتا ہے جو دوسروں پر رحم كاتے ہيں ۔ یہ بات ذہن سے نہیں نکالنا جاہتے کہ رقم کا جذبراگر والدین سے دلول میں جاگزین اور راسخ ہوتووہ اینے فرائض اداکر تے ہیں ، اور وہ ان تمام ذمر داریوں کو پوراکر ستے ہیں جو بحوں کی دیجہ بحال نگرانی اور بردِش کے سلسلہ میں ،لٹہ تعالی نے ان پرلازم کی ہیں۔

## سے ۔ اطکیوں کو بڑاسمجھنا زمانہ جا مبیت کی گندی اور نالیندبیرہ عاوت ہے

اسلام کلی مساوات اور عدل کی وعوت دیتا ہے اور بحول پر رحم وشفقت سے سلسلہ میں اسلام نے مرد وعورت، ندكر ومؤنث اور نروما ده مين كوئي تفريق نهين كى بهيم، تاكه الله تعالى كے اس فران مبارك برعل مو :

عدل کرویسی بات تقوی سے زدیک ہے۔ ( العُدِلُوا هُوَ أَقُرَبُ لِلتَّقُومِي اللَّهُ المَارَهُ ١٠

ا ور تاکه نبی کریم صلی اللهٔ علیه وسلم کا وه حکم نا فذہ د ہو ہو آپ نے اس حدمیث سے ذریعہ ویا۔ ہے جسے انسحاب سنن ا مام احدوابن حبان رحمهم التدني حضرت نعمان بن شيرينی الله عند کے ذريعہ روابيت کيا ہے :

اولاد میں عدل سے کام ہو۔ تم اپنی اور دمیں عدل لہ

انصاف سيه كام لو.

بين أبنائكم، اعدنوابين

بخابیحه قرآنِ کریم کے اس حکم اور نبی کریم علی الله علیه وسلم کی اس رہنمائی کی بموجب تاریخ کی ابتدا اور سرزمانے میں والدين نے اپنی اُ وَلادسے سلسله ئیں اس بنیا دی نقطهٔ نظر کو سامنے رکھا جس نے مدل ومسا وات ، محبت و الفت شفقت ورحم اور مرابری کاسبق دیا . تاکه لڑے اور لڑکیوں میں کوئی اتمیار اور تفریق زبرتی جائے . اگر کسی اسلامی معاشرہ میں کچھ ایسے والدین نظراً تے ہیں جولوسکے کی نسبت لڑکی کے سے امتیاری سلوک رہ ارکھتے ہیں تو اس کاسبب وہ گندہ اور فاسدمعاشرہ ہے سے گھٹی میں انہیں وہ عادات می بین جن کا دین سے دُور کا بھی واسفہ نہیں

بکہ وہ محض زہانہ جاہلیت کی عادات ورواج ہیں ا ور انسی ٹالپیندیدہ اورمبغوض سمیں ہیں جن کی گڑی اس دورِ ج بریت سے

جاملتی ہے حب سے بارسے میں الله تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

اور حبب ان میں سے کسی کوہٹی کی ٹوشخبری متی ہے تو اس کامنرسارے دن سیاہ رہاہی اورجی میں گھٹا بہا ہے الوگوں سے جیسیا مھرا ہے اس نوشخبری کی برائی کی وج سے چوشی ۔ کیا اس کورسسنے دسے ذارت قبول کرکے بااس کومٹی میں دبا وسے مسن نوبراہے وہ ہودہنیلر کرتے ہیں۔

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ آحَدُهُمُ بِٱلْأَنْثَى ظُلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿ يَتُوَالَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوَّءِ مَا لُبَيْرَبِهِ - أَيُسْكُهُ عَلَى هُوْنِ أَمْرِيكُ شُهُ فِي الثُّوَابِ وَ الْأَسَاءُ مَا يَحْ الله الله الله ١٥٥٥). (النحل - ٥٩ د٥٩)

اس کا اصل سبسب ایمان کی محمزوری اورتقین کا عدم استحکام سیصے اس لئے کہ اس سے یہ بات طاہر ہوتی سہے کہ وہ الترتعاليٰ کے اس فیصلہ سے خوش نہیں جواللہ نے انہیں لڑکی دے کر کیا ہے ،ان کو یہ بات نوب ذہن نشین کرلیٹ چا جیئے کہ وہ اوران کا خاندان اور تمام مخلوق ل کرتھی اللہ کے فیصلہ کونہیں بدل سیکتے ، ابٹد جوچا ہا ہے کر آ ہے کیا ان سے کانوں میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمانِ مبارک کی اواز نہیں بڑی جس میں اللہ تعالیٰ نے لڑکوں اور لوکیوں سے سلسلہ يس اپني تدبير ممكم اور ازلي فيصلے اور مشيئت مطلقه اور اُل محم كو ن الفاظ بيس بيان فرمايا ہے.

الشرى كے لئے ہے بوكيد كر ہے آسمانول اورزمين یمی جوچاسہے سدا کرہا ہے جس کوچاہے بٹیاں دیا ہے اور مب کو جاہے بیٹے بخشاہے یاان کو جوڑے دیتاہے سب کھے جانبا کرسکیا ہے۔

﴿ لِللَّهِ مُلْكُ السَّمَا فِي وَ الْأَرْضُ يَخَلُقُ مَا يَشَا إِهِ يَهِبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَا ثَا اللَّهِ وَيَهَبُ لِمَنْ يَثَكَاءُ الدُّكُوْرَ ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ كُكُوانًا قَ إِنَا لَنَّا، وَيَغِعَلُ مَنْ يَنْكَأَهُ عَقِبْمًا وإنَّهُ عَلِيْمٌ بِيلًا الربينيان الرمس كوجام بالجدكرديّا الهوا قَدِيْدُ ﴿ ). الشَّوْرِي ١٩٥٥ وم و٠٥)

تاریخ کی مخابوں میں ایک عجیب واقعہ ذکورہے کر عرب سے ابو حمزہ نامی ایک صاحب نے ایک عورت سے شادی کی اور روکے کے خوام شمند متصر میکن ان سے یہاں روک پیدا ہوئٹی نوانہوں نے اپنی بیوی سے باس آناجا ناچھوٹر دیا ا ور دوسرے م کان میں رہا تنروع کردیا ،ایک سال سے بعد جیب اس سے گھر کے یاس سے گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ وہ اپنی بچی سے دل نگی كررى يه اورمندرج زبل اشعار مره ربى به:

يظل في البيت الذي يبين ہمارسے پڑوس کے مکان میں ہی رسیتے ہیں اور تالله ما ذلك في أيدين خدا کی تسم یہ تو ہمارے قبضہ میں نہیں ہے

صالاً جب حميزة لايأتين ابوحمزه كوكيا موكياكه بمارس باسبي تقيي غضبان ألَّا نلدالبنينا اس بات سے ناراض ہیں کرم فے اوکا کیول ذبنا

وإنمانُ خذ منا أعطين مم تو دہی قبول کر لیتے ہیں جوہمیں دیات

بیوی سے ان اشعاریے شوم کوا میان ولقین اور انٹر کے فیصعہ سے سلسنے میٹرلیم خم کرنے کا مبق دیا رہر اشعارسُ کر ا بوحمزه ا تناتسا ثر ہوسے کہ فورُ اس کے گھر گئے اور ہیوی اور ہیٹی کا مسرح پِما اور اللہ نے لڑکی کی شکل ہیں جوع طبیہ عطا فرمایہ تھا ،س پر خوشی ورضا مندی کا اظهاد کیا.

رسول اكرم صلى التدعليه وسلم نے محمزورتفوس اورضعيف إيمان وانوں سے زماز جا ہمينت كى ان رسوم كى جراب اكھا وسنے ا در ان کی بیخ کنی کر انے سے لیے لوکیول کا خصوص تذکرہ کیا ، اور والدین اور تربیت کرنے والوں کو ان کے ساتھ اچھا برتا ؤ کرنے ،ان کی دیچھ بھال اورانکی ضروریات کا خیال رکھنے کا خاص طورسے نہایت اہتمام سے یم دیا ناکرانٹہ کی رخہ مذبی ا در جنت سے داخلہ کے حق بن جائیں ،اور ساتھ ہی بچیوں کی تیجع تربیت مجی ہوا ور دہ ایپ لڑکیاں بن جائیں جسی انہوں چا تها اور حب كا اسلام عكم ديما يهد

معرب بالم به من الم المرب المستب المرب المربح و المستفعل المن المن المربي المب سم ما المن بيش بيل المربي المب سم ما المن بيش بيل المربي المرب ارشاد فرايا:

جوشمض دذیجیول کی باغ بوسنے تک کف مت کرسے گا تو «سن عال جاريتين حتى تبسلف جاء يوم العيّامة أنا وهوكهايّن». وہ قیامت میں اس طرح آئے گاکہ میں اور دہ اس طرح ہو سك. اورات سف ابني الكيور كو وكراشره كرك بديد. وضمّ أصابعه.

ا ورا مام احمدرحمه التُدابيٰ مسندمين حضرت عقبة بن عامرجهٰی دمنی الله عند سبے روایت کرنے ہیں کہ دسول التُرصلی التُرس وسلم فرواتے ہیں کہ:

> درمن کانت له ثلاث بنات نصبر عليهن وسقا هن وكسسا هن من جدته (أى مساله)كن له ججابًا من الناس».

جس تعمل کی تین اوکیاں ہوں اور وہ ان کوخوش ول سے برواشست كرسد اورايين مال سد ، ن كوكه وسف پلاست اوربیناستے تو وہ لوکیاں س تغفس سے بیسے دو زخ سے بچانے کا ذرلیہ بنیں گی۔

جس شخص کی میں *لوگی*اں یا تمین بہنیں ہوں یا دولوگیاں یا دوبہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا بر ّیا ڈکرے اورخوش دلی سے انہیں برداشت کرسے اوران کے بارسے میں اللہ سے ور مارسے تووہ جنت برسے

حمیدی محضرت ابوسعیدرمنی النّه عنه سسے روابیت کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی النّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ‹‹سن كان لسه شلاث بنيات أوثلاث أخوات أوبنتيان أوأخشيان فأحسن صحبتهن ومبر عليهان ، واتعيب الله فيهات

امی سلتے تربیت کرنے والے حضارت کوچا جیئے کہ ان ارشا دات نبویہ ا درتعلیماتِ اسلامیہ کو ایٹا رہما بایک اور لڑکیوں کا نیال رکھیں اور ان سکے اور لڑکوں سکے ورمیان مدل ومساوات سے کام لیں تاکہ اس جنت سے مستی برنیں جوآسمان وزمین سے بڑی سبے اور الٹدکی اس رضا وخوشنودی کو حاصل کرسکیس بجرسی سے بڑی دولت ہے اور روزِقیا التُحلِ شان کے قرب کویالیں ۔

### د - بجت کی موت پر مسبر کا اجرو ثواب

مسلمان جب ایمان کے بلند و عالی درجر پر پہنچ جاماً اور لیقین کی بلندیوں کو کھیولیاً ہے ،اور تقدیر الہی جاہے انسان کے خلاف ہو یا موافق اس پریدایمان رکھتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے ، تومچراس کی نگاہ میں حوادث زمانہ کی کوئی چیشیت نہیں ہوتی اور مصببت یا حوادث زمانہ کی کوئی چیشیت نہیں ہوتی اور مصببت یا حادثہ بین آبا ہے اس میں وہ خواہی کے در بر جھ کتا ہے ۔ ول علم مُن ہوتا ہے ، اور ضمیر مصیب پرصبر کرکے داحت مصوس کرتا ہے ۔ اور ایسا آدی قضاء الہی کے سامنے سر جھ کا دیتا اور اللہ درب ادعا کمین سے ہرفیصلہ کے سامنے سر جھ کا دیتا اور اللہ درب ادعا کمین سے ہرفیصلہ کے سامنے سر بھی کر دیتا ہے ۔

ا بمان سے اس ورجہ کے بارے میں نبی محریم ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبردی ہے کوس سے بیمے کا انتقال ہوجائے اور وہ اس ماوٹہ پرصبر کرسے، اناللہ وانا الیہ راجعون پڑسے، نواللہ تعالیے اس سے بیے جنست میں بیت المحد تعمیر فرائش کے ، چنانچہ تر ندی وابن حبال رحمہا اللہ حضرت ابوموس اشعری وہی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کر رسول اللہ مسلی اللہ

عليه وسلم نے ارشا د فرایا:

رإذا مات ولدالعبد قال الله وجل ملائكته: قبضت ولدعبدى وجل ملائكته: قبضت ولدعبدى فيسقول : العبو فيسقول : العبورة فوادة ويتولون : فيقولون : ماذا قال عبدى العبولون : حدك واسترجع ، فيقول : ابنوالعبدى بيت فيقول : ابنوالعبدى بيت الجنبة وسسو العبدى بيت الجنبة وسيسو العبدى بيت الجنبة وسيسو العبدى بيت ا

جب کسی شخص کے پہے کا انتقال ہوجا آہے تو النہ لاہلا فرصتوں سے پوہسے ہیں : کیا تم نے میرے بندہ کے بچ ک ارمی فرصت بیں ایک ہے ہیں : جی ہاں ، پوہسے ہیں اور تبین کہتے ہیں : جی ہاں ، پوہسے ہیں اتم سنے اس کے دلائے میں اتم سنے اس کے دل کے محروسہ کی دمن قبض کولی وہ کہتے ہیں : جی ہاں ، پوہسے ہیں : میرے بندہ نے کیا کہا! وہ کہتے ہیں کر: اس نے آپ کی حمد بیان کی اور اناللہ وہ کہتے ہیں کر: اس نے آپ کی حمد بیان کی اور اناللہ واجون پڑھا، تو اللہ تعالی ارشا و فراتے ہیں : میرے بندہ کیلئے جنت ہیں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام میرے بندہ کیلئے جنت ہیں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔

اس صبرکے بڑسے فلیم فائدے حاصل ہوستے ہیں جنہیں اجرکی ائیددیکھنے اورصبر کرنے والا ہی حاصل کر ّہا۔ یہ فائدے انسان کو اس روز حاصل ہوں گے جس دن زاولا دکام آسے گی ا ور نہال ودولت .

ان منافع وفوا کدیں سے ایک فائرہ یہ سے کہ یہ حبّت ککس بہنچانے اور دوزخ سے بچانے کا ذرلعہ ہے پیائج ا مام بخاری مسلم رحمہاالٹر مضرت ابوسعید خدری رضی الٹرعنۂ سے دوایرت کرستے ہیں کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے ایک

#### مرتبه عورتول سے ارشاد فرایا :

((مس منكن المسرأة يمسوت لها شلاثه من الولدإلا كانوا لها ججابًا من النسار، فقالت المسرأة، واثنان؟ قال مرسول الله صلى الله عليسه وسلم، وإثنان».

تم میں سے کوئی ایسی عورت نہیں کوبل کے نین ہے وفات باجائی مگریرکہ وہ ہے اس عورت سے یے دفات باجائی مگریرکہ وہ ہے اس عورت نے کہا : ادر دورخ سے حجاب بنیں گے ، ایک عورت نے کہا : ادر اگر دو ہے مرجائیں ؟ تو رسول ، نڈیس ، ٹرملی ولم نے فردی ، کے دو مجی .

ا مام احمد وابن حبان حضرت جابر رضی الله عنهٔ سے دوایت کرتے بی کرانہوں نے فرمایا : ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سناہے کہ :

> ((من مات له شلائه من الولد فاحتسبه و دخل الجنة وقال قلنا : بارسول الله واثن ؛ قال : واثنان ).

جس سے تین بہتے مرجا یک اوروہ اس پر اجرکی مید دکھتے ہوئے فی سرکرے و اجتماعی دافل ہوگا۔ رادی کہتے ہیں : اہم نے عرف کیا : اسے اللہ کے رسول : اگر دومرجائیں ، تواتی نے فرایا : دومجی .

ایک راوی حضرت جابرض الته عند سے کہتے ہیں: میرانیال ہے کواگر آپ حضرات ایک بچے کے باے میں پوچھتے تو آپ صلی الته علیہ وسلم ایک کے بیاے میں پوچھتے تو آپ صلی الته علیہ وسلم ایک کے بیاے میں پوچھتے تو آپ صلی الته علیہ وسلم ایک کے بیاے میں بہر جھتے ہوں ہی میں مرحاتا ہے وہ قیامت میں ، پنے والدین کے مسیر سے فائدہ میں ہے کہ جو بچہ بین ہی میں مرحاتا ہے وہ قیامت میں ، پنے والدین کے لیے شفاعت کرے گا، چنانچہ طبرانی عمد سند صفرت ام جیبہ سے روایت کرتے ہی وہ کہتی ہیں کہ میں حضت میں الشہ صدیقیہ وسلم میں تشریف ہے اور آپ نے فرایا:

((مامن مسلمین یموت بهما مثلاث من الولد به یبلغوا الحنت (أی سن البلوغ) إلا الحنت (أی سن البلوغ) إلا جيئ بهم يوم القيامة حتى يوتفوا على باب الجنة فيسقال لهمه الدخلوا الجنة ، فيقولون : حتى تدخل الجنة أبناؤنا ، فيقال لهم : الاخلوا الجنة أنتم وآباؤك، فيقال لهم : الاخلوا الجنة أنتم وآباؤك، ).

کوئی کھی دوس ان ایسے نہیں ہیں کوجن کے ہین ہیں کو لئی کھی دوس ان ایسے نہیں ہیں کوجن کے ہین ہیں ہا لغ ہونے سے پہلے مرجا میں مگر یا کہ ان کو قیا مت ہی لایا جائے گا در ن کو حبنت کے درو، زے پر کھڑا کردیا جائے گا اور ن سے کہا جائے گا کہ حبنت ہیں دائس ہوا کہ تو دہ کہیں گے کہ ہم اس وقت کیک جنت ہیں دائس نوا کہ بیوں گے کہ ہم اس وقت کیک جنت ہیں دائس نہوں ہوں نہ ہوں گے جب یک ہم رسے والدین جنت ہیں دائس نہوں کے جب یک ہم رسے والدین جنت ہیں دائس نہوں کے جب کیک ہم رسے والدین جنت ہیں دائس سے کہا جائے گا کہ جائے تھا ہم جائے ہے تھا کہ جائے تھا کہ تھا کہ جائے تھا کہ جائے

ا ، مسلم اپنی صیحے بیں ابوحسان سے روابیت کرتے ہیں کہ : میرسے دو پیچے وفات پاسکنے تومیں نے حضرت بوہردیا وضی التّدی نے سے کہا کہ : — آپ نے رسول التّرصلی التّرعلیہ وسلم سے اس سلسلہ میں کوئی صدیث سنی ہوتو اسے سنا کرمرنے والوں کی طرف سے ہمارسے دِلول کو کچے سکون بینچا بیٹر ، انہوں نے فرایا : جی ہاں ارشا دہے:

مچھوستے پہلے جنت کے کیڑے ہیں۔ وہ اپنے باب
ا دالرین فرایا۔ سے کپڑوں کاکارہ یا باتھ پڑولیں گے ،
جیسے کہ میں نے تمہارے اس کپڑے کارے کو پڑوا
جیسے کہ میں نے تمہارے اس کپڑے کارے کو پڑوا
جی اور مچھروہ اس وقت تک ان کو زمچوڑیں گے
حب اور میں کہ اسلا تعالی ان کو اور ان کے والدین کومہات

الصفاره م دعامين الجنة يلى أديم أباه ـ أوقال ، أبويه ـ في أخد بناحية توب ه أو يده ، كما آخذ بصنفة توبك هذا نديف رقه حتى يدخله الله وإب كا الحندة ".

يمي د بغل ز فر<sub>ا</sub> دير.

سے ان ک مسدادی تھی کہ وہ دنیوی تکالیف سے باع کیسا اور انٹدسے جا درسے . حضرت ابوطلمہ یہسیمے کہ وہ پہلے سے

بہترہے۔

ک وفات کی خبروے رہی ہو بنی کریم ملی اللہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئے اور آب سے پورا واقعہ ذکر کیا۔ تو نبی کریم کی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنها سے بچھ نر فرایا ، اور یہ فرایا ، اللہ تعالیٰ تمہاری گذشتہ رات میں برکت وے ، ایک وسری روایت میں آئے ہے : اسے اللہ ان وونوں میں برکت و سے ، چنانچہ ان سے پیال ایک بچہ بدیا ہوا نبی کریم کی لا علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا، ایک انصاری صحابی کہتے ہیں : میں نے ان عبداللہ سے نو بیٹول کو دیجھا جوسب کے علیہ وسلم سے قرآن سے عالم و قاری تھے ۔ یہ رسول اللہ میں انٹر علیہ وسلم کی اس و عاکی برکت تھی جو آپ نے ان الفاظ میں دی تھی : اسے اللہ ان دونول میں برکت و سے .

حقیقت یہ ہے کہ جب مؤمن کے دل میں ضراکی ذات پرکائل ایمان داسخ ہوجاتا ہے تواس کی وجسے عجیب عجیب کارنامے ظاہر ہوستے ہیں ،جس کی وجہ سے عجیب کارنامے ظاہر ہوستے ہیں ،جس کی وجہ یہ ایمان سمزوری وضعف کو توت وطا قت سے ، اور بزد لی کو شجاعت و بہا دری سسے ، اور بخل و کمنجوس کوج دوسخا دست ، اور جزع فرع کوصبر اور اللہ پراعتما و و کھروسہ سسے برل دیما ہیں ۔

آس کے مال باپ کو چاہیے کہ اپنے ایمان میں قوت پیداگریں ، اوراگرکوئی مقیبت ورپیق ہوتوا کہ دقت یقین وایمان کے ہتھیار کو استعمال کریں ، اگر کسی پیچے کا انتقال ہوجائے تو ننگ دل اور آزروہ خاطر نہوں یہ کہیں ہے ہوئی ہے ہوں کے بہاں ہوجائے تو ننگ دل اور آزروہ خاطر نہوں یہ کہیں ہے ہے کا منت ہیں اور اس کی طرف ہم سب کو لوٹ کرجانا ہے ، جو خدا نے والیں لے لیا وہ بھی اس کا ہے اور جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ بھی اس کا ہے ، اللہ تعالیٰ کے پہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرب ہے اس سے یہ سون کرص کرنا ہوا ہے اور اجرکی امید رکھنا چاہیے تاکہ جو ذات سب چیزوں کی مالک اور حاکم مطلق ہے اس سے اجرو تواب حاصل ہو۔

اسے اللہ دنیا کے مصائب ہم پرآسان کر وسے ،اور اپنے فیصلہ اور تقریر برہم کوراضی کرفیہے ،اور دنیا و آخرت دونوں میں تو ہی ہمارا والی بن جا ،اس لئے کہ اسے رت العالمین آپ ہی بہترین والی ومولی ہیں .

### لا - اسلام كے مصالح كوبچه كى محبت برفوقيت دينا

چونکہ مال باپ کے دل میں اپنے مگر گوشوں اور بچر کی مجتت والفت ، شفقت ورحمت کے پئے مذبات موجزن رہتے ہیں ، اس لئے یہ مونظر رہنا چاہیئے کہ یہ جذبات جہا دفی سبیل اللہ اور دعوت و بہلیغ کے لیے سفر سے رکا وق زبن جائیں ، اس لئے کہ اسلام سے معمالی تمام جذبات وضوریات پر مقدم ہیں ، اور اس ان معاشرہ کا قائم کرنا ہر مؤمن کا مفصد اصلی اور زندگی کی غرض و نا بہت ہے ۔ کیوں کہ گئے کردہ وارہ انسانیت کو سیدہ راستہ و کھانا مسلمان کی سب سے بڑی نواہش ہوئی ہے جس کو حاصل کرنے سے لیے مسلمان سب کچھ قربان کردیا ہے۔

حضرت دسول التدعيب ولكم كيےصحابُ كرام دفنى التّدعنهم اجمعين اور ّمابعين رحمهم التّد تعالىٰ نے اس بات كو بالك صيمح ا ور اسی طرح سمجعا تھا اسی سلیے ان سکے سامنے سوائے جہا ڈا ور تبلیغ دین اور اسلام کی نشروا شاعت سے اورکوئی مقصدہ اس کے اگرہم تاریخ میں اسلام سے بیغیام کو پہنچانے اور اعلاء کلمۃ الله کے بیابے ان سے بڑے بڑے کارناموں اور مجاہرات کو دکھیں تواس میں کوئی تعجب نہیں ہوتا ،اورجب ہم ویجھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں انہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ ا در قیمتی مستمیتی - جیزوں متی کداین جان تک کو اللہ کے راسته میں قربان کردیا تواس میں کھیمعی استبعا دنہیں ہوتا. لیجئے حصرت عبادہ بن انصامیت میں الٹرعنہ سکے اس قول کوشنیے جو اُنہوں نے مصریکے با دش ہمقونش کے سامنے اک وقت فرمایا تھا جب اس نے ان کوروم کی عظیم الشان فوج سے مرعوب کرنا ا ور مال و دولت کی چک سے بہکانی چا ہا تھا تو س وقت مصرت عبادہ نے اس سے کہا : اکھی طرح سے س لو، تم ایسے آب کو ا ورا بینے میاتھیول کو دھوکہ نه دورتم جو مجھے ردم کی عظیم الشان جماعت اور مربی تعدا دست ڈرا نابط ہتے ہو ا ور سیمجھتے مہوکہ ہم اس کا مقابلہ زکر سکیس کے ، توتم نوب ایسی طرح سے سمجھ لوکہ حس چیز سے تم ہمیں قرار ہے ہوائ کی ہماری نظر میں کچھ وقعت نہیں ،اور اگر تم واقعی سیے پروہی تب بھی یہ بانت مہیں ہمارسے ارا وہ وفیصلہ سے نہیں روک سکتی ،اس لیے کہ ہم توتم سے ٹکڑا کردومھلائو میں سے ایک بھلائی کوضرورحاصل کریں گئے ۔ یا تو یہ کہ ہم فتح حاصل کرکے دنیا وی مال غنیمت بھی حاصل کرلیں گئے، در اگر بالفرض تم غالب آگئے توہم آخرت میں اجرو تواب حاصل کریں سکے اور اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں ضرماتے ہیں : ﴿ كَمْ مِنْ فِتُهِ قِلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَتِبْرُنَّا أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَعْدُرى جاعت برمى جاعت ب

ناب ہوئی۔ اور الٹرصبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصِّيرِينَ» بقره 100)

بم میں سے میرشخص التدتعالی سے میرح وشام شہادتِ مانگرآ ہے ا وراس کی تمنا یہ سبے کہ وہ ابیٹے گھرہار ملک وطن ا وربیوی بچوں کے پاس لوٹ کرنہ جائے ،ا ورہم میں سے کسی کوتھی اپنے پیچھے چھوڑے ہوستے اہل وعیال کا کوئی غم ذکر نہیں،اس لیے کہم میں سے ہرشخص نے ابنے اہل وعیال اور بیوی بچوں کو خدا کے توالد کردیا ہے۔ بہیں اگر فکرہے توصّرت جها دفی سبیل الله اوراعلاء کلمة الله کی ریا تمها راید کهاکه هم خسته حالی ۱ ورنگی ترشی کی زندگی بستر کریسید ہیں. تویہ بات درست نهیں اس لیے کہ ہم توخوش حالی کی زندگی بسرکرد ہے ہیں ،اس سیے کہ بالفرض اگرتمام دنیانھی ہما رہے فبضہ ہم آجا توہمیں اس وقت مجی اپنی ذات کے لیے اتنا ہی چاہیے ہوگاجتنا اب ہمارے پاک ہے اس سے زیا رہ کی ہمیں ہرگز منرورت نه مپوگی ـ

حضرت عبادہ دخی الٹدعنۂ کا یہ موقف جوانہوں نے پیش کیاان ہزارہ ں ہیں سے ایک موقف ہے جو ہما رہے بزرگ وبها درا کابرین نے طویل ترین ماریخ کے مختف زمانوں میں میش کئے ہیں ،ان حضرات کی یہ بڑی بڑی قربانیاں ا دربیوی بی ا درخاندان وقوم ا در ملک وطن کی مجتت پرجها دا در دعوت الی الله کی مجتت کو فوقیت دینا،اس کا باعدُف پر تصاکرانهوگ آب كه دييجة كراكرتمها رسد باپ ، ورجيت ا درمين كى اور عوريمي اوربرادري اوروه مال جوتم نف كاسف جي الديجار من کے بند برسنے سے تم ڈرستے ہو، اور وہ حرمیا باجن کو تم پ ندکرتے ہوتم کو اللہ اور اس سے رسول اور س ک رہ میں رونے سے زیادہ بیاری میں توانتھے۔ رسرو بهار مک که الله این حکم بیصیح اور الله داسته نهیس ویت نا فرمان بوگوں کو۔

نے قرآن کریم میں اللہ تعالے کے اس فرمانِ مبارک کوسیتے دل سے پرطما اور سمجما تفاجس میں اللہ تعالی فراتے ہیں : (( قُلْ إِنْ كَانَ إِبَا وُكُمْ وَ ٱبْنَا وَكُمْ وَرَخُوانَكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمُ وَ عَشِيْرِتُكُمُ وَ اَصُوَالٌ ۗ اقُتُكُوفُتُهُوهَا وَيَجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ تَرْضُونَهَا ٓ اَحَبِّ اِلَيْكُمْ مِّنَ ا للهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتْ يَ يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِه، وَاللهُ لَا يَهْدِك الْقُوْمَ الْفْسِقِينَ فَى ﴾. (التربهم)

وہ کا رنامے ہوتن البنا رحمہ اللہ کے با رہے ہی زمان روہی ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی یہ مادت تھی کہ وہ عید کے موقع پر دعوت الی الله کاکام کرنے والے نوحوانوں کی دیجہ محال ونگرانی کے لیے نکل جایا کرتے تھے ، چنانچہ ایک وقعر پر ان کا بیٹا سیف الاسلام م<sup>ی</sup>ن شدید ہمیا رہوا کہ اس سے بینے کی کوئی ائمید باقی نررہی ۔ توان کی بیری نے ان سے کہ گر اس عيد برات بمار سے ساتھ رہ جائل توكتنا اچھا ہو، ہم بھی برسكون رہيں گے ۔ اور ہميار بنياآپ كى نظرول ہيں رہے کا ۔ یس کر انہوں نے اس حالت میں کسفری بیگ ان کے ہاتھ میں تھا یہواب دیاکہ : اگر اللہ تعالی نے میرے بیٹے کو شِفا دعطا فرا دی تووه لائق حمدو تنا رمجی ہے اور قابل شکر بھی ، اور اگر اللہ نے اس سے لیے موت تکھی ہے تواس كا دا دا قبير تان كا راسة خوب جانبا ب يركهكر مندرجه ذبل آيت تلاوت كرت بوئ على كه عدد ا

> (﴿ قُلُ إِنْ كَانَ الْبَآوُكُمْ وَ ٱبْنَا وُكُمْ وَالْحُوَانَكُمْ وَ أَزْوَاجُكُمُ وَ عَشِيْرَتُكُمُ وَ آمُوَالٌ ۗ ا قُـكُونُهُ وَهُمُ أُوتِهِ مَارَةً لَهُ مُنْفُونَ كَسَادُهَا وَ مَسْكِنُ تَرْضُوْلُهَا ٓ اَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ ا للهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَا إِدِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى سَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِةِ وَاللهُ لَا يَهْدِ ٢ الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ فَى). (التربهم)

آپ كه ديجيكه اكرتهارست باپ اورجين ورمجال ادار عورتیں ۱ دربرادری ادروہ مال جوتم نے کانے ہیں اور کار<sup>سے</sup> حب کے بند موسفے سے تم وٹرتے ہو۔ اوروہ مومیا برجن کو تم بند كرستة موتم كوالله اوراس كے رسول اوراس كى را ٥ یں اوسنے سے زیادہ پیاری ہیں ۔ توانتظار کرد بیہال کے الله پناهم بمعیم وراشه راسته نهیں دبیت نا نسسران

الله اكبر التقيفنت يديه كالماء كلمة الله كالمية الله كالمي الماطرح كى قرباني وايثار كى ضرورت به. الله اكبر دعوت ال کا کام کرنے والوں کو اسی طرح کا ہونا چا ہیے ، اگر بالفرض ہمار۔۔سلفنب صالحین اور دعوت الی اللہ کا کام کرنے والول سے یہی پند کارنا ہے ہی ہوستے تب سمی یہ رہتی دنیا تک ان کے فخروشرف سے لیے کانی والی تھے۔

اسے مومن باپ ! اسلام و مذہبے ، جہا و اوروعوت الی الٹدکی مجتت آپ سے دل و و ماغ اور اعضاء و ہوارح پرچیاتی بهونا چاہیے، اوران چیزول کی مجتب اہل وعیال ، بیوی بچوں اورخ ندان کی مجتبت پرمقدم بهونا چاہیے ۔ تاکہ آپ مکل طور بر دعوت اسلام کومچیدلانے ا ورجہا دیے حضار ہے کو بلند کرنے کے لیے تیا رہیں ا ورآپ بھی ان لوگول یس شال بهوجایش جوابینے دست و بازوسسے اسلام کی عزت و ناموس کاممل تعمیر کرتے میں اور اپنے پنجة و قوی عزم و ارا وسے سے قرآن یجیم کی حکومت قائم کرتے ہیں اور جو است محدر کواس کی محفوظ ومضبوط عزت اور شرافت وعظمت ا وعظیم استان حکومت دوباره والی لوماسکیس ، اوریه الله تعالی کے بیارے کیے معمشکل نہیں ہے ۔

حضرت رسول التُدصلی التُدعلیہ وسلم سے اس فران مبارک کوغورسسے ٹسنیے ہو آپ نے ان لوگوں سے بارے میں ارشاد فرما یا جو اسینے ایمان سے ممال کو پہنچاا ور دلوں کی گہرا یئوں میں اس کی حلا دیت موصوص کرنا ا ور اپینے وجدان می

اس كى لذت كوموجوديا نا چاہتے ہيں .

ا مام بخاری رحمدان شد محضرت انس رضی النشرعنه سیسے روایت کرستے ہیں کہ رسول الند مسلی اللہ علیہ وسلم سنے ارشاد فرایا :

> ﴿﴿ثُلَاثُ مِنَ كُنَّ فَيِهُ وَجِدَحَدُونَةُ، لَإِيمَانَ آن يكون الله ور،سوله أحبّ إليه مما سوا هما . وأن يحب المسويلايحبه إلا لله ، وأن يكن أنب يعسور فی انکفرکس یکوه اُن یقذف

تین با میں نبی ہیں کہ ووجس شخص میں بھی یا نی جایش گ وه ایمان کی حل ویت پائے گا: بیر کم الندا وراس کارسول اس کو تمام چیزول سنے زیادہ محبوب ہو، ادر یہ کہ اپنے مسال بھائی سے اللہ ہی کے سیے مجت کرے ، اور یا کو کفر کی فر ددبارہ وسٹنے کواید ناپسندکرے دہراسیمے جیسا اگ میں

فالمص جانب كوبراسمحقاسير

ا مام بخاری ہی روایت کرتے ہیں کرحصرت عمرین الخطاب رثنی التّدعندُ نے نبی کریم مسلی التّدعلیہ وسلم سسے عرض کیا: اسے اللہ کے رسول آپ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ مجوب ہیں۔ سوائے اس جان کے جومیرے پہلو میں بيد . تونبي كريم على الله عليه وسلم في ارشاد فرايا:

«لن يؤمن أحدك وحتحــــ أكسون أحبّ إليه من نفسه ».

تم میں سیے کوئی تتخص اس وقت یک کامل مؤمن نہیں بن سکتا جب یک کہیں اس کواس کی جان سے

زيا ده محبوب بنه بهورجا وُن.

یرا بن کر مضرت عمرٌ نے فرمایا ؛ قسم ہے اس فرات کی جس نے آپ پرا بنی سمّاب نازل فرمانی اپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیا دہ مجبوب ہیں ۔ نبی کریم صلی التٰہ ملیہ وسلم نے ان سے فرمایا ؛ اب سھیک ہے اسے عمریینی اب

تهارا بمان مکل بردگیا .

والناس أجمعين ،

صیحے روایت میں آ با ہے کہ رسول التٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((لا بيؤمن أحدك وحتى يكسون هواة تبعثًا لدجسُت به».

تم می ہے کوئی میح شخص اس وقست یک کال مُؤمن نہیں بن مكة جسب يهب اس ك نوايشات ص دين سكة ، بن

زېومايش يويس به کرتيا بور.

ا ورا مام بخاری مسلم رسول التدصلی التّٰدعلیه وسلم کایه فران مبارک روایت کرستے پی که: ((لا يؤمن أحدك وحتى أكسون تم میں ہے کو زُنٹخص اس وقت یک کا مل مؤمن نہیں أحب إليه سماله وولدة

بن سكماً جب يك س كے ول وا ورد اور ترم وگور

سے زیادہ میں اسے محبوب نے پرحاؤں۔

## و - بیچے کومنزا دیناا ومصلحت وترسبیت کی خاطرا<sup>ں کی</sup>سے قطع تعنق کرنا

بچہ جب یک چوٹا ہو تا ہے تو مال باپ سے زیر سایہ زندگی گزار تا ہے۔ اور حب تعلیم و ترمیت کی عمر کوہ پہنج جا آہے اس وقت والدین اور ترمیت کرنے و ہول کوچا ہیں کہ اصل ح کے تمام وسائل کو استعال کریک ، ا در اس کی کمی کو درست کرنے اور اس سے جذبات وخواہشات اور عادات واخلاق کی اصلاح سے لیے تمام طریقیوں كواپنايشُ اوربرشيئے كارلايشُ ، تأكہ بيخہ كا ال ومكل اسلامی عا دات و، خل قى اور ببندوبارْمعا شرتى آوایب سے آرسته بہو۔ بجة كى اصلاح وتربيت سےسلسله بى اسلام كابنا ايك مخصوص طراقية كارست بينا بحداسلام ياتعلىم وياست كواگر بیچے کو بیا پرومجتت سے مجھانا فائدہ دتیا ہو تو مربی سے لیے اس سے قطع تعنق واعراض کرنا ورست نہیں ہے۔ اور اگر بچتر سے قطع تعلق محرنا اور ڈائٹنا ڈیٹنا مفید ہوتو تھیراس کومار نابیٹنا درست نہیں۔ ہاں اگراصلاح وتربیت سمجھا نے بجعاسنے وعظ ونصیمت ڈانٹ ڈپٹ سکے تمام طریقے غیرمؤثر ٹابت ہوں توالیں صورت میں اتنا ہا رہنے کی اجا رہت ہے جوحدود سکے اندر مہو اور طسبا کمانہ وسبے رحانہ طریقے سے نہ ہو۔ مکن ہے اس فرلیہ سے مرتی اس کی افسال ح کرسے ا دراس کا کردا ر وچال حلین درست بهوجائے.

اصلاح وترمبيت کے يہ تمام مراحل سندت نبويہ اورصحابرکام رضی التّدعنهم اجمعین کےطرزجیات کوسامنے رکو کر آ ہے کے سامنے بین کے جارہے ہیں ، کر تربیت کرنے والے حضرات کو تربیت واصل ح کا ، سل می طرقیہ ڈرز اورمتهج معلوم ہوجائے۔

بچتہ کی بیارومحبت سے ترمبیت واصلاح اور نرمی سے بچھا نے بچھانے سے تعلق ایک واقعہ امام بخاری و

مسلم حضرت عمر بن ابی سلمه منی الله عنها سے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ : میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی زیر بھرانی اور زیر برپورش ایک نوعمرلوکا تھا۔ کھانے سے برن میں میرا باتھ اِ دھراُ دھر گھوماکر اتھا، یہ دکھیے کر رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے مجہ سے ارشا و فرمایا :

اسے لاکے انڈرکا نام ہے کر کھانا شریع کروا ور دائیں ایچہ سے کھا ڈ ا درائی طرف سے کھا ڈ۔

«يا عندم سقراً شه وكل بيمينك وكل بيمينك وكل مما يليك ».

ا مام بخاری وسلم رحمہاانٹہ حضرت سہل بن سعدرضی التّہ عنہ سے روا بہت کرستے ہیں کہ رسول التّہ صلی التّہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں کوئی چینئے کامشروب لایاگیا ،آپ سے دائیں جانب ایک نوعمرلوسے تھے اور بائمی جانب عمررسیدہ صفرات تشریعین فرمانتھے۔ رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے النصا جبڑا دسے سے کہا : بمیا تم مجھے اس بات کی اجا زت دینتے ہوکہ ہیں الن حضرات کو وسے دوں .

ہ جا رہ رہیں۔ یہ بیار محرا انداز تنفا ۔ ان صاحب نے کہا ؛ خدا کی قسم میں ایسا ہرگزنہ میں کردل گا۔ آپ کے دیئے ہوئے مبارک مصدیر میں کسی کو ترجیح نہیں دیے سکتا ، چنانچہ رسول الٹیصلی الٹیطلیہ وسلم نے وہ ان کو معما دیا بیرصا موں میں بیا ہوں عدامیں خور بیانی نائد

حضرت عبدالتُدين عباس رضى التُدعنها لتنهير .

بچه سے اعراض اورقطی تعلق کے سلسلہ میں امام بخاری حضرت ابوسعید رضی النّدعنہ سے ردایت کرتے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ اوسوں النّدعلیہ وسلم نے مختر کھینیک کرما رہنے سے منع فرمایا کہ اور یہ فرمایا ہے:

(( إنه لا يقتسل العدید ولا ينكا العدی و اسلم سے مختر کھینیک کرمان نوشکار کومار کہ اسے اور نوشمن و اسلم سے اور نوشکار کومار کہ تاہدیکی کا تھی کھوڑ سے یا دانت و میکسوالسن ))۔

( اسلم یعندا العدین ومیکسوالسن ))۔ کورخی کرمکتا ہے البتہ یکسی کا تھی کھوڑ سے یا دانت

تورشف كا ذرايد بن سكتاسه .

ایک روایت میں آلہے کہ حضرت ابن منفل رضی الٹرعنہ کے کسی عزیزنے جوانھی بالٹے بھی نہ ہوئے تھے۔ اسس طرح کنگر پھپنیکا توانہوں نے اسسے اس سے منع کیاا وریہ فرایا کہ رسول الٹرعلیہ وسلم سنے کمنگرما رہنے سے منع فرایا ہے اور یہ فرایا سبے کہ :

((إنها لا تصيد صيدًا ...). اس عدر في مانور شكارنهي بوسكة.

امن شخص نے دوبارہ اسی طرح کنگر مجینیکا توانہوں نے اس سے فرایا کہ میں تو تمہیں تبلا را ہول کہ رسول اللہ مسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما یا ہے اور تم مجیر دوبارہ ایسا ہی کر رہے ہو. میں تم سے ہرگز بات نہسیں کرول گا۔

بیجے کو مارینے سے تعلق ابوداؤ د وحاکم حضرت عبداللہ بن عمر*وب* العاص رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں

که رسول النه صلی النه علیه وسم نے ارشا و فرایا:

در سووا اُ ولا دک م بالصلا ، وه م نیارت نال کے ہوجا یک تو ن کوئی:

اُ بسناء سبع سنین، واضرب وهم پرستے کا یکی دورا وردس سال کے ہوجا یک تونی :

علیہا وہ م اُ بسناء عشروفر قوا بین اوران کے بستر، گ

بیسته و المصاحبی، گردد.
تربیت سکھانے کے یوطریج اس وقت ہیں جب بیتہ نوعمرا در قریب، بنوغ کی عمر کا ہو بیکن جب بیتہ نوعمرا در قریب، بنوغ کی عمر کا ہو بیکن جب بیتہ نوعمرا در قریب، بنوغ کی عمر کا ہو بیک وقت تربیت و، صل ح کے طریقے کچھ مختلف ہیں، وراگراس وقت بڑک کو سمجھانا نصیحت کرنا فائدہ نہ دے تو مربی ادر مصلح کوچ ہیے کہ جب مک لوک بنی کی گمر ہی اور فسق فورسے باز نہیں آئے اس وقت تک اس سے قبطع تعلق رکھے اور اس سے کی قتم کا میل ہول نہ سے ۔
اس ملسلہ میں کچھ روایات آپ کے سامنے بیش کی جاتی ہیں ۔

طبراتی حضرت عبداللہ بن عباس رضی امتدعنہا سے رہ برت کرنے بی کہ رسول ملٹر میں ابتدعلیہ۔ وسلم نے ارشا و فرمایا ۱

﴿ أُولَٰتُ عَرِى الإِيباتِ الموالاةِ فِي اللهِ مِدَالمُعسادِهِ فِي اللهِ مِدَالمُعسادِهِ فِي اللهِ والمحتب فِي اللهِ والمحتب فِي اللهِ والمحتب فِي اللهِ والمحض فِي اللهِ ).

ایمال کی کڑیوں میں سے مضبوط ترین کڑی انٹرکے لیے دوشتی اور انٹر کے لیے نشمنی ، ور انتدکے بیے ممبّت ا ور انتدکے لیے بغض ہے ۔

اہم بخاری \* باب ما بجوزمن الہجران کمن عظی \* اس قطع تعق کے بیان میں ہجونا فرمانوں کے ساتھ ہوئز ہے کے ذیل میں روایت کرتے میں کہ محضرت کعب رضی التدعنہ فرماتے میں کہ جب وہ عزوہ تبوک میں نبی کر مسلی منہ عیبہ وسلم کے ساتھ نبھا سکے اور پیچھے رہ گئے تو نبی کریم صی التدعیہ وسلم نے مسابانول کو ان سے بات چیت کرنے سے روک ویا اور بچاس ون اس طرح گزر گئے ، اور روئے زمین ، ن کے لیے نگ ہوگئی ، اور وہ نبایت تنگ ول ہوگئے ۔ ناان سے کوئی شخص بات کرتا تھا نہ سلام کرتا تھا زن کے ساتھ اٹھنا بیٹھا تھا، ان کے ساتھ وی میں اللہ تعالیہ ساتھ اٹھا نہیٹھا تھا، ان کے ساتھ اٹھا کی آبیت نازل زفر وی وقت میں جاری رہا جب میں اللہ تعالیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عض کو زجر و تبنیہ سے صبح روایت میں آبا ہے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عض کو زجر و تبنیہ سے سے ایک ماہ تک چھوٹرے رکھا۔

علمہ سیوطی رحمہ اللہ رقوا بہت کرتے ہیں کہ حضرت عبد بلّہ بن عمرونی لله عنہمانے اپنے بیٹے سے قطع ثقعق کر لیا تھا اور مرتے دم نک اس سے بات مذکی اس بلے کہ نہوں نے بس سے سامنے رسول اللہ صلی بلّہ علیہ وسلم کی ، یک حدیث بیان کی تھی جس میں مردول کوعورتوں کو سجد میں جانے ہے روسکنے سے منع سمیا گیا تھا۔ انکے بیٹے نے اس حدیث کی بظاہر پیروی نرکی توانہوں نے اس سے مرتے دم یک تطبی تعلق رکھا۔

ا ولا دیے ساتھ یہ رویدائل وقت روا رکھ جائے گا جُب وہ منومن وسیم تو ہول بیکن ان سے مل میں سنستی اور کچھ نحراف پہلے مہروجائے ایکن اگر ہ مفرض کوئی ولاد ملحد مبوجائے یا العیا ذیا اللہ کا فرہوا ور ملتِ ، سلامیسہ سے فرین ہوجائے کا اللہ کا فرہوا ور ملتِ ، سلامیسہ سے فرین ہوجائے کا اللہ کا فرہوا ور اللہ سے ملاقطع تعبق ہوا وراس سے مسیقسم کالین دین اور لی جول زرکھا جائے ، اور کھلم کھلاس سے مزارت کا عن ن کردیا جائے ذیل میں ، سموننوع سے متعلق چندایات کر مہر چیش کی بھاتی ہیں ، اللہ تعالمے ارشا و فرماتے ہیں :

( كَتَّغِيدُ قَوْمًا يُنْفِينُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيُوْهِ الْخُوهِ الْخُونَ مَنْ حَمَادَ اللّٰهَ وَلَوْ كَانُونَ مَنْ حَمَادَ اللّٰهَ وَكُو كَانُونَ الْبَاءِهُمْ اَوْ وَيُشْتَهُمْ أَنَ اللّٰهُ اَوْ عَشِيْرَتُهُمْ مَ ).
ابْنَاءُهُمْ اَوْ رَخُوانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتُهُمْ مَ ).

د امجادلد ۲۲)

سپ رہا ہیں گے کسی قوم کو پولفینین رکھنے ہوں سہ پر اور آخرت کے دن پرکہ دوستی کریں کیسوں سے ہوں سے ہوں کے وہ نہر کے اور اس سے رسوں کے فو ہ وہ اپنے باپ ہوں یا اپنے بھائی یا اپنے بھائی یا اپنے کھانے کے ۔
ایسنے گھرانے کے ۔
ایسنے گھرانے کے ۔

حضرت توح عليه اسلام كى زبانى ارشا دِبارى به :

(( وَنَا ذَى نُوحٌ مَيْهَ فَقَالَ رَبِ إِنَ ابْنِي الْبَيْ الْبَيْنِ وَمِنَ اَهْدِي وَ اِنَّ وَعْدَكُ الْبَحْقُ وَانْتَ وَعْدَكُ الْبَحْقُ وَانْتَ وَعْدَكُ الْبَحْقُ وَانْتَ الْبَيْنِ الْبَيْنِ الْبَيْنِ وَمِنْ اَهْدِي وَ إِنَّ الْبَيْنِ وَعْدَكُ الْبَحْقُ وَانْتَ لَيْنَ وَانَّهُ عَمَلُ عَهَالُ يَنُومُ إِنَّهُ لَيْسَ وَعَنَ الْمُعْلِينَ وَمِنْ اَهْدِيلِ وَانَّهُ عَمَلُ عَبُرُصَالِحٍ وَقَالَ اللَّهُ لَيْسَ وَمِنْ اَهْدِيلِ وَانَّهُ عَمَلُ عَبُرُصَالِحٍ وَقَالَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

حضرت ابرامهم عليه السلام كي زباني ارشاد رباني موناسهه:

﴿ وَإِذِ ابْنَتَكَىٰ اِبْرُهُمَ رَبُّهُ بِكَالِمُتِ فَا تَنْفُهُنَّ فَالَ ِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا، قَالَ وَمِنُ ذُرِّيَتِيْ ﴿ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ ﴾ الظّلِمِيْنَ ﴾.

(البقره ۱۲۴)

ور پکارا نوح نے اپنے رب کو کہا اے رب میربیگا میرے گھر والوں یں ہے ، در ہے شک تیر دمدہ سچا ہے اور توسب سے بڑ ناکم ہے فران ے نوع وہ تیرے گھرو، بوں میں نہیں ہے ، اس کے کام فرب بیں سومجھ سے مت روجھ حوتجھ کو معوم نہیں ہے میں نعیجت کرت ہوں تجھ کو کھر کہ نہ ہو ہ نے توجا ہو مایں

ا در حبب آزہ یا ہر ہیم کو اس کے رب نے کئی ہ وں میں کچھ کوس سے وہ پوری کیں نب فرن کہ میں تجھ کوس اوری کیں نب فرن کہ میں تجھ کوست موگوں کا پیشو بنا ڈ ل گا ، بول ، ورمیری اول دبیں سے مہمی فرا ہا نہیں بہنچے گا میر عہد خلا نموں کو ۔

حضرت ابراتهيم عبيهانسلام نے البینے والد سے سيسيلے ميں جوموقف اختيار تميا تھا اس سے سسد ميں انتر

#### تە درشادفراتىيى :

﴿ وَمَا كُانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرُهِيثِمَ لِإَبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَقَا إِيَّاهُ، فَكَنَا تَبَكِّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوًّ بِنْهِ تَكِرًّا مِنْهُ ﴿ إِنَّ إبرهيم لاَوَّاهُ حَلِيْمُ ، ».

ور مجشش ما گما ، را میم کا ، پنے ، پ کے وسطے نر تھا محر ومدہ کے سبب کہ وہ کر جیکا تھ س سے بهرجب كعل كي بربيم يركه وه وشمن ب التدكاء تو س سے بیز رہوگیا ہے شک برہیم بر نرم دل

قرآن کریم کی ان آیات اور ان کے علاوہ دو سری آیات ہے یہ بات روزِ روش کی حرح و صنح ہوجاتی ہے کہ اگر دار د یا کوئی عزیز کفر برمیصر بهوتو، یمان کا تفاضه پیسبند که س سے تعنق فتم کرایاج نے ، اس ایئے که اسلام کی نظریل اسلامی خوت اور دینی رابطه نسب اوروطن و ملک اور زبان وقومیت ووطنیت و راقتصادی مصالح کے رابطه سے زبادہ قوی ا ورمقدم ہے۔اوراسلام کااس سلسلہ ہیں شعار انٹرتعالیٰ کایہ فرہ ن مبارک ہے :

(﴿ قُلُ إِنْ كَانَ إِبَّا وُّكُمْ وَ ٱبْنَاۤ وَكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ وَ أَزُواجُكُمُ وَ عَشِيْرَتُكُمُ وَ أَمْوَالٌ ۗ اقْتَكُوفُتُمُوهُ آوَتِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ تُرْضُوْنُهَا آحَبَ إِلَيْكُمْ مِّنَ ا للهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى سَأْتِيَ شُهُ بِأَصْرِهِ مُوَاللهُ لَا يَهْدِ مِ

الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ أِنَّ). التربه ١٧ ا وربیایک برهیم حقیقت سبه که اسلام <u>نه</u> شروع سه این تغلیم دی هیچس مین کنیق تبدی و تغیرنهیں سک: ((إِنَّمَا الْسُؤُمِنِ وَلَ إِنْحُوةٌ ﴾ ( لَجُرِت - ١٠) ا وراس کا دائمی مستقل شعاریه:

((إنَّ أَكُ دَمَّكُ هُ يَعِثُ ذَاللّهِ أَنْقَاكُمُ».

اللہ کے بہال تم میں سے سب سے زیادہ معزر وہ جوتم میں سب سے ریا رہ متفی ہو۔

میا اس کے بعد بھی کسی اور حیز کی ضرورت ہے ؟!

ببرحال اس نصل میں ہم نے جو کھے بیان کیا ہے وہ ایسا ہم نفسیاتی شعور واحساس اورقلبی جذبہ ہے جو ترمیت کرنے وا بول میں بسیر ہونا چاہیئے آپ نے نود تھی مل حظہ کر لیا ہوگا کہ ان ،حساس ت میں سے تعیش تو ایسے میں توفیزی

آب کہ دہیجے کہ گرتمہارے باپ اور بیٹے ور ی کی ورخوتی وربردوری ورمال بوتم نے کھنے

میں ورسوداگری جس کے بد بونے کاتم کوڈر ہے

ور وبلدال جن کوبیندکرتے ہو . ثم کو زیادہ پر ری میں اللہ سے اور س کے رسوب سے وراس ک رہ

میں جہا د کرنے سے تو نت رکر دیداں تک کر تھیے

عنَّدایناتکم درامتد بدایت نبین دیّه نافره ن وگورگ<sup>و</sup>

مسلمان جوہیں سومھا کی ہیں۔

طور پر والدین کے دلول میں پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کنچوں سے مجت نفت، شفقت ور مت، نس ومودت، اور اگر باخرش یہ فطری واعیہ زبوا تو نوع اف نی کہ بقار ناممکن ہور بق ، ور اگر یابت زبونی تو والدین بچوں کی پورش کرتے ، مان پر نمرج و انحواجت کرتے ، خان کو تعلیم و تر سبت کی طرف توجہ دینے ، اور اگر یہ فطری جذبات واصاسات زبوتے توجا ندان ایک خوطو فرمفوظ نمار کی طرح تفق و متحد نہوا۔
ایس نے یعبی غور کیا ہوگا کہ ان جذبات میں سے بعض جذبات زرہ نہ جاہیت کی پیدا وار و آثار ہیں جیسے لوکیوں کو براسمجنا، میکن آپ نے مشاہرہ سی ہوگا کہ اسلام نے ار بائر جاہیت کی اس محروہ و ناب مندیدہ موت کی حیات اور کی ساتھ ایک جیسا بری و کو ہوئے جو ایمان اور مضبوط عقیدہ ایمانیہ اور ایمان سامی تر بہت سے فراعیب کس طرح اصاب کی ۔ تا کہ مدین نوعی جیسا بری و کو ہوئے ہوں یا لوگی ں ، اور دونوں جنسوں میں کسی فتم کا اتساز و بی تو بی تا تھ ایک عدل و مساوات اور انصاف کے بنیا دی تقاضے پوست ہوئیکیں ۔

سروی پر رین کا بدن کا برای مساحة میں سے تعین ایسے بین جن کا پایا جانا، مصلحة ضوری ہے ایپ نے یہ میں مشاہرہ کیا ہوگا کہ اس سات بین سے تعین ایسے بین جن کا پایا جانا، مصلحة ضوری ہے جسے کہ دعوت ان اللہ اور جہاد کی مجت کو بیوی بچول اور اہل دعیال کی مجت پر فونتیت دین آب نے گذشتہ صفی ہے میں پڑھ لیا بوگا کہ اس م کی مصلحت ذاتی اور انفرادی مصامے پر مقدم ہے۔ اس لیے نصرت الہی ، قوت میں پہنچ سکتے جب مک نصرت الہی ، قوت میک نہیں پہنچ سکتے جب مک کہ ان میں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد نی مبیل ، لندی مجت ابل وعیاں ، خاندن وقبیلہ ، ملک ووطن اور حال کہ ان میں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد نی سبیل ، لندی مجت ابل وعیاں ، خاندن وقبیلہ ، ملک ووطن اور حال

و دورت کی محبت بیرغالب ندم و -

س نے برتھی دیجی ہوگا کہ ن تعوروا ساسات میں سے تعین کا ترمیت واصلاح سے تعلق ہے جیسے کہ بیکوں کونصیت کرنا ، آپ نے اسلم میں مشاہ اللہ بیکوں کونصیت کرنا ، آپ نے اسلم میں مشاہ اللہ بیکوں کونصیت کرنا ، آپ نے اسلم میں مشاہ اللہ بیکوں کونصیت کرنا ، آپ نے اسلم میں تدریج سے کام لیٹا ہے بیہے ہمانے بیمی سلمت واصلاح کے سسسلہ میں تدریج سے کام لیٹا ہے بیہے ہمانا نے بیمی مناب کے میں مناب کے میک مناب کے میں مناب کوئی مارسے اللہ الربیت کرنے والول کو جیسے کہنے تسمزا اسوقت تک نہ دی جب کہنگی مناب کے ایک سکما ہو۔ بیمی کی مناب کا اسلام ، می طریقیہ کولپندگر ، سبے بیمی اسلام ، می طریقیہ کولپندگر ، سبے بیمی اوراصلاح سے ساسلہ میں اسلام ، می طریقیہ کولپندگر ، سبے بیمی سے سے ساسلہ میں اسلام ، می طریقیہ کولپندگر ، سبے بیمی اسلام ، می طریقیہ کولپندگر ، سبے بیمی سے سے ساسلہ میں اسلام ، می طریقیہ کولپندگر ، سبے بیمی سے سے سب

بپوں فی تربیت و یم اور اس کے مسامہ یں اس کے اس کے دائیں ہے۔ وابوں کو تربیت کے سسم میں اسلام کا طریقہ و نظام اور اصلاح کے سلسلہ میں اسلام کا طریقہ و نظام اور اصلاح کے سلسلہ میں اس کے اس کوخوب سمجھ بینا پر جیئے تاکہ قوم کی تربیت کے سلسمہ میں اسلام کا طریقہ و نظام اور اصلاح کے سلسمہ میں شرہ کو سیسسمہ میں مسموم فضا سے کال کر پائیزہ کردار ، سرت و شرافت ور افحلاق وسیرت فیاد وانحراف اور سحن می طرف منتقل کرنے کہ بہترین ذریعہ ہے ، اس لئے عمل کرنے وابوں کو س طریقے کوانی ، پر ہیے۔ کے پائیزہ نظام کی طرف منتقل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ، اس لئے عمل کرنے وابوں کو س طریقے کوانی ، پر ہیے۔

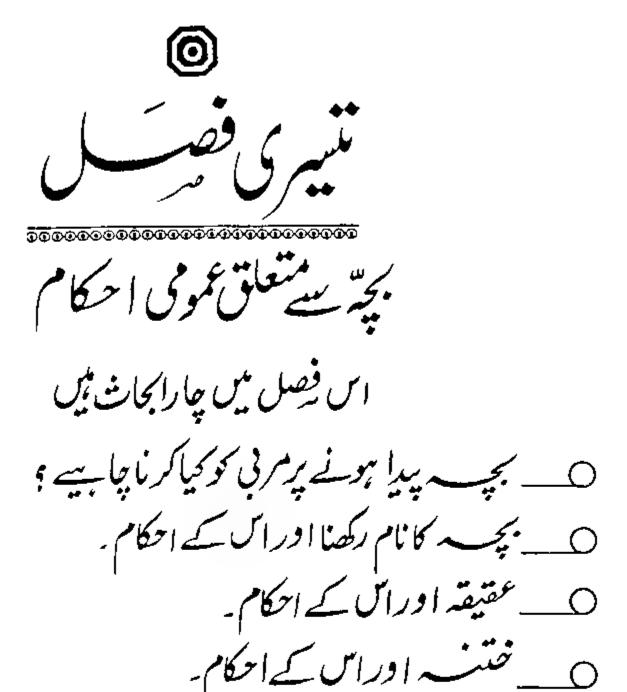



### بهلی تبحث

## بجت پیدا ہونے پرمرنی کو کیا کرنا چاہیئے ؟

دین اسلام نے امت مسلم پرجواصانات کئے ہیں ان ہیں سے ایک پر بھی ہے کہ اس نے بچہ سے تعنق مت م احکامات کو تھول کر بیان کردیا ، اور تربیت کے سلسلہ میں بنیا دی اصولول کو اتنا واضح کر کے بین کیا ہے کہ بس ک وجہ سے تربیت کرنے والانہ ایت سہولت اور آسانی سے بچہ کی ضبح تربیّت کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکا ہے اس لیے ہروہ شخص جس کے ذمہ تربیت کی ذمہ داری ہے اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے فرنس کو ان بنیا دی اور اساسی قوا عدکو سامنے رکھتے ہوئے پورا کر سے جواسلام نے بیش کئے ہیں ، اور ان بنیا دی باتوں اور قواعد کو سامنے رکھے ہوم رفی اول نماتم الانبیا ، جسلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے ہیں ۔ بیجہ کی ولاوت پر تربیت کرنے والے کو جواہم احکام بجالانا جا ہیے دہ آپ کی فدمت میں بیش ہیں ،

# ا- ببخة كى بيدائش برمبارك بادا وربيغيام تهنيت سيني رنا

کسی سے یہاں بچہ ہوتو اس کے مسلمان بھائی کے لیے مستحب یہ ہے کہ اہینے مسلمان بھائی کی نوشی ہی شرکی ہوا وراس کو مبارک باد دے اور تہنئت ہیں کرے ،اورالیاطریق اختیار کرے س سے اسے زیزی شرکی ہوا ور ایسا کرتا ہیں کے تعلقات کو مستحکم اور روا بطر کو مضبوط وقوی کرتا ہے ،اور اس سے ذرایع مسلمان خاندانول میں باہمی الفت و محبت کی فضا فائم ہوتی ہے۔ اگر بالفرض مبارک بادید دسے سکے تو بہتر یہ ہے کہ ،ک سے اور نومولود کے لیے دعا کرے ، التارتعا ہے۔ سے مسلمان کی دعا مسلمان بھائی کے حق میں قبول ف مراتے ہیں۔

امّت اسلامیہ کی رسنائی اورتعلیم سے لیے قرآن کریم نے مختلف مناسبات سے بچہ کی پیدائش پر۔ مبارک با دوخوش خبری دینے کا تذکرہ کیا ہے۔ اور حبیا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا اس مبارک با دوخوش خبری نینے کا اس سے معاشرتی روابط و تعلقات پر گہراا تزیر تاہیے اور اس سے ذریع مسلمانوں سے آبس سے رشتے اور خنہ ط ہوستے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت ابرا ہیم علیہ اسلام کے قصے میں ارشا و فراتے ہیں :

(( وَلَقَادُ جَا ثَمِنَ وَسُمُنَا آ اِبْرَهِینَهُ بِالْبُشْرِکُ فَالُوا سَلَمُا وَقَالَ سَلَمُ فَمَا لَیْکُ اَن جَا مُ فَالُوا سَلَمُ فَمَا لَیْکُ اَن جَا مُ لِیْفِیمِ حَنِینَدِ وَ فَمَنَا اَ اَیْدِیکُهُ کَ نَصِلُ اِیْفِیهُ وَنِیفَهُ وَنِیفَهُ کَ نَصِلُ اِیْدِی کُهُ وَنِیفَهُ وَنِیفَهُ وَنِیفَهُ وَنِیفَهُ وَنِیفَا اَنْ اَلُوا لِیْنِهُ وَا وَجَسَ مِنْهُ وَنِیفَهُ وَنِیفَا اَنْ اَلُوا لِیْنِهُ وَاوْجَسَ مِنْهُ وَنِیفَا اَنْ اَلُوا لَا تَنْجُفُ اِنَّا اَرْسِنْکَا اَلُوا مِنْهُ وَنِیمُولُوا اَ وَ اَنْهُ اَلُوا اَنْهُ اَلَٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

ومِن وَرَاءِ السَّعَقِ يَعَقُوب ﴾ إلى ارشُ دربانی سبے: حضرت رکزیا علیه السلام کے قصد میں ارش دربانی سبے: ﴿ فَنَا دَنْهُ الْمُنْ لِكُةُ وَهُو قَالِيمٌ يَصُرِقٌ فِي فَي الْمُحْدَرِبِ ﴿ أَنَّ اللّٰهُ يُبَوِّنُونَ عَبِيخِينَ اِيمِهُمْ اللّٰهِ اللّٰهُ يُبَوِّنُونَ عِبِيخِينَ اللّٰهِ اللّٰهُ يُبَوِّنُونَ عَبِيخِينَ اللّٰهِ اللّٰهُ يُبَوِّنُونَ عَبِيخِينَ اللّٰهِ اللّٰهُ يُبَوِّنُونَ عَبِيخِينَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ يُبَوِّنُونَ عَبِيخِينَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

ر ایک اورایت میں ہے : دیرین کی مدور ایک اور

﴿ لِنَا لَكُونَا لَا نَبُشِرُكَ بِغُلِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَبُلُ اللَّهُ مِن فَبُلُ اللَّهُ مِن فَبُلُ

نوميَّانِ)۔ ، ریہ،

ور ببتہ آپکے ہیں ہملت بھیجے ہیں۔ ابر ہیم کے یاس نوشموں مے کر بوسے سرم ، وہ بدلے سلام ہے ، مچردیر نرک کو سے ایک ایک نیں ہو ، کچھڑا ، بھر جب دیجا کہ ان کے ہاتھ کھے ، برنہیں سے توکھ کے ، در در میں ، ن سے واسے ، وہ بولے ور مہیں ہیں ہے ، وہ بولے ور مہیں ہیں ہے ہیں قوم مود کی طرف ، در من کی بیوی کھڑی وہ نس بڑی ، مچھرہم نے ، ن کواسی ق کے بید بونے کی خوشجری دی در ، سی ق کے بعد میقوب کی ۔

مچھرن کوتر و زری فرسٹ تول نے جب وہ کھڑے ہے۔ نماز میں مجرے سے ندر کہ ایٹر تعان تب کو یمیں کی نوٹیجری ٹیسب

اے رکریا سم تم کوخوشخبری ساسے بی کیس مڑکے کہ ۔ حس کان م کیجی ہے سیسے بیسے سے سے سے سے سے سے سے سے سے میں میں کوئی است بیسے اس نام کا کوئی ۔

سیرت کی گربوں میں کر سلسلہ میں جو دافعات ندکور ہیں ان میں سے ریھی ہے کہ جب نبی کریم سل بندسیہ وسلم پیا ہوئے قوائپ کی نوشخری حضرت نویبہ نے آپ کے پہا ابولہب کواجوان کے آقائے کا دران نے کہا ؛ گذشتہ دات مضرت عبداللہ کے یہاں بچہ پیا ہوا ہے ۔ ابولہب نے اپنی باندی سے یہ نوشخری منی قراک کہا ؛ گذشتہ دات مضرت عبداللہ کے یہاں بچہ پیا ہوا ہے ۔ ابولہب نے اپنی باندی سے یہ نوشخری منی قرال کو کی میں فوڑا اس کو آزاد کردیا۔ اللہ تعالے نے می کی اس نیک کوف کے نہیں فرمایا ببکد ان کے مرفے کے لبدان کو س کی صلہ یہ دیا کہ ان کومر نے کے لبدان کو شھے اور اس کی برابر کی انگلی کے درمیان کی جگہ سے سیراب کیا جیسا کہ اس بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے ۔

سہیں <u>لکھتے ہیں</u> کہ حضرت عباس نے فرمایا ، حب الولہب کا انتقال ہوگی تو ہیں نے ایک سال بعدان کو ہہت ہری حالت میں دکھاا ور نہول نے کہا ؛ تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے راحت نزمل البتہ ہر پیرک روزمجھ سے عذاب کھے عذاب کھے کہ کر دیا جاتا ہے ۔ یہ وہی دن تھ حب ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیلا ہوئے تھے اور بی بیاس کی تو خوا میں میں اللہ علیہ وسلم پیلا ہوئے تھے اور بی پیلائش کے بیائش سے الولہب نحوش ہوئے تھے۔ تو میہ کودی تھی اور آپ کی بیلائش سے الولہب نحوش ہوئے تھے۔ بیتے کی پیلائش ہرمہارک بادکس طرح بیش کی جائے ؛ اس سلسلہ میں علامہ ابن الفتیم ابحوزیۃ ، بنی کتاب "محفیۃ امودودد"

یں ابو بجر بن المندر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ؛ ہم سے من بھری سے بارسے میں ذکرکیا گیا ہے کہ بیس صاحب انکے پال آئے انکے پال ایک صاحب جیٹے ہوئے سے بن کے یہاں پر پیدا مواتھا تو ان کو دیجید کران صاحب نے کہا : شہوار آپ کومبارک ہو حضرت من نے یہ من کر فرمایا : تمہیں کیا بہتہ کہ وہ شہوار سبے یا گدھا۔ ان میا بنے پوچھا ؛ پھر کیا کہیں ؟

ست پرجی بہر سے براتی ہیں . انہوں نے بواب دیا : یہ کہو : امتٰد نے جو بجیم ہیں دیا ہے اس میں تمہارے سے برکت وی جائے . در التٰہ کے شکر کی توفیق نصیب ہورا ور وہ نیک پارسا ہنے ،اورسمتِ ولمبی عمر ہایے۔

تہنئت اور مبارک باد سربچہ پر دینا چاہیے اس میں لوکا یالوکی میں کوئی تفریق نرکر ناچلہ ہیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ استے کہ استے کہ استے معاشرہ میں اس سنت کو قائم کریں تاکہ آئیں کے تعلقات مستحکم ہوں ، اور مرورا یام سے ساتھاں میں مزید اضافہ موتا جائے ، اور سلمانوں کے گھروں اور خاندانوں پرانس ومجبت اورالفت وانحوت سایفنن ہے مسلمانوں کی بھیلائی اس میں ہے کہ وہ اس استہ کوانے تیا رکریں جوان کو باہمی الفت و حدت کی جانب سے جانے والا ہو۔ تاکہ سے معنوں میں التہ کے بندھ اور بھائی بن کر یہ سکیں ، اور ان کی وحدت اس مفنبول قلعہ کی طرح ہوجس کا ایک حصد دوسرے کومضبوط بناتا ہے۔

### ۲ بیچه کی پیدائش برا ذان وا قامت کهن

نومولود کے سلسلہ میں جواحکامات اسلام نے سادر کیے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ نومولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے ہے کا پیدائش کے فور ابعد کرنا چاہیے اس لئے کہ ابودا فود و ترمندی کی روایت میں حضرت ابورافع رضی افتہ عنہ سے مروی ہے وہ فرمانے میں کہ میں نے رسول التہ سلی التہ ملیہ والم کو دکھا کہ جب فاطمہ کے یہاں حسن بن ملی پیدا ہوئے تو آپ نس التہ ملیہ وسلم نے ان کے کان میں ، ذان دی ۔ بیمقی اور ابن اسنی حضرت میں بن ملی بیدا ہوئے تو آپ نس التہ ملیہ وسلم نے ان کے کان میں ، ذان دی ۔ بیمقی اور ابن اسنی حضرت میں بن ملی رہنی افتہ منہ کریم سلی انٹہ ملیہ وسم نے ارشاد فرید : کوم کے یہاں کوئی بچر بیدا ہوا اور اس شخص نے ، س کے دائیں کان میں اذان اور بائی کان اق مست کہی تو . س بچے کو ام الصبیان کی بھیا رہ بڑوگی ۔

سے تعض خاندانوں میں رورج ہے کہ وہ بچہ پیدا ہونے پر مختلف تسم کے ہوا یا اور یا پھیول ہیٹ کرتے ہیں ۔ یہ انجی بات ہے سلے کہ کہ ہوا یا اور یا پھیول ہیٹ کرتے ہیں ۔ یہ انجی بات ہے سلے کہ کہ ہوا یا انتدطیب وسلم کے فرون مبارک ، انہی میں ایک وومرے کو ہویے دو مجنت پدیا ہوگ کے شمن میں یہ بھی ہونا ہے را دریاس وال میں ان ان ان باہیت اور زوازم سمھنا چا جیے نہ ن طرفقوں کو ہنسیا کرنا بنا جیے جو فیرمسلموں سے ہیں اور ساتھ ہی مراف و تہذیر ہے ہی بچنا چلہ ہے ۔ یہ یہ اور ساتھ ہی مراف و تہذیر ہے ہی بچنا چلہ ہے ۔ یہ یہ ایک جی اری ہے بعض عضرت کہتے ہیں کر اس سے میں در جن کی اثرات ہیں ۔

اسی طرح حضرت عبدالله مین عباس صنی الله عنها سے مروی ہے کہ حب حضرت حسن بن علی پیدا : و ئے تو نہی کریم صلی التدعلیہ وسلم نے ان سے دائیں کان میں ا ذاك دی اور یا ٹی کان میں ، قامت کہی ۔

اذ ن ا در اقامت کہنے کا راز ابن قیم الجوزیدا پنی تحاب متعند المودود " میں کھتے ہیں کہ ، ذان ، وراق مسند کھنے کا راز ابن قیم الجوزیدا پنی تحاب متعند المودود " میں کھتے ہیں کہ ، ذان ، وراق مسند کھنے کا رازیہ سے کہ انسان کے کان میں برط جائے جو اسلام میں داخس ہونے کا ذریعہ سے ، تویہ کو یا ایک قسم کی تعنین میں ۔ وروہ کلمئ شہادت اس کے کان میں برط جائے جو اسلام میں داخس ہوجائے جسے کہ جب ، شان دنیا سے فرصت میں میں اور اس اذان کا اثر انسان کے دل پر برش سے اور وہ جائے میں سے کی موس دکھے گئن اس کو اگر اس پر مرش سے اور وہ جائے میں اور اس اذان کا اثر انسان کے دل پر برش سے اور وہ جائے میں سے کہ موس دکھے گئن اس کا اثر اس پر مرش سے اور وہ جائے میں موس دکھے گئن اس کا اثر اس پر مرش سے اور وہ جائے میں موس دکھے گئن اس کا اثر اس پر مرش سے اور وہ جائے میں موس دکھے گئن اس کا اثر اس پر مرش سے اور وہ جائے میں موس دکھے گئن اس کا اثر اس پر مرش سے اور وہ جائے میں موسلام کے دل پر مرش سے اور وہ جائے میں موسلام کے دل پر مرش سے اور وہ جائے میں موسلام کے دل پر مرش سے اور وہ جائے میں موسلام کی دائر اس کا اثر اس کی دائر اس کی دائر اس کی در اس کی د

اذ ن و اقامت کے اس فی کہ ہے کے سلاوہ ایک فی کہ دیجہ ہے کہ اذا ن کے کہمات س کر شیط ن ہوگ ۔ جا اسے شیطان پرائش سے پہلے ہاں گئی ہے ہیں تھا لیکن جب اس کے کون میں ایسے کہ ہت پڑے ہواں کو کمزور کرنے کا باعث ہیں۔ تو پہلی من قات کے موقعہ برہی ہی نے ایسے کہا ہے من کے کون کوکن کروہ آگ بگولہ ہوجا ہُ ہے اس میں ایک مصلحت بھی ہے کہ اس بچہ کو شروع ہی سے اللہ اور اس کم کی طرف اور اللہ کی عباوت کی طرف وعوت دی جائے اور سنے کہ ہوگا ہوتا کہ ہوگا ہوگا ہے وہ وہ فطر ہوگا ہی دعوت دی جائے ۔ اس لئے کہ بی اللہ کی وہوت وسے دی جائے اور سنے بطان کی دعوت سے پہلے رحمان کی دعوت دی جائے ۔ اس لئے کہ بی اللہ کی وہ فطر سنے اپنی اور منابی ہوگا کی ہوگا کہ ہوگا ہے۔ اس کے میں وہ اور می بہت تھکتیں ہیں جو اس اور فی کوشند میں ہیں۔ کہ بیل اور این القیم رحمہ اللہ نے ان حکم تول کو خوب تفصیل سے بیان کیا ہے جو اس بات کی نہا بیت واضح شہوت ہیں ۔ کہ سول اسٹر صلی اللہ علیہ وہ میں ہیں ہو ایک کی خوشیوس کی مفاحت میں اس کے عقید ہ تو میدوا یہ ان کی حفاظت اور شیطان و خواہ خالے وہ کی کا استمام کیا ہے ناکہ وہ دنیا ہیں اللہ کا تیجے بندہ بن کر دنیا کی فائی زندگی گڑا ہے۔ اور شیطان و خواہ خال کے سامت کی کھی بندہ بن کر دنیا کی فائی زندگی گڑا ہے۔ اور شیطان و خواہ خال میں سے اسکو بچانے کا کہ ناا شمام کیا ہے ناکہ وہ دنیا ہیں اللہ کا تیجے بندہ بن کر دنیا کی فائی زندگی گڑا ہے۔ اور شیطان و خواہ خال میں سے اسکو بچانے کا کتنا استمام کیا ہے ناکہ وہ دنیا ہیں اللہ کا تیجے بندہ بن کر دنیا کی فائی زندگی گڑا ہے۔

## سے بھیت کی پیائش برتحنیک کرنا

نومولود کے سلسلہ میں شریعیت اسلامیہ نے ہوا مرکاہ ت دیے ہیں ان ہیں سے تخبیک بھی ہے ، تخبیک کسے کہتے ہیں ؛اور اس میں حکمیت وفائدہ کیا ہے ؟

ہے۔ اس مراک ہے۔ اس معنیٰ ہیں کھجور کو چیا کر بہے سے تالو پر لگا دینہ لینی جو کھجو رہیا نی گئی ہے س کا کھے سے سہ منگی پر لے کر نوموں کے مند ہیں دائیں بائیں بھیرنا، کر دہ جب برقی کھور لور سے مند ہیں ہائی ہے۔ اس کے مند ہیں دائیں بائیں بھیرنا، کر دہ جب برقی کھور لور سے مند ہیں بہنچ جائے اور اگر بالفرن کھجور موجود زبوتو بھر کسی جمیعیٹی جیزے سے نخدیک کر دینا چا ہیے جا سے مصری ہویا شیرہ و عزیرہ تاکہ سنت پرعمل اور اگر بالفرن کھجور موجود زبوتو بھر کسی تھی جیزے سے نخدیک کر دینا چا ہیے جا سے مصری ہویا شیرہ و عزیرہ تاکہ سنت پرعمل

ا ورنبی کریم علی الله علیہ وہم سے فعل کی بیروی ہوجائے۔

اس میں پر حکمت میں ہوسکتی ہے کہ اس کے ذرائیہ سے منہ کے ٹیوں اور رگوں کو ضبوط کر ام تفصود ہوتا کہ بچہ یا و جہوے اور زبان سب کو حرکت و سے اور مال کے سینہ سے دودھ پینے اور لیبان چوسنے کی استعدا دونسو ہیت پیا ہوئے اور فیل عرب کے مطابق وووھ بینیا شرق کر د سے رہتر یہ ہے کہ تحفیک کی منتقی مالم ، نیک صابح بزرگ سے کر فی قب نے تاکہ بچہ کو برکت جائس ہوا وراک سے لئے نیک فال ہو۔
تاکہ بچہ کو برکت جائس ہوا وراک سے لئے نیک فال ہو۔

شخنیک کے مشخب ہوسنے کو فقہ ارکزام نے جن احاد بیٹ سے ، بت کیا ہے وہ یہ ہیں :

یوسے بنی ری وسلم میں، بوہردہ حضرت ابوموشی شعری رضی استاعت برسے روایت کرتے ہیں کہ میرسے پہال ایک بچتہ پیدا ہوا تو میں س کوسے کرنبی کریم ملی التّہ علیہ وسلم کی خدمت میں \_\_ حاصر ہوا ۔ آپ نے س کان م ابراہیم رکھ۔ ور ایک کھجورسے اس کی تخنیک کی اور اس سے لئے ہرکت کی وعاکر کے اسے میرسے توالد کردیا.

معی بی بیلے سے زیادہ پر کھا ہیں مفرت انس بن مالک وہی النہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ابوطلحہ کا بٹیا ہمیا رشما ابوطلح سفری گئے تیجیے بچہ کا انتقال جو گیا۔ جب ابوطلح سفر سے واپس ہے تو بوجواب دیا ، پیلے سے زیادہ پر سکون ہے ۔ یہ کہ کرشو سرکو کھا نا کھلایا ، اور اس کوشو سرحب ان سے بہتری کر پیکے تو امسلیم دبیری ہنے ہاں ہے بہتری کر پیکے تو اسلیم دبیری ہنے ہاں ہے دان ہے بہتری کر پیکے تو انتقال کہ کہ کرشو سرکو کھا نا کھلایا ، اور است کیجیے ہنے کو حضرت بوطلو نہی انتقال کہ بوجو کہ ہوئے ہوئے کو حضرت بوطلو نہی کہ کرشو سرکو کھا نا کھلایا ، اور است کیجیے ہوئے کو حضرت بوطلو نہی کہ ہوئے اس بی کریم صلی انتقال ہوئے ۔ بیان ہوئے ، بی

خول کہتے ہیں کہ مجھ سے محرین علی نے بیان کیا ہے کہ ہیں نے امام احمد بن سنبل کی ام ولد ابندی اسے سنادہ فرانی تحی تحییل کہ جب مجھے دروزہ تشروع ہوا تو میرے آقاسوئے ہوئے تھے ہیں نے انہیں اٹھا یٰا اور کہا اسے میرے آقا مجھے سخت تکلیف دور فرطئے ان کا یہ کہنہ تھی کہ میرے یہ اسخت تکلیف دور فرطئے ان کا یہ کہنہ تھی کہ میرے یہ اسخت تکلیف دور فرطئے ان کا یہ کہنہ تھی کہ میرے یہ اس مجھ ہوری ہے اوا اس کے بار کا نام سعیدرکھاگیا ) ، م احمد نے فربایا ، وہ کھوری ہے آؤا ان کے باس مکہ محرمہ کی کھوری تھیں ان کے بارے میں فربانی ) ، ور مجرسی کی والدہ سے کہا : یکھور چاکراس کی تحدیک کردو ، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔

#### ہ\_نومولود کاسے موبلزنا

نومولو دکے سسلہ میں اسلام نے جوا حکامات دیے ہیں ان میں سے بیمجی ہے کہ ساتوی دن اس کے سرکے برکے برل مونڈ نے اور ان باول سے برابر جاندی کو فقرار وستحفین پرضد قد کرنے کومستحب قرار دیا ہے. س میں دوکسیں ہیں : اسلام برق ہوگئیں ہو قت کا سے سے قوت مائٹ برق ہو گئیں ہو گئی کے مستون مسل کے صحت مسل وطلب سے کی اطریق میں اور ساتھ ہی اس سے ذکہ وارسماعت اور سونگھنے کی قوت کو فائدہ بہنچا ہے ۔

ا در وہ اس طرح کی اس کے بال سے برابر ہاندی صدقہ کرنے سنے ہوئی ہیں ہی معامری وقومی صلحت و کمست الراز کا جذر پیال ہوگا اوراس سے حاجت مندکی ضرورت پوری بوگ اوراس سے حاجت مندکی ضرورت پوری بوگ اوراس

می تعاون ا ماد اور حم کھانے کی نف ریدا ہوگ ۔

جن احادیث مصفقها، کام نے سروند نے اور باول کے برابر چاندی صدفہ کرنے کے تغب ہوٹ کو ، بن کیا ہے وہ درج ذلی بی :

ا مام مالک این کتاب "مؤطا" می تعبفرین محمد سے رقوایت کرنے ہیں کہ انہوں نے اپنے والدسے رقوایت کی سبت کہ حسنسرت فاظمہ طبی اہتدی مؤسل انتہا ہے کہ حسنسرت فاظمہ طبی اہتدی کا تعدم منتبی کے مسروب معتبرت انتہا ہے مقدم منتبی کے مسروب کے بال وزن کراکر انتی متقدار ہیں جاندی صدقہ کی .

ابن اسی قی عبدالله بن ابی نجرسے روایت کرتے ہی کرمحرب علی بن الحسین نے فرمایا کہ رسول اللہ مسلی الته مدیر وسلم نے حضرت حن کی ظرف سے عقیقہ میں بجرا ذہعے کیا اور فرمایا: اسے فائمہ ، ان کا سرمنڈوا دوا دربالول کے بزہر پ نہی ندتیہ کر دینا ،انہوں نے بالوں کا وزن کیا جوایک وہم ، اس سے کچھ کم تھ ۔

سیمنی بن بخیر حضرت انس بن ، لک صنی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الته صلی ابتدعایہ وہم نے ساتوں ن حضرت حسن وسین مینی ابلہ عنہا کا سرموناٹہ نے کا محکم ویا جہانچہ ان کا سرموناٹد ویا گیا اور بالوں سے وزن سے برابر ہے ہے جاندی صد قد کردی .

" اک ضمن میں ایک ممتالہ بھی ہے۔ اور وہ یہ بچہ سے مسرسے کچہ متعتہ کے بال مونڈے اور کھچھیور دسیے بائیں ہے۔ قرع کہا جا آ ہے اس مسلسد میں صریح می نعست ، ٹی ہے ، امام بخاری وسلم رحمہ استد مضرت عبد بتہ بن عمر نیس بتہ بنہ ہے روایت کرتے ہیں کو انہوں نے فرمایا کہ ؛ رسول ایٹریسی، بتہ عبیہ وسلم نے قرع کی می نعست فرم ٹی کہے ۔

له ابن قیم نے پی کا بتحفة كمودود مي س كو بيان ي سب .

جس قنرع کی مما نعت اتی بیل اس کی چانسمیں ہیں : -

ار۔ بچہ کے مسرکے بال مختلف عبگہ ہے مونٹر دہیے جائیں کچھ کہیں سے اور کچھ کہیں ہے۔

، سرکے بیج سے بال مونگر دیے جائیں اور چارال طرف سے چھوٹر دیے جائیں .

٣: - چارول طرف سے بال مونڈ دیسے جائی اور درمیان کے حیور دیسے جائیں ۔

٧ ا آ گے كے موندے جائيں اور تيجھے كے حيور ويسے جائيں .

علامہ ابن الفتیم رحمہ اللہ سے فرم ن سے بموحب پر سب کھھ ،س لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو عدل واقعہ ف بہت زیادہ مجبوب ہے ای لیے انسان کواپنے جبم ونفس سے بارے ہیں بھی مدل کا بھم دیاگی، ور اس بات سے منع کیا کہ سر کا کچھ حصتہ مونڈے، ورکچہ چھوڑ وے اس لیے کہ یہ سر برظام ہے کہ اس سے میش حصد کو بائل ننگا کر دیا جائے، ورتعفل کو جھیا ربینے دیا جائے۔ اس کی نظیر ایک اور تھی ہے اور وہ کیر کہ اس طرح بیٹینے کی ممانعت ہے کہ انسان کا کچھ حصہ دصوب میں بہو ا ورکھیے حصتہ سایہ ہیں اس لیے کہ یہ بدن سے بعض حصہ پرنظامہ سے مرا د ف ہیں ، سی طرح وہ ممتھی ہے جس میں انسان کو ایک پاؤں میں جیں بین کر چلنے <u>سے منع کیا گیا ہے</u> . ہلک<sup>ے</sup> کم دیا گیا کہ یا تو دونوں کو آبار دو یا دونول یا وَل میں بہن مو۔

یها بایک اور حکمت بهجیسیدا وروه میرکه رسول ایندعلیه الله ملیه وسم کی خواتش به سبح کمسهمان جسبه معی نشره بی آسے نو اس کامنظر شکل وصورت . وضع وقطع مناسب اور ورست مپویه سرسیمیعض حصیه کامونڈ نااور تعین کا جبور وینام سما ن کے وقاراور نوبصورتی کے منافی ہے ، اور ساتھ ہی ، س اسل می شخصیت سے جی منافی ہے جسکے زیاعیہ ایک مسلمان دوسری ملتول ادرع قائر

ہے متاز اورد گرمختف قسم سے نا ثنائستہ نبے مود و اور برکردارلوگول سے انگ تھانگ مؤنا ہے۔

افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت ہے والدین اور تربیت کرنے والے ان احکامات سے مکل طور پر ناآٹین ہیں ، بکد ہمار مشاہرہ یہ سبے کہ ان ہیں سے اکثریت ایسے نوگول کی ہے کہ حبب ان سے ان احکامات دغیرہ کے بارسے ہیں ہم گفتگو کر نے میں اوران منحزات پر کمیرکرتے میں توان پرحبیرت وتعجب کی ایک عجیب سی کیفییت طاہر ہوتی ہے ا<sup>س</sup> لیے کہ یہ ج<sup>می</sup>یں انہيں معلوم ہی نہیں ہوتیں ، ندان پرعل كرنے والے اوران احكامات كوظبيق دسينے والے ن كے سامنے بوسنے ہيں ۔

سوائے ان تھی تھر کئے جینے لوگول سے نہیں التد توفیق وسے ۔

میں اس قسم سے لوگوں کے کان میں یہ بات کہنا چا متا ہول کہ اسلام کی نظرین نا واقفیت کوئی غدر نہیں ہے ،اور دینی امورا و بربیول کی نزمبیت سے سلسله میں جن احکامات اورامور کا جا نناصنروری ہے اس میں کو ماہی اور تقصیر کرنا قیامت یں، س بازیرس سے نہیں بچا سکنا ہوانسان سے روزمحنٹریں اس سے فرائفن و ذمہ دا ربول سے سلسلہ ہیں ہوگی ۔ ابھی ہوا حکام ہم نے ذکر سکیے ہیں ۔ یہ اگر حید مندوبات اور تنجات کے تبیل سے ہیں لیکن تمہیں چاہیے کہ ہم ان وکال مَل طور براپنی اول درشته دارون. ومتعلقین پرنا فذکری . اورخود تھی عمل تریں اور دوسروں سے بھی عمل کرامیک . اس بیے که گریم آج

مستحب چیز میں نسابل سے کام لیں گئے تو تقیناً یہ واجب چیز میں بھی تسابل کا ذرائعیہ بنے گا۔ اور کھر فرض میں ہمجی ستی اور تسابل ہوگا۔ ور نتیجہ یہ ہوگا سے کہ صرف ہم کے تسابل ہوگا۔ ور نتیجہ یہ ہوگا سے کہ صرف ہم کے مسلمان مربی کھوری ور نتیجہ یہ ہوگا۔ اور کھولی گراہی سے وام میں گرفتار ہوکر دین واسوم سے ممل طور برخ رج مسلمان مربی کھوری واسوم سے ممل طور برخ رج مہوجاتے میں



## دُوسری بحث

## بيجه كانام ركصا اوراس سيتعلق احكامات

معاشرہ ہیں رائے عادات ہیں سے ایک عادت یہ مجی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین اس کے تعارف کے لیے ایک نام منتخب کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسروں ہے متیاز دمتعارف ہوجا آ ہے ،اسلام چوں کہ ایک کاس وکلی شریعیت ہے اس لیے اس نے اس عادت کا خیال رکھا اور اس کا امتیام کی ہے اور اس سلسلہ ہیں کچہ اکھا مقرر کئے میں جن سے نام کی اس سے دانس کی اس سے دلچین کا زیازہ ہوتا ہے تاکہ امتیام کومولود سے متعلق مقرم ہوں احکامات معلوم ہوں اور اسلام کی اس سے دولی تربیت سے معلق تمام بانوں کو مجمع ہم ہو۔ احکامات معلوم ہوں اور اسلام نے جو اہم احکام دیے ہیں ان میں اہم اہم درج نویل ہیں ؛

احکامات معلوم ہوں اور جن نام رکھنے کے سلسلہ میں اسلام نے جو اہم احکام دیے ہیں ان میں اہم اہم درج نویل ہیں ؛

اصحاب من حضرت سمرۃ رضی الشدی شد سے روایت کو تے ہیں کہ رسول الشوائی اسلام نے خوایا ؛

مربحبہ اپنے عقیقہ کے ساتھ مرہون سبے بواس کی طر سے اس کے پیدا ہونے کے ساتویں دن ذکے کیاب نیگا ادراس کان م رکھاجائے گا۔ اور اس کا مرمونڈ اجائے گا۔

لاکل غلام رهین بعقیقت تذبح عند بیوم سابعه ولیستی فید و بیلق راسه».

اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ نام ساتوی دلن رکھنا چاہیے۔ سکین اس سے علاوہ اور بہت سی سے ان درت ان بیل جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نام بیدا ہوتے ہی رکھ دینا چاہیے جن میں سے درج ذیل حدیثیں ہی ہیں :

ام م بخاری وسلم حضرت سہل بن سعد السامدی وضی الشرعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حبب منذر بن آبی آسید ہیدا ہوئے تو انہیں رسول الشوسی الشرعلیہ وسلم کی ضومت میں لایا گیا، نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے انہیں اپنی سان پر رکھ لیا۔ ابو آسید و ہی بیسے ہوئے تھے ، نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے انہیں اپنی سان پر رکھ لیا۔ ابو آسید و ہی سے کہ کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی ران پرسے اٹھوالیا، آپ جب متوجہ ہوئے تو پوچھا بجب میں ابو آسید نے کسی سے کہ کرا ہوئی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی ران پرسے اٹھوالیا، آپ جب متوجہ ہوئے تو پوچھا بجب کہاں ہوئے اس کانام بتلایا تو آپ صلی انتراک کا انتراک کو انتراک کو ان بیاب ؟ ابواً سید نے اس کانام بتلایا تو آپ صلی انتراک ہوئیا ؛ نہیں بلک سی نام کیا منڈر رکھو۔

میرم سلم میں سلمان بن مغیرہ حضرت ناہت سے اور دہ حضرت انس رضی الشرعنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ صرح صلی میں سلمان بن مغیرہ حضرت ناہت سے اور دہ حضرت انس رضی الشرعنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ صرح مسلم میں سلمان بن مغیرہ حضرت ناہت سے اور دہ حضرت انس رضی الشرعنہ سے موایت کرتے ہیں۔ کہ صرح سلم میں سلمان بن مغیرہ حضرت ناہت سے اور دہ حضرت انس رضی الشرعنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ صرح سلم میں سلمان بن مغیرہ حضرت ناہت سے اور دہ حضرت انس میں الشرعنہ سے مواید کرتے ہیں۔ کہ صرح سلم میں سلمان بن مغیرہ حضرت ناہ سے اور دہ حضرت انس میں الشرعات کرتے ہیں۔ کہ سلمان بن مغیرہ حضرت ناہ ہوں۔

رسول النصلى الله عليه والمسف ارشا و فرمايا:

الوليدلحب الليبة عتساؤم فلمسته باسته أنجت

گذشتہ رات میرے بہاں بچر بیدا ہواہیے یں نے س کانام ، پنے جد مجد حضرت ابرا سے علیہ نسانام کے ناکم برجم

ان اعادیث مصعوم ہوتا ہے کہ نام کے معاللہ بل وسعت ہے ۔ فواہ اس کا نام پیا ہوتے ہی رکد دیا جانے اور ٹوا ہ بین دن بعد یا ساتوی دن جس دن اسکا تحقیقہ ہو یہ ہر حال اس سے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد مجی

## ٢- كون سے نام ركھ المستحب سے اوركون سے نام ركھنا مكروه ہے؟

نهم رکھتے وقت والدیا گھرکے ہڑے فرویامرنی کوچاہیے کہ بچہ سے لیے ایسا نام منتخب کرے جو برمننی اچھ اور بہا اِ سازد ۔ تاکرنبی کریم طیرانسانہ او السوم کے حکم پر عمل اور اس کی ہیروی مبوجائے بیٹا نبچہ البو داؤد سند شن سے ساتھ حضز ا بوالدرداء رئنی الله عند سنے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا و فرطایا:

کے : م سے پی رج نے گاک کے اپنے : م رکی کر:

وران کے تندعون بوم القیاصة بأسم نکم وبأسماء آبائكوف حسنوا أسماءكع».

ا ما م مسلم اپنی صحیح میں حصرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے۔ روایت کرتے ہیں که رسول الله نسلی الله علیہ۔ موم

سلاتى ف كوتمها رسے المول مي سے سوالم أيا ده مجوب

ولينديده بين وه عبدالله ورعبدارحمن مي.

رران أحب أسمائك مالح المدعروب عبدانس وعبداسهن).

و،لدین وغیره کوچا ہیے کہ بچہ کا، یساخرا ب نام زرگھیں جس سے اس کی شخصیت متا ٹر ہوا ور وہ مذاقی اور ستہزا، كاسبب بنے رجنانچه رسول الترسلى التدعليه وسلم كى ما دت مشرانيديو منى :

((كان يغير الاستمالقبيم)).

آپ مسی الله علیه و لم نوب نام بدل دیا کر تے تھے۔ المام تريزى نياس كوحفرت عائشه صديقة وننى مدعبها س

ا مام تر مذی وابن ما حبر حضرت عبدالتذمن عمر رشی الته عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی ایک بیٹی کی نام عاصية تفارسول المتعلى لترمليه وسلم فياس كانام جميله ركاويا. ے گرس توعید نامنے یا بائے تواس کے معنی ہیں ، کا فوانی کرنے والی مہدسکت ہے کہ یانام اس مبلی زیازہ ببیت میں القیوں شریع کھے صفحہ پر

ا مام ابوداؤد رحمہ اللہ فروتے ہیں کہ سول اللہ علیہ والم نے تعین نام تبدیں کئے ہیں جن میں سے عاصی ا عزیز عملہ ، شیطان ، الحکم ، غراب اور حبائب ہیں ، اسی طرح آب نے حرب (جنگ ) کو تبدیں کرسے سلم (صلح ) دکھ ، اور المضطع (لیٹنے وال) کو تبدیل کرسے المنبوث رکھ دیا ،اور بنوالز نیتہ کا نام بنوالرشدہ رکھا ،ای طرح بنوم غویتہ کا نام بنورشرہ رکھا ، ابودا و دکتے ہیں کہ الن اصادیت کی سندئیں نے انجتھا رہا خدف کردی ہے ۔

ای طرح والدین وغیرہ کوچا ہیے کہ بچہ کا ایسانام نہ کھیں جن میں بدفائی ہوسکتی ہویا بدفاں پر ولالت کرتے ہوں تاکہ بچہ اس نام کی بدفائی اور نحوست سے بھائے۔ چانچہ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت سعید بن المسیب سے روایت کرتے ہیں۔ وہ اپنے والدسے اور وہ اپنے والدسے کہ میں نبی کریم علیہ الصافۃ واسلام کی فدمت میں حاصر ہوا تو آپ صلی التہ طبہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تمہا راکیا نام سے ؟ میں نے عرض کیا ، سرزت ، آپ صلی التہ علیہ وسم نے فرمایا ، تمہا ران م سسمہل وسلم نے مجھ سے بوچھا، تمہا رائ م سسمہل درسان ) ہے۔ انہوں نے کہا : میں اپنے و لدکی رکھا ہو نام کیسے نبدیل کر دول ، حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم میں عنی اور ترشرونی یائی جاتی ہے۔

امام ، لک رحمدالتہ بنی تخاب الموطائی بن سعیدسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمری خطاب فی استاعلہ اللہ عنہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عن

والدین وغیرہ کوچاہیے کہ بیکے کا نام ان کلمات کے ساتھ نرکھیں جوالٹد تعالیٰ کے خصوصی نام ہیں لہُذا اُصد ،صمد ،خالق رزاق وغیرہ 'نام نہیں رکھنا چاہیے اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں البتہ عبدالاحد یا عبدالصمدوغیرہ جائز ہے۔ امام ابودا فردا ہبی "سنن " میں فرماتے ہیں کہ جب ہانی رسول ،لٹا سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم سے ساتھ

در تبدی شیصفی گذشته ، رکھا گیا ہو۔ اور دیمی ہوسکتا ہے کہ پیمصیان سے زہو مکرعیص سے ہوجس کے بنی گھنے ورخدت سے ہی پدا و، رک جگر کوھی کہا جا آہے توممکن ہے کہ یہ عائس کا مؤزٹ ہوں نسی کہ " نیٹ زہوں کین چوکر ، نسیہ کے نفذ سے ذہن بنعا ہرن فرمانی کرنے والی ک طرف جا آ ہے اس بیے نبی کرم میل امتد علیہ وسلم نے ان کا نام بدر کرج بیار رکھ ویا مرق ہ

لے متعدۃ کے معنی سمتی ، ورنعطت کے ہیں۔ سے میب سانپ کی ،یک قسم کا نام ہے بعیش میشرات نے کہ سبے کرم سے شیعطان کا نام ہے سے جس کے معنی سمتی اورنعظیت وٹرنشرونی کے آتے ہیں حزن ایس میں سمنت رمین کو کہتے ہیں جس کی نندمہل ہے ۔

سیمه جمرة کے معنی نگارہ اور شہاب کے معنی آگ کا شعدیا وہ ستارہ جوٹوٹ کرگر ، ہے ، ، در سسرقة کے معنی جین ، اور حرة سنگریزے والی جگہ کو کہتے ہیں اور نا رہے معنی آگ سے میں ، ، ورذات تفی شعلہ اور سپٹ وال کے معنی میں ہے .

سید منورہ صفر ہوئے تون کی قوم والے انہیں ابوالکم کہاکرتے تھے البذا رسول التذہبی ، تذہیدہ وسلم نے انہیں برید و ان سے فردیا : کرحم تواللہ تعالی ہے اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے تم یہ تدؤکر تمہیں ، بوائکم کیول کہ جا ہائے ؟ توانہول نے کہا : بات یہ ہے کمیری قوم کے افراویں اگر کسی بات پر اختلاف بروجائے ہیں ، سول التدہ کی است یا اور وفول فرنی اس سے راضی اور نوش ہوجاتے ہیں ، سول التدہ کی استمار منے یہ کر فردی یہ تو تھیک ہے ؛ انہول نے کہا میرے ہیں : یو تو تھیک ہے ؛ انہول نے کہا میرے ہیں نے جا اس سے اس التدہ کی اور علی استمار کو تربی ہوجاتے ہیں ، سول التدہ کہا میرے ہیں نے جواب یہ اور عبدالتد ، بی سلی استدہ علیہ ولم نے دریا فت فرایا ؟ تمہار کی کنیت اور شری ہے ، انہول نے کہا میرے با دگے ) . ویا : شریح ، سلی استریک میں مفری التدہ بی کا رہ جا فیگ ) . ویا : شریک ، تو آپ میں الترعلیہ ولم نے اور شا و فرایا ؛ تمہار کی کنیت ابوشر تری سے داریت کرتے ہیں کہ رہول التدالی سلام ملم رحمہ التد اپنی کی اس مضرت الوم رمید وقتی التدہ نے دوایت کرتے ہیں کہ رہول التدالی سلام علیہ وسلم نے اور شا و فرایا ؛

((أغيظ مرجل عسى الله يدوم القيامة وأخبته الرجيس يسمى مللئ الأمسك إلا تد).

قیامت کے روز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نبیٹ اور تاب فند وشخص : وگا جے شبنتا و کہاجا آ بوگا اس نے کہ تہنت ہ (بادشا ہوں کا بادشاہ) اللہ ہے ہے۔

اور حکومت اللہ تی کے لیے ہے۔

والدین وغیرہ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ بچہ کا ایسا نام نہ رکھیں جس میں نیک فالی اور تفاؤل اوٹرین ہون کہ گران کو پکا را جائے اور وہ موجود نرجول تویہ نہ کہا جائے گاکہ وہ نہیں ہے منانا ، فیح نافع رہا ح اور سار وغیرہ چنانچہ اور موجود نرجول تویہ نہیں ہے منانا ، فیح نافع رہاح اور سیار وغیرہ چنانچہ اوسم وابودا و دو تر ندی جمہم اللہ حضرت سمرۃ بن جندب بنی اللہ عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ مدید وسم نے ارشا و فرمایا ہے کہ :

(أحدب الكلام إلى الله أسابع: سبعان الله والحمدية ولا إله إلاالله ويتماكب لا تحيين غلامك يسارًا ولارباحًا ولا نجيعًا ولا أفلع فإنك تقول: أشعه هن أربع فلا يكون فيقول: لأرأن هن أربع فلا تزيد نعى ».

> ہے جنی مثلاثی یہ پوچیا ہا ہے گا تھ کو کی یہاں سار (نبعنی آسانی) ہے \ ہے جو ب میں جب یہ کہا جائے گا کہ نہیں توگو یا معنی یہ ہوئے کریہاں سروآس نی نہیں یا نی جو تی ہوری ہات ہے۔

ابن ماجر رحمه الله الصوريث كومختصرًا ورج ذي الفاظ مين نقل كريست مبير :

((نهاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسى رسول الله سلى الله عليه وسلم في بمين غرمول كي يارنه

رقيقنا أُربعة أُسعاد: أفع ون فع ودباح ويباد). . . . ركين حسنع فرايا اوروه انبح . نافع. رباح ادريباري.

اسی طرح والدین وغیرہ سے ذمہ یہ می فرض ہے کہ وہ التٰد کے علاوہ کسی معبودان باطلہ سے نام پربجوں کے نام نام نام نرکھیں مثلاً عبدالعزی ، عبداللعبۃ ،عبدالنبی وغیرہ وغیرہ ،اس سلیے کہ اس طرح سے نام رکھنا بالا تف ق نامائن سیر

نبی کریم می التہ علیہ وسلم سے غزوہ حنین میں یہ جرمروی ہے کہ آب نے فرمایا میں نبی ہول جموم نہیں ہوں میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں ۔ تو حافظ ابن الفتیم کے فرمان کے بموجب یہ اپنی طرف سے ابتدار نام رکھنا نہ تھا بلکدوہ نام سے اس کاسمی معروف وٹ شہورتھا اوراس کواس نام سے پہانا جا تا تھا۔ اور خصوصاً وشمن کے سامنے جہاں شمن کوچلنے دینامقصود تھا جیسا کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ خنین کے موقعہ پر ہوا۔ للہذا ایے موقع پر الشخص کواسی نام سے یا دکرنام سے وہ عروف ہو تو ام نہیں ہے جیسے کرمیما برکرام رضی اللہ علیہ ہوں اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ وغیرہ ذکر کیا کرتے ہے اور نبی کریم میں اللہ علیہ وسلم ان پرکوئی تحریز فراتے تھے ، للہ العلام میں نام سے وہ تو ادار میں کوئی تحریز فراتے تھے ، للہ العلام میں کام اس طرح کا بھوا در اس کے بارے میں کوئی خبریا اطلاع اس نام سے وے تو اس میں کوئی تحریز نہیں ہے ۔

والدین وغیرہ کوچا بسے کہ بچے کا ایسانام نرکھیں جس ہیں عثق ومجبت کا پہلوہ ویا گذرے اوفیق منی نیکتے ہوں۔ جیسے صیام رعشق کا جون) اور سبطا، (پتی کمروالی) اور نہاد اوہ عورت جس کی جھاتیاں اہمرنے نگی ہوں) اور سوئ لا کی خوشود ارگھاں ہے، اور میادہ اجہوم اور لہراکر نازنخرے سے چلنے والی اور ناریمان ۔۔۔۔۔۔۔ اور خادۃ (فرم ونارک۔۔ لیکدارعورت) اور احلام (خواب) یا اس طرح کے اور دیگر نام ، اور اس کی وجہیہ ہے کہ اسلام پر پاہتا ہے کہ مسلمان قوم ایک ممتاز شخصیت کی مالک ہوا وروہ اپنی خصوصیات اور ذات سے معروف ہو، اس طرح کے نہل گذرے اور عشقیہ نام کھنے سے شخصیت اور دورہ ختم اور پارہ پارہ ہوجاتی ہے اور جب امت اسلامید انحطاط اور ذلت کے اس مقام کی بہنچ جاتی ہے تو محرف ہوجاتی ہے اور جب امت اسلامید انحطاط اور ذلت کے اس مقام معرز و قابل احترام شخصیات کو ذلیل ورسواکر ناآسان ہوجاتی ہے جیساکہ آج ہمارے اور آپ سے سامنے ہورہ ہے ۔ اسٹہ ہی رحم فرہائے۔ ورحقیقت قوت وطاقت کا منبع اور مالک اسٹرجل شانہ ہی ہے ۔

بہ است جب ہم اسینے سامنے رکھتے ہیں اور تھے ہیں کہ رسول التّدعلیہ وسلم امت سلمہ کو نہیاء کرام علیہم اسلام کے نام اور عبدالتّہ وعبدالرّمان فیرہ مبارک اور حقیقت پرشتل پُرمعنی نام رکھنے کی ترغیب دے گئے ہیں تو کچھ - می تعجب نہیں ہوتا اس لئے کہ آ ہے سل اللہ علیہ وسلم کامقصد ہے ہے کہ امت محدیہ دوسری امتوں سے زندگی کے ہر شعبہ میں نمتاز دمنفر دہوجائے ناکہ وہ بہیشہ نمیراست سے لقب کوستی رہیں ۔ اور انسانیت بسٹسریت کی رہنائی، درنوہ می واسلام کی طرف وعوت دینے سے اپنے فرلینے کومضبوطی سے تصلمے دہدے ۔ اور اس پرخیرونو فرقی سے علی ہیرا دہ ہے . چنانچہ ابوداؤد اور نسانی رحمہا اللہ حضرت ابو وہب بیٹی رضی اللہ عندسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صفرات ابو وہب بیٹی رضی اللہ عندسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ عند سے دہارشا و فرمایا :

انبیا مکرام طیم اسلام کے نام رکھاکرو ، اور اللہ تعالی کوناموں میں سب سے مجوب وہندیدہ نام عبد اللہ و عبد الرخن ہے ، اور سب سے مجاب حارث اور مہام ہے اور سب سے بیا مارث اور مہام ہے اور سب سے ناپندو تیسے حرب ومرۃ ہے ، وحرب کے معنی جنگ کے ہیں اور مرد کے معنی معنی جنگ کے ہیں اور مرد کے معنی معنی جنگ کے ہیں اور مرد کے معنی معنی حرب و کرا و، مہٹ کے ہیں اور مرد کے معنی معنی حرب و کرا و، مہٹ کے ہیں اور مرد کے معنی معنی حرب و کرا و، مہٹ کے ہیں اور مرد کے معنی معنی حرب و کرا و، مہٹ کے ہیں اور مرد کے میں اور

التسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلحب الله وعبلائن، وعبلائن، وعبلائن، وأحسد وأتبعها: وأصدقها: حرب ومرة ».

### ۳۔ بچرکی کنیت ابوفلان کرکے رکھناسنت ہے

بیحه کی ترمبیت کے سلسلم میں اسلام نے جوا تبدائی بنیا دی تربیتی احکامات دیسے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ مولود کی کنیت ابو فلان کرسے رکھی جائے۔ اس طرح سے کنیت دکھنے سے نہایت عمدہ نفسیاتی اور عظیم اسٹ ان تربیتی فائدے عاصل ہوتے ہیں جورہ ہیں ؛

بچدکی نفسیات اور دل میں آکرام واحترام کاشعور بڑھا نا پخانچے شاعرکہا ہے:
 اُکنید یعین اُنادیہ لاکومیہ

یں اسکوجب بھا تاہوں تو اسکے کرام کیلیے اسکی کنیت سے کہ بائز م سے کہ بائز کر داد مت کر اے

 ★ معاشرتی طور پراس کی شخصیت کا ابھار تا . اس لیے کہ وہ محسوس کرے گاکہ وہ بڑوں کے مرتبہ اور قابلِ احترام رینہ پر

رہ ہی ہے۔ اور دلیب کنیت سے پکارنے سے اس سے دل مگی ہی ہوتی ہے اور اس کونوش کرناہی معصوبہونی پ تاکہ اس کوا پنے سے بڑول کو مخاطب کرنے اور اپنے سے جھوٹول کو پکارنے کاطریقی معلوم ہوجائے۔

براہ بی مرب مربی سے بیری میں میں میں میں ہورہ بی سے براہ بی سے بدیری سیاری کی کنیت رکھ دیا کرستے تھے اوراس ان اہم فوائدا وعظیم مقاصد کی وجہ سے رسول التّٰدصلی التّٰدعلیہ وسم کچول کی کنیت رکھ دیا کرستے تھے اوراس سے ان کو پکارا کرستے تھے بیاکہ تربیت کرنے والول کی رہنمائی ہوجائے اورانہیں سبق حاصل ہوجائے ، اور وہ جن بچول سے نام رکھنے اور بیکار نے کے سلسلہ میں آپ سے لین دیدہ طرابقہ کو اختیار کریں ، چنا نچھ بیجے بخاری وسلم میں مصرت انس منی اللہ عندسے مروئی ہے وہ فرات بی کرسول اللہ صلی اللہ عید وسلم تمام لوگول میں سب سے زیادہ اچھے افد ق سے ما مک ستے میرا کی مجانی تھا جس کو ابوعمیر کہا جاتا تھا۔ وہ جب نبی کریم سسی، سلی مید سیم کی ضرمت میں و ضربوی تھ و آ ب سلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمات تھے ؛ اے ابوعمیر کوکی ہوگی انفیرا کی برندہ تھا جس سے ابوعمیر کھیلا کرتے تھے ) روی کہتے میں میرا خیال ہے کہ ابوعمیراس وقت مجھوسٹے سے نبیعے تھے .

نبی کریم ملی التّدعلیہ وسلم نے حضرت عالمتْہ رضی التّدعنها کوام عبدالتّہ کنیت رسیھنے کی اجازت دی تھی عبدالتّہ حضر زمیر بن عوام رضی التّدعنہ کے جمیعے حضرت عائشہ رضی التّدعنها کی ہمشیرہ حضرت اسما دبنت ابی بکر رضی التّدعنها کے طبن سے پیدا ہوئے تھے حضرت انس کی بھی اولا دھمی ہیں ہوئی تھی لیکن تھر بھی ان کی کنیت ابوتمزہ تھی ،اسی طرح حضرت ابوم بررہ کی کنیت تھی اولا دمونے سے قبل ہی تھی ۔

### نا اوركنيت ريھنے سے سلسله ميں جندامور متفرع ہوتے ہيں جوذيل ميني فرمت ہيں:

الف ۔ اگر مال باب کے درمیان بیجے کا نام کے سلسلہ میں انتلاف ہوجائے توالیں صورت میں نام رکھنا باب کا تق ہے۔ اس لیے کہ اس بحث کی ابتدار میں اور اس کے بعد جوا حادیث گزری ہیں وہ سب اس پر دلالت کرتی ہیں کہ نام رکھنا باب کا حق سبط اور قرآن کریم نے تواس بات کوصراحۃ بیان کیا ہے کہ بچہ باپ کی طرف منسوب ہوگا ذکہ مال کی طرف ، چنا نچہ اس کو فلال بن فلال کہا جائے گا۔ ارشا دباری ہے:

(اُدُعُوهُم لِا بَا یَسُومُ هُو اُفْسَدُ عِنْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ کہا جائے گا۔ ارشا دباری ہے:

(اُدُعُوهُم لِا بَا یَسُومُ هُو اُفْسَدُ عِنْدُ اللّٰهِ اللّٰ کہا ہے باکدل کو ان کے باپ کی طرف نسبت کرکے کا د

الشرك يمال يي برا نعدف هد

صیم کی صدیت میں حضرت اس و فنی الله عنه سے مروی یہ صدیت گزرگی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاکہ : گذشته رات میرے یہاں بچہ پدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام استے جدا مجد کے نام پر

ار بیم رکھا ہے۔

ب بیم کامنرموم اورنالبندیده لقب رکھنا زباب کے لیے جائز ہے زکسی اور سے لیے الہٰذا ذیل کے القب در سے لیے الہٰذا ذیل کے القب در ست نہیں ہیں مثلاً : قصیر (مُحکنا) اعور (مجینگا) اخری (گوزگا) خنفسار (کا لیے زبگ کے بدلودار کیوے کا نام ہے ، وغیرہ یاس جیسے اورالقاب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرونی ہے ارش دہے ؛

(( وَكُو تَنَا بَزُوا بِالْأَنْفَابِ)). ( الجزات ب اور يك دويرك كوچ نے كے ليے: مِ مت كور

اس کی وجریہ سبے کہ بیٹھے سکے نفسیانی اورمعاشرتی انحراف میں پرلغوا در قبیج اتقاب بڑا دخل رکھتے ہیں بنم س بحسٹ برمزیدروشنی ال شاراللہ تعالیٰ مسئولیا ت و ذمہ دا ربوں سے باہب کی " نفسیانی تر بہت کی ذمہ دا رقعم ٹولیت" کر سیار مدر اللہ سے

جے ۔کیاابوالف اسم کنیت رکھنا جائز ہے ؟ علما پر کوام کا اسس پراتفاق ہے کہ بچول کا نام ہی کہ کے میں اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم گرامی پر رکھن ورست ہے ۔ اس لیے کہ امام سلم رحمہ اللہ حضرت جابر ابن عبداللہ عنی اللہ عنی کہ ہم نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ریکھنے دیں گے جنا بجہ وہ صاحب بچہ کو پیٹے پراٹھا کرنی کریم علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ؛ اے اللہ کے سول ہم میں میاں بچہ پرا ہموا تضا اور میں نے اس کا نام محدر کھا تھا تو میری قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ؛

«تسسوا باسمی و کا مت کنوا ب کمپیتی، میران م رکه په کرد ادرمیری کنیت نه رکه کرد اسس

ف إنت انت است عائقه بي كمين قسم تفسيم كرفي وال بور. تمهار سادرين من كنيم كرتا بور.

بیست سعر ۱۱ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت رکھنے کے بارسے ہیں اختلاف ہے۔ اُنٹمہ کرام کے اس سلسلہ یم مختلف منہ کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت رکھنے کے بارسے ہیں اختلاف ہے۔ اُنٹمہ کرام کے اس سلسلہ یم مختلف مذاہب اور متعدوا قوال ہیں . ذیل میں آپ کے سامنے وہ اقوال اور تحییران میں سے دائج قول ذکر ہمونی ۔ اور اس طرح حصرت ا ۔ آپ کی کنیدت رکھنا مطلق ممکروہ ہے۔ دلیل وہی حدیث ہے جواہمی ذکر ہمونی ۔ اور اس طرح حصرت بوہر پرہ وضی اللہ عندی کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں اللہ علیہ ہم اللہ دوا یہت کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں اللہ علیہ ہم اللہ دوا یہت کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں اللہ علیہ ہم نے ارشاد فرایا ؛

«تسعواً باسهی ولاتکنوا بکنیتی». میانام که یه کردیمیری کنیت نه رکی کرد. په ۱ مام شافعی دخمتراللّدتعالی علیه کی رائے ہے۔

۲- آپ کی کمنیت رکھنامطلق مباح ہے۔ پر حضرات ا مام ابودا و ورحمہ التٰدکی اس صدیث ہے استدلال کرتے ہیں جوا نہوں نے اپنی "سنن "میں حضرت عانشہ رضی امتٰہ عنہا ہے روایت کے ہے فرمانی ہیں ؛ ایک عورت نبی کرم صلی مثٰہ عدیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئی اور اس نے عرض کیا ؛ اے اللہ سے رسول میرے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا ہیں سنے اس كا نام محمدا وركنيت ابوالقاسم كھى تھى. يكن مجھے تبايا گياكہ آپ اس كونا پيندفر المستے ہيں. تو آپ نے فراي: اسب السبذى أحسبل اسمى وحسوم محون بيت وهمس نے ميرے: م سکھنے کوجائز ادر

كنيىت ركھنےكوحرام قرارديا ہو؟

ابن ابی شیبتہ کہتے ہیں کہ ہم سے محدبن الحسن نے ابوعوانہ کے ذریعہ انہوں نے مغیرہ سے واسطہ ابراہیم سے فرالعیه بیان کیاکرانہوں نے فرمایا جمحد بن اشعث حضریت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانبے تھے اور ان کی کنیت ابو تاسم تخفی اورابن ابی خیتمه حضرت زم ری سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں۔۔۔رسول التامسی اللہ علیہ وسلم سے سی ابر کے عیباً ۔۔ صعاحبزا دول سنے ملاہوں جن کا نام محدا ور کنبیت ابوالقاسم تھی ۔ا ور وہ بیریں ،محدب طلحة بن عبیداللہ ،محدبن ابی بحر،محد بن على بن ابى طالب اورمحدين سعد بن ابى وقاص رضى الله تعالى عنهم اجمعين -

ا مام مالک رحمہ اللہ سے اس محص سے بارے میں سوال کیا گیا جس کانام محدا ورکنبیت ابوالقاسم موتوانہول نے ہواب دیا: اس سلسلہ میں ممانعت وارونہیں ہوتی ہے۔اورمیرے خیال میں اس میں کوئی تحرج نہیں ہے جوجاعت آب کے نام اورکنیت سے رکھنے سے جائز ہونے کی قائل ہے اس نے ان احادیث کومنسوخ قرار دیاہیے ۔ جن

یس ممانعست وا ردی*ونی سیے*۔

۱۷. کنیبت ا ورنام دونول کوجمع کرنا جا نزنهیں ہے مشلاً کوئی شخص بیک وقت ایپنے بیٹے کا نام محمدا ورکنیت ابوالقاسم رکھے ہے۔ ہاں صرف محمد نام رکھنا یا صرف ابوالقاسم کنیت رکھنا جائز ہے۔ پیرحضرات اپنی ّا بُیر میں حضر جابر مینی التّدعنه کی وه صدریث نیش کرتے ہیں جسے الو دا وُد سنے اپنی سنن میں روایت سمیا سبے کہ نبی کریم صلی التّعظیم وسلم نے ارشاو فرایا :

بس شخص نے میرا<sup>ن</sup>ام رکی ہود ہمیری کنیست نہ مسکھ اورحب سنےمیری کنیست کھی ہو وہ میرا نام زرکھے۔

((من تسمى باسمى فلا يتكنى بكنيتى،ومن مُكنى بكنيتى فلا يتسبى باسسى).

ا وربه روایت بمبی دلیل میں بیش کرتے میں کرابن ابی شیبۃ نے عبدالرحمٰن سیسے انہوں نے ابوغمرۃ سے انہول نے الين حياسي روايت كياسيك رسول التصلى التعليه وسلم في ارشا وفرايا:

> میرسے نام اور کنیت دونوں کوجع زکرو۔ ((لا تجمعوا بين اسى وكنيتى)).

ا ور ابن ابی خینمه روابیت کر<u>سته بی</u> که حبب محد بن طلحة پیدا موسئے توحضریت طلحة مضی التّدعنه نبی کریم **ص**لی التّدعلیه

وسلم کی صرمت میں حاضر بہوسئتے ، ورعوض کیا کہ ہیں نے بہے کا نام محد رکھا ہے کیا اس کی کنیبت ابوا قاسم رکھ دول ۔ و سب سنے اس سے منع فرمادیا! ورفر ہاکہ دونول کوجمع مست کرو اس کی کنیبت ، بوسیمان سبے ۔ آپ سنے اس سے منع فرمادیا! ورفر ہاکہ دونول کوجمع مست کرو اس کی کنیبت ، بوسیمان سبے ۔

م آب کی کنیت سے کی کمین سے کی مر نوب آپ کی حیات میں تھی لیکن آپ میں اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پری کمنیت رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بیس طفرات استدلال میں اس روایت کو پیش کرتے ہیں جوابوداؤ دیے اپنی سنن میں منذر سے انہول نے ابن الحنفیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عن میں اللہ عند سے بوجھا! اگر آپ کے بعد میں سند کا ایم اور کمنیت آپ کی والی رکھ سکتا مبول تو نبی کریم صلی متدعلیہ وسلم نے ارشاد فرطایا جی ہال.

میدبن رنجویه کتاب الدوب میں فکھتے ہے کہ میں نے ابن ابی اولیں سے پوچھاکہ امام مالک رحمہ اللہ کا اسس شخص کے بارے میں کیا رائے تھی جونبی کریم علیہ العساۃ والسلام کے نام اور کئیت دونوں کو ایک ساتھ رکھ لے ، تو انہوں نے ہما رسے ساتھ بیسٹے ہوئے ایک شخص کی طرف ، شارہ کرکے فوایا یہ دکھیویے محربن مالک بیسٹے ہیں ان کے وا ، فیے ان کا نام محدا ورکئیت الوالقاسم رکھی ہے ۔ اور ا،م مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کئیت اور نام دونوں کو بیک وقت ، یک نام محدا ورکئیت الور نام دونوں کو بیک وقت ، یک ساتھ رکھنے کی مما نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس وجہ سے تھی کر کہیں ایسا نہ ہو کہ سن شخص کو آپ سے نام اور کندیت سے بکا الرجائے اور اس کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ موجا بیس ، کیکن نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ موجا بیس ، کیکن نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بی بحد شدہ تھی ہوگیا س لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ۔

یہ چوتھا قول زیادہ داجے اور معقول معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو امام مالک رحمہ الٹدگی اس معقول رائے کی وجہ سے اور دوسے اور دوسے ان احادیث کی وجہ سے اور کرنیست دونوں ایک ساتھ رکھنا جائز ہے۔ اس بھی کو وجہ سے جواس پرصاف ولالت کررہی ہیں ۔ اس لئے بی کریم حسی الٹہ علیہ وسلم کی وجہ سے جواس بھی کہ وہ احادیث جن سے ممانعت معلوم ہوتی ہے وہ آپ حسی الٹہ علیہ وہم کی حیات سے ساتھ معصوص ہیں: تاکہ اس خص کو بیکا رہتے وقت یہ التباس زموجائے کہ اس سے وہ تفص مرا و سبے یا نبی کریم حسی التہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وہ تفص مرا و سبے یا نبی کریم حسی معلوم ہوتا ہے کہ التباس کا اندلیشہ ختم ہوگیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ام اور کنیت دونوں کا جمع کرنا جائز ہے اوراس کی تقویت اس روایت سے مجمی ہوتی ہے جو ہم زمری کی معلوم ہوتا ہے کہ ام موراور کی ملاقات صحابہ کرام رہنی الٹر عنہم جیار ایسے صاحبزا دوں سے ہوئی ہے جن ہیں سے موزت نقل کر چکے ہیں کہ داوات سے جو نہ میں الٹریم کی الٹریم کی نام محراور کنیت ابواتھا سم تھی ۔ والٹہ علم .

اس فصل سے ذیں میں مذکورا بحاث پڑھ لینے سے بعد مال باب اور تربیت کرنے والے عضرات کا فرض بہت کہ وہ اپنے بچول کا نام رکھنے سے سلسلہ میں میچے اور سیدھا راستہ انعتیار کریں ،اوران سے نام ایسے نرکھیں جن سے آئ مہوتی ہوا ورعزت وکرامت پر بٹے مگتا ہو اور ان کی شخصیت اور ذات مجروح ہوتی ہو۔ اوران کی یہ بھی ذمر داری ہے کہ وہ شرع سنے ہی پچوں کی اسی پیاری سی کنیت ہو دل کو بھائے ۔ اور کا ٹول کو سننے بین مجلی معلوم ہو رکھنے ہیں نہی کریم علیہ انفسوہ وانسلام کی بیروی کریں تاکہ بچے اپنی شخصیت کو موس کریں ، اور ان کے دلول میں اپنی ذات کی محبت اور کرمت کا حساس پیدا ہو۔ اور وہ شرح سنے ہی ا پنے ارد گرد رہ ہنے اور اسمنے بیٹھنے والوں اور ساتھیوں کے ساتھ گفتگو اور خطا ب میں ادب واحترام کے عادی بنیں .

حقیقت یہ ہے کہ اگریم اپنے اور اپنی قوم سے بلے سابقہ برباد شدہ عزت وکرامت اور شخص و ممازشخصیت اور چھنا بوا وطن دوبارہ حاصل کرناچا ہی تو ہم سب اس بات سے مماج ہیں کہ اس طرح کی فاضل وعمدہ تربیت کی بنیادی باتول پر چھنا ہوا وطن دوبارہ حاصل کرناچا ہیں توہم سب اس بات سے مماج ہیں کہ اس طرح کی فاضل وعمدہ تربیت کی بنیادی باتول پر اگو عمل ہیرا ہول اور اسلام سے اس عظیم الشان مہرج اور لیے کو اپنا ہیں ۔ اگر اضلاص سے ہم نے ان احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنیا اور قانون ، نظام اور تربیت وطرز حیات سے طور پر اسلامی شراعیت کو لمپنے اوپر لازم کرلیا ،اور دین کو مصنبوطی سے تعدام لیا تو التہ تعالی پہلے کی طرح ہمیں بھیرموز رو تحرم بنا دے گا اور انتدسے یہے یہ پوشکل نہیں ہے ۔



# تنبيري بحث

### شجيح كاعقيق اورال كے احكام

ا عقیقہ کے ہیں اور قطع تعلق کوعقوق والدین کہاجا آہے اور شاعر کہتے ہے : ادر قطع تعلق کوعقوق والدین کہاجا آہے اور شاعر کہتے ہے : النعت میں عقیقہ کے معنی کا منے سے آتے ہیں ،اسی سے والدین کی نا فرمانی اور

— بلاد بھاعق الشباب تم نمی واُول اُرض مسَّ جلدی ترابھ \_\_ وه شهر بیها ہے کہ جہال جوانی نے میر دبین کے) تو پزور کو کا بھیا ا در و ه پهلی سرزمین سپه حبس که متی میرسی چیم پر همی

شاعر کامقصدیہ ہے کہ جب وہ نوحوان ہوگیا تواس کے گلے سے وہ تعویٰد کا م کرنکال دیئے گئے ہوئییں ہی بہنانے جاتے میں۔

۔ شریعیت کی اصطلاح میں عقیقہ سے معنی ہیں : بہے کے پیا ہونے کے ساتویں دن بہے کی طرف سے بحرے كافؤسخ كرنار

عقیقہ سے مندوع اور حائز ہونے کی دیل است سی شہورا حادیث ہیں جن ہیں سے بعض اور حائز ہونے کی دیل سے بعض کے دیل سے بعض

پرېم دېل بي اکتفارکريته يين:

بی بیاری رحمه الندا بنی صحیح " بیل سیمان بن عمارضبی صنی الندینه سے روایت کرستے ہیں که رسول الند صلی اللہ اللہ ا عليه وسلم ندارشا و فرمايا:

((مع الغلام عقيقة فأهريقواعنه دمًا، وأميطواعنه الأذى».

بجد کے پیدا ہونے پرعفیقہ کرنا چاہیئے لہذااس ک طرف سے خون بہا و ا دراس بچہ سے گندگی وغیرہ کو دورکز د۔

اصحابِ سنن حضربت سمرة صى التّدعنه سب رق ايت كرية بيل كه رسول التّدعلي التّدعليه وسلم في ارشا دفرايا: بربحيه البينع عقيقة كامربون بس دينى عقيقه فروركرا چا ہیتے) جواس کی طرف سے اس کی پیدائش کے ساتوں دن ذبح كيا جائے اوراسى دن اس كا زمر د كھ بالے گا

ا درسرو فدا جاستے گار

«كل عنلام رهينة بعقيقته تنذبح عنبه بيوم سالعه. وبيهى فيب،ويحلوب سائسه)،

نےارشاد فرمایا:

«عن الغالام شارّان مکافئشان، بچه کی طرف سے دو برابر کے سے بحرے ذکے کیے وعن الجاربية شاءً»-

ج بی گے اور بھی کی طرف سے ایک مجرا۔

ا ور امام احمد وترمذی رحمهاالته می حضرت ام کرزکعبیه رضی التّعنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے سول التدهلي التدعليه وسلم مصعقيقة كے بارے ميں دريا فت كيا توات سلى الله عليه وسلم في فرايا:

الوكے كاطرت مصنع<u>قیقے</u> میں دو بجرے اور لوكى ك

طرف ہے ایک بحرا ذریح کیا جائے گا اور عقیقہ کا حالور

((عسن الغسيةم شات ن وعن الأنثى واحدة ، ولايضرك و ذكراتُ كنَّ أوإناثاً».

بحريو بالجرى دونول درست ميس

ا مام ترمذی ونسانی وابن ما جدرجهم الته محضرت حمن رحمدالته سیسے روایت کرستے ہیں، وروہ مصرت سمرہ مینی التین يد كنبى كريم على التُدعليه وسلم في عقيقه سلم بارسي بي ارشا و فرايا:

بربجه ابيف عقيقة كامربون بوتاسي جواس كى پيلائش کے ساتوی روز ذرج کیا جائے گا دراس کا سرمونڈا جے

الكاغبالام صوتيلان بعقبيقت تذبح عنبه يدوم سبابعيه ويجلق لأسه

كا ادرنام مكاجات كا.

عقیقہ کے مشروع ہونے کے بارے میں فقہ ارکوام کی رائے میں انکر مجتہدین اور فقہ ارکوام کے دائے میں انکر مجتہدین اور فقہ ارکوام کے

(۱) عقیقه سنت دستعب هے: یه امام مالک، ، ایس مینه ، امام شافعی ، ان کے اصحاب ، امام احمدُ اسحاق وابوثورا ورفقتها، ومجتهدين والبي علم كي ايك برسى جاعت كا مذهب سبته ا وران حضرات كامستدل بهي احا دبيث بيرجو اہمی ذکر کی گئیں ، بیحضرات ان حصرات کا جو واحب ہونے کے قائل ہیں چنطریقوں سے جواب وسیتے ہیں : الف به اگرعقیقه واجیب بوتیا تودین سے احکام بیل اس کا واجیب بونا کھلا ہوا ظاہر بوتا اس کیے کریر عام جیز تمقی ا ورتقر بِالسب كومي بين آتى تقى اس كي السي جيز اكر بالفرض واجب ہوتى تورسول التّد صلى التِّد عليه وسلم امت كے سا منے اس سے وجوب کو کھلے ہوئے واضح الفاظ میں بیان فروا دینے تاکر کسی کو کلام یا تا ویل کی گنجائش نررمہتی ۔ ب ۔ رسول النُّدصلی النُّدعلیہ۔ وہلم نے جہاں عقیقہ کا تذکرہ فرایا ہے اس کوعقیقہ کرنے ولیے کے ادادہ پر معلق کرد باسیے جنانچدارشا دیے:

جس کے یہاں بچر پیر ہواوروہ س کی طرف سے تقیقہ کر'ا چاہیے تواسے بلنے کہ ایپ کرسلے ((من ولدله ولد فأحبّ أن ينسك عنب، فليفعل».

ج منودنبی کریم صلی الله علیه وسلم کافعل عقیقه سے وجوب پر دلالت نبیں کر ابلکه اس سے عقیقه کامستحب ببوز، معوم

ا ٢) عقيقه لازم وواجب هه إيرام مس البري اورليث بن سعد وغيره كاندم بسير. وران حفارت کی دلیل وہ ہے جوحضرت بریرہ منی اللہ عنہ سے اسحاق بن راہویہ نے روایت کیا ہے کہ لوگوں کو قبامت میں عقیقہ کے با رہے میں اسی طرح پیش کیا جائے گاجس طرح یا تھے ل نمازوں سے لیے پیٹی ہوگ ۔ اسی طرح یہ حضرات اس روایت ہے تمعى استدلال كرتے ہيں بوحضرت حسن رحمہ اللہ حضرت سمرۃ رضى اللہ عنہ ہے روایت كرتے ہيں كہ نبى كريم صلى اللہ سليہ وسلم نے ارشا د فرمایا :

> هربحيه البيض عقيقه كامر بون بيه. «كل غلام مرتهن بعقيقته».

اور، س کامطیب یہ ہے کہ بچہ لینے والدکے لیے اس وقت یک سفارش نرکیے گا جب یک کم س ک حر

سے عقیقہ نرکیا جائے ،اوراس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عقیقہ وا جب ہے ۔

ر۳) عقیقه مشروع وجائزهی نبه ین: اوراس کے قائل فقہائِ نفیہ ہیں اوراس سلسری ال الاستار کی دلیل بهیقی کی وه روایت <u>سهر جسی حضرت عب</u>دالته بن عمروبن العاص دنی الته عنهم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى السُّرعليه وسم مسع فقيقة كوبارك بين بوجياً كيا توآب ملى السُّرعليه وسم في فرماياً: يى عقوق كوبسىدنېيى كرتا .

((کامحبُّ العقوق))۔

ان حضرات نے اس حدیث سے مجی استدلال کیا ہے جیے امام احمدرحمہ التّد محضرت ابورا فع رضی التّدعنہ سے روا بیت کر<u>ستے ہیں ک</u>حضرت حسن بن علی کی والدہ حضرت فاطمہ ضی التٰرعنہا نے ان کی طرف سے دو بجرے ذریح کرنے كالاده كياتورسول التدسلي التعليه وسلم في الناسي فرايا:

تم اس ك طرف سے عقیقہ ندكر و بلكه اس كا سرس ندكر بالول ((لا تعبقًى ولكن احلق برأسيه فتصدقى بوزنہ میں الورف » اُمی مین الفضّة کے برابروزن کی چائدی صدّہ کرد پیچڑین پیاہوئے توان کے ساتھ میں ایسا ہی کیا۔ أشعر ولدحسين فصنعت مثل ذلك.

لیکن اس کے علاوہ جواحا دریث پہلے گزری ہیں ان سے عقیقہ کامسنون مستحب ہونامعلوم ہوتا ہے 'ا وربہی

سه موُلف کا فقهاءِ منفید رحهم دندگی عرف عقیقه سے مشروع نه جونے کی نسبت کرنامیم نہیں ہے اس بیے کرصنفیداس کے سنت بوکرہ دراجب ہونیکی نفی محیتے ہیں استجاب سکے وہمی قائل کیں جیب کرشا ہی رہا۔ ۳۳، دعمدۃ اتفاری (۹-۱۱ء) داختان الفقہاء (۵-۹۸) ونفیرہ کشب ہیں صرحتا ندکورہے ، نخار جمہور فقہار معتبدین اور الہم کا نمرمب بے اور ال حضرات نے ان احادیث کا جن سے فقہار حنفیہ نے عقیقہ کے غیر شروع ہونے کو تا بت کیا ہے ان کا ہوا ہے کہ جن احادیث سے فقہار صنفیہ نے استدال کیا ہے وہ ور فی نہیں ہیں غیر شروع ہونے کو تا بت کیا ہے ان کا ہوا ہے کہ جن احادیث بیا با جاسکتا ، اس لیے کر حضرت عبداللہ بن کو وہ حدیث اور ال کوعقیقہ کی مشروعیت سے اکارکرنے کے لیے دلیل نہیں بنایا جاسکتا ، اس لیے کر حضرت عبداللہ بن کا وہ حدیث جس میں برمروی ہیں کہ سول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

((لا أحب العقوق كوپ نهريرتا.

اس مدین کاسیاق اورسبب ورودیه بن ما بین که عقیقه سنت وستوب بداس لیے که الفاظ مدیث اس طرح ہیں کہ رسول التُرصلی التُدعلیہ وسلم سے عقیقه کے بارے میں سوال کیا گیا تو آب نے فرما یا کہ میں عقوق کو لبنہ نہمیں کرنا ، توگویا ،پ مسلی التُدعلیہ وسلم نے عقیقہ کے نام کو نالبند فرما یا بعن آپ نے یہ انجیاز سمجھا کہ اس ذیح کو عقیقہ کہا جائے کی نے عرض کیا : اے التُد کے رسول ہم تو آپ سے اس بارے میں دریا فت کر سے ہیں کہ اگر ہم ہیں سے کسی سے یہاں بچہ ک بیدائش ہم تو اس پر رسول التُدعلیہ وسم نے فرما یا :

((من احب منكم أن ينسل عن ولد لا تم ين سي بين منكم أن ينسل عن ولد لا تم ين سي بين منكم أن ينسل عن ولد لا تا تم ين سي بين من الغلام شاتان مكافستان مكافستان مكافستان مكافستان مكافستان مكافستان منا با بين توكيد في المناز كل مرف ايك بجوا بوكار وعن الجارية شاتا».

فقہا برحنفیہ کا حضرت ابورافع رضی التٰدعنہ کی اس حدیث سے استدلال کرناجس میں آ آہے : اس کی طرف سے عقیقہ نزکر و بلکہ اس کا سرمونٹردو ۔ . . اس حدیث سے عقیقہ کا محروہ ہونا ثابت نہیں ہوتا ، اس لیے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ ابنی صاحبزادی فاطمہ رضی التٰرعنہ اسے بجائے آپ نے ان سے کہا کہ عقیقہ نزکر و اس لیے کہ نبی کریم سلی التٰرعلیہ وسلم نے حضرت میں وسین کی طرف سے خود عقیقہ کر سے حضرت فاطم کواس کی فرمرداری اور خرج سے بچاہیا تھا ، اور نبی کریم سلی التٰرعلیہ وسلم نے خود ان دونوں کی طرف سے عقیقہ کیا تھا اس بارے میں احادیث کشرت سے آتی ہیں جن میں سے درج ذیل ہم فرکر کرسے ہیں :

ابودا فی در حمد التدابید به جمد التد سے وہ عکرم در حمد التد سے وہ حضرت ابن عباس ونی الترعنبا سے رہا ہے کرستے لے فقہا ۽ کرام کی ایک جماعت نے اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے اس بات پراسدلال کیا ہے کو عقیقہ کے بجائے نسید کا فغا اسمال کیا ہا اس افعی کہ رسول، شدصی التہ عید وہم نے عقیقہ کے لغظ کو بہذہ ہیں فریان ان کے مقابر پر فقہا برکزم کی ایک دوسری جماعت کی دائے ہے ہے کہ فظ عقیقہ سے استعال میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ بہت می احادیث جن میں اس فریح کو عقیقہ سے تعبیر کیا گیا ان سے معنوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کہنا درست ہے دونوں آراز بر تعبیق ہی حرج نہیں ہے اور اگر کم بی کہنا درفت اور حکم کو بیان دونوں آراز بر تعبیق ہی حراح دی جائے گی کرمسلانوں کو اصل میں نسیکہ کا لفظ ہی استعمال کرنا ہا ہیں ہے اور اگر کم بی کہنا دونوں قسم کی احادیث کرنے اور مراد ومطعوب نا ہرک تو قریف می کی احادیث میں میں کوئی ترج نہیں ہے۔ اس عرج دونوں قسم کی احادیث میں تعبیق ہوجائے گی ۔ اور فاہری تو قرف رفع ہوجائے گا۔

بیس که رسول التّدصلی التّدعدیب. وسلم نے حضرت حسن وحسین رضی التّدعنها کی طرف سیسے ایک ایک مینڈھا عقیقہ میں ذبح کیا.

جریربن حازم جمه التدسخشرت قیاده رحمه التدسے اور وہ حضرت انس طبی التدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ حسن وسین رضی اللہ عنہا کی طرف سے دومین ٹرسھے عقیقہ کیے ۔

ا وزیمیٰ بن سعید رخمهالتٰد حضرت عمرة رضی التٰدعنها سے اور وہ حضرت عانُشہ رضی التٰدعنها سے رو ایت کرتی ہیں کہ رسول التٰدعیلی التٰدعلیہ وسلم نے حضرت حسن وسین رضی التٰدعنہماکی طرف سے ساتوں وان عقیقہ کیا ۔

لہذا فعاصدیہ بکا کہ جہورانمہ وفقہا ہے یہاں بچہ کاعقیقہ کرنا نبی کریم سلی التّٰہ علیہ وسم کی سنت مندوبہہ ہے۔ اور بپ اگرصا حب استطاعت ہے۔ تواس کوچا ہیے کہ بجہ بیدا ہونے برنبی کریم سلی التّہ علیہ وسلم کی اس سنّت کوزندہ کرے اگرالت تعالی کے بہاں اجرو تواب کم سخق ہو ۔ اور شتہ دارس قرابت دارس برخوسیوں اور دوستوں بین انفت و مجبّت برخ سے اور معاشرتی رابطہ بروان برخ سے جس کی صورت یہ عقیقہ ہوگا جس کی نوشی میں بیس سندر اس طرح کہ اس عقیقہ ساتھ ہی باب ہمکا شرک بوگا وروہ اس طرح کہ اس عقیقہ ساتھ ہی باب ہمکا شریب ہوگا وروہ اس طرح کہ اس عقیقہ ساتھ ہی باب ہمکا شریب ہوگا وروہ اس طرح کہ اس عقیقہ سے گوشیت میں سے کچے صدی بست مندفقرا ، وغربا ، ومسالین میں تقسیم کرنے سے اکوھی ف کہ ہ ، مقانے کا موقعہ دسے گا سبی ان لشہ اسلام کتی غلیم الشان نعمت البیہ ہے اور معاشرہ میں الفنت و مجبت بیدا کرنے یا وغربیب و سکین طبقات میں مع شرقی مساوات قائم کرنے کے سلسلہ میں میں سے بنیا دی اس کو ما سے بنیا دی ایکا مات سے ناکی وار فع ہیں ۔

گا وراس بچرکا نام رکھا جائےگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کامستمب وقت ساتوال دل ہے اور اس کی مزید تائید و ماکیداس حدیث سے ہوئی ہے جسے عبداللہ بن ومب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فروی کہ سول اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین رضی الله عنہا کی طرف سے ساتوی دل عقیقہ کی اور ان کا نام رکھا اور پیم دیا کہ ان سے سرکے بال آثار دیسے جا میش، نیکن اس سلسلم میں دو سرے اور اقوال مھی ہیں جن معلوم ہوتا ہے کہ ساتویں دل کی قید صور کے انہوں کے بال آثار دیسے جا میں دل عقیقہ مستحب ہے اور اگر کوئی توسقے یا آخھوی یا دوای بال سے باکہ ساتویں دل عقیقہ مستحب ہے اور اگر کوئی توسقے یا آخھوی یا دوای بال سے باکہ ساتویں دل عقیقہ مستحب ہے اور اگر کوئی توسقے یا آخھوی یا دوای بال سے باکہ علیہ علیہ بالے بال ہیں مشہورا قوال بین کے جاتے میں ؛

- میمونی فرواتے بین کرمیں نے ابوعبداللہ سے پوچھا: بیر کاعقبقی کس دن کیا جائے گا؟ انہول نے حواب دیا کہ مضرب عائشہ رضی اللہ عنہا فرواتی بین کہ ساتویں یا چود صوی یا کیسویں دن کیا جائے گا۔
- صالح بن احمد فرم تبے میں کدمیرے والدعقیقہ سے با رہے میں فرمایا کرتے تھے کہ ساتویں دن ذرح کیا جائے گا۔ گر

۔ توں نہ کرسکیں تو بھر جو دھویں دن اور اس دن بھی نہ کرسکیں تو بھر اکیسویں دن عقیقہ کیا جائےگا۔

• امام مالک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ نبخا ہر ساتویں دن کے ساتھ عقیقہ کو مقید کرنا استحباباً ہے ور ذاگر حوستھے یا اٹھوی یا دسویں دن یا اس کے بعد بھی کیا جائے توعقیقہ درست ہوجائے گا۔ ان اقوال کاخل صدید کلتا ہے کہ اگر والدیالئے کے کہ عند مقین ساتویں دن کہ تھا اور اگر ساتویں دن کو تھا اور اگر ساتویں دن کو تھا اور اگر ساتویں روز نہ کر سکیس تو بھی وں جائیں عقیقہ کر دیں جیسا کہ امام مالک رحمہ الله فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ عقیقہ کے منالہ ہیں وسعت ہے ، اور عقیقہ کے جانور کے ذریح کرنے میں آسانی رکھی گئی ہے ۔ الله تعالیٰ آسانی دینا چا ہے۔

ہے اور بیعقیقہ لرفیکے اور لولی وونول کی طرف سے ہوا ہر کی سنت متعبہ ہے۔ بیٹانچہ وہ حدیث بھے امام احمد ترمذی رحب اللہ حضرت ام کرز کعبیہ وضی اللہ عنبہ اسے روایت کرتے ہیں کا انہول نے دسول اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے ہیں دریا فت کیا تو آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے ارف و فرایا کہ روایک کی طرف سے دو بجرے کے جا بیٹ گے اور لوگ کی طرف سے دو بجرے کے جا بیٹ گئے اور لوگ کی طرف سے ایک بجرا۔ اور وہ حدیث جسے ابن آبی شیبہ حضرت عائفہ رضی اللہ عنباسے روایت کرتے ہیں کہ جمیں سول تا مسلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹ کہ جم والے ہے کہ ہم لوکے کی طرف سے عقیقہ میں دو بجرے ذریح کریں اور لوگ کی طرف سے ایک بجرا۔ اور اس کے علاوہ دو سری وہ احادیث جن کا تذکرہ عقیقہ کی مشر وعیت کی دلیوں کے ذیل ہو چکا ہے۔

المُدامجموعى طوريسان اصادري سيد دوبنيادي باتين تابت موتي مين ا

۱۱) لرط کے اور ارط کی دونوں کی طرف سے عقیقہ مشروع و تابت ہے۔

۲۱) دونوں میں فرق یہ ہے کہ ارائے کی طرف سے دواور ارائی کی طرف سے ایک بجراکیا جائے گا۔

احادیت سے ظاہری الفاظ سے لڑے اورلڑک کے عقیقہ ہی تہی فرق معلوم ہوتا ہے۔ اور یہی ندمہب حضرت ابن عباس وعائشہ رضی الله عنہ اوراہ ل علم واہل حدیث کی ایک جاعت کا ہے اور امام ما بک رحمہ اللہ کا ندمہب ہر ہے کہ لاکے کے عقیقہ میں بھی ایک بجرا ذبح کیا جائے جیسا کہ لڑک کے عقیقہ میں ہوتا ہے چہانچہ حب ان سے دریافت کیا گیا کہ لڑکے اور اور کی کے عقیقہ میں کتنے جانور ذبح کئے جائیں گے ؟ توانہول نے جواب میں فرطیا: لوکے کی طرف سے ایک کراوی کے اور اور لڑکی کی طرف سے ایک بجرا ذبح کیا جائے گا اور ام مالک رحمہ اللہ نے اپنے ندمبب کی دلیل میں ورجے ذبل احاد میٹ بیٹن کی ہیں ؛

ا مام ابودا ؤُد رحمہ التّٰدا بنی منن میں حضرت ابن عباس صنی التّٰدعنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التُّرسلی التّٰه علیّٰ کے

نے حضرت حسن وسین وشی الله عنها کی طرف سے ایک مینهٔ دھاعقیقه میں ذرج کیا ۔ اور حیفر تن محدا پنے والدسے رقایت کرتے ہیں کہ فاطمہ دسنی الله عنها نے حضرت حسن وسین کی طرف سے ایک ایک مینهٔ دھا نفیقه ہیں ذبح کیا تھا ۔ اورا مام مالک رحمہ الله ککھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ عنها اپنی اولا دکی طرف سے خواہ اور کا ہویا مرک عقیقہ ہیں ایک ایک مجلا ذبح کیا کرتے تھے ۔

مل صدین کلاکھ بسکے پال گنجائش ہوا وراللہ نے ، ل ویا ہوتو وہ لاکے کی طرف سے دو بحرے کرے اور لاک کی طرف سے داور لاک کی طرف سے دو بحرے ، لؤکے سے ایک ، اس لیے کہ سول اللہ صلی اللہ علیہ وہم سے ال دونوں میں فرق ثابت ہے۔ اور لائے کے لیے دو بحرے ، لؤک میں بین بیکن جس کے حالات اس کی اجازت نہ و بیتے ہول کہ وہ دو کر سکے تو وہ لاکا ہو یالوکی دونول کی طرف سے ، کیس بحرا مجمل کرسکتا ہے۔ اور اس کو اس صورت میں بھی پورا اجرو تواب سلے گا اور وہ سنت برعل کرنے والا کہلائے گا۔ وائٹ اسلم ، ایک اعتبراض کر سے مقیقہ سے سلسلہ میں ایک اعتبراض اور اس کا جواب: ہوسکتا ہے کوئی یہ اعتبراض کر سے کہ اسلام نے عقیقہ سے سلسلہ میں لڑکے اور لوگی میں یہ فرق کیوں کیا ہے ، اور لوگ کولاگ پر ترجیح لائے کہ وائٹ کیوں مقرب کے بیس یہ تولو کے کولاگ پر ترجیح و سند کے مرا دف ہو ا؟

اس اعتراض کا جواب مختف طراقیوں سے دیا گیا ہے،

رں مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہر کم پر لبیک کہا ہے اور جب بات سے اسے رو کا جائے وہ اس سے رک جا ہے ، اسر تعالیے فرماتے میں :

> ﴿ فَكَ وَرَبِّكَ لَا يُحَقِّمُ ثَنَّهُ مِنُونَ حَتَّى يَعَلِّمُ وَكَ فَيُمَا تَعِرَبَينَهُ مُ ثُمَّ لَا يَعِيدُ وَافِى أَنْفُسِهِمُ مَوَاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَمِّهُ وَاتَّبُعِمُ الْأَيْدِيمُ الْأَيْدِيمُ اللهِ مُعَالَدُهُمُ اللهُ عَلَيْهُما اللهِ م

> > ل شاء ۱۵۰۰

سوت مه آپ کے رب کی دہ اس دنت تک مومن ز بول گے جب تک کر آپ کوئی مسنف نہ جانیں س حجگڑ ہے میں جوان میں اٹھے بھرڈ یا میں اپنے جی میں گا آپ کے فیصل سے ادر قبول کردیے نہ دیشہ

ا ورج کے عفیقہ کے سسلہ میں لوے اورلوکی کے دیمیان فرق اورلوکے کے لیے دو بجرے کرنا رسول الله مسل الله علیہ وسلم سے ثابت ہے اس لیے سلمان کا کام بہ ہے کہ اس کو تسلیم کر کے اس پر بلا بون و تجاعل کرے۔

(۱) لوسے کی طرف سے دو بجرے کرنے کے کم میں پر جکمت بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بتان امقصود ہوکہ الله تعان نے مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرائی ہے ب کاسبب وہ جمانی قوتیں اور ذمر داریاں اور دکھے بھال کا بوجھ ہے جوالتہ تعالیٰ فورین اور در گروال سے۔ اور وہ خصوصیات میں جوالتہ تعالیٰ نے مرد کر عطافرائی ہیں مشلا سنجیدگی ووقارا ور توازن اور جذبات پر کنظول اور التہ باکل بجا ارشاد فرایا ہے :

مرد حود تول پرماکم ہیں ، اس واسطے کہ انتہ نے بڑائی دی معفل کولعیض پر اور بسس واسطے کہ انہوں سے اپنے انہ مدے اپنے انہ مدے

﴿ ٱلِرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَمُ النِّينَ ءِ بِهَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَمْ بَعْضٍ وَبِهَا ٱنْفَقُو مِنْ آمْوَالِحِمْ ﴿ ﴾ . (الناريج»

ەل نىرىچ كىيە .

۱۳۱ بیجے سے عقیقهٔ برِلوگول کو جمع کر کے اگفت و مجتب کا پہنج بونا اور اس کی آبیاری کرنا اور ساتھ ہی غریب وسکین طبقات اور فقیر خاندانوں سے ساتھ تعاون واملاد کا بھی ایک ذرایعہ ہے۔

عقبقہ کے جانور کی مربول کار تورہا جیکہ کے عقبقہ نین جن ہاتول کا خیال رکھنا چاہیے ان میں سے بھی ان میں سے بھی ا اسپے کہ جانور کی ہربال نہیں توڑنا چاہیے جا ہے ذری وگوشت بناتے

وقت ہویا کھاتے وقت ، بلکہ ہر ہڑی کو توڑے بنیراس سے جوڑے کا ٹنا چاہیے۔ اس لیے کہ امام ابوداؤد رحمہ اللہ دم عفر بن محمہ سے اوروہ اپنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ جوعقیقہ حضرت فاطمۃ الز سرار رفنی اللہ عنہا نے حضرت من وسین کی طرف سے کیا متعا اس سے بارسے ہیں نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا کہ دائی کے پاس اس کی ایک ران ہیں جو دو۔ اور خود کھا ڈاور کھلا وُسکن اس کی ہڑی رہ توڑن ، اور ابن جریج حضرت عطا رسے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اعضاء کو الگ ایک کردیا جائے گالیکن ہڑی کو توڑ نہیں جائے گا ، اور اسی طرح ابن منذر عطا رسے اور وہ حضرت عائشہ رفنی اللہ عنہ اسے روایت کرتے ہیں .

وایون سے نة توط نے میں دو تحکمتیں معلوم بوتی ایل ا

۔ فقرار اور پڑوسیوں سے سامنے اس عقیقہ اور اس گوشت کے مرتبہ اور پٹیت کوظام کرناجس سیسلئے پرلپندکیاگیا کہ اس کے بڑے بڑے بڑے میکروسے بین کتے جائیں اور ان کی ہڑی کونہ توٹرا جائے نہ اعضار کوئیج سے جدا جدا کیا جائے ، اور طام رہا ہے ۔ سبے کو جن لوگوں کو پر گوشدت ہر یہ کیا جارہ ہے ایسا کرنا ان لوگوں پر گہرا اثر وٹالے گا اور جود دکر کم کان پر مڑا اثر جھوٹر سے گا۔ ۲۔ بہتہ کے اعضار کی سلامتی اور صحبت وقوت کی نیک فالی بینے کے لیے ، اس کے عقیقہ کویا بچہ کے فدیر سے قائم مقام ہے۔ والٹر جائم۔

عقیقہ سے علق دیجہ مومی احکام علی عقیقہ سے تعلق کچھ اور احکام بھی بین جن کو ملحظ فیا طرر کھنا اور ان پر ک عقیقہ سے علق دیجہ مومی احکام عمل کرنا ہوا ہیں اور وہ اس ترتیب سے ہیں :

على النان المام المركب سيم المرام المركب المسام ال النان المام المام المام المراكبات المام المواقد المام المركبات المركبات المركبات المركب المركب المركب المركب المركبات المركب المركبات المركبات

ا - بحرا ، مجيط، دنبه ايك سال كامونا جلب يعنى جوايك سأل پوراكريك ووتر سال ميل لگ گيا مو ، البته اگر هي مهينے ك قربان كيسوئير ذكوره احكام امام ابو منيف رحمه التدك فقة كے مطابق بين - کا دنبہ موٹا تا زہ ہوا در سال محبر کے برا برمعلوم ہو آہو اس طرح کہ اگراسے سال مجر کے 'دنبوں کیماتھ ملاد یہ جائے تو س میں ا ان میں فرق معلوم نہوتو ایسے جید ، ہ کے۔ دینے کی قربانی اور عقیقہ درست ہے لیکن مجرا بجری جیب بک، یکسا کے ہوکر دو سرسے سال میں واخل نہ ہوگئے ہوں ان کی قربانی وعقیقہ کسی صورت میں درست نہیں ہے ۔

۲- قربان کا جانورعیوب سے مبرا ورسالم ہونا چاہیے۔ لہٰذا اندھے، بھینگے ایسے الغربانورجن کی ہڈیول میں گودانہ واپید سنگڑے جانورجوقربان گاہ کک خود بیل کرنہ جاسکیں کی قربانی درست نہیں۔ ایسے ہی س جانور کی قربانی بھی درست نہیں جس کا کان یادم یا جگتی کا دوتہائی سے زیادہ حصتہ کٹا ہوا ہو، ایسے ہی وہ جانور جس کے اکٹر دانت ٹوسٹے ہوئے ہوں۔ بسسے کے بیائش کان رہول یا ایسا دیوانہ ہوجود وانگ کی وجہ سے کہ آبا بتیانہ ہور اس کے عدوہ دگر چھوسٹے موشے عیوب جس کے پیائش کان رہول یا ایسا دیوانہ ہو ہوا یا ایسانگوا ہونا جس سے ساتھ جس سکے ساتھ جس سکتا ہو شاہوا ہونا یا ایسانگوا ہونا جس سے ساتھ جس سکتا ہو شائین ہوتو ن تم اصور تو اس کے موسلے کہ ہوئی ہوتو ن تم اصور تو اس کے موسلے کہ ہوئی باقی ہوتو ن تم اصور تو اس کے موسلے کہ ہوتا ہونا کی ہوتو ن تم اصور تو اس کے مرکب ہونا ور دو تمہائی باقی ہوتو ن تم اصور تو اس میں قربانی درست سے میا درست سے میں قربانی درست سے میں درست سے در

میں قربابی ورست ہے۔ سہ کائے بھینیس کی قربابی اس وقت تک ورست نہیں جب بک کہ وہ دوسال پرسے کرکے تیسرے سال ہیں وخل نہ ہوکچی ہور اورا ونرم کی قربابی اس وقت تک درست نہیں جبٹک پانچ سال پرسے کرکے چھٹے سال ہیں واخل

ر بوديکا بود

ت ؛ عقیقه میں شرکت جائز نہیں ہے مشلاً یہ کرسات آدمی ایک اونٹ یا گائے میں شریک ہوجایش اک لیے کہ اگراس میں شرکت ہوجایش اک سے فدیو کہ اگراس میں شرکت ہوتونی کے طرف ہوتون بہانا مقصد ہے وہ حاصل نہوگا اور اس طرح یہ جانور ہجہ کی طرف سے فدیو نہائے گا۔
مارے نے گا۔

سنج در بر درست بنے کہ بجرسے کے بجائے اون مل یا گائے کردی جائے لیٹر طبکہ گائے یا اون ہے ایک بنے کی طرف سے بہی ہو۔ اس کے کہ موانہ ہے کہ اللہ حضرت انس بن مالک منبی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ وہ پنے بچہ کا عقیقہ اون سے کرتے تھے اور حضرت ابو بجرۃ منی اللہ عند سے مروی ہے کہ انہوں نے اپینے عبدار حمان کاعقیقہ اون ہے سے کہا اور اس سے اہل بھرہ کی دعوت کی ۔

تعض ابلِ علم بركبتے بین كر عقیقه صرف تجرب سے ادا ہوگا ال ليے كراحا ديث ميں اسى كا ذكرہے گائے وغيرا كا

ان طفیسہ سے پہاں اگر ٹواب اور قربت کی نیت ہوتو ایک جا نور میں سٹ مرکت ہوسکتی ہے، جسے کس کی نیت قربانی کی میوا ورکسی کی عقیقہ کی ، اسی طرح ایک گائے یا اونرٹ میں سات بچوں سے سفیقے ہمی ہوسکتے ہیں تفصیس سے سلے شامی (۵۔ ۲۲۹) وغیرہ کامطالعہ کیاجائے۔ متی ر

نهیں کیکن جو حضارت اونٹ اور گائے سے عقیقہ کو درست قرار وسیتے ہیں وہ اس صدیث سے استدلال کرتے ہیں. جسے اتن المنذنبی کریم سلی التُدعلیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی التُدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : «صبح العنب لام عقید قد ف أصر لقیوا بچری پیانش پرعقیقہ کرنا چاہیے لہٰذاس کر طرف

عنه دما))۔ اس حدث بیں نبی کریم صلی اللّہ علیہ وَلم نے کسی مفصوص جانور کے نیون بہانے کا ندکرہ نہیں کیا ہے لہٰڈااس حدیث سے بہٹا بت بو اسبے کہ بچہ کی طرف سے عقیقے ہیں جوجانور بھی ذبے کیا جائے عقیقہ ہوجائے گا چاہیے وہ جانور بجرا ر

بحری ہویا گائے یا اونٹ ۔

د - جو محم قربانی کے گوشت کا ہے وہی عقیقہ کے گوشت کا بھی ہے۔ لہذا اس کو کھانا اُس سے صدقہ کرنا ، ہریکرنا رہب درست ہے البتہ عقیقہ میں بیمجی مستوب ہے کہ اس سے گوشت کا کچھ حصد دائی کو بھی دیا جائے تاکہ وہ بھی نوشی ہیں شرکیب ہوجائے ، ایل سلے کہ امام ہیقی رحمہ اللہ حصرت علی حنی اللہ عنہ سے رقیا بیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مسل اللہ علیہ وسلم نے حصرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اکو بھی دیا تھا کہ :

رزنی شعر الحسین و تصد قی بوزن ه فضه صین کے سرکے باوں کا وزن کرکے ان کے بربر و اُعطی القابلة م جل العقیقة ). پانی صدة کردو اور وال کوعقیة کے جانور کی ران دیریا۔

جوشخص عقیقه کی خوشی میں لوگول کی دعوت کرنا اور اس کا گوشت پیکا کرکھلانا جاہیے تو یہ می درست ہے اور بہت سے فقہا منے اس کی اجازت وی ہے اور اس کا گوشت صدقه کرنا اور دوستوں وعزیزوں کو ہریہ میں بھینیا اور دانی کو بھی اس کا کچھ حصتہ بھینی جا جا ہے یہ بہتری امت بسلمہ میں اتحا د ببدا کرنے اور اس کا کچھ حصتہ بھینی جا ہے کہ امت بسلمہ میں اتحاد بڑھے اور وہ ہمیشہ ایک ایسی مضبوط عمارت کی طرح رہے ہیں۔ اور اسلام یہ جا ہتا ہے کہ امت بسلمہ میں اتحاد بڑھے اور وہ ہمیشہ ایک ایسی مضبوط عمارت کی طرح رہے ہیں کا بعض حصل بھین کومضبوط کر آ ہے اور سہارا ویتا ہے۔

ی ، مستحب یہ ہے کہ عقیقہ بچہ کے نام سے کیا جائے : اس کیا کہ ابن المنذر مصفرت عائشہ رضی لٹہ عنہاسے روایت کرتے میں کمانہول نے فرمایا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

اگر ذبح كرنبوالے نے ذبح كے وقت بچه كانام لايا صرف عقيقه كى نيست كى ترب بعبى عقيقه درست

ہوگا اور عقیقہ کی مقصد حانسل ہو جائے گا۔

تقرب كومانىل كرف كے ليے فدير كے طور ريين كيا ما آہے .

\* ببجه كومصائب وأفات سع بجان سي ايك ايك ايك الماستم كافدير به جيسي كر مصرت اسماعيل عليه السلام کے فدریمی اللہ تعالی نے جانور ذریح سے لیے عطا فرایا تھا۔

\* بجه سے والدین سے لیے شفاعیت کرنے کا ذریعہ ہے۔

الع شربعیت اسلام سے ایک جب زرکو قائم کرکے خوشی اور مسرور کے اظہار کا ذربعہ سنے کہ ہتہ نے ایک مُون فردکو وَتَجودَ بَخِتَاجِسُ سے ذریعہ رسول النّه طبلی الله علیہ وسلم قیاً مت میں اپنی، مت کی کثرت پر فخسہ ر \* ایکر سے

برقوم ا ورمعا تنسوكے افراد ميں الفنت ومحبّبت سے رو ابط كوم ضبوط كرينے كا ذريعيہ كرسب لوگ بچہ کی پیدائش کی خوشی می عقیقہ کے مصافے پر جمع ہول گے۔

\* نومولود کی وجہستے قوم سے افرادسے لئے آمدنی کی نئ مدکا اضافہ جوامّت وقوم میں معاشرتی عدل وانصاف سے بنیادی اصولوں کوشکم کرتا ہے اور معاشرہ سے فقرو فاقد اور مسکنت کے آٹار کو مٹانے کا کا دسے گا۔ اور اس سے علاوہ اور مہبت سے دومسے فائرسے میں ہیں۔

اسی مناسبیت سے ناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرار کرام سے سامنے \_\_\_\_ان کھانوں کی فہرست بيش كردى جائة جنهي اسلام في خوش كيم خلف موقعوك ا در مختلف مناسبات بي جائز قرار دباسه.

۱ - القري : مهانول كي مريخ الريازات . ۲ - التعفة : ملاقات كے ليے آبوليے كو كھانا كھلانا .

س الخوس : بجرك يدا بوسف يركها بالحلاال مد المأدبة : وعوت كالهار

ه - الوليمة: شادى پراوك كى طرف سے ذعوت - « - العقيقة: بيك يرا بونيك ماتوس دن عقيقه كا كھا اكھلا. ٨ ـ الوضيعة السي كي يهاب انتقال بوتواس يران كوكها الجميعيا.

، ر العديرة: ختنه كے دن كھانا كھلانا.

p \_ النقیعة اسفرسے آنے کی نوشسی میں کھاٹا کھلانا۔ ١٠ ـ الوکیری بیمارت کمل کرنیکی نوشی میں کھاٹا کھلاٹا۔

# چوتھی بحث

#### بچتر کا ختنہ اوراس کے احکام

ا نفت میں نعتنہ کے عنی اس کھاں کے کامنے کے ہیں جو آلہ تناس اس مصنہ کے لغوی اوراصطلاحی معنی اس کے سربر بہدتی ہے۔ ب سربر بہدتی ہے۔

ا ور مشرلعیت کی اصطلاح میں اس گول مصتے اور کنارے کو کہتے ہیں جوسیاری کے اوپر مج السبے عنی وہند بوآلة تناسل سے كالے جانے كے مقام برہو تاہد اسى برشرى احكام مرتب موستے ہیں جیسے كه ا مام احمد قررندی ونسانی رعمهم الله نبی كريم سلى الله عليه ولم سه رقرايت كرية بين كه :

حبب دونول نصینے کی مبکہیں میں جایئں دیعتی مرد کی سے پری

((إذاالتق الختانان فقد وجسب

عورت کے فرج ہرجل جائے ، توفسل واجب ہوگی۔

اورطبانی کی روامیت میں آیا ہے کہ جب ختنے کی جگہیں مل جایش اورسیاری (عورت سے فرج میں) میپ جائے توجا بيدانزال بويانه بوعسل واحبب بوجاتاب.

عدا مادیث متنه کے مشروع ہونے پر دلالت کرنے والی امادیث المیان اللہ کے مشروع ادرجائز اللہ کے مشروع ادرجائز اللہ کے مشروع ہونے کے مشروع ہونے کرتی ہیں وہ بہت

بين جن مين عيم درج فربل براكتفاكريت ين ا ا مام احمدا بنی مخاَب "مسند" میں مصرت عمارین یا سروشی التّدعنها سسے رہ ایت کرستے ہیں کہ رسول التّر الحد مال

صلی الشعیلیہ ویکم نے ارشا و فرمایا: ((من الفطركي، المضمضة، والاستنتب ت

نطرت سیمہ یں سے یہ چیزیں ہیں: کا کرز اناک میں یا نی داد ارمونجیوں کا کاٹ جسواک کرنا، ٹاخن کا ٹن ، بغل کے بال اکھاڑناً، زیرِنا ف کے بال مونڈنا ،اورختندکرہ

وقعب النشاريب، والسواك وتقليم الأظافره

ونتف الإبط، والاستحداد، والاختساك)،

له فطرت دوطرح کی ہے کیک وہ فطرت یدنی جس کاتعین دل سے ہے اوروہ انٹدکی معرفت. ورخد پر بیان یا نے کا نام ہے ، ور دوسری فعرت علی ہے ہو بت مذكورہ بالا باتوں كان م ہے جن كا تذكرہ اس صدیث میں آیاہے ، فطرتِ ایمانی روح كا تزكید كرتی ہے اورول كوپاک صاف كرتی ہے ، اورفطرت عملی بدل كو یک و زی برکی اِسترکی ہے س لیے ختنہ فعرت برنی کی اساس ہے۔ ہے استماد کے معنی بیٹ ان بالوں کا مُوندُنا بوشرنگاہ کے اردگرد کل آتے ہیں ، صحے بخاری مسلم میں حضرت ابوم بریرہ وضی التّدیخنہ سے مروی ہے کہ رسول التّدعلی التّدعلی ہوئم نے ارشا وفرطیا! «الفطرة خمس؛ الخت ن والاستحداد، قص الشّاد پنج چیزی نعرے بی صحی، نتذکن، زیزن نے بال وتقیم الدّ لف ف و ونتف الإبط» ۔ مونڈنا مؤی یں کان، ناخن کان، وزئر کے ہوں کا کون

و ختنه واجب ہے یا متنہ ہے بارے میں نقہان کرام رحمہم اللہ کا اختلاف ہے کو ختنہ اللہ کا اختلاف ہے کو ختنہ اللہ کا اختلاف ہے کہ ختنہ اللہ کا اختلاف ہے کہ ختنہ اللہ کا اختلاف ہے کہ ختنہ اللہ کا احب ہے یا سنتہ ؟

مختنه سے سنّست ہوسنے سے قائل امام من تھری امام الوطنیفہ رحمہا اللہ اور تعبیٰ حنا بلہ ہیں اور ان کی دلیل وہ روا بت ہے جسے امام احمد رحمہ اللہ محضرت شداد بن اوس طنی اللہ عنہ سے روا بت کرتے ہیں کہ نبی کرم ملی تنہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا :

((الغشان سنة للرجال ومكرمة نت مردون كي يي سنت به ، درعورتون كي لي للنساء)) . نوني ورلات كاموب به .

اسی طرح پر حضارت اس سے تھی اشدل کرتے ہیں کہ رسول النّد شلی التدعلیہ وسلم نے صریت ہیں فقتہ کا ذکر دیگر مسنول جینے رول سے سامتھ کیا ہے مثلٌ ناخن کا ٹنا بغیل سے بال اکھاڑ نا وغیر ہجیں سے میعلوم ہوتا ہے کہ ختنہ واجب نہیں ملکہ سنت ہے۔

یہ حضارت ولیل میں پھی پہنیس کرستے ہیں کہ امام حمن بھیری فیواتے ہیں کہ رسول النادہ میں ہوسلم سے دست مبارک پربہت سے حضارت اسلام لائے جن ہیں کا سے گورسے، رومی فارسی ا ورمبنی سب ہی سنے لیکن آپ نے ان میں سے میں منے لیکن آپ نے ان میں سے ہارسے ہیں تھے لیکن آپ نے ان میں سے ہوتا تو آپ الن سے مسلمان ہونے کا اس وقت میں ان میں ان کاختنہ نرہوجا آ ۔

میں اعتبار نہ کرنے جب یک ان کاختنہ نرہوجا آ ۔

بوحضرات ختنه سے واحب ہونے سے قائل ہیں ان میں شعبی ، ربیۃ ، اوراعی بھی ہن سعیدانصاری ، ما مک ا شافعی ، احمد رحمہم التٰہ ہیں ۔ امام ماکک رحمہ التٰہ نے توختنہ سے بارسے ہیں اتنی تشدید کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہواس کی امامت معبی درست نہیں اور نہ اس کی گواہی قبول کی جائے گی بیر حضارت وہوب ختنہ پر بہت سی احاد بیٹ سے استدلال کرتے ہیں جن ہیں سے ہم درج ذیں پر اکتفاکرتے ہیں :

الف - امام احمدوابوداؤدعثیم بن کلیب سے روایت کستے بیں وہ اپنے والدسے اوروہ اپنے ولد الدسے اوروہ اپنے ولد سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئے اورعوش کیا بی اسلام سے آیا ہوں توسیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفروایا :

تم این مات کفرکے سرکے باس موندو ، در نعشنہ کرواد ،

«ألق عنك شعرالكفر و الحتتن)».

ب - حرب اليض من له من زهرى من روايت كرست من كرست الله الله الله عليه ولم في ارثا وفرايا ؛

المن أسله فلینختن وإن کان کبایول). جورسام رائے اس کوچ بیئے کرنته کرمیے چاہے دوبراکور زہو۔ یہ حدیث اگر چیر منعیف بید کین کھیر بھی اس کوشا ہر سے طور پر دوسری قوی احاد بیث کی تقویت سے لیے مبتی کیا جا سکتاہے۔

ہے ۔ وکیع سالم سے اوروہ عمروبن صرم سے دہ جابر سے وہ یزید سے اور وہ حضرت ابن عباس منی <sup>ہم</sup> عنها ہے روایت کریتے ہیں کرانہول نے فرمایا کہ غیرمختون شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ اس کا ذریح کیا موا

 بہتی موٹی بن ہمعیل سے روایت کرستے ہیں اور وہ مصریت علی رضی التّدعنہ سے وہ فراتے ہیں کہ مهم نے رسول التُرصلی التُدعلیه وسلم کی ملوار سیے بیتھے میں صحیفہ میں پرلکھ ہوایا باکہ غیرمختون کو حالت اسلام میں اس وقت كك نهين جيورا جائے گاجب كك كه حتنه لذكر ہے.

ی ۔ علامہ خطابی مکھتے ہیں کہ : ختنہ اگر جیسنتوں سے ذلی ہیں مرکور ہے لیکن بہبت سے علماراس سے وا جب ہونے کے قائل ہیں اس کئے کہ ختنہ دین کا نتعار ہے اوراس کے ذرای سلم و کا فریں فرق ہوتا ہے اوراگر کوئی مختون شخص غیر مختون مقتول لوگول کے درمیان پایا جائے تو اس کا جنازہ بھی پرمھا جائے گا اوراس کومسلما نول کے فتبرسان میں وفن کردیا جائے گا۔

و ۔ جو فقہا رکرام ختنہ کے وجوب کے قائل ہیں وہ اس کی علمت یہ تبلاتے ہیں کہ غیر ختون شخص کی مہارت ا ورنماز فاسد مرون کانشانه بنی رئتی ہے۔ اس بے کو عضوتناسل کی اوپر کی کھال پورسے عضو کو حصیالیتی ہے اوراس كهال بين ببيناب ببوگائيكن اس كوصاف بذكياجا سيكے گا. اس كيەمعلوم ببواكرطهارت اورنمازكي ورستى نعتنه بر موقوف بهداسی وجهست بهبت سیمتقدمین و متأخرین نے غیرمختوات خص کی امامت سے روکا بہد، رسی خود، اس کی اپنی نماز تووہ اس معذور تخص سے تم میں ہوگاجس کو بیٹیاب سے قطرے آنے کامرض ہو۔

ز\_ التدتعالى فرات ين،

بچرہم نے آپ سے پاس کم مبیجاکہ چلیے دین ہرا ہم ہر « ثُمُّ ٱوْحَيْنَآ الَيْكَ آنِ اثَّبِعُ صِلَّةَ اِبْرُهِيْمَ حَيِيْبِقًا م). (النمل - ١٢٣)

معلوم مولارسول التدعيل التدعلية ولم اورتما) امت كوملت ابراميمي كي پيروي كاحكم ديا گياسه اورخته كرنا حضرت ابرابيم علیہ السلام کی ملت سے ہے۔ اور اسکی دلی وہ روایت ہے جے امام بخاری وسلم حضریت ابو ہربرہ وضی التٰرعندسے روایت کرستے بب كرحضرت ابراميم عبيه السلام نے اسى سال ك عمرين ختنه كيا . ايك روايت بي آبا بيے كه وه دلعينى حضرت ابراميم عليه السلام ) بيل وه تنحص تتصرص نصميز ما بي ، اورييلي وه ص تتصرص نه يا مجامه بها، اورييلي و شخص تتعيير سن خته كيا ، وران كه بعد خته كا واج تمام رسولول اور انکے بیروکا رول میں جاری رہا، یہال یک کردسول التہ صلی التہ عایہ ولم مبعوث ہوئے۔

پینانچه تر ندی ا ورامام احمد رحمهما التُدحضرتِ ابوایوّب دنبی التُدعنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التُرسلیلَّیم علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

له ((أربع من سنن المسرسلين : الختات - و چارچیزی رسولول کی سنت میں سے بیر: فتذكرا، نوشبونگانه بسوکرن در *نکاح*.

التعصروالسواك و منكاح ».

یہ وہ احا دریث ہیں جن سے ختنہ کے وا جب ہونے ہرات دلال کیا گیا ہے ، ا درجو حضرات ختنہ کے سنت عیمے کے قائل میں یہ حصرات ان کی دسیول کا جواب اس طرح دیہتے ہیں ،

 جس حدیث سے ختنہ کے سنت موسفے پراستدلال کیا گیا ہے تعنی وہ حدیث جس میں آیا ہے کہ ختنہ مردوں <u> کے لیے سنت ہے اورعورتول کے لیے باعث کرامت وموجب لذت ہے اس کے بارے ہیں علماءِ حدیث</u> فرماتے ہیں کہ یہ مدیث سند سے اعتبار سے ضعیف ہے ، اور حبیا کہ فقہار سے پہاں معرو ف ہے کہ صدیثِ ضعیف ہے شرعی احکام سے استنیاط سے سیے استدلال نہیں کیاجا سکتا ، افراگر بالفرطن اس کو مجھے مان تھی لیاجا ہے تو اس كامطلب يهسب كدرسول التدميل التدعليه وسلم في ختنه في سنّست والى اوراس كاحكم ديا للهذا وه واجب بوكيا اں لیے کہ سنّت سے معنی طریقے کے ہیں کہا جا آ اسبے اس سے لیے ہیں نے بیطریقیہ نکالا ،للبذا نبی کرم م ملی التذریم كايه فرمانا كرختنه مروول سيمه ليه سنست هي تعني مشرع سه.

• رباید کهناکه نبی کریم علیه انصلاة وانسلام نے ختنه کو دوسری سنون تیزول کییساتھ ذکر کیا ہے جیسے که ناخن کاطنا وغيروب سيمعلوم ببوتيات كديرمجي اورمسنون جبيزول كاطرح سنت بهجة توسياستدلال درست نهيس ي ليے كه اس حدیث میں جوجیزی مرکور ہیں ان میں سے تعین ُ واجب تھی ہیں <u>جیسے</u> کیٹسل میں كلی كرنا اور ناگ میں یاتی ڈوالنا، اوران میں مصعب مستورب ہیں جیسے کوسواک کرنا، رہا ناخن کاٹن توریرا گرجیہ سنت ہے یکن پر سمبی تعفن او قات طہارت کی درشگی اور حواز کے لیے واحب مبرحاتا ہے اوروہ اس صورت منیں جب كه ناحن لمب بول ا وران سك اندرمسل حم كيا بهو ـ للبذامعلوم يه بهواكه بس حديث سے يه حضرات ختنه سے سنّے سی بولے پراستدلال کرتے ہیں اس میں واجب اورستحب جبیزی بھی مرکورہیں ۔

ا کے تعیق نسسخوں میں بجائے ختان سکے ، حیار یا منا ، ( تین مہندی تگانا ) کا لفظ وار و پولسے۔ اور بر در نوب خلع میں تصحیف ہوئی ہے صیا کہ اہو الجاج متری کہتے ہیں ۔ محالمی نے امام ترمذی سے شیخ سے جومدیث روایت کی ہے اس میں لفظ نتیان ہی آ گاہے۔ الما مظر ہو کیا ہے تحفۃ مودود انع: ١٣٠ جس مي اس يركا في وشاني مكحه كياسيد

 را ان مضارت کا حضرت سبری کے اس قول سے استداد ل کرناکہ میول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے د سبت مبارک پربہت سے لوگ اسلام لاستے میکن آب نے ان میں سے سے بارسے میں یہ تفتیش تحفیق نرکی که ختسهٔ کیا ہوا ہے یا نہیں ، تواس کا جواب یہ ہے *کوفئتین کی صرورت اس لیفےسوں میرکی ک*وان میں فتکنیہ کا راج تھا،اس کیے کہ عربول کے پہال ختنہ کیا کرتے تھے اور بہودی تھی ختنہ تحریتے متھے،البت عیسائیول میں دوفرقے تھے آیک فرقہ ختنہ کرتا تھا اور ایک فرقہ ختنہ نہ کرتا تھا، اور اسلام قبول کرنے والے تمام افراد چاہیے عمول میں سے مہول یا بہودونصاری میں کسے ، سب یہ جانتے تھے کرختنہ اسلامی شعار ہے۔ لہذا وہ اسلام لاتے ہی حتنہ کروالیا کرتے متھے جیسے کہ اسلام لاتے ہی عسل کیا کرتے يتهے. (ملاحظة موتخاب تحفيّة المودودس ١٠١٧).

ابن قیم کایه فرمان که وه لوگ اسلام لاتنے ہی ختنه کرلیا کرتے تھے جیسے که فورا ہی غسل کرتے تھے ۔ اس کی نا ئیر عظیم بن کلیب رحمه الله کی اس صدیت سے ہوئی ہے جو پہلے ذکر مہوجی ہے کہ ان سے دا دانبی کریم صلی الته علیه ولم کی خدمت میں حاضر ہوستے اور عرض کیا کہ میں اسلام لاجیکا ہول نو آب سلی الته علیه وسلم \_نے فرمایا ، اینے سرسے حالت کفرے بال وورکر دو اور ختنه کرلو ، اسی طرح حضرت زمیری رحمه الله والی و ورث جویبہلے گزر حکی ہے کہ رسول النت کی اللہ علیہ سولم نے ارشا د فرما یا کہ چنخص اسلام قبول کرسلے تو اِسے جا ہیے كه ختنهٔ تحریب خواه تمریسیده كیول نه بهورا ورحضوراگرم صلی الله علیه وسلم جمیشه اس بات کی جانب اُمتست کی ر بہنائی کیا کریتے تھے جس میں امت کے لیے خیرو کھولائی مہوا ور حجاس کو دوسری امتوں سے ممتاز کردے بیکن آب بحث وليتش وتحقيق سيے مامورز تھے اور آپ كا طرفقة كارية تھاكہ آپ صلى الدعليہ وسلم اسلام قبول كرنے والول کے طاہر کو قبول کرلیا کرتے تھے اور ان کے بائن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کردیا کرتے تھے،

للإزاخلاصه بإيحلاكه ختنه كرنا فطرت سيهمركي بنبإ د اوراسلام كاشعارا ورشه لعيت إسلاميه كاعنوان ب اورمردول کے لیے حتنہ کرانا واجب ہے اور چینخص اسلام لانے کے بعد فوری حتنہ نرکرلیئے اور بالغ ہونے ے پہلے اس کام کوندکرولیے تووہ گنام گارا ورمعصیت کام تکٹب ہوگا اور ترام اور محناہ میں گرفتار رہے گا۔ اسلیے كفتنه اسلام كي شعائر مي سي بيد اس كے ذراعيمون كافرسے ممتازم و مياب اور ختن كى وجهدانان ك صحبت أهيى مبتى بصاور بهبت سيدمهلك امراص سيزيج ما تأبيد، ختنه كى حكمت اوراس كي عظيم الثان فوائد کا بذکر و ان شارالتٰدتعالیٰ آئندوصفحات میں آئے گا .

﴿ کیاعورتوں کے لیے بھی ختنہ ضروری ہے ؟ اِنقہا کرام اورائم مجتبدین رحمہم اللہ کا اس براجاع

بکہ ستخب ہے البتہ اہم احمد بن شبل جمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ فتنہ عورتوں اور مُردوں دونوں کے اور یہ واجب ہے اور ان سے دوسری یہ روایت مروی ہے کہ فتنہ مردوں پر واجب ہے عورتول پڑہ ہیں اور یہ دوسری روایت امّت کے اجاع کے مطابق ہے کؤرو کی اللہ کے اجاع کے مطابق ہے کؤرو کی اللہ کے اجاع کے مطابق ہے کؤرو کی سے اور یہ دوسری روایت امّت کے تعال کے مطابق ہے اور یہ سلہ امت میں نسل دُنسل مُنسل م

ہوسکتا ہے کہ تورتول کے ختنہ شکے مستخب ہونے میں حکمت پرہوکہ مردول کا ختنہ عورتول کے ختنہ سے مکمل طور برمختلف ہے شکل وصورت سے لحاظ ہستے جی اور تم کے اعتبار سے بھی اور فوا کہ کے لحاظ سے بھی جیساکہ صاف ظاہر ہے سجان اللہ اسلام کی نتہ ہویت کیا ہی عظیم الشان ہے اور مرورِ ایام اور اختا ف سے بھی جیساکہ صاف خاہر ہے شدہ فردن نہ اور سریریں سے بیا ہی عظیم الشان ہے اور مرورِ ایام اور اختا ف

زمانه سے با وجود اس سے بہیشہ بنمیشه زند بہنے والے اساسی احکامات کتنے بلندو برتر ہیں ۔

ف فتندک واجب ہوتا ہے؟ رہاہے جس میں وہ اللہ کے اوامراور شرگی احکام کا شربا مربوجا باہے کہ بچہ جب بلوغ کے قریب بنج جائے رہاہے جس میں وہ اللہ کے اوامراور شرگی احکام کا شرعًا ممکف وہ موبہ فی البذا اس عمریں ختنہ ہوہ باج ہیے ماکہ جب وہ بائغ ہوتو مختون ہوتا کہ اس کی عباوت اس درست طریقے کے مطابق ادا ہو جو دین میں او شرائیت اسلام نے اس کے لیے مقرد کیا ہے کہ بن سرپرست کے تق میں بہتر یہ ہے کہ بچہ کاخت بدائش کے شرق و ونوں میں ہی کرا دے تاکہ جب وہ مجمدار ہواور ن سعور کو پہنچے تو اپنے آپ کو مختون یا ئے اور اس کو بینکر ور پرسٹانی نہ ہوکہ اس عمری اس کاختنہ ہوگا ،اس لیے کہ بچہ جب ہوشیار ہوگا اور تھائق ومعاملات کو سمجھنے لگے گا ور اسے بیتہ جلے گاکاں کاختنہ ہوجیکا ہے تو اس کا ول مطابئن و برسکون و پر سرور ہوگا ،بدائش کے بعد شرع و نول میں ختنہ کرا دینے سے بہتر ہونے کی دنیل وہ روایت ہے جسے ہم تی صفرت جابر ضی اللہ عنہ سے وایت کرتے ہیں ۔ کہ رسول التدميلي التدميلي وسلم نے حضرت فرين كاعقبقد اورختنه ساتوي دن كرديا تقا.

اختنے ميں نہا ينظيم دني كمتيں اورصحت وسم نائر ہے۔ ہيں استان كيا ہے اوراطبار نے ان پر دوشنی ڈال ہے ان کے ان کوعلمار نے بیان كيا ہے اوراطبار نے ان پر دوشنی ڈال ہے ان محمت کے محمت کا مربع فرال ہے ان کا دكر ہم ذیل میں حرب کے ،

ختنه کی عظیم الثان دینی حکمتیں

• فطرت سلیمه کی اساس ،اسلام کاشعار ،اور ته لویت کاعنوان ہے۔ یہ اس ملت جنیفیہ کی کمیل ہے جیے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ انسلام کی زبانی جاری فرمایا ، یہ ملت خیفیہ ہی وہ ملت ہے جس نے دلول کو توجید وایمان پر فیصالا ،اور بہی وہ ملت ہے جس نے بدن کو فیطرت سلیمہ کی حصلتوں سے مزین و آراستہ کیا جن میں ختنہ ،مونچیوں کا مونڈنا ، ناخن کا ثنا اور لغبل کے بالوں کا اکھا ڈنا دال سے مزین و آراستہ کیا جن میں ختنہ ،مونچیوں کا مونڈنا ، ناخن کا ثنا اور لغبل کے بالوں کا اکھا ڈنا دال

ــبح.البُّدتعالی ارشا د فرطسته میں :

(( شُعَّهُ أَوُ حَيْنَا إِيْكَ أَنِ تَبِعُ مِلَّةَ إِبُرهِ مِيْمَ عَنِينًا ﴾ ، پهرېم نه پرسه پاسه کې پيبا که چيپ دين براېم ( ر نفس ۱۲۳ ) پرچوبيک طرف کاتن .

الْحِبُعَ لَهُ اللّٰهِ وَمَنُ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حِبُعَ اللّٰهِ مِلْعَالًا مِهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ وَنَحُدُ لَهُ عَا يِدُول مَهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

• ختنهٔ مسلمان کو دوسرے مذاہب سے ہیروکا رول اومتبعین سے متاز کر دتیا ہے۔ • اس کے ذریعے اللہ کی عبو دریت کا قرار اس سے اوامر بجالانا اور اس سے بحکم وفنیصلہ سے سامنے کردن جمکانا

متعقق مِتاہے.

#### ختنہ کے فائدے ازروے صحت

ی نظافت طهارت اور آراسگی اورظام سے سے سین کاموجب بنے اور اس سے شہوت و خواہشات میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔

مین میسمت سے تعلق رکھنے والی ایک اسی تدمیر سیسے جوانسان کو بہت سے امراض و آفات سے بجاتی ہے جنائیجہ ڈاکٹر صبری انقبانی اپنی محاب مہماری عبنسی زندگی میں رقمط از بیں :

## ختنه میں کئی فائر سے بین میں سے م دلی پراکتفا کرتے ہیں

ا\_\_ سیاری کے اوپر کی کھال کاشنے سے انسان ضرد رسان چکنے ما دے سے مخفوظ ہوجا آہے اول نابند رطوبات سے چیشکا را حاصل کرلیما ہے جن سے انسانی طبیعت نفرن کرتی ہے اورگذرگی سے جمع ہونے اورآد جگہ کے بدبودار مہونے سے بیح جاتا ہے ۔

۲\_\_اس کھال کے کاشنے سے انسان اس خطرے سے بریح جا آ ہے کرمیاری عضو کے بھیلاؤ کے وقت انہ یہ مرید

ہی محبوک اور بندیسے۔

بی بری بررببرسید.
سے مرف بررببرسید مرطان کے مرض سے کافی صد تک بچاؤ ہو جاتا ہے اور تھے تی سے یہ تابت بولہ کے الیے لوگوں کو مسرطان زیادہ ہوتا ہے جن کی سبیاری سے اوپر والی کھال تنگ ہوتی ہے البتہ کہ می کہوا رہ بی ری ان افرا میں میں میں میں میں اس ختنہ کا را اج ہے۔
میں میں میں میدا ہوجانی ہے جن سے یہاں ختنہ کا را اج ہے۔

۷\_\_ بنچہ کا فتنہ اگر جلری کردیا جائے تواس کے ذرائعیہ بخول کوئستہ بر میتا ب کرنے کی بیماری سے ایک ند پر سر سر سال

نكب بجاماحاسكياسىيـ

۵ \_ جوان لوگول میں جلق (مشت 'رنی) کی جوعا دت پڑھائی ہے اس کا ایک صریک تدارک نقنے سے ہوجا تا ہے۔ اور اس سے علاوہ ختنہ میں اور دوسرے بہرت سے فائرے جبی ہیں .

ہ یہ بہت ہوں ختنہ کی مشروعیت سے بعض فا کرے اور حکمتیں جنہیں ہر عقل وشعور کا مالک محسول کرسکہا ہے، د یر بین ختنہ کی مشروعیت سے بعض فا کرے اور حکمتیں جنہیں ہر عقل وشعور کا مالک محسول کرسکہا ہے، د ان کو میر و چنف سمجھ سکتا ہے جواسلام سے مماس اور شراعیت سے اسرار کوجانیا جاہے،

گذشتہ صفحات میں ہوا حکام ذکر کیے گئے ہیں نواہ وہ بچہ کی بیدائش پرمُبارک بادسے متعلق ہوں یا س کے کان ہیں اذان ویہ سے بتحنیک سے تعلق ہول یا حقیقہ اور سرے بال مونڈ نے سے ، نام رکھنے کے احکام سے تعلق ہول یا حقیقہ اور سرے بال مونڈ نے سے ، نام رکھنے کے احکام سے تعلق ہول یا ختید ہوں یا ختید سے یہ تمام احکام تربیت کرنے والول کے لیے ایک اہم تقیقست ثابت کرتے ہیں اور وہ یہ کہ بچہ کی پیدائش سے ہی اس کی دیمیر بھال کھی جائے اور جیسے ہی وہ عالم وجودی آئے اور دنیا کی فضاییں سانس لے تو اس کے مرمعال کو اہمیت کی نظر سے دیمینا چاہیے ۔

ہرمال یہ اہم احکام بچہ کی صحت سے صنامن ہیں اور اس کو طافت ؤر بناتے ہیں ۔ یہ سب کچھاں لیے سبے کہ جب بہتے اپنی آبھیں کھول کر ماحول کو دیکھے اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرسے اور حقائق کاس پہنچنے سکے تو وہ اپنے آپ کو ایسے سلمان نماندان میں بلے نے جواسلام کو اپنے اوپر نافذ کرستے ہول اور شراعیبت سے مطابق عمل بیرا ہول ، اورانہوں نے ان تمام چیزوں کوافتیا رکیا ہوا ہوجو دینِ حنیف نے بیجے کے سلسلہ میں ان کے ذمر لگائی ہو۔ اوراس ہیں کوئی شک نہیں ان کے ذمر لگائی ہو۔ اوراس ہیں کوئی شک نہیں کہ بچہ جب ان یا بندیوں اور ان کے مطابق عمل کو دیکھے گاا ور بیمسوس کرسے گاکہ اس کی تربیت کرنے والے مال بہت نے ان تمام ذمہ دار بول کو ادا کیا ہے تواس کے ول میں اسلام راسخ ہوگا اور اس میں ایمان برائے اور شرافت واضلاق اس کی طبیعت بن جائیں گے ، اور نیکیاں اور اچھے کام اس کی عادرت بن جائیں گے ، اور نیکیاں اور اچھے کام اس کی عادرت بن جائیں گے ۔

اورجبیاکہ آپ نے دیجھ لیاکہ اسلام نے بیجہ کی پیدائش ہی سے اس کا ہمہمام شرع کر دیا تھا، اس کا مہمام شرع کر دیا تھا، اس کا مہمام شرع کر دیا تھا، اس کا مہمام کا اس وقت اور زیادہ تھم دیتا ہے جب بیحة تقل مند موجلے کے اور زندگی سے آمشنا مسلام بیکے کی دکھے عبال اڑا ہم مام کا اس وقت اور زیادہ تھم دیتا ہے جب بیحة تقل مند موجلے کے اور زندگی سے آمشنا

ا در حیرزوں سے حقائق سے باخبر ہوجائے.

بیم مورد کرد میں کرام آئندہ فضلوک میں آب ان اہم عمومی ذمہ دارلیاں اور فرائفس سے بارے میں بڑھینگے ہواسلام نے اولاد سے سلسلہ میں تربیت کرنے والوں اور والدین کے ذمرلگائی ہیں ، جن سے آب کو بخوبی ۔ اندازہ ہوگا کہ دین اسلام نے بچول کی تربیت کاکس قدر امہمام کیا ہے اور والدین وغیرہ کو ابنی ذمہ داریال اور مسئولیات کو بورا کرنے کا کتنے اہمام سے محم دیا ہے ان شار الٹرآب کو کافی وائی مباحث بڑھنے کو ملیں گے من سے مع رمنجائی ہوگا ، ورصرا طِ مستقیم اینا نا آسان ہوگا .





### چوتھی فضل چوتھی

## بچول میں انحراف بیدا ہونے کے اسباب وران کا علاج

تمہم اور برطب عوامل واسباب کیا ہیں جو اسمسموم وزمبر بلے گندے اور بیے حیانی اور حیا سوزمنا ظرت میں بیار کرنے کا سبب بنتے ہیں ، اور ان سے اخلاق کو نمراب کرکے ان کوتباہی سے سخار سے پہنچا و سیتے ہیں ،اور اِن کی تربیت کو بگاڑ و سیتے ہیں۔ اور شرو فساد اور زیغ وضلال ا وراخلاقی خرابیاں بومرطرت سے بچوں کو گھیرے ہوئے ا ورمبرجانب سے ان کومحیط ہیں او سرحگهان سے سامنے ہیں ان سے باعث اور اسباب کس قدر کنٹرٹ سے بائے بیاتے ہیں. اس کیے اگر تربیت سے ذمہ دار اینے فرائفن شمجھیں سے ادر دیانت سے ان کو بورا نہ کریں گے ا وران کواگرانحاف کی قوم واسباب اور اس کا باعث معلوم زہوا وراس سے علاج کے سلسلہ میں وہ صاحب بصبيرت نزمول اورتيجع راسته اختيار بذكري اوربجول كوان خرابيول بيسے مذبحا بين توظام ربب ہے کہ مُعاشہ ہے میں ہے مصرف ناکارہ وہ ہنجارا فراد نبیل سے سکہ وہ فساد وحرائم کی بنیاد ہول کے۔ انشاراً لا تذہم اس فصل میں بچوں میں اتحاف پیدا ہونے سے اسباب پریفصیل سے روشنی ڈاپیر کے اور میہ متبل میں کے کہ اس انحراف کا کامیا ہے وہم عملاج کیا ہے ۔ ماکر چنخص جانبا چاہیے وہ یہ جان لیے كه اسلام نهے اپنی پر حکمت نشریع اور مہیشہ ہمیشہ باقی رسینے والے قابلِ عمل بنیادی احکامات سے ذریعے معاشره کوانح اف سے بچانے آور قوم وا فراد کو تباہی وہربادی سے منہ سے نکالنے کے لیے کیا کیا بنیا دی احکامات اورحکمت ہے تھر روپرطر لیقے بتا ہے ہیں. لہذا اے ترسبت سے ذمہ داروا بچوں میں انحاف پیدا ہونے سے اہم اساب اور ان کا اسلام کی روشنی میں بہترین علاج آپ کے سامنے پیش سحیب اجب تا ہے۔ تاکہ آپ لوگ تربیت اوراً ہینے فرائض وواجبات سے معاملہ میں سیدھے راستہ پر دسل وبرمان سے ساتھ س سکیں۔

الف بخرمت وفقر جو بعض گھروں برسایہ گلن رہاہے ۔ بید کو ایسے گھریں ننرورت کے

مطابق رونی کپوانہ ملے گا اور اس کو کوئی الیا آدمی نہیں ملے گا جواس کو اتنے بیسے بھی وے وے بہت وہ وہ مخرد میات زندگی کا کچھ حصہ حاصل کر لے ، اور جب وہ اجینے ارد گر دنظر دوڑائے تواسے سوائے فقر وفاقہ ، محرومی اور نام رادی کے کچھ اور نظر نہیں آئے تواس کالازمی اثریہ ہوگا کہ وہ گھر چھوٹر کر ہام ربکے گا اگہ اسباب اختیا دکرے اور رزق وروزی حاصل کرنے کی کوشش کرے ، تواس موقعہ پر مجرم اور برکار ہاتھ اس کو اپنی گرفت ہیں ۔ اور انسانی جانول اور عورت و آبروا ور مال ودولت اس طرح سے وہ معاشرے میں مجرم بن کرا بھرتا ہے ، اور انسانی جانول اور عورت و آبروا ور مال ودولت

کے لیے خطروین جاتاہے۔

اسلام کی عادلانہ شریعیت نے فقر وفاقہ کے دور کرنے کے لیے نہایت مضبوط بنیا دیں استوار کی بین وہ ہرانسان کے لیے عوب و آبر وکی زندگی گذار نے کے مواقع فراہم کیے بیں، اور ایسے توانین بنائے بن سے ہر ہر فرد کے لیے روٹی کپڑا اور مرکان بقدرِ فرورت حاصل ہوجائے، اور سلم معاشرہ کے لیے ایمائلی نفا کم منہ مقرر کیا جس سے فقر وفافہ کی بہنچ کنی ہوجائے، جنانچہ اسلام نے ہر شہری کے لیے کام کاج کے مواقع فرائم کیے، اور معذور وعاجز افزاد کے لیے بیت المال سے ماہوا روظیف مقرر کیا، اور ایسے توانین بنائے جن کے ذریعے ایسے منسل کی امداد ہوجونا ندان وا فراد کا فیل ہوا ورقیمیوں اور برواؤں اور بوطر شعول کی ایسے طرفیت دکھے بھال ہوسکے جس سے ان کی عزیت وکرامت بھی محفوط رہے اور ندائی تھی کہرکون وفوشی ال گزرتی رہے، در اس طرح کے دیچہ اور وسائل اور احکام و غیرہ بواگر واقعی وجود بی آب بئی اور ان کو بیچے طور سے در اور فروی جانے تومعاشرہ سے انحراف اور مجربانہ ذہنیت اور برکرد ارافراد پیا کرنے والے اہم عوامل کا سبباب بافذ کر دیا جائے تومعاشرہ صے انحراف اور مجربانہ ذہنیت اور برکرد ارافراد پیا کرنے والے اہم عوامل کا سبباب بوجائے۔ اور فقاقہ اور محروی وغرب کی بنیاویں ختم ہوجائیں گئی ہی استور کی میں بیک والے اہم عوامل کا سبباب بوجائے۔ اور فقاقہ وفاقہ اور محروی وغرب کی بنیاویں ختم ہوجائیں گئی ہو بیکرد والے انہم عوامل کا سبباب بوجائے۔ اور فقاقہ وفاقہ اور محروی وغرب کی بنیاویں ختم ہوجائیں گئی

کے کا حظہ ہو ہماری تی ب التکافل الاجتماعی فی الإسلام " جس ہی آپ کواک مونٹوٹ پرسپروائس مجت ہے گی کہ اسادم نے جہل ا فقت روفاقہ اورامراض کی روک تھ م سے لیے کیسے اساب اختیار کیے چی ۔ اور آپ اس میں الاظ فرایش گے کہ اسلم نے کیک مک سے ہم وطنوں ہیں، جما می مدل کاکیساز دوست انتظام کیا ہے۔

ہوں ، جِنانچہ جب بچرگھر ہیں انکھیں کھولیا ہے اور اپنی انکھول کے سامنے لڑائی تھبگڑا دیجھیا ہے تو لزمی طور <u>سے وہ گھرکی اس تاریک فضا سے دور ہمزما جا ہتا ہے ،اور آفت زدہ خاندان کے دائرہ سے ڈور بھائر جائر</u> سیے ٹاکرا بینے من بیند دوستوں سے ساتھ نیا وقت گزارے <sub>د</sub>ا ور فراغنت سکے اوقات ان کی رفاقت ہیں بُسِرِكر ۔۔۔ ، یہ دوست اگر گندے اخلاق والے گھٹیا قسم کے لوگ ہوئے ہیں تو یہ بچی بھی ان کے ساتھ خراب ہوتا جلا جاتا ہے اوربری عادثیں اورگندے احلاق اختیار کرلتیا ہے . میکہ وہ لازمی طور سے منحرف ہو جا آا ومجم

بن جاتا ہے اور اس طرح ملک وقوم سے لیے خطرہ کی نشانی بن جاتا ہے۔

اسلام نے اسپنے بُر حکمت اور بہیشہ ہمیشہ باتی ورقرر سہنے والیے اصول وقوا عد کے ذیب ہے کاح کے نحوامشمندمرِد ک<u>ے لیے بیوی کے انتخ</u>اب واختیار کرنے میں تنجیح راست*متعین کیا ،ا وراسی طرح لڑکی کے اولیا*، و ئىرىرستول كىشوبرسے اختيار كرسنے ہيں صحيح اوراعلى ترين رينيائی فرمائی جب كو بنيا دى مقصد ہی يہ ہے كہ ميا ب بیوی میں الفنت ومجتت اور ایک دوسرے یہ مفاہمت اور باہمی تعاول کی فضا بیدا ہو، اور اس کا نتیجہ بینکلے کرمیاں بیوری ان از دوا می بریشانیوں اور لِراً ای مجگرطول ہے جانگی جوء م طوریسے میاں بیوی بیر بیرا ہوئیاتے ہیں۔ ستب نے اس کتا ہے کہ ہافصل میں ان اہم بنیا دی باتوں کو پڑھے لیا ہوگاجنہ میں میاں بیوی کے انتخا ب كے سلسله میں بنیاد واساس بنانا چاہيے ، اور در حقیقت یہ وہ اساسی عظیم بنیا دیں بیں جن کا وہود ، یک سعیدونیک بخت خاندان کے تبار کرنے اور محتبت والفت سے محربور مثالی خاندان سے وجود کے لیے ضرفرری ہے۔ ج ، طلاق اوراس کے نتیجہ کم پیدا ہونیوالافقروفاقہ انحاف اورخراب ہونے کا ذرایعہ بنتے ہیں طلاق اوراس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والیے حالات ہیں جس کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں ،ختلاف وافتراق کی بنیا و بڑھائی ہے۔

ومتنفق عليه اورمشامدامورحن ببر كوئي تمعى دوآ دميول كااختلاف نبهين إنمين سيريمجي بيحائج يعب بنيايب ۔ انکھ کھولتا ہے اوراس پرشفقت کرنے والی مال اور اس کی تگرانی اور دیجی بھال کرنے اور صور بیات ہو اکر ہے والاباب نهبين بهوتا تووه لازمي طورسي حرائم اور براييُول كي طرف مائل ببوتا سبيعه اوراس مين فسأ د وانحراف نشؤ ما یا آار متاہیے بیصورت حال اس وقت اور زُیادہ خراب ہوجانی ً ہے جب مطلقہ عورت دوسرے جا و ندہے شاد ک

تحریستی ہے تو عام طور سے اولاد خراب اور ضائع بروجاتی ہے۔

طلأق سمے بعد اس پریشانی کو ماں کی غربت اور پیجیدہ بنا دیتی ہے اس لیے کہ اسی صورت حال ہیں مطبقہ عورت کام کاج کے لیے گھرسے بھلنے پر مجبور ہوتی ہے ، للہذا وہ گھر کوچیوٹر کر کام کرنے جلی جاتی ہے وجھیوٹے بحے ہے یا رقب در گاراد هر اوه مرجرتے ہیں ، توادثات ایام اور شب وروز کے فیتے ان کو کھلونا بنایاتے ال ، نہونی اور در کے فیتے ان کو کھلونا بنایاتے اللہ میں اور در کے فیتے ان کو کھلونا بنایاتے کہ انسی اور در کرنی ان کا دیجے کھال کرنے والا بہوتا ہے دنگہراشت کرنے والا ، اب آب ہی بتا کے کہ انسی اور در سے آب کی انوقع رکھتے ہیں جنہیں نہا ہب کی مجتت میسر ہونداس کی گھرائی ونگہداشت \_\_\_ نہال کا بیار

ا بهو مذاس كى توجه اور ممراديال ـ

جن عورتول سے تم نو ن کومیری طرف سے یہ میا ا پہنچ دوکہ شوسرک فرو نبرداری اوراس کے حق کا عترف کن اس (بہا د فی سیسل اللہ کے اجرد تو ب) کے برابرہ در تم یس سے بہت کم اسی عورمیں ہیں جو ساکر تی «أبلغى سن لقيست من النساء أن طساعة السزوج واعتراف بعقه يعدل ذلك وقليسل منكرن من يفعله».

ان حقوق ہیں سے پرمجی ہے کہ عورت اپنے شوہ رکے مال اور اپنے نفس و آبرو کی حف ظت کرے ، اس لیے کہ ابن ماجہ رسول اللہ علیہ ولم کا فرانِ مبارک نقل کرتے ہیں :

(د اُلا اُحد برکے ۔ بخے پر ما یک نز

الرجسل المرأة الصبلحسية إذا نظر إليها سيرته وإذاأمرها أطماعته وإذا غساب عنهاحفظته بماله ونفسها».

نراشه نأبت أن تجيئ إليه

فبات غضبان عنها، لعنتها

الر وَعَلَى الْمَوْلُؤدِ لَهُ إِنْ قُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ

جمع كرة سبيه ؟ وه ايسى نيك وص لع عورت سب كه جب شوہراس ک طرف دیکھے تودہ س کونوش کراہے ا درجب اس کوکس بات کا تکم دے تو وہ عورت اس کی فرس برد ری و ۱ ما مست کرست ۱ ورحیب وه موجود نربو توده عورت شوم رکے وں اور اپنی عزت وسبرو کی مفافت کرے .

ان حقوق میں سے یہ مجی ہے کہ اگر شوم رہوی کوہمبستری کے لیے بلائے تووہ انکار نہ کرے ، س لیے كرنجارى مسلم كى روايت بين أناب كرنبي كريم عليه الصلوة والسلام كيارشاد فرمايا: رراذا دع رجل اسرات إلى

جب مرد منی بیوی کو بینے بستر پر بائے اوروہ س کے بال جانے ہے بھار کوسے اور شوہر اسس سے نارائن ہوکر رات گزارے توقیح تک فرشتے

الملائكة حتى تصبح». ال عورت يربعنت بعيجة رسيت عيل. ، ن حقوق میں سے شوہر سے نیسے بیوی بیول کے نان نفقہ کی ذمیدداری کا پورا کرنامھی ہے ا<sup>سے</sup> سليه كرالتُدتعاك فرطق بين:

ا ور لڑکے وہ لے لین باپ پرسے کھا ، اورکپڑلان عورتول كادم تورسمے موافق.

ا ورا مام ملم رحمدالتُدروايت كريست بين كنب كريم كى التُدعليه وسلم في ارشا دفرمايا:

عورتوں سےسلسلہ میں نوا سے ڈروس سے کہ تم نے انہیں التٰدکے الان کے فراید ماصل کیاہے ا در ان کی تشرم گاموں کوالٹ کے کلمہ کے ذریعیہ مدال كياسب ،تم پران كے ان نفقدا وركيرس ك

وستوریح موافق ذمر داری ہے.

بِالْمَعُرُوفِ"». (البقرة ــ ٢٣٣) دراتقواالله في النسساء فسيانك أخدد تمسوهن بأسانة الله واستحللت وفروجه وبكلمة الله ولهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروب).

انہی متقوق میں سے گھرسے معاملات میں شوہر کا بیوی سے مشورہ کرنامھی داخل ہے اس لیے کہنی *کم* عليه الصلوة والسلام فرات مبن :

عورتوں سے ای بچیوں سے بارے میں مشورہ کرما کرو۔ (( آمُولِ النساء في بنابَهن). رداه أصرواُ بوداود اس كامطاب يه بيه كالركيول كي شادى سيقبل الحي ما ؤل سيه يبيليه بسياحا زيت ليا اورمشوره كراميا كرد. انہی حقوق میں سے بیکھ<u>ی ہے</u> کہ شوم پر بیوی کی تعض محمز وربول اور عیوب سیسے در گزر کرے ، اور حکصوفیا اگراک میں مجھےالیسی نحوبیال اوراوصا ف یائے جاتے ہول جوان محمز وربول اورعیوب کی تلافی کریتے ہول اس يه كدامام سلم رحمدالتُدنبي كريم صلى التُدعليدوسلم كايد فران مبارك روايت كرسته بين:

کوئی مؤمن کسی مؤمن عورشت سیے فبض نہ دیکھے اس « لا يفرك مؤمن مؤمنةً إن یے کہ اگراس کی کوئی بانت ناہیسندہوگی تواس سے كرة منبلا خلقًا رضى

بدیے دوسری پہند ہوگی .

منهاآنور». ان حقوق میں سے مرد کا بیوی کے ساتھ منسی خوشی زندگی گزار نا اوراس سے ملاطفت اور دل ملّی كرنامجى ہے اس كيے كدالله تعالے ارشا وفراتے ہيں:

رر وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، فَكِانُ ا ور ان عورتول سے ساتھ اجھی طرح سے رم ومجراکر و م م كورد عما من توشايد، يك چيز نم كوسيسند دسك كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَنَّى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا ذَّ اور التُد في اس من ببست فيرخوني ركمي مو . يَجْعَلَ اللهُ فِينِهِ خَنْيرًا كَثِنْيرًا )). إنسار ١٥

اورا بن ماجدا ورحائهم رحمها التدنبي كريم عليه الصلوة والسلام كا فرانِ مبارك فل محريق بين :

تم یں سے بہتروہ مف ہے جوا سے گروالوں کے «خديرك م خد ايرك م سانخه اجعابرنا ذكرتا بوا وربس البين كمفرد الول سحاساته لأحله وأساخسيركع

تم سب سے بہتر ہوں .

مومنول میں سب سے کائل ایمان والا وہ شخص

ہے یجوسیب سے بہترا خل تی والا ہوا وراپنے گھر

لأهلى». ا در ا مام سبخاری مسلم رحمهاالتٰدروا برت کریستے ہیں کہ نبی کریم صلی التٰدعلیہ وسلم حضرتِ عاکشتہ رضی التّنزمُ کو وہ کھیل دکھا<u>تے تھے ت</u>مبیر کے میدان سے سامنے ہور ہا ہوتا تھا۔ آپ سلی الٹرعلیہ و کم اپنی ہتھیلی دروازہ پر ر کھ لیا کرتے تھے اور ہاتھ دراز کرلیا کریتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی الٹدعنہا اپنا چہرہ نبی کرمیم صلی التّدعلية فم كے كا ند سے بررك وياكرتى تھيں ، امام بخارى وسلم رحهاً الله روايت كرستے بي كه نبى كريم عليالصاؤة والله

نے ارشا و فرایا :

درأكمل السؤمنيين إبيساناً أحسنه وخلقا وأبطفهم

والول كعسانته نرمى اوراجعا برتا وكرني والابور ا مام الودا ؤد ونسا فی رجها التدروایت کرستے ہیں کرنبی کرم صلی التّدعلیہ وسلم حضرت عائشہ رضی التّرمنها کے ساتھ دو ڈاکرستے تھے ،ایک مرتبہ وہ آپ سے آگے نکل گئیں اور ایک مرتبرآپ کی اللہ علیہ وہم ان سے أكف على مكف توآت في في الكريداس ون كابدله بوكيا.

حضرت عمرض الله عنه جیسے سخت گیرو توی الارادہ اور فیصلے سے بیکے شخص فرمایا کرستے تھے کہ مرد کوانی بیوی سے ساتھ انس اور نرم مزاج ہونے سے اعتبار سے بچہ کی طرح ہونا چاہیئے ہاں جب لوگوں سے ساتھ ہو تو بھر لور آدمی بن جانا چاہیے۔

ان حقوق میں سے یہ تھی ہے کہ بی کریم ملی اللہ علیہ وہم کی اقدار میں گھرے کام کاج میں مرد کو بیوی کا ہم خات بان چاہیے جنانچہ طبرانی وغیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رو ایت کرتے ہیں کہ ان سے جب یہ پوچپا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے ؟ تو انہول نے فرمایا : جیسے تم لوگ کرتے ہو یہ جیزا دھرسے المناکرا دھر رکھ دی ، بیے گوشت کاٹ دیا ، گھر کوھ بڑ اسلم کا کم کردیا ، ان کے لیے گوشت کاٹ دیا ، گھر کوھ بڑ بیکچھ دیا خادم کا ہاتھ بٹالیا .

یہ وہ اہم حقوق بی جہری اسلام نے میال بیوی میں سے ہرایک برلازم کیا ہے۔ اور یہ در حقیقت واقعی اور عاد لانہ امور بی ، اور اگر میال بیوی بی سے ہرایک ان کو پوراکر سے تو ہجائے اختلاف ولڑائی کے اتحا دورگا نگت وجود میں آئے گی، اور بغض ونا پسندیدگی کی جگہ الفت ومجبت لے گی، اور پورانی ند ن خوشحالی اور محببت وسکون سے بُر مہم سے بہتر زندگی گرارے گا، اور پیقطعاً ناممکن ہوگا کہ کوئی جی اسی بات ہوت ہیں سے میال ہوی ہیں سے ایک کو دو سرے سے ناگواری گرارے یا جس سے میال ہوی ہیں سے ایک کو دو سرے سے ناگواری گرزرے یا تھی میں سے ایک می دو سرے سے ناگواری گرزرے یا تھی میں سے ایک کو دو سرے سے ناگواری گرزرے یا تھی ہوت ہوتا ہے۔

ا دراگرمردگی بدا فعلاقی باعورت سے اخلاق کی خرابی کی وجہ سے آلیں ہیں اتفاق واتحا دناممکن ہو۔ ادر ان دونول کا ایک ساتھ زندگی گزار نامشکل ہو توشومبر کوجا ہیں کہ طلاق دسینے سے پہلے اصلاح کہ کوششش کریے اور اس سلسلہ کی تدا بیرافتیار کرے اور یہوششیں اور تدا بیراس طرح سے بیں ،

۱ ۔ وعظ ونصیحت کرنا اور پمجھانا ٹاکہ اس آ بہت کریمہ برعل ہوجائے دد وذکر فیان الذکوی تنفع المؤمنین» نصیحت کرتے رہیے۔ اس لیے کرنصیحت کرنا مؤمنول کوفائدہ پہنچا تا ہے۔

۲-الگ بسترے برسونا۔ یہ ایک نفساتی منزاہے مہوسکتا ہے کہ انک سے ذراجہ سے ور سے کور سے براتا ہے۔ ۱۰ سے کہ رہادہ نہ مارا ہے ہے کہ رہادہ نہ سے کہ رہادہ نہ سے کہ رہادہ نہ سے کہ رہادہ نہ سے کہ رہادہ نہ اوراس طرح نہ مارا جائے جس سے عورت کے سم پرنشانات برط جائیں ، اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ اسی جسم پرنشانات برط جائیں ، اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ اسی جگہر ہے گہر برز مارا جائے بہاں مازانقصان وہ بن سکتا ہو مِشلاً جہرہ یسینہ اور بہید، ان شروط کی رعایت رکھتے ہوئے مارنا بنسبت ایذا و کلیف بہنچا نے سے تبنیہ اور ڈرانے کا سبب بتا ہے ، کین یہ بات معوظ خوالم

رہے کہ آئل مقتدائے کائل نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم نے بھی بھی سی عورت کونہیں مارا بچنانچہ ابن سعد حضرت عائشہ رننی اللہ عنیہ اسے رفیایت کرتے ہیں کہ وہ فراتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وہم نے اپنے وست مبارک سے نہجی کسی عورت کو مارا اور نہ کسی خاوم یا اور کسی کو گریہ کہ آپ اللہ کے الستہ ہیں جہا و کررہ ہے ہول.
ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ جب ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی ماریٹا تی کی شکایت کی توابی اللہ علیہ وسلم نے شوہر سے فرایا ،

ال يظل أحدكم يضميب امرأت ضرب تم ين سه ايك فل ين يوى كونوم كرطرة ، يَ الله يظل أحدكم يضميب امرأت ضرب العبد ثم يظل يعانقها ولا يستعيى». اور تهراس سه بغل گير به قام، ورثر م في بهن آن العبد ثم يظل يعانقها ولا يستعيى».

۷۰- آخری تدبیر پر سپے کہ سبی کو محم بنالیا جائے: اور وہ اس طرح کرمیاں بیوی کے خاندان والول کے مقدل مزاج عقل مندسمجھ دارلوگوں کو نیچ میں ڈال لیا جائے ہو میاں بیوی کو در پیش مشکلات کا مطالعہ کریں اور کھیر ان دونوں میں دوبارہ اتفاق ویگا نگت اور استحاد بیدا کرنے کی علی تجاویز ول بیش کریں. ہوسکت ہے کہ یہ حل اور خلاق سے بجالیں ،ان احتیاطی تدابی کا فتری افروں سے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان مبارک پرعمل ہوجائے ارشا دربانی ہے :

اورجن عورتوں کی برخوتی کا تم کو ڈر ہوتو ان کو سمجھا ڈا ورسونے ہیں جد کردو ا در ما رو کھراگر تمہار کہا انہیں توان پرالزام کی راہ تا ش مست کرو ، کہا انہیں اللہ سب سے اوپر بڑا ہے ۔ اور اگرتم ڈرو کہ دہ دونوں آپ میں ضدر کھتے ہیں توجیجو ایک منصف مرد دالوں ہیں سے اور ایک منصف عورت دالوں ہیں سے اور ایک منصف عورت دالوں ہیں سے اور ایک منصف کرادی والوں ہیں سے اگر یہ دونوں چا ہیں گے کہ کہ کہ کہ دی تواللہ موافقت کر دسے گا ان دونوں ہیں جے شک

الله سب كيد مهاسن والانحبروارسي .

ان مراصل سے گزید نے اور ان تدا بیر برجمل کرنے سے بعد بھی اگر آنفاق نامکن ہوتومرد کوجاہے کہ عورت کو پاکی سے ایسے زمانے میں ایک طلاق بینے عورت کو پاکی سے ایسے زمانے میں ایک طلاق بینے سے بہتری ذکی ہو، تاکہ پہلی طلاق بینے سے بعد بھی ازدواجی زندگی دوبارہ لوسٹنے کی گنجائش باقی رہبے اللہ تعالی فرماتے ہیں :
﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَامٌ عَلَيْهِ مَا آَنَ اَنْ سَلَمَ اللّهِ وَمِراَكُود و مرافا و نده لاق دے دے تو کھے گنہ ہیں

يَّتُرَاجَعَا إِنْ ظَنْاً أَنْ يُقِيْمِا حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ لَيْعَكَمُوْنَ ۞)).

ان دونوں پر کرمچر با مہم مل جائیں اگر خیال کرمی کاللہ کامکم قائم کھیں گے اور یہ انٹدک باندی جو ن مدي ين التذان كوبيان فرايا سب جاسننے

والوں کے بیے۔ جوامور ہم نے بیان کیے ہیں ان سے روزِروشن کی طرح یہ بات معلوم ہوگئی کہ اسلام نے اپسی اہم تداہیر ۔ واحتیاطی اقدامات سواختیار کیا ہے جوطلاق واقع ہونے سے درمیان مائل ہوسکیں ،اس لیے کہ میا ل بیوی اور بچول پرطلاق کے بہت بُرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کیے جب ہم یہ ویجھتے ہیں کہ نبى كريم عليه الصائوة والسلام في طلاق كواليي علال جيز بتا يكيد جوالتدكوسب سيريا وه ناب بنديده به توہمیں اس میں ذرائھی تعجیب بہیں ہوتا ، چنانبچہ ابودا و د وابن ماجہ رحمہمااںتٰہ رفرایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الشرعلیه وللم نے ارشاد فرمایا:

الله تعالى كوملال چيزول يس سبب سيرياده

نابسنديره چيزطان سے.

رر أبغض المعسلال إلحسب الله ابطلاق».

دین اسلام نے طلاق دسینے کی صورت میں شوم پر رمیطلقہ بیوی کی عدمت سے دنوں کا نال نفقہ او<sup>ر</sup> بچول کا نفقہ لازم کیا ہیے ، تاکہ مطلقہ اور اس سے بیتے دُر دُر کی مٹھوکری نرکھانے بھیری التدتعا سے کا ارتثا دسید:

> ﴿ وَّمَتِّعُوٰهُ نَ ءَ عَـٰكَى الْمُؤْسِعِ قَلَارُكُا وَعَلَى الْمُقُدِّرِقَدُرُهُ مَتَنَاعًا بِالْمُعُرُوفِ حَقَّا عَلَمَ

الْمُحُسِنِيْنَ ⊕). اسقو-١٣٩٠

اوران کو کچے خرجے دو ،مقدورول قرت ولیے پرس کے موافق ہے اورتنگی والے پر اسی کے موافق ،جوفرچ کر قامہ رسے سے موافق ہے ، شکی کرسنے والوں

ا در آگر شوم برفقیرو کمین بهوا ور نان نفقه و بینے برقا در نه بروتو کی خرصکومت کی به زمه داری سهے که ده بجول کے نفقہ وخرج کا ہندوبست کریے۔ اور بحیّل کی تعلیم و ترببیت سے سلسلہ میں حن مادی اسباب ، اور بیبیول کی صرورت مو وه اسوقت تک مهیا کرنی رسید جب یک وه بیمے برطسے اور حوال نه مرومایش ، اور ان کوخرا ب ہونے اور بھڑھنے سے بچانے کا یہ ایک راستہ ہے. یہ اس ا مدا دومعا ونت کے ملاوہ ہے جواسلام نے ان لوگول بر لازم کی ہے جوان سے حالات سے یا خبر ہول ، اس کیے صنور علیہ الصلوہ والسلام كا ارشا ومبارك بهے جسے امام ملم رحمہ الله فیصروا بہت كیا ہے كہ:

«من کان معه فضسل ظهر فلیعد به علی من کاظیہسرله، ومن كان معيه نضل نماد فيليعيد به على من لازادله».

دہ اس کو دے دے جس کے یاس توشنہیں ہے۔ ا ورا بن ما حبه وطبرا في رحمها التراسيصلي التدعليه ولم كافرمان مبارك تقل كرية عني : بال میں رکوہ کے علاوہ معی حق ہے۔

اورطبرانی رحمهالله نبی کریم صلی الله علیه ولم سے روایت کرستے ہیں کہ آپ نے فرمایا :

التُدتعالى نے مالدارمسلمانوں سمے مال میں اتھے مقدار کا نکان ا فرض سی ہے جوسکینوں ک ضرورت پوری کردسے ، اور فقرار مجوک اور بے نباس کی معیب میں گرفتارنہیں ہوتے محرمال داروں کے كرتوتوں کی وجہسے ، التٰدتعالٰ ان مال داروں سے سخعت حساب بي محما اوران كو درد ناك عذاب دسيما.

جس شفص سے پاس صورت سے زائدسواری ہو اس

کوچاہیے کہ وہ اس کو دسے دسے جس سے ہاس سوای

نہیں ، اور حس کے یاس ضورت سے زائد توشہ ہو

بزار وطبرانی رحمهاالله آبیصلی الله علیه وسلم کا درج ذیل فرمان مبارک رقرایت کرتے میں : مجع يروه تنخص ايمان نهيس لايا جونووتو ببيط بمجركر

ا دراس كواكس كاعلم كبي بو.

رات گزارے اور اس سے ساتھ کا پردری مجد کا ہو

در في المبال حق سوى الزكاة». لا إن الله فرض عسلى أغنيسا المسلمين فى أسواسهم بقدرالذى يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقرام إذ جاموا وعروا إلا بما يصنع أعنياؤهم وإن الله يحاسبه وحسابًا

شديدًا ويعذبه وعذابًا أليمًا». (ر مساآمن بی من ب ت شبعان، وجارو جائع إلح جنبه وهو يعلىم به))،

د بیجون اور قربیب البلوغ الوکون کا فارخ اور بسے کا روقت گزارنا اور خراب موسے کا

جو چیز عام طور سے ذرایعیہ بنتی ہے اور مبنیا دی عوامل ہیں سے ہے وہ الیبی فراغت اور مبکیا ری ہے جس سے فائدہ نہیں امھایا جاتا۔ اور بیے اور قرب البلوغ الاسکے اس سے خراب ہوجا تے ہیں. یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ بیچہ شروع سیسے ہی تھیک تود کا شوقین ہوتا ہے ، لاپروا ہی کی جانب ماکل اور آزا دی اورتفریخ کاشوقین و دَلاِ ده بوتا ہے ، چنانچہ وہ ہروقت متحرک رہا ہے بہی اپنے بم عمرول سے ساہتے تھیل تحود میں مصرف نہ مہمی مجھاگ دوٹرا ور گھٹ دوٹر میں ، اورشی درزش وغیرہ میں ، اور تھی گین۔ دسے کھیلنے ہیں ، اس کیے تربیت کرنے والول کوچیا ہیے کہ بچول کے اس غنیمیت موقعہسسے

فائدہ اٹھائیں اوربالغ ہونے کے قریب سے زمانہ کا نخصوسی نیال کھیں ۔ تاکران کے فارغ وقت کو ایسے کامول میں نگاسکیں جوان کے میم سے لیے مفیدا در اعضا رکوطا قت ورا در برن کوحبیت ہیا بک منانے والے میول ،

کہ بااگران کے لیے کھی جگہ میں کھیل کو د کے قطعاتِ زمین اور ورزش وصحت اور حبم کوطاقت و بنانے سے لیے مناسب جگہیں ، اور تعلیم و تربیت کے لیے مناسب مواقع ، اور تیرنے کے لیے مالا اور حبم کی تفریح کی مگہیں نہیں بنائی گئیس تو اس کا نتیجہ یہ بھلے گا کہ وہ گندے ساتھیوں اور ہدا فعلاق اور بدقمان کوگوں کے ساتھ ملیں جلیں گے جس کا لازمی نتیجہ یہ بہوگاکدان میں بھی ان کی سی عادیس اور

خرابیاں پیدا ہوجائیں گی۔

اسلام نے اپنی عظیم الشان رہنمائیوں اور توجیہات سے بچوں اور قریب البلوغ لڑکول کی اسس فراغت کے زمانہ کا ایسے علی وسائل واسباب سے علاج کیا ہے جس سے ان کے مہم صحت مند اور بدن ملاقت ور اور حبیت وجابک روی اور شاط بر قرار رسید ، ان وسائل میں سب سے اہم اور عظیم ذریعہ یہ لیا جائے جو اسلام کاستون اور بنیادی کن ہے اس لیے کہ نماز میں بیا جائے جات ہی ماز کی جات ہے ہی مناز میں بیا ہے ہے جات ہے ہی مناز میں بیا ہے ہے ہاں فع اور اجلاقی اور اجلاقی اور اخلاقی افرات بائے جاتے ہیں منا می مناز میں بیا ہے ہے ہاں کی مشروعیت کی وجہ اور اسس کی مشروعیت کی وجہ اور اسس کی اہمیت کو بیجا ننا چاہے وہ جان بھائے۔

نمازایک البی لازمی ورزشِ جہانی ہے میں ایک مسلمان اینے تمام اعضار اور حوڑوں کو ترکت دیتا ہے اور بیربات سی بربھم منفی نہیں کران اعضار سیے ا*س طرح ترکت* دیے میں حبم سے پیٹھول رگول

ا ور دوران خول اور نمام اعضار حبمانی کوکتنا فائده بهنچاہے.

اس میں چلنے کی مشق تھی ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ \_دن درات میں پانچے مرتبہ سبحد یک نماز سے لیے میں کرمانا ہوتا ہے۔ اور حلنے آنے سے ہم میں جونشا طرا در بیتی بیدا ہوتی ہے اور ستی ا در کانی و در بردنی ہے وہ تسی پر تھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اطبار سے تنی مرتبہ ساسیے کہ کھانے سے ابعداگر جسم کو چلنے یا درزش سے ذرلعیہ حرکت دی جائے توسو پہضم اورمعدہ سے امراض اور دیگیر ہیماریا ہے پیدا نہیں ہوئیں۔ پیدا نہیں ہوئیں۔

ان سب باتول کو ملحوظ رکھتے ہوئے حب ہم یہ وسیحتے ہیں کہ نبی کریم سی اللہ علیہ وہم نے والدین اور تربیت کر سنے والوں کو سے کہ بچول کو سات سال کی عمر سے بناز کا تکم دیں تاکہ وہ عا دی ہوجا نئیں اور اپنے فارغ اوقات نماز کی تعلیم اوراس کی شق میں گزاریں تو بہیں ال حکم میں ذرا سابھی تعجب نہیں ہوتا ۔اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ مبارک حاکم ابوداؤد ان الف ظمیس نقل کوستے ہیں ؛

ررسروا أولادك وبالصلاة وهم أبنء سبع سنين واضربوه ع عليسها وهدو أبناء عشرو فرقوابيم في المضاجع».

ا پستے بچوں کونما زکا تھم دیں عبب وہ سات سال کے بوجائیں ۔ اور نماز کے لیے ان کو مارو مبب وہ دہ دی ساں کے بوج یش ۔ درآل عمریں ان کے بستر کا میں ان کے بستر کا میں گاگا ہے۔

یہ فوائد اس سے علاوہ ہیں جو بچہ نماز کی کیفیت وطریقہ اوراس سے افعال، قرام ت، رکوع کی تعداد، فرائش میں جو بچہ نماز کی کیفیت وطریقہ اوراس سے افعال، قرام ت، رکوع کی تعداد، فرائفن وسنن موستحبات وغیرہ سے سیمنے میں اپنا فارغ وقت لگائے گا جا ہے گھری مال باب یا مربی سے سیمنے یا مسجد ومدرسہ ہیں استاذہ وعلم سے ۔

ی بہور مرسے فارغ وقت کو ضائع ہوئے ہے۔ پہانے سے سلسلہ ہیں اسلام نے ہوٹلی و مائل افتیار

کیے ہیں۔ ان ہیں سے بریمی ہے کہ بچول کو جنگ سے طریقے، شہواری بیزیا، جبلانگ لگانا اورشی

کرنا اور سے پاڑنے کا فن سیکھنے کا محم دیا، اس طرح بچہ کی اس جانب رمبنمائی کی کہ وہ اپنے فارغ وقت

کو ٹپر مقصد اور ٹپر مغر مطالعے اور صافت مری تفریح اور مختلف فتیم کی ورزش ہیں صرف کرسے ، اورال

سے لیے یہ چیز ضوری ہے کہ بڑے ہوئے کھیل کے میدان ، اور تقریر و مباحثہ سے لیے ہال ، ، ور

مشہور کرتب نمانے اور عمومی اوارے ، اور تیرنے کے لیے صاف ستھرے تالاب مہیا کیے جائیں۔
لیکن ان سب چیز ول ہیں یہ امر ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ یہ چیز یں اسلام کے احکام اور اس کے آداب

کے مطابق ہول ۔

## ان وسأئل کومہیا کرنے کے سلسلہ کی اسلام نے جواحکامات وسیسے ہیں اور رہنائی کی ہے اس سلسلہ بل کچھ احکام آپ سے سامنے بین کیے جاتے ہیں:

التُّدتعاليُ ارشاد فرمائية بين .

الوَ اَعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِّسَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَكُمُ ﴾ النظل . . النظل . . .

نیزارشا دربا بی ہے:

النُّولُ هَالَ يُسْتَوِهُ الَّذِينَ يَعْكُمُونَ وَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ \* )) . الامرو

دھاک پڑے اللہ سے وشمنوں بر اور تھارسے تمنوں بر۔

ا در تیار کروان کی لڑائی کے داستھے ہو کھے میع کرسکو

قوت سے اور بیلے ہونے گھوڑوں سے کراس سے

آپ کہ دیجیے کم کیا برابر ہوسکتے ہی جو لالے

حضریت عمرین الخطاب رضی الله عنه فرمات بین که : ایست بیجوں کوشیراندا زی اورتنیر ناسکھا ؤ اور مضریرت عمرین الخطاب رضی الله عنه فرمات بین که : ایست بیجوں کوشیراندا زی اورتنیر ناسکھا ؤ اور ان كويحم دوكر كھوٹر سوارى سيمنين. ماكم اور بہقى رحمها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

> لااغتنسه خسسًا قبل خس، حياتك قبسس موتك ، وصحتك قبسسىل سقك، وضراغك قبسل شغلك وشبايك قبسل هريك،وغناك قبل فقرك».

ياني چيزون كوياني سيقبل ننيست جانو: اپي زندگ کوانی مورت سے پہلے ،اورصحسٹ کو بھاری سے پہیے، اور فرا فنت كوشنوليت حصيبيلي ،اورجوانى كوبڑھاپے سے پہلے ، اور ماداری کونقرسے پہلے ۔

ا درتم تیراندازی اورشهسواری سیکعو، ا درتم تیراندازی سیمھور مجھے اس سے زیادہ بسندے کرتم سواری

طبرانی اورحاکم رسول الته ملی الته علیه وسلم من روایت کریت بی که آب نے فرمایا: مهروه جيزجو التدكي وكريس خال بي وه لغو ا در کھیں کودا ور معول ہے سوائے بھار چیزوں کے:

نسانی ا ورتر ندی رحمهاالله روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ انصلاۃ وانسلام نے ارشاد فرمایا: لا والعسوا واكبوا وأسنب شرموا أحب إلى من أن

ردكل شيثى ليس من ذكوالله فهو لفوأولهو أوسهو إلا أربع خصال:

انسان کانشانہ بازی کے لیے دونوں نشانوں کے درمیان چلنا، اور اینے گھوڑے کومبرحانا، اپنی

الماقتور مؤمن ببهترسيدا ورالله تعالى كو كمزور مؤمن

سے زیا دہ مجبوب سے ، اوردونول میں سے ہرایک

یں خیرہے، ایسے کامور کے تربیس بنو تو تمہیں

فائده ببنجانے و لے بول وراشدے مدد بگوا ورم جزر

بنو، اورا گرتمبین کونی آفت میسند تویه زکبوکراگر میں

بیوی سے دل مگی ، ورتیزاسکھنا. وتعلمه السباحة)). ا بن اسحاق اور ابن مهشام رحمها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سعه رقوايت كرسته مين كه آپ نے فرمایا:

ردرحم الله اسرأُ أراهم اليوم من التّه تعالى استنخص بردحم كرسي جوآج وشمنول کے سامنے اپنے آپ کو طاقورظامر کرے۔

ا مام بخاری مسلم رحمهاالتندروابیت کرستے ہیں کہ نبی کریم سلی التّہ علیہ وسلم نے جب اہلِ عبشہ کوسجد ين البين نيزول مسطحيلتا ديجها توان مي فرمايا:

استدبنوا رفده تم استصطبوطى سيستحعام وتاكمپرود ( دومنكم سيا بني إرفدة لتعلم کومعلوم بوجائے کہ ہمارے دین پس آسانی اور اليهود أن في دينشها

فسعة». الممسلم رحمدالله نبي كريم عليدانصلاة وانسلام سيروايت كرست بين كراتب على التُدعليد وسلم نے ارشاو فرمایا ،

((المؤمن القرى خدير وأحسب إلى الله من المسؤمن الضعيف، وفى كل خياير، احدوم على سا بنفعيك ، واستعن بالله ولا تعجـز، فيإن أصابك شئ ف لا تعسّل: لوأ ف فلعت كناكان كذا ومكن قبل: قدرالله ومسا شاء فعل، فإن لوتفتح عسل

مشى الرجل سبين الغرضاين. و

تأديبه فرسه، وملاعبته أهله،

نفسه قريٌّ ».

اي كرليما توايسا بوي آ. بكه يركبوا يتدين يري ضيعه ی تی اور اللہ جوے ہت ہے کر گزر تا ہے اس سیے کو گر ہیں، یہ کڑ، یہ کہا شیعان سے و فلانے کا راست

الشيطاك)، استنطاعی، اس سیمے علاوہ اور تھی دیگیر ہیے شمار مہترین توجیہات اور اس سلسلہ کی عمدہ رسنائی برشل احادیث ذخیرهٔ احادیث می*ں موجود ہیں*۔ اگر ترمبیت کرسنے والے حضرات ان اسلامی احکام کو ملحوظ فاطر کھیں تو اولاد کو صحت مندطاقت ؤر اور احجها عالم بنا سکتے ہیں۔ اور ان کو انحراف 'براخلاقی اور خراب موسنے سے بہچا سکتے ہیں، اور ان کی جست کو ایسے کامول میں مشغول کرسکتے ہیں ہوا نہیں دین ودنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچا میں ، اور ان کے معاشرے کو ایسے کامول میں مشغول کرسکتے ہیں جو انہیں دین ودنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچا میں ، اور ان کے معاشرے کو سلام کا مثالی معاشروا ور ان کو جا نثار سٹ کر اور تجیع داعی اور باعل نوجوان بنا سکتے ہیں ۔

ن بری صحبت اور برسے دوست وساتھی ایکول کو بگاڑسنے اور نفراب کر سنے کا سسے پڑاسبب بری صحبت اور برکردار ساتھی ہوتے

بیں۔ اورخاص طورسے اگر بچہ بے وقوف سیرھا سادھالاا بالی اور کمزورعقید والا ہوتو گندی مجسوں اور بدکرداروں کے ساتھ المحصنے بیٹے نے سے جلدی متأثر ہوکران کی گندی عادات اور برے اخلاق ایے ایٹ ایسے ان اور برکے ساتھ ساتھ چیئے ایسے اندر جذب کرلیا ہے۔ بلکہ بری راہ پر نہایت مسرعت و تیزی سے ان کے ساتھ ساتھ چیئے لگتا ہے ،اور جرم اور برائیاں اس کی طبیعت اور انحراف و کیج رقسی اس کی بچی عادت بن جاتی ہے اور مجرم است پر واپس لانا اور گراہی کے گراہ سے اور ہلاکت سے کنویں سے نکالٹ مشکل بوری اس کی بھراس کو راہ راست پر واپس لانا اور گراہی کے گراہ سے اور ہلاکت سے کنویں سے نکالٹ مشکل بوری اس

اسلام نے اپنی تربیتی توجیہات اور تعلیمات سے ذرایعہ والدین اور تربیت کرنے والے ضارت کی توجہ اس طرف مرکوزکردی کہ وہ اپنی اولادی مکل نگرانی رکھیں، خاص کراس عمریں جب وہ ہوشیار ہوجا بئی اور بالغ ہونے کی عمرکو پہنچ جائی تاکہ ان کومعلوم ہوکہ بہتے کس سے ساتھ درمیتے ہیں اور س سے ساتھ درمیتے ہیں اور س سے ساتھ درمیتے ہیں اور س سے ساتھ در ایران کا آنا جا آر ہا سے باس طرح اسلام نے یہ بھی رہنمائی کی کہ اولا و کے لیے نیک اور اچھے ساتھ یوں کا آنی با کی جا اور عادات سیکھیں، اور اچھے ساتھ یوں کا آنی ب کی جا اس طرح اسلام نے یہ بھی رہنمائی کی کہ اولا و کے لیے نیک اور اور براخلاق زبنیں کی جا جا کہ بھی اور بر کرد ارساتھ یوں سے بچایا جائے تاکہ یہ بھی کہ ان بھی کہ روا ور براخلاق زبنیں ۔

گندے اور بر کرد ارساتھ یوں سے بچایا جائے تاکہ یہ بھی کا بوخم نیا ہے ان ہیں اسلام نے جو تعلیمات ہیں اور برے ساتھیوں کی رفاقت سے بچنے کا بوخم نیا ہے ان ہیں سے چند درج ذبل ہیں ارشاد ربانی ہے :

اورجس دن گنهگار است با بخول کوکاٹ کر کھنے گا اور کھے گا سے کاش کر میں نے پچرا ہو ارسول کے سائقہ راستہ ، اسے خسد ابی میری کاش کہ میں ﴿ وَيُؤِمَ بَعَضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْءِ يَقُولُ لِلْيُنْتَىٰ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يُونِيلَنَى لَيْتَنِىٰ لَوْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَدِيْلًا ﴿ لَقَدْ اَصْلَتِیْ عَنِ

الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِيْءُ ۚ وَكَانَ الشَّهُ يُطُنُّ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿ ١٠٠٠

الفرقان - ۲۷ تا ۲۹

#### نیزارشادیے؛

ار قَالَ قَرِيْبُهُ رَبُّنَا مَا ٱطْغَيْتُهُ وَ لَكِنْ كَانَ فِي ضَلْلِ بَعِيْدٍ ٥ )).

#### اسی طرح ارشا دہے:

(( ٱلْأَخِلَا } يَوْمَبِنِي بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُولٌ إِلَّا ريخ وريمه المتقابين في ). • الافرف ، ، و

الرالموعلى دين خعليسله فلينظب

أحدكمون يخال)

ا ما بخاری مسلم روایت کرتے ہیں کہ آب میں الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : ررمثل الجليس الصائح والجليس السؤ

> كمشل حامل المسلك ونافخ الكير فحامل المسك إصاأن يحذيك ،أوتشتري

منه ، أوتجد منه ريحاً لحيبةً. فالخ

الكيرإماأن يحرق ثيابك أوتجعنه

ويقنتنه أيي

اسى طرح امام ترمذى رحمه التدرف ايت كرست ميس كرآسي سلى التدعليه ولم في فرايا:

«المرأمع من أحب وله

مااكتىپ».

ابن عساكر نبي كريم عليه الصلاة والسلام يسدروايت كرست بي كرآب في فرمايا:

ردإياك وقدرين السوءف نك

سنے فلاں کو دوست زبنایا تھا۔ اس نے توسیعے نصیحت سے بہکا دیا اس کے بعد کنسیحت کیے پہنے چى تقى «اويرشى بىطان اسان كو وتىت پرد، دىن دىن<sup>ى ل</sup>ىيے.

اس کا ساتھی نشیعان ہوں اسے ہمارسے رہ ہیںنے توس كوشارت برنهبي والدية توخور إه كومجعدلا بوادور يرًا مقار

جتنے دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے رشمن ہوں کے سکر وہ لوگ جوڈروالے ہیں۔

ا ما ترمزی رحمه الله روایت کرت می کرنبی کریم علیه انصلوة وانسلام نے ارشاد فرمایا:

اتسان ایسنے دوست کے خرمیب پرمو اسبے اس سے تم بن سے مرایک دیمے سے کوئی کے اسے دو تی کرا ہے۔

ا چھے ساتھی اور برسے ساتھی کی مثال الیسی ہے جیسے كمتنكب والا اور معملى ميوسكن والا ، جناني مشكسة الا یاتم کومشک بریر کرفے گایاتم اس سے خرید لوگے یا تم اس کی اجھی نوشبوسز گھھ و گئے ، ادر مجٹی بھونکنے وارا یا تمہارے کیڑے میں دے گایاتم اس کی بدلودار ہُو سؤگھونتھے۔

انسان اس کے ساتھ ہوگا حبس سے اس کومجست ہے اور اس کے لیے وہی ہے بواس نے کھیا۔

برے ساتھی سے بچوس لیے کہ تم ک کے فراید بہیا نے

تعرف به) - جادُ ہے ۔

اس کیے والدین اور تربیت کرنے والے حضارت کو چاہیے کہ وہ ان بہترین توجیہات ورسنمائی باتول برعل کریں ، تاکدان کی اولاد کی اصلاح ہو۔ اور ان سے اخلاق بلند ہوں ، اور معاشرہ بیں ان کامز بند ہو ، اور وہ امست سے داعی ہول بند ہو ، اور وہ امست سے داعی ہول بند ہو ، اور وہ امست سے داعی ہول اور ان کی اصلاح سے سے معاشرہ کی جی اصلاح ہوجائے ، اور قوم ان سے اچھے کارنامول عالی صفات پر فخر کرسکے ،

و: بيخة كے ساتھ والدين كانامناسب اور ترابرتا وكرنا الله الله اور تربيت كاتقريباً الله براتفا

کرنے والے حضرات اگر بیجے کے ساتھ سخت و ترش رویہ اختیار کریں گے اور ابیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ اس کو اُ دب سکھا بین گے۔ اور وہ ہمیشہ ذلت و رسوائی کانشانہ بنار ہے گا۔ اور اس کی تحقیر تدلیل کی جاتی رہے گا، اور منزاق اڑایا جاتا رہے گا تواس کا ردِمل اس کے عادات و اخلاق ہم ظاہر ہوگا۔ اور اس کے کام کاج میں خوف و ڈر کی جسک نمایاں ہوگی۔ اور یہ بوسکت ہے نوبت خود کشی یا والدین سے ساتھ لڑائی جھگڑے اور قتل تک پہنچ جائے، یا وہ گھرسے اس لیے ہوئے۔ جائے۔ بیا وہ گھرسے اس لیے ہوئے۔ جائے۔ بیا وہ گھرسے اس لیے ہوئے۔ جائے۔ بیا وہ گھرسے اور میں بیانی جائے۔ بیادہ کی افریت سے نی جائے۔

به سیاری می است به وگی تواگرایسی صورت می نهم اس کومعاشره بی مجرم شخص بنت حبب بیجه کی به حالت به وگی تواگرایسی صورت می نهم اس کومعاشره بی مجرم شخص بنت د تحصیل اور اس کی زندگی میں انحراف اور برکرداری نمایال پا بئی تو اس میں ذراسانجی تعجب ، به وگار اور اس میں مجے روی ، بدکرداری اور بیے حیاتی اور شیر جابن بیدا بوسنے میں ذرابھی حبرت

نہ ہوگی۔

اسلام اپنی ان تعلیمات کے ذریعہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قابلِ علی ہیں. تربیت کرنے والولہ اور رہنائی واصلاح کے ذمہ دارس اور خصوصاً ماں باب کویے کم دیا ہے کہ وہ ببندا فعل فی مزاج شفقت ورحم دلی کامظا ہرہ کریں تاکہ اولاد کی نشوونما پیچے ہوسکے۔ اور الن میں جراُت و استعلال اور خود اعتمادی پیدا ہو۔ اور وہ یہ محتوسس کری کہ وہ قابل احترام شخصیت اور عزید و مرتبہ کے مالک آپ



## اسلام نه عالى ظرفى بلنداخلاق اورشفقت مرحم دلى سيسلسله بي بور منمانی کی ہے اس کی بیندمثالیں ملاحظہ ہوں

الشريعالي ارشاد فرماتے ہيں: ﴿ رَانَ اللَّهُ يَامُرُ بِإِلْعَدْلِ وَالْحِسَانِ وَمَا يُتَاتِي

ذِ الْقُرْبِ الْمُعْرِبِ ». النمل ١٠٠ النمل ١٠٠

نیزارشا دِرتانی ہے:

ال وَ الْكَ يَظِينِ الْغَيْظُ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ ٥٠٠. آل مران -۱۳۲۰

ایک ا ورمفام برارشاد باری ہے: ال وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا)). استمره ١٣٨ نيز فرمايا ،

الا وَلَوْكُنُتَ فَنَقًّا غَلِينُكَ الْقُلْبِ لاَ نُعَضُّوا مِثْ خُولِكَ )). (أَلُ عُمران ١٥٩٠)

الإإن الله يعتبُ الرفق في الأمركه ».

امام احمد وبيهق نبي كريم صل الله عليه وسلم كا فرمان مبارك نقل كرية بي كه ا

«إن ألاد الله تعالى بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم الوفق، وإن الرفع. لوكان

خعلقاً له رأى النساس خعلقاً أحسن منه ، وإن العنف لوكان خلتًا

لسمارأكب الناسخلقا

اُقبح منسه».

التدعكم كرتاب انعاف اور تحلاني كرين كا ا در قرابت والوركو دسينے كا .

ا در وه کوگ جو خصه کو. د بالیتے ہیں ا ورکوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والول كوجا شاسهير

اورسىپ لوگول سىسے نيک بات کہو.

ا در اگر آپ ہوستے تندنوسخست دل تومتغرق برواتے آب کے یاس سے.

ا مام بخارى رحمه التدروات كرسته بين كهنبى كريم عليه الصلاة والسلام في ارشا وفروايا : التدتعالى برمعاصل مي نرى كوبيدند فرات يير.

التدتعالى جب كس كمروالول ك ساته معلائى كااراده فرماتے ہیں توان میں نرمی پیدا کرتے ہیں ،اورزی ورفق أكر بالفرض كوئى مخلوق ہوتی توسیسی خومبدورت ہوتی كولوگوں نے ،س سے عرب سرت كوئى ومنلوق نر ديجھى برقى، ادرخى الركم ملوق كأسك مي موتى توايي تيسع بوتى كرمنوق نے اس سے زیادہ بنظر کوئی منلوق ندو کھی موتی۔

ابوایش کتاب التواب میں رسول التّرصلی اللّہ عدیہ وہم کا یہ فردان مبارک قبل کرستے ہیں :
د دحد هواللّٰه والدّ اُ عال و لسد کا استُد تعدید اللّٰہ تعالٰ ہی دارہ پر ترکرسے ہو مبدا ہی مبد کا است کے کہ معددت کرسے۔
علی مبر کا )،

امام ابوداؤد وترمذي نبي كريم عليه الصلاة والسلام \_ المرايت كرت بي كراب الناد فرمايا:

لا الواسمون يرجمهم الوجمن الصواحث مم كرنے والوں پر رحمان (استرقال) رم كرنے

فی الدُرض پر حکسومن فی السعاء)). بتم زمین دانول پر دیم کروتم پرتسمان و ادرم کریے گا۔

نرمی ، نوش اخلاقی اور اچھے معاملہ سے سلسلہ ہیں اسلام کی یہ توجیها ت بین راس لیے والدین کو اس بر عمل کرناچا ہیے اوراس سے مرطابق تربیت کرنا چاہیے ،اورا گربچوں کی زندگی بنانا اور ان کو سیدھے راسة برجلانا ،اورمعاشرہ میں باکردار دکھینا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ان ارتادات سے مطابق عمل کریں اور اس راستہ برجلیں ۔

سیکن اگر بچوں سے ساتھ ٹیمٹر ھاطر ہے۔ اختیار کیا گیا اور ختی برتی گئی اور خت ورد ناک سنرا دی گئی تو کچول پرایک قسم کی زیادتی ہوگی کہ انہیں اس غسط تربیت اور ختی کی زندگی ہیں حجڑ، جائے جس کا لہ رمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان میں سرکستی ، نافز ، نی اور انحراف بہیرا ہوگا۔ اس لیے کہ والدین نے خود ہی بچوں میں بچین ہی سے نافزانی سرکٹی اور انحراف کا بہے بودیا تھا۔

تربيت ہي نړکي تقي.

سیرت کی تحابول بین تکھا ہواہے کہ ایک مرتبہ مضرت معاویۃ بن اُبی سفیان رضی النہ عنہا اپنے بیٹے یزید سے نادا عنی ہوگئے تواحنف بن قیس سے پاس آدمی بھیجا ٹاکران سے بچوں کے بارسے میں ان کی دلئے معلوم کی جائے، توانہوں نے کہا: بہتے ہمار سے ولول کا بھیل اور بہماری پشت کا سہارا ہیں، اور بہم ان معلوم کی جائے ہوار زمین بی اور سایڈ گائن آسمان ہیں. لہذا اگروہ تم سے کھے آلگیں تو دسے دیا کرو، اور اگروہ نائن ہوجائیں تو انہیں راضی کرلیا کرو، اس لیے کہ وہ اس سے بہدلے تمہیں اپنی مجست کا صلہ دیں گے اور اپنے محنت کا بھیل دیں گے اور اپنے مرنے کی محنت کا بھیل دیں گے اور تمہارے مرنے کی محنت کا بھیل دیں گے اور تمہارے مرنے کی محنت کا بھیل دیں گے اور تمہارے مرنے کی محنت کا بھیل دیں گے اور تمہارے مرنے کی محنت کا بھیل دیں گے اور تمہارے مرنے کی محنت کا بھیل دیں گے ۔ ان برسختی نہرنا ورنہ وہ تمہاری زندگی سے نگ ہوجائیں گے اور تمہارے مرنے کی تمنا کریں گے ۔

ان دونوں واقعات سے والدین کوعبرت اورنصیحت حاصل کرناچاہیے. اوران سے ساتھ ملاطفت اور نرمی برتنا پھاہیے اوران سے اچھا برتا وُروا رکھنا پھا ہیے، اوران کی تربیت ورہنمانی سے سلسلہ میں سیدھا راستہ اختیارکرنا چاہیے۔

نہ بیجول کا منس اور حرائم برت مل فلمول کا دیجیا انجوں سے خراب ہونے کا سب سے برا ا زراجہ جوان کو بدکرداری اور براغم برت مل فلمول کا دیجیا ان دراجہ جوان کو بدکرداری اور بداخوا تی کا عادی

بناتا ہے، اور مجرہانہ زندگی کی طرف لیے جانے کا ذراعیہ بنتا ہے وہ ہے سینما اور فلموں اور شیلی ویژن پر پر سیسس کی کارروائی اور حیا سوزمناظر سے برفلمیں اور گندیے مناظر ،اسی طرح وہ رسا لیے اور کتابیں جو فخرب افلاق جنسی واقعات و کہانیوں اور شہوت انگیز قصول برشمل ہوتی ہیں ،ان سب کا مقصد اور غرض شہوت کو بھر کا نا اور انحراف اور جرم برآما دہ اور جری کرنا ہوتا ہے ،ان سے تو بڑوں کے انولاق بھی خراب ہوجائے ہیں چہ جائیکہ نیچے اور بلوغ کی عمر کو بہنچنے والے ناسمجھ لوکے ؟؛

یرایک بریم سی بات ہے کہ بیخہ جب سمجدار ہوتا ہے اور موش سنبعات ہے تویہ تصویری آل کے ذہن برقش اور مشاہدات اس سے تصور میں جاگزین ہوجاتے ہیں ، اور وہ لازمی طور سے ان کی نقل اور بیروی کرنے پر مجبور ہوجا آہے ، قریب البلوغ بیجے سے لیے اس سے بڑھ کرا ورکوئی چیز نقصان دہ نہیں کرہ الیے مناظر دیجھے جو اس کوجرم پر جری کریں اور فسا دا ور بیے حیائی اور اخلاقی نوابی کی طوف متوجہ کریں ، اور خاص کر اس وقت جب کہ بچہ بے دگام اور آزا دہواس کی نگرانی اور وکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہو۔ اس وقت جب کہ بچہ بے دگام اور آزا دہواس کی نگرانی اور وکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہو۔ اس بت میں کوئی بھی دو فرد اختاد ف نہیں کرسکتے کہ س جبی گذمی فضارا ور نواب ماحول اور حیار سوز مناظر کا بچول اور لاکوئی نصیحت کا اثر ہوا

ب نه تربیت کرنے والے حضارت اور علم ومدرسین کی توجیہات ورمنمانی کا .

اسلام سنے اسپنے تربیتی قوا عدسے ذرائیہ والدین . تربیت کرسنے والوں اور ذمہ داروں سے لیے بچوں ک تربیت ورمبنمائی ا ور ان سے حقوق و فرائفن کی ا دائیگی سے سلسلہ میں نہایت زبر دست اور ثنا ندار زندام اور طریقیہ پیش کیا ہے۔

اس منظام کی بنیا دی باتول ہیں سے یہ ہے کہ بچول کو میرائیں چیز سے پورسے طور سے بچایا جائے ہوان کے اور ان سے والدین کے لیے اسٹر سے عضرب و نارائنگی اور جہنم میں داخلہ کا موجب ہو، تاکہ الٹار تعالیے سے درج ذیل حکم پرعمل ہو :

اے ایمان وابول تم اینے آپ کوا در استے اہ<sup>و</sup> عیال کو اگ سے بچاؤ ۔ ( يَا يُنْهَا الَّذِينَ الْمُنُوا ثُوْا اَنْفُسَكُمُ وَ الْمُنْوَا الْفُسَكُمُ وَ الْفَيْكُمُ نَارًا ﴾. (التحريم. و)

اس نظام کی بنیادی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جن کی تربیت ورہنمائی کاان پریق ہے وہ اسے مسوس کریں تاکھ کل طرلقیہ اور میسے طور سے اپنی ذمہ داری کو بچرا کرسکیں ،اس سیلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

انسان اسپنے گھرکا رکھو دا سبے اور اسسے اپنی رمایا کے بارسے پیں بازیرس موگی ۔ الاالرجل راع فى بيت أهله ومسئول عن رعيته».

اس ننظام کی بنیادی باتول میں سے بیمی ہے کہ بچول کوان تمام چیزول سے بیجا میں جوان کونقصان پہنچانے والی اوران سے عقیدہ کوخراب اوراخلاق کو بگاڑنے والی ہوں ،اس لیے کمرام مالک اورا بن ماجب رحمہمااں تدنبی کرمم علیہ الصلاۃ واسلام کا یہ فرمان مبارک روابیت کرتے ہیں ؛

رز نقصان وتحارا ہے زمقصال پہنچا اسے.

(( لا ضرد ولا ضرار).

اسلام سے ان بنیا دی اصولول اور تربیت میتیلق اس نظام کی روشنی میں ہر باب اور مربی وُسؤل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچول کوشی اور مار دھاڑا ور لیس کا روائیول پُرشتمل فلمیں دیکھنے سے روکیں ،اوراسی طرح ان کوگندے اور مخرب اخلاق رسالول عشق ومجبت سے بھرے ہوئے نا ولول اور کفروالحا دسے بھر لور کا اور کا کا دور کفروالحا دسے بھر لور کا اور کا یہ فرلیننسبے کہ وہ بچوں کے خرید نے والول کا یہ فرلیننسبے کہ وہ بچوں کو ان تمام چیزول سے روکیں جوعقیدہ خراب کرنے والی اور ان کومجرمانہ زندگی اور بدخلافی کی بانب سے جانے والی ہوں .

۔ نعدانے چاہاتواس کتاب ترمیتہ الأولاد فی الإسلام سے دو سرے جز بیں جہاں ہم ایمانی تربیت کی ذمہ داری اور

ا ظلاقی ترببیت کی ذممہ داری سے عنوان سے تحت گفتگو کریں سے وہاں ان بنیا دی اصولول اور اہم باتوں پر لفصیلی کلام کریں سے جنہیں اسلام نے بیچے کے عقیدسے وافلاق کی تربیت سے سلسلہ میں مقرر کیا ہے ۔ اُرکہ ہوشنوش چاہہے یہ بخوبی جان لیے کہ اسلام دین حیات ا در دینِ فطرت اور اصلاح وتر سبیت کا دین ہے :

ا ورمعاشرے میں بے کاری وہروز گاری کا جیس

ے: معاشرہ میں بے کاری وہیرفز گاری کا بھیلنا ابھے کے خراب ہونے کا بنیا دی سبب لوگوں

ہے۔ اس کیے کیس شخص کی بیوی اور بیھے ہول اوراس سے لیے کا مرکائج سے مواقع میسرنہ ہول، ز ذریعیہ ا مرتی ہو۔ اور مذاک سمے باس اتنامال و دولت اور جائیداد ہوجس سے اپنا اور ببوی بچوں کا ببیث تحبر سکے۔ اور ان **ک** ضوریات زندگی پوری کرسکے توالیی حالت میں پورا نھا ندان تباہ دہربادا درتنز ہنز ہموگا ،اور را می طورسے ہے ہیے راہ روی ا درمجر مانہ زندگی کی طرف مائل ہول سے۔ ملکہ بساا وقات ایسانھی ہوگا کہ خاندان کا سربر ہ اپنے گھر سے افراد بوی بچول سے ساتھ مل کرحرام طریقہ سے مال سما نے کہ تدبیری سوسیے گا، اور اس سے سیسے ' ب نزیاستے مثلاً چرری ، ڈاکہ ، لوٹ مارا وررشوت کوافتیا رکرسے گا جس کامطلب یہ ہوگا کہ معاشرے یں ا نارگی بھیلے گی اور قوم تباه وبربا دموجائے گی .

اسلام نے پونکہ عدل وانصاف پرمینی احکام جاری کیے ہیں اور افراد اور قوم سب کا خیال کے اسب اس لیے اس نے بے روز گاری کی تمام اقتام کا علاج مجاہد خواہ بیکا ری مجبورًا ہویاستی اور کا بی کیوجہ سے۔

چنانجاسلام نے اس بیکاری کابومجبورًا ہوجس کی وجہسے و صخص با وجو د خوامش وتمناکے کام کاج نہ یائے تواسکا علاج <u> رَوَطر لِقُول سے کیا ہے:</u>

الف ۔ حکومت برلازم کردیا کہ وہ لوگول کے لیے کمائی کے راستے واسباب مہیا کرے . ب یہ معاشرہ اور قوم برای وقت یک ای امداد لازم کردی جب یک وہ کام کاج نہ یا ہے تحکومیت روز گاریے موافع مہیا کرنے کی ذمرداراس سیے سبے کہ امام بخاری رحمہ اللہ مصربت س بنی اللہ عندسے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری نبی کریم سلی الته علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئے اور آپ سے کھے۔

سوال کیا. تو آب سف ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کھے نہیں ہے ؟ اس نے کہا ؛ کیوں نہیں ایک مام ہے جس کے کھے حصہ کو ہم بچھا لیتے ہیں اور کچھ کو اور مدسیتے ہیں اور پانی بیٹنے کے لیے ایک برتن ہے۔ آپ مسلی اللہ عليه وسلم في خرمايا ؛ جاؤوه دونول چيزى ميرسه پاس في آو. وه ان دونول چيزول كوسله آست ، آب ف دونول کو ہاتھ میں کے کر فرمایا: یہ دونول چیئزیں کون خرید تاہیے ؛ ایک، صاحب نے کہا: ہیں ان کو دودہم یں خریرتا ہول ، چنانیجہ آت لے وہ دونول بیمیزی ان کودے دیں اور درہم کے کرانصاری کو دے دیے اور ان سے کہا: ایک درہم کا کھا ما خرید کر گھر پہنچا دو اور ووسرسے درہم سے ایک کلہا ٹری خرید کرمیرے ہاس سے آف بخائجہ وہ سے آسے، آب ملی الله علیہ وسلم نے اس میں خود اسٹے دست مبارک سے نکومی لگائی، اور ان سے فرمایا: جاؤاس سے مگرمزی کامٹ سرفروخت کرو ، پندرہ دان تک میں تم کونہ دیجھیوں ، جنانچے انہوں نے ایساہی کیا جب دہ دوبارہ آئے تو ان کے باس دس در حمہ تھے ،ان میں سے کچھ کے کپڑے کرید لیے اور کھیے سے کھانے کا سامان ڈنیز خريدليا تورسول الته صلى الته عليه وسكم في ارشاد فرديا:

> دد هــذا خدير لك من أن تجي والمسألة نكته في وجهك يوم القِيامـــــّه )).

یہ (منت مزدوری) تہا رہے سیے اس سے بہترے کہ تم قیامست پس اس ما است پس، ذکر تهبارا مانگنا تمهاری بیشانی پر ایک نقطه کشکل میں فاہر ہو۔

بے کا رشخص جب مک کام کاج مزیا ہے اور برمبرروزگار نہ ہوجائے اس وقت تک لوگول براس کی اماد لازم ہے اس لیے کرا مام سلم رحمدالٹد حضرت ابوسعید خدری ضی الٹدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الٹر صلى التُدعليه وسلم فضارشا و فسرايا:

> (رمن كان معه فضل لخهر فليعد ب على من لاظهرله، ومن كان معييه فضسيل ذاد فليغيد بەعى مىن د نادلە».

جس شخص سے یاس صرورت سے زائدسوا ری ہواس موجا بیئے کہ وہ اس تخص کو دے دے میں کے پاکس سوری نہیں اور جس کے یاس ضررت سے ٹاکہ توشہ ہو وہ اس کو دے وے جس کے یاس توشرنہیں.

لامساآس بی من بات شبعان وجاره جانع إلحب جنبه وهدويعكم ب ۱)۔

بزار وطبرانی رسول الله علیه وللم سے روایت كرستے يك كرسول الله عليه وللم سفارات وفرايا: و تشخص مجد پر (حقیقت میں) ایمان نہیں لایا کہ جو خود پیٹ مھرکررات گزرے اوراس کا ساتھ رہنے وال يروى اس سے يروكس يس بحوكا جو - اور اس كومعلوم

ا ورنبی کرم صلی الته علیه وسلم مصر دی مین کرات سنے فرایا :

الأأبيما رجل مات ضياعًا بين أقوام

أُغنياء فقد برثت مشهد ذحة الله يا مرتوج ك وجهد مركبي توان ماللج ول سے الله و

وذمة رسوله».

فقد کی کماب می الا متیار تعلیل المختار " بیل تکھا ہے کہ اگر اس کوئس نے کھلا بلا دیا اور کچھ دے دیا تو اور دل سے گناہ ساقیط ہوجائے گا.

جوشخص مالدارول سے اردگر د ہوستے <sub>ت</sub>وسے مجی بجوک

حفرت عمرض التدعنه کلام اوران کی رمنمانی سے جوبات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ زکاۃ صرف اس بیے دی جاتی ہے کہ وقتی صورت پوری ہوجائے اور کام کاج کاموقعہ تلاش کرنے میں مدد سلے نہ کہ اس سے کہ انسان سست ہوجائے اور بیٹھ کر کھانے کا عادی بن جائے۔ ہاں اگر بے کاری کا سبب معذوری یا بڑھا با اور کوئی بیماری ہے تو حکومت کا فرض ہے کہ ان لوگوں سے مفتوق وصروریات کا خیال رکھے اور ان کے لیے خوشگوار زندگی گزار نے سے مواقع فراہم کر ہے ،اور ان کی سے کھالت کرے چاہے وہ معذور یا بوٹر ھا یا ہمار سمان میں اغیام کی سے مواقع فراہم کر ہے ،اور ان کی سے کھالت کرے چاہے وہ معذور یا بوٹر ھا یا ہمار سمان میں اغیام کی انسان

، اس کی دسل یہ سبے کہ امام ابو بوسف تحاب الخراج میں روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رشی التہ ا المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المائي المراق المراق

حضرت عمر شی التّٰدعنه بی کاایک اور داقعہ ہے کہ وہ عیسائیوں کی ایک جاعت کے پاس سے گزرے جن وتند مرجوکیا تحقا تو آٹ بنے مبیت المال سے ان کواٹنا مال دینے کا حکم دیاجس سے ان کی صروریات ہوری جو کئیں اور عدج ہوسکے اور عزت نفس باقی رہے۔

اسرم نے بیروزگاری دہیکاری کا س طرح سے علاج کیا ہے۔ اور جبیاکہ آپ نے دکھے لیاکہ یہ کتن جرائی مست وانصاف والاعلاج ہے ، اور بیر واضح طور سے اس بات بیر دلالت کرا ہے کہ اسلام رحمت وشفقت، اس نیت اور عدل وانصاف کا دین ہے۔ التہ نے اس دین کو اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ وہ بشریت کے سے برسکون رہنمائی کا ذرلعہ اور دنیا وی زندگی کا تارکیول سے لیے روشنی کامینا وبن جائے ۔ اس لیے جولوگ ان متنا بی اس کی اس میں کہ اسلام کیا ہے ؟ اور بیز دہن شین کرلینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ تعالیٰ نے میں اللہ تعالیٰ والا اور وقرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور وقریٰ چرائے میں کرکیول بھی متنا والد وروش چرائے دالا اور وقرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور وقریٰ چرائے میں کرکیول بھی متنا والد وروش کی اللہ کی طرف بلانے والا اور وقرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور وقرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور وقرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور وقرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور وقرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور وقرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور وقرانے والا اور وقرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور وقرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور وقرانے وقرانے

ط ؛ وَالدِين کی بِیحُل کی تربیت سے کاروشی اور ان کے افوا ق کے اور ان کے افوا ق کے ورب بنا ہے وہ ہے والدین کا بچرک کر تربیت سے کاروکش مہونا اور اس کی تربیت کی طرف توجہ ندین .

ہمیں یہ ذہر نوٹسین رکھنا جا ہے کہ ہم مال سے درجہ اور ذمہ داری سے غافل نہ ہول اس لیے کومال اس اس کے درجہ اور ذمہ داری سے غافل نہ ہول اس لیے کومال اس اس کے ذمہ دیجہ ہمال اور بیخول کی تربیت اور گرانی اور رہنمانی کی بڑی ذائر ری ما کہ ہوتی ہوت خوب کہا ہے ۔

اقی م صدرسته افزا أعددت شعب طیب افرعون و مدرسته افزا أعددت شعب طیب افرعون و مدرسته افزا أعددت شعب طیب افرعون و مدرست من در مقیقت ایک مرست افران استان الا می مرست افران اور فرم داری اور مولیت سے سلسله میں باپ کی طرح ، رسی مسئول اور فرم دار ب ، بکه ، رسی فرم داری زیاده ایم اور زیاده نازک به اس کی مرال ولادت سے جوان بولے کے ساتھ رہی ہی اور دو اس وقت ک بجد کے ساتھ رہی ہی اور دو اس وقت ک اس کی پرورٹ کرتی ہے جب ک که وہ جوان بوکر ذرم داریال استان و باور دو اس وقت ک اس کی پرورٹ کرتی ہے د باور موال الله ملی الله مالیہ و کم فیم من اور ذرم داری تینبت اور معاشرہ کا ذمر داری کی اس کی سول الله ملی الله مالیہ و کم فیم کی اور ذرم داری تینبت سے مال کاستقل بذکرہ کیا ہے فروایا و

اس کامقصدی یہ ہے کہ اس کوی میں مروجائے کہ اسے بچراں کر رہیت اور معاشرہ کی تعمیرے لیے بہ کا ہاتھ بٹانا وراس کی معا ونت کرنا چاہیے۔ اور اگر بچول کی تربیت سے سلسلہ میں مال اپنے فرئن ہیں کہ بی کرسے گی۔ اور اپنی سہیلیول ، جان بچان والول ، مہافول اور اوھراُدھر آنے جانے میں مگی رہے گی۔ اور بپنی کرسے گی۔ اور اپنا فارغ وقت کھوشف بھنے کی تربیت اور دی مجال کے سنسلہ میں اپنی ومرداری صوب بہیں کرسے گا۔ اور اپنا فارغ وقت کھوشف بھنے اور دوستول اور ساتھ یول کے ساتھ مجاس ہیں ہیں ہیں گرجائے پانی میں ضائع کر دے گا تو بھر لازی طورے ہوں کی تربیت بیٹیول کی طرح ہمگی اور وہ آوارہ بچول کی طرق کھو ایس بھریں کے اور فساد کا ذریعہ اور لوگول کے لیے مطرف کا الازم بن چا بیل بی جا بی بیٹی کہ تربیت بیٹیول کی طرح ہمگی اور وہ آوارہ بچول کی طرق کھو ایس بھریں کے اور فساد کا ذریعہ اور لوگول کے لیے مطرف کا الازم بن چا بیل بھی۔

بہت ہی تھے کہا ہے شاعرنے سے

ليس اليتيم من انتهاي أبواه من يتيم ده نبير ب مب سي ال إب زند كُن الله على الدال كوتنها جهور كن بور كن بورك بور كال الدال كوتنها جهور كن بور إلن اليتيم هو البذي ست الق ل الما تخلت أو أب المشغو لا يتيم تو وه ب كر مب ل ال الدار الم كا إين فور و الراك المن فور و الراك الين فور و الم كا إين فور و بورو

مجلا ہتلا نے کہ آپ ایسے بچول سے کیا آوقع کی بن سے مال باب اولا دکواس طرح مہل مجبور اِن اور ان سے ملسلہ میں اس طرح مہل مجبور اِن اور ان سے ملسلہ میں اس طرح تھے ہوئی اور کوتا ہی کریں ، لازمی طورسے ایسے بیے مجرم بنتے ہیں ۔ بے راد اِن اور ان سے ملسلہ میں اس میٹے کہ مال بیسے کی تربیت ودیجہ محال نہیں کرتی ، اور باب اپن نگرائی اور تربیت مدیجہ محال نہیں کرتی ، اور باب اپن نگرائی اور تربیت سے فریعنہ میں کوتا ہی برتیا ہے .

یه معامله ال وقت اور هجی سنگین ہوجاتا ہے حبیب مال باپ زیادہ تراپنا وقت ہے راہ روی اور برائیوں میں میں گزار دیں اور لنات وشہوات میں غرق مہول ، اور اہا حبیت اور اضلاقی بے راہ روی اور مبنی آزادی سے دلادہ ہول ، امین صورت میں بیجہ میں زیادہ خطرناک انحاف و بے داہ روی پیدا ہوتی ہے ۔ اور وہ مجروانہ زندگی میں بیت ریادہ آ کے بڑھ جاتا ہے کہی نے کیا خوب کہا ہے ۔ ے

ولیس النبت بنبت فی جان ن ده گھ سس جوکہ بافوں ہیں پیدا بوتی ہوں وهل موجی لا طف ال کسال دو کی ایسے بچول سے کی کہال کہ توقع کی بھاسکتی ہے

کمشل النبت پنبست فی الفیلاة ال گس کا طرح نبیل بوسکتی جوجنگات پرپیابهای افزا ارتضعوا شدیتی الناقصات بوناتص مورتوں کے سینہ سے دود ہدیش

اسدم سنے ذمہ داربول سے کل سے سنسلہ ہی ہجول کی ترسیت کی بڑی ذمہ داری والدین پر ڈالی ہے۔ اور ان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ بجول کی ایس کا لی ترسیت کریں جس سے نتیجہ میں وہ زندگی کی ذمر داربوں کو سنبھال سکیں۔ اور ترسیت سے سلسلہ میں ان کی تفریط بحو ہا ہی اور تفصیہ مرد در دناک عذاب سے ڈرایا ہے ؛

اے ایمان دانو بچاڈ اپنے آپ کو ادر اپنے گھر د اول کو آگ سے بہ کہا کا بندھن السان ادر تھر ہیں ہ پرتند نو بڑے مضبوط فرشتے (مقرر) ہیں ۔ دہ اللہ ک نا فرانی نہیں کرتے کسی ہات میں جودہ ال کو حکم دیا ہے۔ ، در تو کھے کم دیا جا آہے ۔ اسے (فررآ) بجسیا اليَّا يُنْهَا الَّذِينَ المَنُوا لَوْا اَنْفَسَكُمْ وَ الْهَايُكُمْ نَارًا وَتُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْجِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادً لَا عَلَيْهَا مَلَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادً لَا يَغْصُونَ اللهَ مَنَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٥١٠.

لاتے ہیں.

پول کی دیچہ مجال اور تربیت سے استمام اور ان سے امور کی گرانی کے سلسلہ ہیں رسول الڈصلی اللہ ما اللہ علی ا

(۱) (دالرجل راع فی أهله ومسئول من رعیت، والمرأة لاعیة فن بیت نوجه ومسئولة من رعیتها)، (داراباری م) در در أدبوا أولا دكعوا حسنوا أدبهم»

مرد ا پہنے گھر کا گہبان ہے اور اس ہے اس کی رہا کا ہے ہارے ہیں ہاذیری ہماگی ، اور ورث اپنے علوم رہے گھر کا گھری ہائی ہوگی ، اور ورث اپنے علوم رہے گھرکی نگہ ہائی ہے اور اس سے اس کے اکتوال کے ہارہ ہوگی .
ایسے بچول کو آ دب سکھا ڈ اور ان کی اچھی ایسے بچول کو آ دب سکھا ڈ اور ان کی اچھی

زرداو ابن ماحیر)

٣١. لاعلسوا أولادكسد وأهليكوالخير وأد بوهدي، اراه عبالرزاق وسيدبن منفور،

 ١٧٥) الاصرواأ ولا دكسع ب متشال الأوا حسر، واجتناب النواهي،فذلك وق ية لهم من النار)، (رداه ابن جرير)

(٥) ((أدبوا أولا دكم على ثلاث نعصال، حب نبيك، وحبآل بيته، وتلادة القرآن، ف إن حملة القدرآن في ظل عرش

الله اليدوم لا ظهل إلاظهال

ترببیت کرد.

ا بینے بچول کو اور گھروالول کوخیر کی تعلیم دو۔ در ان کوا دیپ سکی ؤ۔

ا بنی اول د کوشراحیت کے احکامات پرٹل کرنے اور ممنوع چیزول سے نیکنے کا مکم دو . اس سلیے کریا ن ك يے جہنم سے بيك كا درايد ہے.

اینے بچوں کوہمین باہمیں سکعلا دُ ، ایسے نبی سلی اللہ ملیہ دسلم سے مجت، ان سے اہلِ بیت سے مجبت ا ورقرآن کریم کی تو دیت اس بیے کہ قرآن کریم کے حالین اک دن الٹر کے ورش سے سایہ میں بوں محیصیں دن اس کے سوش کے سایہ سے ملا دو کوئی سایہ نے وگا۔

ردا وانعبری) تمرمیت کسنے والوں کی مقاربوں کی تفصیل ہم اس کتاب " تربیتہ الاولا دفی الاسلام " کی دومبری قتم ہیں بیان کریں گے جرانشاء الله قاريكن كي اليه في عبال اورسيرماصل بحث موكى.

تنم ہونا ایک خرابی اور انواف ہیں جن بنیادی اساب کودخل ہے ان ہیں سے ایک بنیادی سے ایک بنیادی سے ایک بنیادی سے ایک بنیادی سے ایک ایدلی سے موجود کو ایک ایدلی سے موجود کو ایک ایدلی کے مانکل ایدلی کے ایک ایدلی کی کارٹری کی کارٹری کی کارٹری کی کارٹری کی کی کارٹری کی کی کارٹری کارٹری کی کارٹری کارٹری کی کارٹری کی کارٹری کارٹری کارٹری کی کارٹری کی کارٹری کارٹری کی کارٹری کارٹری کی کارٹری کارٹری کارٹری کی کارٹری کی کارٹری کی کارٹری کی کارٹری کی کارٹری کی کارٹری کا مراعل میں ہوستے ہیں برنوعر بج بس سے والد کا انتقال ہوجا اسب اگریہ بچرسر برکوئی شفقت کا ہاتھ بھیر سنے والا ادريم كرنے والا ول نايئے اور اچنے برول كى جانب ست اسے بمدردان اور اچھا برياؤ زسط اورال كے معیار کو ملند کرینے کے لیے کالی وقعل و تھے بھال نرجو اور الی مکل مدد اس کو مذسلے جس سے اس کا پہیٹ بھرے تو اس کالازمی اثریه موگاکه به تنیم بچه تدریجًا انجاف ک جانب مرصهٔ رسیدگا اور مجرانه زندگی ک جانب آنسته آنبسته ہیں تد*ی کرتا رہے گا بلکستھال ہیں وہ امیت کے شیرازہ کو بھیرینے ادر اس کی عمارت کو ڈھانے ا*ور اس ک وحدست کو پارہ کا رہ کرنے اور قوم کے افراد ہیں آوار گی اور آزادی اور لا قانونیت اور انتشار بھیل نے کا

اسلام بون ميشه ميشه رسيد والاوين ب اس كوقوانين نهايت جامع درست اورابدي اوردس دنیا تک سے کے ایسے مامیت کا لور چی اور اسلام کوریاری عمراور آغدہ کی تمام است کی مرابیت کا کام کرنا تھا۔ اس ہے اس نے بیٹیم کے کفالی گرسنے اور دیجے مجال کرنے والول اور قرابات داروں کورٹیکم دیا ہے کہ اس کے س تھ اچھا برتا ؤکریں۔ اوراس کی دیجھ بھال اور کفالت کی ذمہ داری پوری کریں۔ اور بنوات بخود اس کی تھوائی ، ورزبیت کریں۔ تربیت حاصل کر سے اور اس میں اچھے اخلا فی پیدا ہوں ، اور نفسیا تی طور پر باکماں فرد سبنے ، اور وہ یہ بیم بچہ اینے کفیل اور ذمہ دارلوگول میں مجتت و شفقت اور پیار والفت پور سے طور سے محکوس کر ہے۔ یہم بچہ کی دیجھ بھال اور اس سے شفقت و مجتب سے سلسلہ میں اسلام نے جواحکامات ، ورتعلیم دی ہے ان میں سے کچھ ذیل میں بین سیے جاتے ہیں۔ التد تعالی ارشاد فراتے میں !

﴿ وَيَسْئُنُونَكَ عَنِ الْيَتَنَمَى ﴿ قُلْ إِصْلَاحٌ لَلَهُ مَنَى الْمَيْنَمَى ﴿ قُلْ إِصْلَاحٌ لَلَهُ مَا الْمُعْمَ فَالْحُوالِكُمُ ﴿ اللَّهِ الْمُعْمَ فَالْحُوالِكُمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُكُمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَمِيهِ اللَّهُ وَمِيهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مَا إِلَّهُ وَلَهُ مِنْ إِلَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِقُولُمُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

نيزارشاد فسرايا ،

رَفَامًا الْيَرِينُمُ فَكَ تَفْهُونُ. الطيء و نيزارشا درباني بها:

« أَنَّ يُتُ الَّذِي أَيُكَذِّ بِالدِّيْنِ ۞ فَذُ لِكَ الَّذِئ يَدْةُ الْيَتِيْمُ ﴿). اللهُ وَنه، و م نيزارتنا و فرايا ؛

( إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُنُونَ اَمُوالَ الْيَالَمَٰى ظَلْمُنَا إِنَّمَا يَأْكُنُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْنَوْنَ سَعِيْرًا أَنْ ). انسار.

اورنبی کریم مل الشرعلیه وللم نے ارشاد فرایا:
رمن وضع یدة علی رئس یتیم رحمه نه کتب اللہ له بکل شعب رقا صورت علی یده انجدد ابن مبال شعب رقا صورت علی یده انجدد ابن مبال نیز نبی اکرم صلی التر علیه وسم نے ارشاد فرایا:
را مین قبض یتیت بین المسمین الی طعامه وشوا به حتی یغنیه الله الحنه تعالی له الجنه تعالی له الجنه تعالی له الجنة تعالی له الجنة

، دراپ سے پوچھتے ہیں بیٹیموں کا حکم، کمہ ویجیے سنو، رہا، ن کے کام کا بہتر ہے اور اگران کا ٹرچ ملاتو وہ تمہا ۔۔۔ بھائی ہیں ۔

تو اپ تھی تیم پرسختی نه کیجیے.

مجعد آپ نے اک شخص کوبھی دیجھا ہے ہوروز جزاکو جھن آ ہے سووہ خص جوہتم کو دھکے دتیا ہے۔

جولوگ که کھاتے ہیں بیمیوں کا اس ناحق وہ بوگ اپنے پیٹول میں اگ ہی بھررسیے ہیں اورعنقریب گرمیں داخل ہوں گے .

سیخس میم کے سرید اپناشفقت کا باتھ کھیں وا ہے۔ اللہ تعالی اس کے لیے ہراس بار کے بدھے جس پر اللہ تعالی اس کے ایک نیکی لکھ دستے ہیں۔

جوشخص کسی مسئان کے تیم بیکے کو ا پہنے ساتھ کھلا، پر آ ہے۔ یہاں تک کہ استدتعالی س کوستغنی کرنے تو التدتعالے اس کے لیے جنت مازمی طورسسے

أبتة إلا أن يعمل ذنبًا لا يغفرله». ررداه استرندی،

اور حضور انورسل التدعيه و لم فرات ين ا رد أن وكافس اليتيم فى الجنة كه تين. وأشار بأصبعيه اسباب والوسطى» رياده الدادة الدادة

و جب كردتيا بي گريد كروة خص كونى بياسى، كر بے جوناتى بل مغفرت بور

ئیں ، دربتیم بہے کی پرویش وکٹالت کرنے و د جنت میں اس طرح ہوں گئے . در آپ نے پی دو ، گئیوں شہادت و لی دردمیان داں کی طرف شاوکیا

ال کے علاوہ اوردگیرا حکاماتِ خدا وندی اورارشا داتِ نبوی نبوا ک بات کو تبلاتے ہیں کہ بیتیم کی پڑش کفالت ور کچھے بھال ہررشتہ دار کا فرض ہے اوراگروہ لوگ خود غریب ہوں اور مادی طور پران کی کفالت کے کہا تھا کہ تاہم کے خود غریب ہوں اور مادی طور پران کی کفالت کرنے کہ قابل نہوں تو حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی کفالت کرسے اور دیجے بی ل کی ذمہ داری سنبھ لے اور ان کی تربیت کرسے تاکہ وہ آوارگ اور مہل بھرنے اور خراب ہونے سے بچیں ۔

### 

میں نما تمہ میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کرسکتا کہ نہایت عاجزی سے اللہ علی ہلالنہ سے دعا کون

کرمسلانوں کو ایسے کاموں کی توفیق وسے جوان کی عزت وسعادت کا ذرائی بنیں، اوران کو ایسا ایمان کال نعیب کرے کرے سے سی طلاوت وشیرینی ان کو اپنے دلول ہی محمول ہو، اوران کو جمیشد اور ہوایت برقائم رکھے جس کی جملک ان سے اقوال وافعال ہیں نظر، تی رہے۔ اوران ہیں سے اسی طاقتوروم مضبولا امست پیا فر اللہ خوت بندیب کو پرفان بڑھائے اور ملم کو بھیلائے اور موزت و شرافت کی ممارت تعمیر کرسے، اوراپ ہے طاقتور و فوجوان باز کول سے عزت ونصرت اور فتح سے جونٹرے بند کرسے ، اور تاریخ کا دھا رامور دسے ، اور اسس فوجوان باز کول سے عزت ونصرت اور فتح سے جونٹرے بند کرسے ، اور تاریخ کا دھا رامور دسے ، اور اسس امست کے لیے اس کی زائل شدہ عزت وکر امست اور چھینی ہونی شان وشوکت اور مظیم الشان مملکت کو الی اسک شان کے لاٹا دے ، اور یہ سب کی دائل میں اس کی شان کے اور یہ سب کو ہوں سب کی در اس سب کی اس کی شان کے لیے لائق ہے ، اور وہ سبترین مشول ہے ، اور ہماری آخری بات بہی ہے کہ تمام تعرفیس اس الشد کے لیے ہیں جو تمام عالم کا زب ہے ۔



# قیت منانی تربین کرنے والوں کی ذمب داریاں ،

ا ، ایمانی ترسیت کی دمدداری

۲ ؛ اخلاقی ترمبیت کی ذمه داری

س ، جمانی تربیت کی ذمه داری

م ، عقلی تربیت کی ذمه داری

. ۵ ، نفسیاتی ترببیت کی ذمه داری

۲ ، معاشرتی تربیت کی ذمه داری

، با منسی تربیت کی ذمه داری

# مفرمر

اوراک بین کوئی شک نہیں کہ ترسیت کرنے والامر بی نواہ معلم واسافہ ویا مال باپ یا معاشرہ کا محران وہ جب سے بی ابنی فرمر داری برری ، داکرے گا اور فرمر داریوں اور حقوق کو بچری امانت داری عزم اوراسلام سے مطلوبطر سفنے کے مطاب اور کی مطلب یہ برگا کہ اس نے ایک فرد کے اپنی بچری خصوصیات کمالات سے ساتھ تیا رکرنے میں اپنی بچری کوشش مرنی اور مجراس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نے اپنی اس جدوجہ مسلا سے ایک نیک مالی جدوجہ میں اپنی بچری کوشش مرنی کردی اور مجراس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نے اپنی اس جدوجہ مساتھ تیا رکرنے مالی بوگا جو اپنی تمام خصوصیات اور انتیازات کا مال ہوگا جو اپنی مفروضیا خواہ وہ محول کرسے یا فرکت ایک حقیقی وواقعی مثالی معاشرہ کی تعمیری حصہ بیا ہوگا جو اپنی مفروضیا و انتیازات سے ساتھ متعاشرہ کو بنا نے کی گوشش کی گئی ہوگ و انتیازات سے ساتھ متصف ہوگا جس میں صابح افراد کی تیاری اور نیک معاشرہ کو بنا نے کی گوشش کی گئی ہوگ اور اصل حساسہ میں اسلام کا بہی طرفیہ سبے ۔

قرآن کریم کی وہ آیات اور اُ طاوی نیویہ جو تربیت کرنے والول کولینے فرائفن وذمہ داریاں پوری کڑکا مکم دیتی ہیں اور اُ جا دینے میں کو تاہی سے فرائی ہیں۔ اگر ہم ان کو لاش کریں توال کواس کٹرت مکم دیتی ہیں اور اچنے واجب و فریصنے ہیں کو تاہی سے فرائی ہیں۔ اگر ہم ان کو لاش کریں توال کواس کٹرت سے پائیر گے کہ بن کو زشمار کیا جا سے اور زان کا حاطہ واستقصار ہوسکے۔ جس کا مقصد رہے کہ ہم مر کہ کو اپنی امانت کی بڑائی اور سئولیت کی نزاکت و آہمیت معلوم ہوجائے۔

، سمضمون کی آیات میں سے بھے ذیل میں درج کی جانی ہیں :

(۱) راوًا أُمُولًا أَهُلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرُعَلَيْهَ). اور اپنے گھرد اول کونما رکا حکم دیتے رہیے (ک یہ) (ک یہ) اور نودیجی اس سے پاندرہیے۔

(٣) (( يَاكَيْهَا اللّٰذِينَ الصّنوالْوَا الفُتكُمْ وَ
 (٣) الفينكمُ نَارًا ».

رس (( فَوَرَبِكَ لَلْسُتُلَنَّهُمُ ٱلْجُمَعِيْنَ ﴿ عَمَّا كَاكُوْا يَعْمَلُونَ ﴿ ). الْجِيرِ- ١٢ و١٢

رسى ((يُوصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمُ ه ) اساسانا

اه) (( وَالْوَالِلْاتُ يُرْضِعُنَ اَوْلَا دَهُسُكَ اللهِ اللهُ هُسُكَ اللهِ اللهُ ا

(١) ((وَلَا يُفْتُلُنَ أَوُلاً دَهُنَّ )). المتمنة ١٢٠

(۱) (د وَقِفُوهُمْ مِانَّهُوْ مَّنْ مُؤُلُوْنَ فَ ) إِللهُ فُت الله الديموان الركموان الركمول ال

را درالرجل راع فی اُهله ومستول من رعیت فی ایت رعیت فی ایت رعیت فی ایت روست و الم و

۲۱) ( لأكن يودب الرجل ولدلاخسار. من أك يتصدق بصاح ». «الترذي

۳۱) ((مانحل والدولداً أفضل من أدبحسن». رترنزی

رس، «عد وأولادكم وأهليكم الخيومِ أُدبوهم» في مبارزق وميتنظم

ره، ((أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حبنبكم وحب آل بيته، وتلا وتا القرآن».

د روا ه انطبرانی )

اسے ایمان والو پاؤ اچنے آپ کو ا ور اپنے گھر والوں کوآگ ست .

سوقسم ہے آپ کے رب کی ہم کولائین ب ن سب سے جو کچھ وہ کریتے تھے .

الشرتم كو كلم كرمات تهم رى اولاد كي مي . اور بي والى عور ين دوده بلي أب البيط بيول كر بورس دورس .

ا دراین اولا دکور باروالیس .

ا در کھڑا رکھوان کو ن سے پوچینا ہے۔

مرداپینے گھرکا کہ مالا ہے ، در ، سے ال ک رمیت سے بارے ہیں بازیرس ہوگی ، درور لپنے شوہرسے کھر کی رکھوالی ہے ۔ اور اس سے اس کی رمیت کے بارے میں سوال ہوگا .

انسان اچنے بیٹے کوا دب سکھائے یہ ایک صاح صدقہ کرنے سے بہرسہے .

کسی باپ نے ، پنے بیٹے کولیمے ادب سے بہتر عطیہ وہرینہیں دیا .

اپنی اون د اورگھر و نوں کونیرسکمد ؤ درہا دب بذور اپنی اود دکومین جیزی سکمعل ؤ: ایسٹے نبی کریم سی ات طلید دیم کی مجست اور ان سے اہل بسیت کی مجست: ادر قرآن کریم کی جمعت دور ان سے اہل بسیت کی مجست:

رہ، حضرت ابوسلیمان مالک بن الحویرت کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصرہ و کے اور ہم ہم عمر۔ نوجوان منصے ہم آپ سے پاس ہیں دن مظہرے ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال گزرا کہ ہم اپنے گھر جانے کے خواہش مندہیں جنانچہ آب نے ہم سے پوتھاکہ ہم گھر پیس کس کوچود کر آئے ہیں ؟ \_ ہم نے آب کو بتلا دیا۔ آب نہا برٹ شفیق ورحمدال شقے آپ نے فرمایا ا

درارجعوا إلى أهليك و فعلموه و و المسروه و مسروه و صدوا كما رأيتمونى أصلى فإذا حضرت الصلاة فليؤذن مك و أحدك وليؤمك و أكبرك و)، أحدك وليؤمك و أمبرك و)،

(د) « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسئل عن أربع اعب عن عسرة فيما أفن الا وعن عسرة فيما أفن الا وعن شبابه فيما أبك اكتسب ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وعن علمه من علم من علمه من علم من علم

ا بینے گھر چھے جاؤا ورگھروا ہوں کو علم سکھاؤا وراجی باتوں گامکم دو اور زمازاس طرح پڑھوجس طرح ہمچھ پڑستے دیکھا ہے ، حب نماز کا وقت ہوہ نے تو تم پر سے ایک آدمی ۔ ڈان دسے اور ح تم پیل بڑا ہود ، ا

قیامت کے روز کسی خص کے باؤل اپنی جگہ سے اس وقت کک زہیں سے جب کس اس ہے جار اس سے جار چیزوں سے بارسے ہیں سوال نہ ہوجائے ، عمر کے بارے میں کرکس کام میں خریج کی . اور حوالی کے بارے میں کرکس کام میں ضرف کی ، اور حوالی کے بارے میں کرکس کام میں ضرف کی ، مال سے بارے میں کہ کہاں سے کما یا اور کہاں خریج کیا ، اور ملم سے بارے میں کہ کہاں اس یرکت مل کیا .

اس کے علاوہ اورسبے شمارا حادمیث بیں جواس موضوع سے تعلق رکمتی ہیں ۔

#### やとという

قرآن کریم کی ان توجیہات اورار شاوات نبویہ کی رمہائی کی بموجب ہر دور میں تربیت کرسنے والے حضرات سنے بچول کی تربیت کا خوب اہتمام کیا ہے ، اوران کی تعلیم ورہائی اور کے روی کو دُور کرسنے کا خیال رکھا، بلکہ والدین اور ذمر دارلوگ اپنے بچول وغیرہ کی تعلیم وتربیت سے لیے ایسے اساتذہ معلمین کا انتخاب کیا کرستے تھے تج معلم وا دب سے لحاظ سے بلند وارفع ہول ، اورارشاد و توجیہ کے لحاظ سے بہتر ہول تاکہ وہ بیچے کو صبیح عقیدہ و اضلاق سکھائی اوراسلام کی تعلیم سے فریضہ کو کھی اداکر سکیں ۔

ہ بات کے بیات کے جفرات سے حالات اور دل نف بیں سے کچے جیزی آپ سے سامنے پیش کی جارہی ہیں۔ گذشتہ زمانے کے حضرات سے حالات اور دل نف بیں سے کچے جیزی آپ سے سامنے پیش کی جارہی ہیں۔ تاکہ بچول کی تربیت تعلیم سے سلسلہ میں سلف صالحیین نے جوا ہتمام کیا تھا وہ عقل وبصیرت والوں سے سامنے آجائے اورا بھو پیوم ہوکہ یہ حضرات بچول کی تعلیم و تربیت سے کتنے سریص تھے اور وہ کس طرح اپنے بچول کے سامے علم داعلاتی اوراسلوب وطرز سے امتبار سے ممتاز کامل ترین اسا تذہ کا انتخاب کرتے تھے .

\* جا حظ تکھتے ہیں کر حبب عقبت بن أبی سفیال نے اپنے بیٹول کوعلم سے حوالہ کیا تو ان سیے کہا کہ :میرے بیٹوں کی اصلاح کا مدارات کی اپنی ذاتی اصلاح پرسے اس لیے کہ مجول کی نگائیں آپ پرمرکوز ہول گی ،جے آپ ا چھا بھیں گے اسے وہ اچھا سمجیں کے اور جس چیز کو آپ براسمجیں کے اسے وہ بھی براسمجیں کے ، آپ نہیں حکمارکی سیرت اور ا دبامسے اخلاق سکھائیں ،اور آپ ان کومجھے۔۔۔ ڈرایا کریں . اورمیری غیرموجودگی بینہیں سنرا دیاکریں ،اور آپ ان سیے حق میں اس طبیب کی ظرح بن جا بین جو ہمیاری پہچاننے سے قبل دواتجویز نہیں كرما اور آب ميرى جانب سيكسى عذر براعتما در كري ال بيله كمين آب كى الميت برعجروسه كريجا ، ول . ◄ علامہ ابن خلدون اپنی تحالب "مقدمہ ابن خلدون " بیں مکھتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید نے جب اسے جیدے امین کواسا ذکے سوالے کیا توان سے کہا: اسے احمرامیرالمؤمنین نے اپنی روح اور دل کامحوا آپ سے بواله كردما بسهد ال ليه آب اس براينا وست شفقت بيميرية رئيس اوراس كوا پنامطيع وفرما نبروار بنائ ر تحيي ، اوراس سيے سامنے اس مرتبہ پر رہی جس مرتبہ پر آپ سو اميرا لمؤنين بينے رکھا ہے. اس کو قرآن کرم پڑھائیں ۔ اور اما دیث سکھلائیں ، اور اشعاریا دکرائیں ، اور سنت و صدیب کی تعلیم دیں ، اور بات کرنے کا طریقیہ اورموقع ممل اور اس سے اثرات اس پر واضح کریں . ا در اس کو بلاموقع ہنسنے کے بیسے روکیں ، ا در آپ پر کوئی گھر می انسی نرگزرسے کہ آپ اس سے فائرہ اٹھاکراس بیھے کومفیدبات نہ تبلا ہئیں، کین یا در کھیں اسے غمگین نرکری کیول کداس سے اس کا ذہن مرجها جائے گا ، اور اس سے ساتھ حیثم پوش کرنے میں زیادہ ظویہ بمبعیه گا ورزوه فراغدت کواچهاسمهنه سکه گا دراس کاعادی بن بهائے گا. اورجهان یک بهوسکه اس کی اصلاح اہینے قرب اور نرمی سے کرستے رہیے گا۔اگروہ اس طرح سے نسیجھے تو پھر آپ اس سے ساتھ سختی اور شدست ہے بیٹ انٹی ۔

سلف صالحین کی عادت یہ تھی کہ وہ بچول کی دیجہ بحال کا بہت نیال رکھا کرتے تھے اور ان کی بورکہ کوشش ہوتی تھی کہ بچے اور اس سے علم واسا ذکے درمیان نہا بت مضبوط را بطہ رہے۔ جنا بچہ اگر کمی وجہ سے اسا ذایک مدت تک بچول سے ذملیں توان کوسخت دکھ ہوتا تھا۔ اس لیے کہ انہیں یہ خوف ہوتا تھا کہیں اسا ذایک مدت تک بچول سے ذملین توان کوسخت دکھ ہوتا تھا۔ اس لیے کہ انہیں یہ خوف ہوتا تھا کہیں ایسا نہوکہ بیسے ان کی مرضی ومنشا کے خلاف عادیں اورطر لیقے اضیار کرلیں ، امام راغب اصفہانی کھتے ہیں کہ خلیفہ منصور سے بنوامیہ سے ان لوگول سے پاس جوقید میں بند شعے یہ بیغیام ہیجا کہ ؛ قیدیں سب سے زیادہ آپ لوگول کوس جیز سے کیلی سب سے زیادہ آپ لوگول کوس جیز سے کہ ہم اپنے بچول کی تربیت ہیں کرسکے۔ لوگول کوس جیز سے کیلی کہ بیٹے ہیں ؛ ان بچول کو تجائی گیا تک طرح تعلیم دینا جس طرح تم ان کو قرآن کی تعلیم دسیتے ہو۔ اور ان کو اچھے اضلاق برآ ما دہ کرنا ، اور ان کوبہا دری طرح تعلیم دینا جس طرح تم ان کو قرآن کی تعلیم دسیتے ہو۔ اور ان کو اچھے اضلاق برآ ما دہ کرنا ، اور ان کوبہا دری

وشجاعت برتمل انتعار سکھلانا تا کہ وہ بہادرا ورحری بن سکیں ،اوران سے ساتھ معزز لوگوں اور اہل علم کو بھی۔ یہ کریں ،اور بازاری قشم سے لوگوں اور خادموں سے انہیں ذور رکھیں ،س لیے کہ یہ لوگ بہت بے اوب ہواکرتے ہیں ،اور دوسروں سے سامنے ان کا احترام کریں اور نہائی ہیں ، نہیں خوب تنبیہ کریں ،اور حبوث پر ان کوبیت بیں ،انہیں خوب تنبیہ کریں ،اور حبوث پر ان کوبیت کریں اس کے سامنے ان کا احترام کریں اور نہائی ہیں ، نہیں خوب تنبیہ کریں ،اور حبوث پر ان کوبیت کریں ،اس کے معروف بر ان کوبیت کریں ،اس کے کہ حبوث برائی کی طرف سے جاتا ہے اور نبرائی جہنم کی طرف سے جاتی ہے ۔

ایسے آدمی توبل جا ئیں سیے بیٹول سے معلم سے کہا: ان کو کہ بت کی تعلیم سے پہلے تیر ناسکھا ؤ۔ اس لیے کہ بہیں الیسے آدمی توبل جا ئیں سے جوان کی طرف سے سے سکھدی لیکن ایسا آدمی نہیں سلے گا جوان کی طرف سے تسریب ہے۔

یر سے کا ایک تکیم وتجربہ کا شخص نے اپنے پہلے کے اسا ذہے کہا: آپ انہیں ایک علم سے دوسرے ملم اور ایک تکیم وتجربہ کا شخص نے اپنے پہلے کے اسا ذہے کہا: آپ انہیں ایک علم سے دوسر سے سبق میں اس وقت تک مشغول زکریں جب تک وہ اسے اچھے طریقے سے یا دزکرلو ایک سبق سے بار بارٹکوا نا اور ذہن میں اس کے ہجوم عقل و سمجھے کو بیراگندہ کر دیتا ہے۔

حضرت عمرین الخطاب ضی الندعنه نے اہلِ شام کونتح پر فرمایا: اپنی اولا د کو تیرنا اور تیراندازی اور

© مبنام بن عبدالملک نے اپنے بیٹے کے اسا ذسیمان کلبی سے کہا : میرایہ بیٹیا میری آنحھول کا نورہ بے اور اس کی تعلیم و تربیت کا ذمہ داریس نے آپ کو بنایا ہے۔ اس لیے آپ اللہ کے توف کو اختمار کریں ۔ اور امانت کو بورا کریں ، اور اس بیچے کے سلسامیں ہیں آپ کو سب سے پہلی وصیت یہ کرتا ہول کہ آپ اس کو میں بیار اللہ کی تعلیم دیں بچھر عمدہ و بہترین اشعار یا دکرائیں بچھراس کو لیے کرعرب قبائل میں جائیں ۔ اور ان کے بہترین اشعار ہے ہیں ۔ اور صلال و حرام کی بصیرے اس میں بیدا کریں ، اور کچھ خطبات و تھ ریر اور دبگول و مغزوات کی تفصیل اس کوسمجھا دیں ۔

عوام وخواس بچول کی تربیت اور ان سے لیے بہترین اساندہ کے انتخاب میں بواہتمام کی کرتے سے اور ان علین واساندہ کو میچے تو جیہ وارشاد کے سلسلہ ہیں ہوتذکیر ویا دوہ نی بار بارکرتے رہتے تھے اور بہترین علی تربیت سے مبادی و بنیادی ، صول سمحایا کرتے تھے یہ سب اس لیے کہ یہ اساتذہ ان بچوں سے ذمردار ور مسئول میں ، ان براعتماد کی گیا ہے ، اور اگریہ حضارت اپنے فرض نصبی اور ان کی تعلیم و تربیت میں کو آبی کریا تھے مسئول میں ، ان براعتماد کیا گیا ہے ، اور اگریہ حضارت اپنے فرض نصبی اور ان کی تعلیم و تربیت میں کو آبی کریا تھے

171

توان کا مؤا فذہ ہوگا۔ اوران سے حساب لیاجائے گا۔ ہمرطال بچوں کی تربیت سے سلسلہ میں سلف سالحین سے استمام سے بے شمار واقعات میں سے یہ چند واقعات تھے جو ہدیۂ ناظرین کر دیسے گئے۔

ا در سونکه تربیت کرنے والے مال باپ اور اسا تذہ بجول کی تربیت سے مسئول اور انکی شخصیت ازی اور انہیں دنیا ہیں رہنے سے قابل بنا نے سے ذمر دار ہیں ، اس لیے کہ یہ ضروری ہے کہ یہ حصارت انجی سولیت اور ذمر داریوں کی حدود اربعہ کو نہایت وضاحت سے اچھی طرح سمجدلیں۔ اور اس سے مختف مراصل اور متعدد جوانب کو پہچان لیں ، تاکہ کمل طریقتے اور عمد گی سے اپنی ذمر دار یوں کونباہ سکیں۔

بيه شماً رمز بول كى نظرين أن ذمه داربول بن سيدائم ذمه داريال اس طرح سيدين :

۱- ایمانی ترسبت کی ذمه داری .

۱۶ اخلاقی ترمیت کی ذمه داری .

۳. حبمانی تربیت کی دمهداری م

۷۔ عقلی تربیت کی ذمہ داری۔

۵. نفساتی ترسیت کی زمه داری.

۲ ۔ معاشرتی تربیت کی ذمه داری

منسی ترسیت کی ذمه داری ـ

ان ساتوں ذمہ دار توں بیں سے ہرایک کے ہر ہرگوشہ بیں انشاء اللہ ہم اس مصد ہیں فقتل روشیٰ ڈالیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی سیرها راستہ دکھلانے والا ہے اس سے ہم مدد اور توفیق حاصل کرستے ہیں.



عبداول

# بهلی فضل

# ا - ایمانی تربیت کی ذمه داری

ایر نی تربیت سے تصور پر سبے کہ حب سے بیھے ہیں شعور اور سمچھ پدا ہواسی وقت سے اس کو ایمان کی بنیا دی بایں ، وراصول سمجھائے جائیں ، اور سمجھ وار بہونے پر اسے ارکانِ اسلام کا عادی بنایا جائے ، اور حب تصورُ اور بڑا ہوجائے تو اسے شریعیت ِ مطہر ، سمے بنیا دی اصولوں کی تعلیم دی جائے۔

انسول ایمان سے ہماری مرادوہ ایمانی حقائق اور غیبی امور ہیں جونسیح اور پی نصوص سے ذریعہ نابت ہوں ہوں ہے۔ استہ ہماری مرادوہ ایمانی حقائق اور غیبی امور ہیں جونسیح استہ نصوص سے ذریعہ نابر ہوں ہوں ہوں ہوں ہوا ہمان لانا، اور ترام اللہ اور ترام اللہ اور ترام ہوا ہے۔ اور ترام اللہ اور ترام ہوا ہے جہ نے اور حساب کتاب اور جنت اور دورخ اور ویجر تمام غیبی امور ہرایمان لانا.

اولا کان اسلا سے ہای مراد تمام بدنی اور مالی عبا دات بین جویہ بیں : نمازا ور روزہ اور زکوٰۃ اور جوط قت رکھتا ہو اس سے بیے ججے ۔

اورتشربعیت کی بنیادی باتول سے ہماری مراد مبر وہ جبیز سہے جوربانی نظام اور طرز اور اسلامی تعلیمات سے اتصال رکھتی ;و خواہ وہ عقیدہ سے عنق ہویاعبا دہت اوراخلاق اورتشریعے وقانون اور نظام اوراحکام سے .

لہٰذامرنی کے لیے یہ صروری سہے کہ وہ شروع ہی سے ایمانی تربیت سے ان مفہومول آوراس می تعلیمات کی ال بنیا دول پر بیتے کی تربیت کرسے ، تاکہ وہ عقیدہ وعبادت اورمنہاج اورنظام سے لیا ظ سے اسلام سے مرتبط سبے ۔ اور اس تربیت اور دہنمائی سے بعداسلام سے علاوہ کسی نہ بہب کو دین اور قرآن سے علادہ کسی کرقا نہ ومقتری ورہنما نہ جائے ۔ اور اس تربیت اور دہنمائی سے علادہ کسی کو قائد ومقتری ورہنما نہ جائے ۔ سے علادہ کسی کو قائد ومقتری ورہنما نہ جائے ۔

ایمانی تربیت کے مفہومول کا پیمام ومحیط ہونا رسول التّٰدْصلی التّٰدعلیہ وہم کے ان ارشا دات اوروصا یا سے حاصل کیا گیا ہے بھے بچھے کو ایمان سے اصول اوراسوم سے ارکان اورشرلیت سے ، حکام مفین کرنے کے سلسلہ میں وارد ہوئے ہیں۔ ، ك سسله ميل رسول التُدسلي التُدمليه ولم كها الم ارشا دات ا در وصايا ذيل مين بيش كي وبات ين ا

## ا --- بچرکوست بیبلے کلمہ لاإلہ إلا التد سکھلا نے کا حکم

و کم حضرت عبدالتّد بن عبال رضی التّه عنبها ست روایت کریستے ہیں که نبی اکرم صلی التّه علیه ولم سنے فرمایا : معدد فقت الله معدد من معدد من الله عنبها ست روایت کریستے ہیں کہ نبی اکرم صلی التّه علیه ولم سنے فرمایا :

(( افتحواعى صبيانكم أول كلية بالإاله إلاالله ». ايت بيول كوسب سے يبلي كلم الإاله الاالله كلاد.

ک حکم کا رازیہ ہے کہ کھمۂ تو حید وراسرم میں داخل ہونے کا شعارا ورذرلعیہ سب ہیں ہیں۔ اور انفاظ کا نیا ہے کے سے کا خوات کی ایس کے سے کا نیا ہے کہ کام باری ہو، اور سب سے پہلے جن کامات اورالفاظ کویہ ہے۔ کویہ ہی کلمہ ہو۔

ن سے قبل نومولود بیسے سے احکام سے سلسہ بیں قائم کردہ فصل میں ہم یہ ذکر کر بیکے بیں کہ نومولود بیسے سے دائیں کہ نومولود بیسے سے دائیں کہ نومولود بیسے سے دائیں کان میں ا ذان اور مائیں کان میں اقامت کہنا مستحب ہے، اور اس عمل سے بچہ کوعقیدہ کی تلقین اور توجیدوا کیان کی بنیاد تبلانے کا جواثر ہڑتا ہے وہ کوئی محفی اِت نہیں ہے۔

## المست بيتريق وشعوران برست بهليا سطلال مرأ كاحكامات

## سكھلانا جا ہيسے

ابن جریرا ورابن منذر حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے بیل که انہوں نے فرایا؛
التدکی اعاصت کروا وراللہ کی نا فرمانی سے بچوا ورا بنی اولا دکوا حکامات پرعمل کرنے اور جن چیزول سے
روکا گیا ہے ان سے بچنے کاحکم کروراس لیے کریہ تمارے اوران کے آگ سے بچنے کا ذریعہ ہیے۔
اوراس بیل رازیہ ہے کہ حبب سے بچے کی آبکھ کھلے وہ اللہ کے احکامات پرعمل کرنے والا ہو ور
ان کی بجاآ ورک کا اپنے آپ کو عادی بنائے ،اور جن چیزول سے روکا گیا ہے ان سے بچے ، اوران سے دُور
رہنے کی شن کرے ،اور بچے مقل وشعور کے پیا ہوتے ہی جب حلال وحرام کے احکامات کو سمجھنے لگے لگااد کے بین بی سے شریعیت کے احکام سے اس کا ربط ہوگا تو وہ اسلام سے علاوہ کسی اور دین و مذہب کو شراحیت
ا و رمنہا ج کونہ بن سمجھے گا۔

### (0)+(0)+(0)+(0)+(0)+(0)+(0)

## ۳\_\_\_\_ سات سال کی تمریرونی کی کوعبادات کام وینا

اس لیے کہ حاکم اور ابودا فردحضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہا ہے رو ایت کرنے ہیں كررسول التديني التدعليه وسلم في فرمايا:

المصووا أولادك حربالصلاة وهماكبت م سبع سنين واضربوه عليها وهد أبناءعشس، ونرقوابينهم

اینی اولاد کوسات سان کا جوسنے پرنماز کا حکم کرنے اورنمازنهٔ پرطسطنے پران کوبارو حبب وہ دسس سار سےے ہوہا پنی، اوران کے بچھونے دہترہے،

رورہ کو کھی نماز برقیات کیا جائے گا، نہذا جیب بیمہ روزہ رکھنے کے قابل ہوجائے تو عاوت ڈاوا نے کے لیے اسے روز و مجی کھوا ما جا ہیں، اور اگر باپ سے پاس گنجائش ہوتو بہے کو جج کامی مادی بنا آج ہیے۔ ا وراک میں حکمت یہ سبے کہ بچہ شرع ہی سے ان عبادات کے احکام سیکھ سے اور نوعمری ہی سے ان کو ا دا کرنے اوران سے حق بیرز کرنے کا عادی بن جائے ،اور ،سی طرح انتدکی اطاعت اس سے حق کو پور کرنے ، س کاسکریدا داکرسنے ،اوراس کی طرف متوجہ ہوسنے .ا **ور**اس سے التجا کرسنے ، اوراس کی ذات پر پھروسہ کرسنے ، ا وراس پر کامل اعتما دکر سنے ، ورم رمزیشانی اور تکلیف سے وفٹ اس کی طرف متوجہ ہوسنے ، اور ،س کے حکم پر

گردن جھکانے کا عادی بن جائے. اوران عباوات سے اسے اپنی رقع کی پاکیزگی اور جم کے سلے صحب ل اخلاق سے کے سیسے صفائی اورافوال وافعال کی اصلاح معلوم ہوسنے لگ جائے۔

## بيح كورسول التعلى التدعليه ولم اوراك المربيت کی محبّت اور قرانِ کریم کی تلاوت کاعادی بنا نا

اک لیے کہ طبرانی حصنرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کرنبی اکرم صبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: البينے بيكوں كوتين إتيل سكھلاؤ : بينے بى كريم صلی ا نشرعلیہ وہم کی مجتبث ، ا ورا ن سے ہل بیت ک مجت ، اورقرآن کریم ک کلامت ، اس سیے کرقر ن کرم یا دکرنے والے نٹد*ے بوش کے سای*ا میں نہیں اور منتخب وگول کے ساتھواس روز موں سگے حسبس روز

« اُد بوا أولادك على شان ت دصال، حب نبيكء. وحبآل بيته وستلاوة القرآك، فبإن حملة القرآب فی ظهر عوش الله بسوم لا ظل إلا ظهله مع أنسب ئه

وأصفياته)). منكسديد كم مدوه وركونى ساية بوكا.

ا وراک پرید بات بھی متفرخ بوتی ہے کہ بچول کورسول التہ صلی استہ علیہ وہم کے غزوات دخلگوں، از صحابہ کرام ضی التہ عنہم کی سیرت، اور عظیم سلمان قائروں کی سوانح ، اور تاریخ بیں تیم طراز بہا دری سے عظیم کارناموں کی بھی تعلیم دی جائے۔

اوراس کارازیہ سبے تاکہ بچہ پہلے زمانے کے لوگول کی بیروی کرے ان کی جدوجہدو، ہا دری وجہا دیے کارنامول میں ان کے جدوجہدو، ہا دری وجہا دیے کارنامول میں ان کے نفتشِ قدم برسجلے ،اور شعوراورعزت وافتخار سے استبار سے ان بچول کا اپنی ہی ، ریخ سے تعلق بروا ور روح ومنہاج اور طور طربیتے اور تلاوت سے اعتبار سے قرآنِ کریم سے مرتبط رہیں .

مسلمان علماء تربیت نے بچول کو قرآن کریم کی تلاوت، اور رسول امتد سائی التُدعلیہ وہم شے غزوات کی تعلیم ،اور مسلمانول سے عظیم فائدول سے کارنامے بتلانے اور سکھلانے کے ضروری ہونے کے سلسلہ میں جو کچھ کہا ہے اس کے چند نمونے بین خدمت ہیں :

من حضرت سعد بن ابی و قاص کرنی الله عنه فرماتے ہیں کہ : ہم ایپنے بچوں کورسول الله علی الله علیه وسلم کے خورت سعد بن ابی و قاص کرنے اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جنگیں اس طرح یا دکرایا کرتے ہے جس طرح انہیں قرآن کرنے کی سور میں یا دکرایا کرتے ہے۔

ہ امام غزالی نے " احیارانعلوم " میں یہ وصیت کی ہے کہ پہنے کو قرآن کڑیم اور احادیث نبویہ اور نبک لوگول کے دافعات اور دینی احکام کی تعلیم دی جائے۔

علامہ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون " ہیں بچول کو قرآن کریم کی تعلیم دینے اور یا د کرانے کی اہمیت کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اور بیر تبلایا ہے کہ مختلف اسلامی ملکول ہمیں تمام تدرسی طریقول اور نیطامول ہمیں قرآن کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اور بنیا دیسے کہ مختلف اسلامی ملکول ہمیں تمام تدرسی طریقول اور نیا دسے عقیدہ مفہوط کریم کی تعلیم ہی اساس اور بنیا دسیے ، اس لیے کہ قرآن کریم دین کے شعائر ہیں سے جب جس سے عقیدہ مفہوط اور ایمان داسخ ہو اسے ۔

ایمان اوراس کی صفات اس سے نفسی کی در ایک کا بیات کا میں ہے کہ جیسے ہی بجہ جمانی اور تقلی طور سے تعلیم و تعلم کے ایک سینا نے تواسی کی تعلیم کی ابتدار قرآن کریم سے کرنا چاہیے تاکہ اصل لغنت اس کی تعلیم کی ابتدار قرآن کریم سے کرنا چاہیے تاکہ اصل لغنت اس کی تعلیم کی ابتدار قرآن کریم سے کرنا چاہیے تاکہ اصل لغنت اس کی تعلیم کی راستے ہوجا ہیں .

 اک کے آبار واجلاد کے کا زامے بتلائے گئے۔ جب وہ ہوغ کی ٹمرکو پہنج گیا تو ہیں نے اسے گھوڑوں پرسو رکزار در وہ ہہتر پن مث ق شہسوار بن گیا۔ اور ہتھیار سسے میں ہو کرمحد سکے گھروں کا محافظ بن گیا اور مدد سکے لینے پکار نے و کی اواز کی جانب متوجہ رہنے لگا۔

اورجہاں ہم نے یہ نگرہ کیا تھاکہ پہلے زمانے کے لوگ اپنے بچرک تربیت کا نہایت، ستمام کیا کرتے افران مضاور اپنے بچرل کو جب اسالڈہ کے توالے کرتے اوران مضارت کوسب سے پہلے جومشورہ دیتے اوران مضارت کوسب سے پہلے جومشورہ دیتے اور بن بن کی نہیں نصیحت کرتے وہ برتھی کدان بچول کوسب سے پہلے قرآن کریم کی تعیم دیں، اس کی تلاوت سکھ بڑک اور اسے انہیں یا دکرائی ، تاکدان کی زبان درست ہو، اوران کی ارور ح میں پاکیزگ و بہندی اور دلول میں خشوی وضاور عمول میں انسور میں اور ایسی نیا مروائے ہوجائے۔

ہم نے ہو کچے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ کلآ ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وہم نے اس بات کہ بہت بہت کیا ہے کہ نیچے کو شروع سے ہی ایمان سے اصول اور بنیا دی باہیں بتلائی جائیں اورار کان اسل م اور شراحیت کے احکام سکھن کے جائیں ، اور سول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ، اور آ پ سے اہل بیت ، اور آ پ کے صحاب و تاکہ کی اسلام اور ملکول سے فتح کرنے والول ، اور قرآن کریم کی تلاوت کی معبت اس سے دل ہیں بید کی جا تاکہ بچہ کا الی ایمان اور مفہ وطور اسنے عقیدہ اور اپنے ابتدائی عظیم بہا در قائدوں سے براؤل دستے کی مجبت سے مسرشار ہوکر بڑے ہے ، اور جب وہ بڑا ہو تو ملحدین سے الی ادمی و مربب اور الب ضول اور گھرا ہوں در معرف الی ایمان اور گھرا ہوں۔

الں لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تربیت کیسنے والے حضرات ان بنیا دول کے مطابق اپنے بچول کی تربیت ممری، اوران مذکورہ ہالا وسائل کواختیا رکریں تا کہ بچول سے عقیدہ کو زیغ وضلال اور الحاد و انحراف سے بچائے می ضمانت و گارنٹی لی سکے۔

علما پر تربیت واضلاق کے پہال میسلم امور میں سے بے کہ بچہ جب بیال ہوتا ہے تو فطرۃ وحید ورای ن ہالتد پر پرا ہوتا ہے اور اسل کے اعتبار سے اس بیل طہارت ویا کیزگی اور برایکوں سے دوری بوئی ہے و اس سے بعداس کو اگر گھرٹال اچھی اور عمدہ تربیت ، اور معاشرہ میں اچھے نیک ساتھی اور سے اسلامی تعلیمی ، تول میسر آبھائے تو وہ باشپر راسنے الاہیان بوتا ہے اور اعلی اخلاق ، وربہترین تربیت میں بڑھتا بلہ ہے ۔ یہ حقیقت در اسل وہ ایمانی فطرت ہے جے قرآن کر مے نے مقرر کیا ہے اور سول اکر مصلی التہ علیہ وسم نے اس کی تاکید کی سے اور علماء تربیت واض ق نے اس کی تائید کی ہے :

لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّ

ر ہارسول التّدصلی التّدعلیہ وسلم کا اس کی تاکید کرنا تو وہ اس طرح سے ہے کہ امام بنیا ری محضرت ابزہر رہے منی تہ عنہ سے رہ ایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی التّٰدعلیہ وسلم نے ارشّا د فرمایا ہے کہ :

لاکل مسولود لیبولدعلی الفطری، فأبواه مهربی نظرت سلیم پرپدا ہوتا ہے بھراس کے سیسے میراس کے سیسے میراس کے سیسے داندہ او بنصب واسنہ دلین یا اسے بہودی بناتے ہیں یا نسران بناتے اُدی میں سادہ تا

ا در فطرت سے امتبارسے عادی بنانے کے سلسلہ میں لکھا ہے جنانچہ اس سلسلہ میں انہوں نے ہو کچہ فرمایا ہے اس میں سے پیمبی ہے کہ: بچہ اہینے والدین سے پاس ایک امانت ہوتا ہے، اور اس کا پاکیزہ دل ایک نفیس ہوہر اور موتی کی طرح ہے، چنانچہ اگر اسے خیر کا عادی بنایا جائے اور بھلے کام سکھائے جائیں توانہ میں سکھتا ہوا بڑھتا پیا در سے دیں دیں دیں میں خدین نہ

ہے اور دنیا و آخرت ودنول میں نوش نصیب رہاہے ۔ اور اگر اسے برسے کامول کا عادی بنایا جائے ۔ اور جوانات اور جانورول کی طرح مہل چھوڑ دیا جائے تو برمجنت بن جانا ہے اور بلاک ہوجانا ہے ، اور اس کی مفات

كاطرافة بيرب كداسيعلم وادكب سكها إجائي، مهذب بنايا جائة اوراسيدا جيدا فلاق سكهائي والأبيا.

اورسی شارکایه کتناعمده شعربید:

وینشباً سنا شحب الفتیان منا در الله میں سے نیا نیا جوان انہسیں عادات در الله علی ال

گھرانے یں پلے بڑھے گا، اور گمراہ ما حول بی تعلیم حاصل کرہے گا، اور برے لوگول سے ساتھ اسٹھے بیٹھے گا، توہوں کو فعادات کی گھٹی میں پرنے گا۔ اور برے اخعاق سی جرا بجڑی کے ،اور کفراور گرابی سے مبادی اور موں کو سیکھے گا، در کھپر حلیر ہی نیک بختی سے برختی اور ایمان سے الحاد کی طرف اور کھپراسلام سے فرکی طرف منتقل ہوئے گا۔ اور کھپراس کا حق ایمان اور ہرایت کی جانب والیں مٹانا بہت شکل ہوجائے گا۔

محترم مربی! اس مناسبت سے یہ مناسب معنوم ہوت ہے کہ میں آپ سے سامنے اپنے میں شروک کچھٹی اور واقعی شاہیں اور گذار دا حول کی کچھٹی کر دول تاکہ آپ کوان عوامل کا پتہ جل ہوئے ہے عقیدہ وافعل قل میں انحراف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ کو پھی معنوم ہوجائے کہ اگر والدین اور سربہتوں نے اپنی اولاد کی تربیعت میں تساہل سے کام لیا توعام طورسے ایسا ہوتا ہے کہ پہلے مجی اور گرا ہی کی طرف ، کل ہوجاتے ہیں اور کفرو الحادی بلیادی باتوں کو اپنا لیستے ہیں .

کی جروالدین اپنے بچول کو فیرسلمول کے اسٹ کولول اور شنری تعلیم گا ہول ہیں تعلیم حاس کرنے بھیجے اسٹ کولول اور شنری تعلیم گا ہول ہیں تعلیم حاس کرنے بھیجے ہیں۔ جہال نیسے علیمانی استاذول سے علیم و تربیت حاس کریت ہیں۔ بواس کا لازمی اثریہ ہوتا ہے کہ بجہ کجی در گرامی بربرط حقایت اور کفروا لحاد کی جانب ہیں ہیں تا عب ہوجا تا ہے۔ بلکداس سے دل ہیں اس م کی طرف سے نفرت اور دین اسلام سے فیل راسنے ہوجا تا ہے۔

کی جوہاپ آپنے بینے کی باگ ٹرور ایسے محداسانڈہ اور گندسے مربیوں سے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جوان پچوں کو کفر کی ہائمیں سکھائے ہیں اور ان سے دل میں محمل می سے بہج بودیتے ہیں ، توظا ہر بابت ہے کہ بجسہ الحادی ترمیت اور خطر کاک لادینی نظرایت میں نشود نما بائے گا۔

کی جوبات این بینے بیٹے کو بیاجازت دیاہے کہ وہ جن ملحوں اور مادہ پرستوں کی کہ بول کا بیاہے مطالعہ کیے ہے۔
اور عیسا نُبول اور استعار نسپندوں نے اسلام پر جواعتر اضات کیے ہیں ال ہیں۔ سے بس کا بچاہے مطالعہ کرے توظا ہر ہے کہ الیہ مجہ اپنے دین وعقیدہ سے با رہے ہیں شک میں براجائے گا، اورا بنی تاریخ اور بزگور کا بذق ارائے گا اور اسلام سے بنیادی اصولول سے ضلاف جنگ کرے گا۔

کو بوباپ بھی اپنے بیٹے کو کھی تھیٹی وے دے گا۔ اور اسے باکل آزاد جھوڑ دے گا ناکہ وہ بس گرہ اور کے رہ اور باطل بوست سے چاہے میں بول رکھے، اور گراہ خیارات اور در آبد شدہ غیراسومی افکا ریس سے بس النے اور باطل بوست سے چاہے میں بول رکھے، اور گراہ خیارات اور در آبد شدہ غیراسومی افکا ریس سے بس النے اور خوا مدکا مذتن خیال کو چاہیں دین اقدارا دران اخل تی بنیادی قوا مدکا مذتن الله النام اور شمر بیتوں نے بیش کیا ہے۔

و بعد بات الشخص بيط كويم موقع فراجم كرست كاكه وه جن محدانه وكافرانه ذمن ركھنے والی جماعتول اور ر دیل سب لی

'ننظیمول کے ساتھ منسلک بہونا چاہیے ہوجائے۔اور اسی جاعثول سے وابستہ ہونائے جن کا اسلام سے مقیدہ و نوکار اور تاریخ کمی لحاظ سے بھی بوٹر نہیں ہیے۔ تو بلا شبہ بچہ گمراہ کن عقائد اور کا فرانہ وملی انہ باتوں میں بڑھے بیٹے گا بکر وہ در حقیقت ادیان و ندامہب اور دینی واضل تی اقدارا ورمقدسات کا کھلا ڈیمن ہوگا۔

کمشل النبت ینبت فی الفدة اس گفسس کی فرح بوکر بنگور می اگرت با ای گفسس کی فرح بوکر بنگور می الف قصات افدا ارتضعه واشدی النقصات جنهون نے ناقص عورتوں کا دود عد سیابو

ولیس النبت بینبت فی جنان ادر نہیں ہے دہ گھائی جوکر باغوں میں اگتی ہے وہ لیو ہجب کا طف ال کسد ل ادرک ان بچوں سے کس کمل کی توقع رکمی جاسکتہ

**→** 

اور حبب تربیت کرنے والے حضارت سے ذمر عمومی طورسے اور والدین برخت وسی طورسے یہ بوت ذمر داری عائد مہوتی ہے کہ نیون کرنے اور الدی برخت وسی کی بنیادی باتول کو تعیم عائد مہوتی ہے کہ نیون سرکا میں کریں اور ان کا فریدنہ یہ سبے کہ نیادی باتول کو تعیم دیں۔ تو مناسب یہ معلوم ہوتیا ہے کہ ہم اس ذمر واری کی حدو و اور اس فرلینہ سے برگوشتے کو اتبی طرت سے جھالیں۔ تا ہر وشخص میں بر تربیت ورہ مائی کی ذمر آئی ہے وہ اس فرلینہ کی اہمیت کوجان لیے اور بہے کو انلی ترین کا مل و کمل ایمانی تربیت ویہ کے کو انلی ترین کا مل و کمل ایمانی تربیت ویہ کے سلسلہ ہیں اس پر جو ذمر واری ہے اسے ہمدے۔

## اس ذمه داری اور سئولیت کی صرفه د ترتیب داراس طرح سے بیں:

ار بہوں کی ایمان بالڈ اوراس کی حیوان و معرکن قدرت اور عیب وشا ندارانداز سے ایجاد اور پیدا کرنے کی جانب اس طرح سے رہنمائی کویں کہ وہ آسمانوں اور زمین سے پیدا کرنے ہیں غور وفکر کرنے گئی اور اس طرح سے کہ بچر جب شعور اور بجھ کی صوفہ کو پہنچ جائے تو تدریجا ممول اشیاء سے قتی اشیاء اور بہزئی سے کلی اشیاء اور بسیط سے مرکب جیزوں کی طرف اس کی رہنمائی کریں۔ ناکہ اس کی تیجہ یہ بجے کہ وہ بیے جیت و دیل اور اطمینان ویقین سے ساتھ ایمان رکھتے ہوں ۔ اور جب بچہ شروع سے بی تیجے ایمان پرو بابس سکھ گا اور توجید پر دلالت کرنے والے مضبوط دلائی اس کے ذہن میں موجود ہوں گے تو تیراس سے پر نور و آباددل کو تاب کی کدالیں ویوان ذکر سکیس گی ۔ اور مفسداور گراہ لوگوں کو اس کی بخشہ خفل پر اشرانداز سونے کا موقعہ سلط گا ۔ اور کوئی شخص میں اس کی بچی کی مؤمن فنس میں شک و شبہ پیلے نکر سکے گا جس کی وجشر ف یہ جو گی کہ یمان اس سے دل ہیں جگہ بچر مجا اور قین رائے ہو چکا ہوگا اور وہ دین سے سرپہلو سے طفت سے والی اور موس سے غیر صون مقلی اشیاء کی طرف ر سنمائی کا یہ تدیجی طرفیۃ جس سے انسان کی جیز کی اور نی جیز کی سے اعلی اور موس سے غیر صون مقلی اشیاء کی طرف ر سنمائی کا یہ تدیجی طرفیۃ جس سے انسان کی جیز کی اور نی سے سرپہلو سے طفی اور موس سے غیر صون مقلی اشیاء کی طرف ر سنمائی کا یہ تدیجی طرفیۃ جس سے انسان کی جیز کی موسون مقلی اشیاء کی طرف ر سنمائی کا یہ تدیجی طرفیۃ جس سے انسان کی جیز کی اور کی سے اعلی اور موس سے غیر صون سے میں اس کی جیز کی موسون مقلی اور کی سے انسان کی جیز کی موسون مقلی اور کی سے انسان کی جیز کی موسون مقلی اور کی سے موسون مقلی اور کی سے موسون مقلی اور کی سے دل جس کی در موسون سے موسون مقلی انسان کی جیز کی موسون میں موسون میں موسون موسون مقلی اور کی سے موسون موسون موسون موسون میں موسون موسون موسون موسون موسون مقلی اور کی موسون مو

حقیقت تک پہنچے یہ قرآنِ کریم کا تبلایا ہوا طریقیہ ہے۔ جنانچہ قرآنِ کریم کی روش آیات ہیں۔ سے چند آیات آپ خدمت میں پیش کی جاتی ہیں ؛

> ( هُوَ الَّذِي آنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا وَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُثُبِتُ لَكُمُ بِهِ الزَّرْءَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيْلَ وَ الْاعْنَابَ وَمِن كُلِّ النَّهُمُ تِهِ مِانَّ فِي ذَاكِ كَلْيَكُ ۚ لِقَوْمِ يُتَكَفَّكُونَ ﴿ وَسَخَّرَكُكُمُ الَّبُلَ وَ النَّهَارَ ۗ وَ الشَّمُسَ وَالْقَمَرُ ۗ وَالنَّجُومُ مُسَخَّدْتُ بِأَمْرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَأَيْتٍ لِقُوْمِرِيَّعْقِلُونَ أَوْمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ وإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُهَّ لِفَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ⊙َوَهُوَالَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُنُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِبًا وَ نَشَتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ، وَتَرَبُ الْفُلْكَ مَوَاخِدَ فِيهُ وَلِتَنْبَتَعُوا مِنْ فَضَيْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَاللَّهِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَعِيْدَ بِكُمُ وَٱنْهُرًا وَّسُبُلًا لَّعَكَّكُمُ تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَمْتٍ وَ وَإِللَّهُ مِنْ هُمُر يَهْنَدُونَ ۞ اَفَيَنَ يَغُلُقُ كُمَنُ لاَ يَخْلُقُ ١ أَفَكُ ې ښرونون در). نار کړون در).

> > النمل - ١٠ ما ١٠

رر إِنَّ فِيْ خَمَانِيْ السَّلُوْتِ وَ الْأَمْرِضِ وَ الْحَدِيْ وَ الْحَدِيْ وَ الْحَدِيْ الْنَيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّذِيْ الْخَيْرِيمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَّا تَجْدِيْ فِي الْبَحْيِرِيمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَّا

وبى ہے مس نے آبادا تمہارے لیے اسمان سے یانی اس سے پیتے ہوا درای سے د زخت ہوتے ہیں جس میں چراتے ہو. اگا ، ہے تمہ رے واسطے اس کے بیتی اور زیتون از کم جورب اور انگورا و برقم کے میوسے. س میں امبتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جوغوركرت بين اورتهارے كام ين نكاديا رات اور دن اورسورج اورمیاندکوا درستارے اس سے حکم ے کام میں منگھے ہیں۔ اس میں نشانیاں ہیں ، ن لو گو<sup>ں</sup> کے لیے جسم رکھتے ہیں اور جو زنگ برقی چیزیت تمہارے واسطے رمین میں تحسیلا میں س میں ان اواد سے واسطے شانی سے جوسو چتے میں ،اوروہی ہے جس نے کام میں تھ دیا دریا کو کہ کھاؤاک میں سے تازه گوشت اور کا واک میں سے رپور جوہنتے ہو۔ ا در دیجیا ہے توکشتیوں کواس میں پانی بھاڑ کر جاتی ہیں . اور اس واسطے کہ تن ش کرو اس سے فضل سے ا در تا که تم احدان مانو. ا ور رکه وسینے زمین پرنوجم كهمى جعك يرسع تم كوسے كرا ور بنا يك الديال اور المستة تأكم أه ياؤ . ورنبائي علامتين اورشاور سے لوگ را ہ یاتے ہیں ، مجال جو بدا کرے برارے س کے جو کھے پیدار کرے کیا تم سوسیتے ہیں . ہے شکہ سمان اورزمین سمے پبدا کرسنے میں اور

رات اور دن کے برائے رہنے میں اور کمشتیوں

میں جوکہ سے کرجلتی ہیں در، میں توگوں سے کام کی

آنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ شَاءٍ فَاخْيَابِهِ الْأَنْضَ بَعْدَ مَنُوتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ كَاتِنَةٍ. وَتَصْرِيْفِ البِرْلِيرِ وَ السَّحَابِ المُسَخِّرِبَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَمْرِضِ لَا يُتِ لِقَوْمٍ المُسَخِّرِبَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَمْرِضِ لَا يُتِ لِقَوْمٍ المُعْقِفُونَ - )،

#### البقره- ۱۲۴۷

ار فَلْيَنْ فُرِ الْإِنْسَانُ رُمَّ لَحُرِقَ ۞ خُلِقَ مِنْ مَا مَا وَلَيْنَ فُرِ الْإِنْسَانُ رُمَّ لَحُرِقَ ۞ خُلِقَ مِنْ مَا مَا وَالتَّرَابِبِ أَنْ كَافِينَ فَيَا فَرَا لَكُو السَّرَابِرُ ﴿ وَلَا نَا مِنْ قَوْمَ لَئِكَ السَّرَابِرُ ﴿ وَلَا نَاصِرِ اللَّهُ السَّرَابِرُ ﴿ وَلَا نَاصِرِ اللَّهُ السَّرَا بِرُ فَي فَعَالَهُ مِنْ قُوْةٍ وَلَا نَاصِرِ اللَّهِ السَّرَا بِرُ فَي فَمَالُهُ مِنْ قُوْةٍ وَلَا نَاصِرِ اللَّهِ السَّرَا بِرُ فَي اللَّهُ مِنْ قُوةً وَلَا نَاصِرِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قُوةً وَلَا نَاصِرِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قُوةً وَلَا نَاصِرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قُوةً وَلَا نَاصِرِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّالِمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

#### العارق ۵ تا ۰

ر فَالْيَنْضُرِ الْإِلْمَانُ الْ طَعَالِهَ ﴿ كَاصَبَهَاالْكَاهُ مَا مَنْكُ الْمُكَافِهِ ﴿ كَاصَبَهَا الْكَافِ مَ مَنَا الْمُوْمِلُ ثَمَنْقًا الْمُؤْمِلُ ثَمَنْقًا الْمُؤْمِلُ ثَمَنْقًا الْمُؤْمِلُ ثَمْنَا الْمُؤْمِلُ ثَمْنَا الْمُؤْمِلُ ثَمْنَا عَالَىٰ اللّهُ وَكَالِهُ فَ وَرَبْنِيُونَا وَكَفَلا اللّهُ وَكَالِهُ فَ وَرَبْنِيُونَا وَكَفَلا اللّهُ مَنَاعًا لَكُمْ مَنَاعًا لَكُمْ مَنَاعًا لَكُمْ وَلِلاَنْقَا لِكُمْ فَي اللّهِ مَنَاعًا لَكُمْ وَلِلْمُ فَي اللّهِ مَنَاعًا لَكُمْ وَلِلاَنْقَا لِكُمْ فَي اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنَاعًا لَكُمْ وَلِلْمُ فَي اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

الرَّالَمُ تَوَانَ اللهُ أَنْزَلَ مِنَ التَّكَمَّةِ مَكَاءً فَالْخُرَجُنَا مِهِ ثَهَرْتٍ مُخْتَدِفًا الوَّانُهَا ، وَكَاخُرَجُنَا مِهِ ثَهَرُتِ مُخْتَدِفًا الوَانُهَا ، وَمِنَ الْجَهَالِ جُدَّدُ يِنْجِثُ وَحُنْرُ مُخْتَدِفُ الْوَانُهَا وَعُرَادِيْ يُنْجُدُ مُؤْتَدِفُ وَمِنَ النَّاسِ وَ الرَّوَانَهُ وَالْمُنْعَامِ مُخْتَدِفُ الْوَانُهُ كَذْ لِكُ اللَّهُ عَلَي اللهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُكَنَةُ أَوَانَهُ كَذْ لِكُ الرَّبَا يَخْتَكُ وَالْمُعَلَّمِ اللهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُكَنَةُ أَوَانَهُ كَذْ لِكُ الرَّبَا يَخْتَكُ وَالْمُعَلِّمِ اللهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُكَنَةُ أَوانَ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُكَنَةُ أَوانَ اللهُ الله

چیزی ورپی فی می جس کوک آر متد نے سم ن سے بھر جلا یا سے ارمین کوس کے مہنے کے بعد ورمچیوں کے اس میں سب تسم کے جا ور ور ہوا کوس کے بدسنے میں وربادل میں ہوکہ آ، جدارہے اس کے حکم کا درمیان سمان وزیمان کے بشک ان مسب چیزول میں نٹ نیاں ہیں عقل مندوں سے سامی سامی

سوانسان کودکھنا باہیے کہ وہ کس چیز سے پیا۔

کو گیا ہے۔ وہ ایک، چھنٹے پائی سے پیا کی گیا ہے۔

ہولیٹت ورپ لیوں کے درمیان سے کا ہے۔

وہ این اس کے دوبارہ پید کرنے بایتی گا درہ وسوی جس روز اسب رازن کش ہوہ بیا گا کے تو اسان کوزخود قوت ہوگی ورز کوئی اس کے مدد مدد گار ہوگی۔

گار ہوگی۔

4

اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُوْرٌ ﴿ . .

\_\_\_\_\_\_ بیل ، ورا متدسے ڈرتے تولی وی بناے میں ہوعلم والے بیل بی شک التدزیردست برال معظرت والد سید.

اناظرت يعودهم

### ~ CODZ

لا أَفَكُمْ يَنْظُرُوا إِلَى النَّمَّاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنُهَا وَزَيَّنَٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فَرُوْمٍ نِ، وَ الْأَرْضَ مَكَ دُنْهَا وَ القَيْنَا فِيهَا رُواسِى وَ اَنْبَنْنَا فِيهَا مِنْ كُلِ زَوْمٍ بَهِيمٍهِ فَ وَ اَنْبَنْنَا فِيهَا مِنْ كُلِ زَوْمٍ بَهِيمٍهِ فَ تَبْصِرَةً وَذِكْرِكِ لِكُلِ عَبْدٍ مُنِيْدٍ . .

تر ۱۰ تا ۸

کی انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دی کھا کہ ہم نے اسے کیسا بنایا سبے اور ہم نے اسے آرات کیا اور اس میں کوئی رفنہ ( تک ہم ہمیں ، ورزمین کوم کیا اور اس میں کوئی رفنہ ( تک ہمیں ، ورزمین کوم نے کھیل یا اور اس میں پہاڑوں کوم دیا ، ور اس میں ہر قدم کی خوشنی چیزی آگا میں جو ذریعہ ہے بنی نی ، وردنی فی میم کی خوشنی چیزی آگا میں جو ذریعہ ہے بنی نی ، وردنی فی کے میے۔

ا در نیجے میں خشوع وخفوع پیدا کرنے اور اس میں تقوی راس کرنے والے وسائل میں سے بیمی ہے کہ جب و سن شعور کو بہنچ جائے اور اس میں تقوی کا عادی بنایا جائے اور قرآن کریم سن کر رہنے اور مگین ہونے کی وسن شعور کو بہنچ جائے اور قرآن کریم سن کر رہنے اور مگین ہونے کی وسن میں موسنے کی وسن کی صفحت اور التہ سے نیک بدوں کا شعار اور سیچے مکومنول کی خنوج سے اور التہ سے نیک بدوں کا شعار اور سیچے مکومنول کی خنوج سے آئے قرآن کریم مسنیے دیجھیے اس میں خشوع وضفوع اختیار کرسنے والول کی عظمیت ورالتہ کی عرف مربٹ

رفے واسے متقیول کی تعربفی کس طرح کی گئی ہے: لا قَدُ اَفُدَحَ الْمُؤْمِينُونَ أَنْ الَّذِينَ هُـــهُ فِي صَلَاتِهِمُ خَشِيعُوكَ ﴿ )) ﴿ الْرَسُولِ، ١٥ الاَكَتُهُ نُزَّلَ آخَسَنَ اعْدَيْنِكِ كِنْبًّا مُّنَشًّا بِهَّا مَّنَنَا فِيٌّ تَفْشَعِدُ مِنْهُ جُلُؤُدُ الَّذِيْنَ يَغْشُونَ رَبُّهُمْ ثُنُعُ تَلِينِي جُلُودُهُمْ وَقُانُوبُهُمْ إِلَيْ ذِكِرِ اللهِ فَرِيكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَّشَادُ م ...

لاوَكِشِيرِ الْمُغْيِبِينِينَ لَـ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ ا للهُ وَجِلَتُ قُدُوبُهُمْ ﴾: ﴿ فَيَهُ مِنْ اللَّهُ وَهُمْ مُ ﴾: ﴿ فَيَهُ مِهِ وَهُ مِهِ رر إِذَا تُنْتَفِعُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الرَّحْلُونِ خُرُّوا سُعَبُّدًا وَبُكِيًّا إِنَّا إ

الأاكفريان لِلَّذِينَ الْمُنُوآ أَنْ تَخْشُعُ قُنُونِهُمْ لِذِكِرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّي».

نحشوع وخنموث ا درالتُدکی طرف توجه ورغبت اورغم ودردکی به وه کیفیست متمی جورسول التُدصلی ایندملیه ویکم <sup>۱۹</sup> مع صحابرًام رضى الته عنهم المبعين اورسلف صالحين ، ورعارفين مين ممايات طور ـ على جاتى بيع ، جنانج ـ ام بخاری وسلم حضرت عبدالتٰدین مسعود رضی التٰدعنه سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ر**حو**ل رم صلی الله علیه و کم نے ارشاد فرمایا ؛

دراق رأعليَّ القوآن ...

میں نے عرض کی اے انڈ سے رسول ! کیا میں آپ کو **بڑھ کر سنا ؤ**ں حالان کہ قرشن کرمیم آپ ہی بر تو نازل ہوا ہے ؟ ر**ای نے** رشاد فرمایا :

(( إنى أحب أن أسمعه من غيرى».

يقيناً دوه، مؤنين فلاح ياتشكي حوين نماز مي خشوح دسكھنے واسلے ہمی،

الله في بهترين كلام ، زل كياسي أيك سمّ ب بالمملّى جیتی اور باربار دم رئی بولی. س سے ان اوگول کی جند جو اینے پرورد کا رہے ڈریتے ہیں کانپ پھتی ہے بمیر ان ک مبداور ن کے تب بٹر کے ذکر کے لیے نرم ہوجاتے بیں یہ ابتد کالرف ہے آنی ہوٹی) ہریت ہے وہ جسے یہ سہاہے اس سے ذریعہ سے ہایت کرتیا ہے ا وربهپ نومش فیری ما دیمچه کردان جسکاسے و اور کو جن کے ول ورجائے ہی جب اللہ کا درکیام ، ہے. ورحبب ان سمے سامنے فااستے ممل کی ایسٹی پڑھی آ میں تو از مین پراگر رائے متے سجدہ کرستے بوسنے

کیا ایمان و درسے ہے وقت نہیں آیکران کے مل النہ کی نصیحت اور در دین حق نازل مواسیداس سے آھے

جھک جامیں.

محمه قرآن كريم يؤهركر ساؤ.

میں یہ جاتیا ہوں کہ سے کس دوسرے کے زبال سنوں۔

جِنْ نِيهِ مِن فِيهِ آپِ كُوسُورهُ نَسارِ پُرْهُ مُرسَالَى ورحبِ مندرجه ذیل آیت پر پہنچا: ﴿ قَدَيْفَ إِذَ جِنْكَ مِنْ كُلِّلِ أُمَّةٍ لِشَهِينَا لِهُ جِنْنَا ﴿ مَهِمِرِكِيهِ لَا مِوْمًا جِبِ لِهِ

﴿ فَنَيْفَ إِذَ جِنْنَ مِنْ كُلِ أُمَّةٍ إِشَهِيْدٍ وَجِنْنَا لَهُ عِيرِكِينَ مِن بُويًا جِب بِدِينَ مَعَ بَرِبِر مَت نِي بِنَ عَنْ فَهَوُ كُذَا شَهِيْدًا ﴿ ﴾.

- ٧ يراحول بسلانے وال

موسیصنی لتّدمییه وسلم نے ارشا وفروایا:

((حسبك الآن))

جب بیں نے آپ کی طرف دیجھا توکیا دیجھا ہوں کہ آپ کی دونوں بھوں سے نسوماری ہیں۔ حضرت ابوصالے کہتے ہیں کہ بل بمین سے بچھ حضارت حضرت ابو مکرصدیق ضی انہ عنہ سے پاس آئے اور قرآن کر بم پرٹرھ کر رہنے لگے ، توحضرت ہو بحرینی ابتہ عنہ نے فرمایا کہ ہماری بھی بہی جالت تقی بکن بھرہما رہے دل سخت ہوگئے

سنف سف سن مین برنمازگی حالت میں خشوع وخصنوع اور دوسنے دھونے کی جوکیفیت ماری مبوتی تھی اور قرالا کریم کی تل وت سن کران پر جوگریہ ، ور سہ وزری کا دور دورہ ہو تا تعااس سے واقع ت شنے ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جو سکتا ، اور اس سسسمیں ن حضرت کے عجیب وغربیب مشہور ومع و ف قصے اضلاق و تربیت کی می ہوں ہیں کٹرٹ

سيےنقل کيے گئے ہيں ر

پوسکتا ہے کہ نشرف شرف اورتعلیم وتربیت سے ابتدائی ایام میں مرفی حفارات کو بیھے میں ختوع وخفوط وہ رونے وصف و اور ان ورت کے بیکن کہمی تنہیہ اور کھی بار برونے وصوفے والدی ورشو اور آہ وزاری کی کیفیت پیر کرنے میں کچھ شکل ت اور دشواری بین آئے بیکن کہمی تنہیہ اور کھی بار با و کھی ایکھی بیمل وسرانے سے بیھے میں خشوع وخفوع اور در دوغم فعری طورسے ساجائے گا اور یہ اس کی ما دت و فعرت میں سے شاند رعاوت بن جائے گا۔

کسی شاعرنے کی اچھ شعرکہاہے:

قد ينفع لأدب الأولاد فى صغر بكين يركم كم مركم دب كمان يح كون ده پهنج دي به إن الغصوب إذا عدلته اعتدلت فهنيور كو گرسي ميده كرن بي مي توسيري بوج تي بير

ولیس بنفعه هم من بعد دا اُدب اور ینم گزرنے کے بعد نہیں کی تسم کا دب فارہ نہیں پہنچہ ولا تسبین ولولینت الخشب یکن جب کوئی بن میں توس کوزم کرنے بھی زمر دکھر نہیں سکت

اک ختوع وخفوع اوران کام دی بنانے کی اوبیا ، سے پہال جوشق کی جا تی ہے اور ان سے پہال ہوتیز اس کی باعث ہے وہ نبی کریم صلی التّدعیرہ وہم کا وہ فرمانِ مبارک ہے جس میں آب صلی التّدعیرہ وہم ارشا و فرمائے ہی ( اقدم واالق واک و اب کواٹ ن لھ

## بچول میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ اللہ تعالی ان سے تم میں تصن وحالات میں نہدو کی کھ رہا ہے تما) تصرف وحالات میں اندل کی کھ رہا ہے

ادراس کا طریقه به سبے کہ بیے کواس بات کی شن کولئ جائے کہ اللہ تعالیے اس کوہروقت وکھ رہا ادراس کی گر نی کمردہا ہے۔ اوراس کی انکھوں کی خیانت اور دلول بیں جبی بوئ کر دہا ہے۔ اوراس کوانسان کی انکھوں کی خیانت اور دلول بیں جبی بوئ باتیں میں مناوم بیں بیچہ میں یک فیصیت پر اکرناکہ اللہ تعالی اسے وکھ رہا ہے بیمرنی کی سب سے برلی کوشش اور مقسد اصلی اور بنیا دی فکو بونا چا جب بیکھ کواس کی ہر حالت و کہ فیت میں مشن کوائی جائے۔ وہ جب کوئی کام کر با ہواس وقت میں اور حبب وہ سوج و بیار میں نگا ہوا در جب وہ میں ساس وشعور کی دنیا ہیں گم ہواس وقت میں۔

کام کائے سے وقت اس کو التد کے دیجے نے کا مراقبہ کی مشق اس لیے کرائی جائے تاکہ وہ اپنے تمام اقوال انجال واعمال ا ور تمام نصرفات ہیں محض التدکی رہنا سے ساتھ کام کرنے ماستھ کام کرسنے والا بنے ۔ اور ہروہ کام جس کا مدار نیت پر ہو اسے کرسنے کرسے محض اللہ کی رہنا کہ اپنے ہے ہوہ ہجنا ہے ہجا ہے ہجا ہے ہجا وہ اپنی نیت ورست کرسے محض اللہ کی رہنا کہ اپنا مقتصد بنا ہے ، چنا ہے ہجروہ محض اللہ کی رہنا کہ ایم مرکام کرنے والا محتص بندہ بن جائے گا۔ اور الن لوگول میں شامل ہوگا جن کو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان کیا ہے :

رَرُ وَمِنَا أَصِرُ وَا لِمَكَا لِيَعْبُدُواللَّهَ مُعَنِيصِينَ لَهُ الْمِيرِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ اللللْمُ اللّهُ الللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ اللّهُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُولِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللّهُ الل

مالاں کہ انہیں بہی حکم ہوا تھاکہ الٹدک عبادت اس طرح کریں کہ دین کو اسی سے لیے مالیس رکھیں کیسو ہوکر اور نمازک یا بندی رکھیں اور زکاۃ دیاکریں یہ ہے را و معنبوط لوگوں کی .

لبية ۔ ٥

اک طرح مرنی کی پھی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنے کویہ با ورکرا دسے کہ اللہ تعاسلے سبحانہ اس کا صرف وہی عمل قبول فہریم سے جواس نے صرف اللہ تعاسلے سے لئے کیا ہوا ورحب کام سسے اس کا مقصد محسن اللہ کی رونیا ہو۔ اس لیے کہ ابد داؤد اورنسائی رسول اللہ تعلیہ وسلم سے روایت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشا دفرمایا ؛

۱۱ ن الله عزوجس لايقبس ، العمل إلاما كان خالصًا

التُدتعاً لِنے اعمال ہیں سے صرف وہی مُل تبول کرستے ہیں جومرف اس کی ذات سمے لیے کیا گیا بیوا دراسس سے ای کی رضامقصو و مو.

وابتغىب وجهه).

گاجواس نے نیت کی ہو.

اصوی سانسوی).

غورون کرکی صورت ہیں ہے کوالڈ کے مراقبہ اور دیھنے کا اس لیے عادی بنایا جائے گا اگروہ ان افکارکوسمجھ اورسے تعلیم اور جن سے نود اسے بی نفع پہنچے گا اور دوسرے تمام کوگول کو بھی بلکے بیابیت کی مشق کرائی جائے کہ اس کی مقل وسمجھ اور دل اور نوابشنات سب کے سب ان تعلیمات سے تابع مول جنہیں رسول اکرم خاتم الا نبیار سلی اللہ علیہ وہم لے کرآئے ہوں جنہیں رسول اکرم خاتم الا نبیار سلی اللہ علیہ وہم لے کرآئے ہوں جنہیں ماسب کی عادت پیدا کرسے ، اور اس کوالیہ ابنا دے کہ وہ اپنا محاسبہ کا مادت پیدا کرسے ، اور اس کوالیہ ابنا دے کہ وہ اپنا محاسبہ کا مادت پیدا کرسے خوال تا ور دعا بی ہوں اور مرفی کو چاہیے کہ بی کوسورۂ بقرہ کن آ یا ہے اور اس کوالیہ اندکی اللہ کی کوسورۂ بقرہ کن آ یا ہے کہ اور نفس سے محاسبہ ، اور آسما نول اور زمین کے خالق کی طرف متوجہہ موسے ، اور آسما نول اور زمین کے خالق کی طرف متوجہہ موسے کہ اور نفس سے محاسبہ ، اور آسما نول اور زمین کے خالق کی طرف متوجہہ موسے کہ اور نفس سے محاسبہ ، اور آسما نول اور زمین کے خالق کی طرف متوجہہ مارے کے داور اس سے دعا ما بیکنے کی جانب جورا ہمائی کی گئی ہے اس کو سے معاسبہ مارے کے داور اس سے دعا ما بیکنے کی جانب جورا ہمائی کی گئی ہے اس کو سے معاسبہ مارے کے طور سے بیان کر ہے ۔

تم الله كى عبادت اس طرح سے كر دكر كوياتم اسے دكھے رہے ہو. اور گرتم يرتصونهيں ق نم كريسكة

توسیمجدلوکہ وہ توتم کو دیجدریا ہے ہی۔

لارُن تعبد بنه كأنك شراة في إن مم تكن شراة في بن يراك،

ك وه يات : سدّ ا في سه و ت و مارض و ب تبدو ما في الفسكم سے ندارے بوكرسورت كے خاتمر برخم بوقى يال -

ا ورقرآن کریم نے اس جانب اس آیت کریم سے دربعہ اشارہ کیا ہے :

( وَ إِمَّا يَـ الْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيطِن نَزْءُ فَالسَّتَعِذُ
 إِلَّهُ مِإِنَّهُ سَعِيْعُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ انَّقَوْا

إِذَا مَسَهُ مُ ظَيِفٌ مِنَ الشَّيْطِنِ تَذَكَّرُوْا

فَاذَا هُمُ مُنْصِرُ وْنَ فَي ١٠٠٠ الاعزان ١٠٠٠ ١١٠٠

اور اگر ابھارے تبحد کو شیطان کی چیم تو بناہ مانگ اللہ جسنے والا جن کے اللہ جسنے والا جن کے دلا جسنے والا جن کے دل میں ڈرسے جہ ں بڑگ ان پرشیطان کا گزرو بک صفح میرای وقت ان کوسو جھ آ بواتی ہے۔

تعلیم اورشق کا پرطریقیہ سلف صالحین کا طریقیہ ہے ہی وہ اپنی او لادکوشق کرایا کریتے تھے اور ال کواس کا عادی بناتے تھے، لیجیے امام غزالی نے احیار العلوم بی ایک قصہ لکھا ہے وہ آپ کوسنا کے دیتے ہیں :

حضرت سهل بن عبدالله تستری فرائے ہیں ، کہ جب میں تمن سال کا تھا تورات کو اٹھ جایا کر اتھا، اورا پہنے مامو مضرت محدین سوار کی نماز دیکھا کر تا تھا، ایک روزانہوں نے مجھ سے فرایا ، کیا تم اس التہ کو یا دنہیں کرستے جس نے بہیں پیدا کیا سہ ؛ میں نے یوچھا کہ میں اس ذات کوکس طرح یا دکروں ، توانہوں نے فرایا ، جب تم اپنے بستر سے پرلیٹے مبوتوزبان ہوئے بغیرین مرتبر یکہا کرو ، الله معی رائله میرے ساتھ ہے ) الله ناظرانی داللہ مجھے دیجھ رہا ہے ) الله فرایا : الله میرے یا کروں کیا اور مجران سے یہ بات ذکر کروی ۔ توانہول سنے فرایا : اب ہردات کوسات مرتبر اسے پڑھا کرو .

ین نے اس بر ممل شرع کر دیا اور مجرانہیں بلایا توانہوں نے فرایا : یبی کلمات ہررات کو گیا و مرتبہ کہا کر ہیں بنانچہ میں نے اسی مقدار میں بڑھنا شرع کر و ہے . اور ان کلمات کی ملاوت وشیر تی میرے دل میں گھرکر گئی ایک ساں کے بعد مجھ سے میرے مامول نے کہا : میں نے جو کلمات کم ہیں سکھلائے تھے انہیں یا در کھنا ، ولا اس مقدار سے تبھیں دنیا و آخرت دونوں اس وقت یک بمیشہ میشہ بڑھتے رہنا جب کا کہ قبری نے جلے جاؤ ، اس لیے کہ ان سے تہمیں دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا کئی سالول تک میں ان کو بڑھ تا رہا اور بھر ہیں نے ان کی حلاوت اپنے باطن میں محمول کی بھرایک روز میرے مامول نے مجھ سے کہا : اسے بہل بھلا وجس سے ساتھ اللہ بوا و رالتہ اس کی طرف دیچھ رہا ہوا و راس سے ساتھ دیلے موجود ہوتو کیا وہ خص اس اللہ کی فرانی سے بیا .

اس بهبترین وشاندار رمنهائی اورمتقل ریاصنت اور سیمح ایمانی تربیت سیمے سبئب معنرت بهل رحمه النه کبرعارفین اور نیک وصالح مصارت سے امام بن سیمئے متھے جس کا تمام ترسهراان کے ان مامول کے سر پہسب جنہول نے انہیں تربیت دی تعلیم دی اور ان پر بید حقیقت آشکا راکی ، اور بچین سے ہی ایمان اور استہ کے حضو اور مراقبہ کا تصوران سے دل میں پیدائمیا اور ان کو مرکام اخلاق کا عادی بنا دیا ۔

<del>→ >}</del>

پئوں کی تربیت سے سلسلہ میں تربیت کرنے والے حضارت جیب اس طریقے کو افتیار کریں گے۔ اور جیب مال باپ بچوں کو ان قوا مدا وراصولول سے مطابق چلائیں گے تو وہ تھومی میں مرت میں ایک ہیں قوم کوت کیل دینے میں باپ بچوں کو ان قوا مدا وراضولول سے مطابق چلائیں گے تو وہ تھومی میں مرت میں ایک ہیں اور پنے میں کامیاب ہوجائی گے جوالتہ رہایا کو اور اپنی اور پنے بزرگوں کی تاریخ پر فخرکرتی ہو ، اوراسی طرح وہ اس قابل ہوجائی گے کہ ایک ایسے معاشرہ کوتنگیل دیں جو الی داور افعانی فرابیوں سے پاک صاف ہوجی بی حقد و حسد اور جرائم نام کونہ ہول.

یہ ایمانی تربیت بھے بم نے تفصیل سے بیان کیا اوراس پرروشنی ڈالی یہ وہ تربیت ہے جس کے لیے مغرب کے علاقہ اوراس پر کے علماءِ تربیت واخلاق نہایت شدت سے کوشال ہیں ۔ تاکہ اپنے معاشرہ کو بددنی وجرائم اور گندے اخلاق و بے حیائی سے کاموں سے نجات دلامکیں ، لیجے ان کے کچھا قوال ذیل ہی پین سمیے ویتے ہیں :

ہ مغرب سے سب سے بڑے قصد نوٹس " دستونکی "نے یہ واضح کرنا چاہاہے کہ انسان جب اللہ کو حجوثہ بیٹھا ا بے تو مجروہ کس طرح سے شیطان سے ہتھے چڑھ جاتا ہے ؟

کمشبورفرنسی ادیب ورلیشر ماده برست شک میں ڈلینے والے محدوں کا مذاق میں سے بھوئے کہتے ہیں: تم لوگ التّد سے وجود میں کیوں شک کرتے ہواگر اللّہ نہ ہوتا تومیری بیوی میرے ساتھ خیانت کرتی اورمیرا نا دم میرامان چرالیتیا.

امریجه سے نفسیانی طبیب ڈاکٹر مبنری لنک اپنی کتاب عودہ الایمان میں لکھتے ہیں :

جو دالدین پر پرچھتے ہیں کہ وہ اپنی اولا دکی اخلاقی نُربیت کُس طرح کریں اوران کوکس طرح شائستہ نبائیں۔ جبکہ خودان میں وہ دبنی اثرات موجود نہیں ہیں جنہوں نے اس سے قبل ان سے اخلاق کوسنوا اِتھا۔ پر لوگ درحقیقت ایک ایسی شکل میں مینیس سے جی کوئی حل نہیں ہے اور اس سے برسے ان کوکوئی دوسرا ایسا کامل وکل نعم البرل نہیں مل سکا جواس عظیم قوت کی جگہ لے سکے جسے خالق پرائیان دانا اور لوگوں کے دلوں میں کھی گئی فطری سرحیت بہدا کرتا ہے۔

ب کے مکہ سے شائع ہونے والے رسالے" مجلۃ الج "اپنے تیسُویں سال کے تیسرے شمارے میں اسْائین کی بیٹی سوتیلانا کی زبانی مکھا ہے :

اس سے وطن اور اولاد چھوٹر نے کا اسلی سبب دین ہے۔ اس لیے کہ وہ ایک ایسے گھرٹی بڑھی بلی تھی سے افراد التدسے قطعاً ہے۔ اور جب وہ ان کی زبان پر نہ قصدًا آن تھا نہ بھوسلے سے۔ اور جب وہ ان شور کو التدسے قطعاً ہے۔ اور جب وہ ان کی زبان پر نہ قصدًا آن تھا نہ بھوسلے سے۔ اور جب وہ ان شور کو بہنجی اور بڑی ہوئی (توبغیر کسی خارجی عامل کے ، اس نے اچینے ، ندر ایک قوی احساس یہ پایا کہ التہ پرایمان لائے ۔ کو بہنجی اور بڑی ہوئی (توبغیر کسی خارجی عامل کے ، اس نے اچینے ، ندر ایک قوی احساس یہ پایا کہ التہ پرایمان لائے

ك مل حظه جوكتاب" مباضح الفلسغة "مصنف ول ديوارنت (٢ - ٢٥٧) -

بغیر دنیا کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی ، جیسے کہ اللہ پر ایمان لائے تبغیر لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنا ناممکن ہے وہ اس نے نہایت مصند سے دل سے پیموس کیا کہ انہ بان کوایمان کی بائل ،سی طرح صنورت ہے جس طرح پانی اور موکی صنرورت ہوتی ہے.

یه فلسفی کیننٹ نے یہ اعلان کیاکہ تین تسم سے ،عتقاد پید سکیے بغیرافلاق وجود میں نہیں آسکتے ؛ فعدا کا وجود ، روح سے ہمیشہ ہمیشہ رہنے ا در مرنے سے بعد صاب کتاب کا یقین رکھنا. مذکورہ بالا تصریحات سے بعد ضلاصہ یہ نکاتا ہے کہ نبے کی ،صلاح اور اس کی اضلاقی ونفسیاتی تربیت کی بنیاد وحرف اللہ تعالی پرائیان لانا ہے۔

قاری بن کوام ؛ دنیا مجر کے علمار تربیت واضل قے مندرجہ بالا بعض اقوال سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ایمان اوراضل ق کے درمیان کتنا گہرا اور مضبوط تعلق ہے اور عقیدہ اور عمل کے درمیان کتنا توی و مضبوط رابط ہے۔ اضلاقی تربیت کی مسئولیت کی بحث میں جہال ہم اس کا علاج بیش کریں گے وہاں ہم اس موضوع تیفیل سے دوشتی ڈائیں گے کہ بہتھے کے کردار سے درست کرنے اور اس سے اخلاق کو سنوار نے اور اس کی کی کو دور کرنے میں ایمان کا کتنا عظیم اثر سو تاہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے اور سم اسی سے مدد اور توفیق مانگتے اور عاصل کرتے ہیں۔

ن ملاصہ یہ ہے کہ والدین اور تربیت کرنے والوں پرایمائی تربیت کی ذمر داری ایک بہت ہوئی اوراہم ذمر داری ہے۔ داری ہے کہ والدین اور تربیت اچھائیوں اور فضائل کا منبع اور کمالات کا باعث اور ذریعہ ہے۔ بلکہ ہے کے ایمان ہی داخل ہونے کے بغیر نہ بچکسی ذمر داری تربیت کے بغیر نہ بچکسی ذمر داری کو پوان سکتا ہے اور اکرسکتا ہے اور داری تربیت کے بغیر نہ بچکسی ذمر داری کو پوان سکتا ہے ، اور نہ شریف و باکمال انسانیت سمعنی پیداکر سکتا ہے اور نہ وہ شاندار کا رئامے انجام دسے سکتا ہے ، اور نہ مقصد مرائی انسانیت سمعنی پیداکر سکتا ہے اور نہ وہ شاندار کا رئامے انجام دسے سکتا ہے اور دکسی فلیم مقصد کی بیٹے سکتا ہے ، بلکہ اس کی زندگی حیوانوں کی می زندگی ہوگی جس کا مقصد صرف اپنا پیٹ بھرنا اور حیوانی نواہش میں اور تفاون کو پوراکر نا اور دنیا وی لذتوں اور شہوتوں کے پیچے سرگر دوں رہ بڑی ، اور ایسا شخص مجرموں اور گذری قسم سے لوگوں سے ساتھ اسمے بیٹے گا، اور عیر بالاخروہ اس کا فرجاعت اور اباحیت بسندگراہ گروہ ہیں شامل ہوجا گامس سے بارے ہی ارتفاد نے اپنی کتاب قرآن مجید ہیں درج ذیل ارشاد فرمایا ہے :

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَنَّمَنَّعُوْنَ وَيَأْكُلُوُنَ كُمَّا تَاكُلُ الْاَنْعَامُرُوَ النَّارُمَثُوَّى لَهُمْ

اور بوکا فریس وہ عیش کرر ہے ہیں ، در کھ ( اِن ) رہے ہیں جس طرح ہو پائے کھاتے ( پیلتے اہم م

رى ان كالمحكامات.

لنبذا باپ اورمرنی کوچاہیے کہ ہر کھے اور ہر دقیقہ ہیں اسے ان دلیوں اور برا ہیں سے آٹنا کرائے ہوا متہ کی وصل نیت پر دلالت کرتی ہول ، اور اس کی ایسے گوشوں کی جانب توجہ جیسر تاریب ہو اس کی ایسے گوشوں کی جانب توجہ جیسر تاریب ہو اس میں عقیدہ کے بہا ہو کومضبوط کریں ، ایمان کے سلسد ہیں نصیحت کے لیے مختف مناسبات اور موقعول سے فائدہ اٹھانے کا یہ انداز وطریقے مربی اقران کی کریم سی التہ علیہ دلم کا طریقے ہے ، چنانچا ہی ہمیشہ یک موسلے میں التہ علیہ دلم کا طریقے ہے ، چنانچا ہی ہمیشہ دل کی گہرایکوں میں ایمان ویقین رائے کردے ، محترم قارئین کوام نبی کریم سی التہ علیہ ولم کی اس رسنائی اور تربیت کے سلسد ہیں نبی کریم سی التہ علیہ وسم کے اسلوب کو وضح کرنے کے لیے ذین میں آپ سے سا منے ہم کچھ نمو نے بیش کریم سی التہ علیہ وسم کے اسلوب کو وضح کرنے کے لیے ذین میں آپ سے سا منے ہم کچھ نمو نے بیش کریم نبی کریم سی التہ علیہ وسم کے اسلوب کو وضح کرنے کے لیے ذین میں آپ سے سا منے ہم کچھ نمو نے بیش کریے بیں :

ا، م ترندی حضرت عبدالتدب عباس ضی الله عنها سے روایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرہ یا کہ ایک روز بیس نبی کریم سی اللہ علیہ وسکم سے پیچھے سوارتھا کہ آب سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا :

الله يعفظك، احفظ الله تجده الله يعفظك، احفظ الله تجداه الله يعفظك، إذا سألت ف سب ل الله الله، وإذا استعنت فاستعن ب لله واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيئ لم ينفعوك إلا بشي قد على أن يضروك بشيئ لم ينفعوك إلا بشي قد على أن يضروك بشيئ لم ينفروك الابشي قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعت الأستى قد كتبه الله عليك، وفعت الوبشي قد كتبه الله عليك، وفعت الصعف».

صا جزادے میں تہیں چند ہتیں بناتا ہوں ، تم استہ کے حقوق کی حفاظت کرے اللہ تہاری حفاظت کرے گا، تم حقوق اللہ کا نجال رکھواللہ کواپنے ساسنے پار گا، تم حقوق اللہ کا نجال رکھواللہ کواپنے ساسنے پار گئا، اور جب ما نگل، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے ہی مدد طلب کرو تو اللہ سے ہی مدد طلب کرو و اللہ سے ہی تمہیں کچھ فی کم پہنچ نا چاہیے تو تمہیں صرف وہی فی کرہ پہنچ سکتی ہے ہو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے ۔ اور اگرسب لل کریمی تمہیں کچھ نقصان پہنچا نا چاہی تو تمہیں اتنا ہی نقصان مینچا نا چاہی تو تمہیں اتنا ہی نقصان مینچا نا چاہی تو تمہیں اتنا ہی نقصان مینچا سے کئے ، وم سے خاک ہوئے۔

ترندی کے علاوہ ایک اور دوایت پی آیا ہے کہ: اد احفظ ادلتٰہ تجسدہ اُسمٹ، تعرَّف إلی ادلتہ فی الرخاء بعد وفک فی استدہ واعلے اُن میا اُخطاُ کے لیے سیکن

التُّد كے حقوق كا خيال كھونداكوا پنے ساسنے پاؤ كے . نوشى لى بى فلاكو بادر كھو ندا تہيں تنگ ديريثانی يم يادر كھے گا . اور تم يہ جان لوكر جوجيز تم تك نہيں بيني بيصييك، وما أحدبك لسع يكن ليضطئك. واعسدوأن النصومع الصبن وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسريسرًا».

وه برگزهیم می نک نهیل بنج سکتی اور حوثمهیل بینج گی تم اك سے قطعة في نم نهيں سكتے تھے . اور تم جان لوك كاي ال صبرے ساتھ ہوتی ہے، اور فرخی دکشادگ کلیف وكرب كے بعد موتى ہے . اور على كے ساتھ آسانى مو

ا درا خیرتیں ترسیت کرنے والوں اور علمین اور والدین کے لیے ہیں یتجویز پیش کر ناہول کہ وہ ایہنے شاگر دو ل ا در اولا دیسے لیے بہترین کتابوں کا انتخاب کریں جوان بچول کوئن شعور کو پینچتے ہی عقید ہُ توحید سکھا بیس ،اورمیزخیال يه به كدنتيكيم مختلف مراحل مين بونابها جيه جن مين سيهم مرحله بچه كي عمرا ورسم و اوروني كي مناسبت سه بونا جاسيه.

#### يهيله مرحله كهاسياق يدمول

یہ دس سے بندرہ سال کے مروالوں کے لیے ہے ، ا - كتاب المعرفة مصنف عالم رباني عط عبدالكريم رفاعي رحمداللد ٢ - كتاب العقائد للشخ البينيا رحمه التدر ٣- كياب الجوام الكلامية مصنف يشيخ طام الجزائري -

### دُوسر مصر على كے اسب باق

بلورغ کی عمرسے بیب سال کی عمر تاک کا عرصہ ا ا. اصول العقائد مصنف جناب عبدالله عروان. ٧ - كماب الوجود الحق مصنف واكثر حن صويري. ٣٠ كتاب شبهات در دو دمصنفه صاحب كتاب لذا .

# تیسرے مرحلہ کے اساق !

بیں سال کی عمر کے بعد کا زمانیہ: ايكتاب كبري اليقينيات الكونية مصنفه ذاكيرمج يسعيد مضان البوطي . ٢- كمَّابِ التُّدحِلِ جِلَالِهِ مصنفه جناب سعيد حوّى .

٣- كتاب قصته الإيمان مصنفه حبناب نديم الجسسر.

دوسرے اور تیسرے مرحلہ کی بول سے ساتھ وہ کتا ہی کھی شامل کرینیا چاہیے جوعقیدہ اور انکا رسے تعلق کھتی ہیں ۔ کہتی ہیں کہتی بال کو میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اور ان کو پڑھے اور خوب غورسے ، ان کا مطابعہ کرتے ہیں ۔ ان کا مطابعہ کرتے ہیں اور ان کتا ہوں ہیں سے ہم یہ ہیں ؛

الدين في مواجهة العلم مصنفه جنا سيشيخ وحيدالدين نمال الدين نمال الاست م يتحدى الراست الاست الم

التدبیجلی فی عصراتعلم مصنف علما مِمغرب کی ایک جا حت العلم پدعوالی الایمان مصنفه کربیدی موربسیون الله والعلم الحدیث مصنفه عبدالرزاق نوفل الطب فی محراب الإیمان مصنفه داکرخانس کنجو

وغیره وغیره وه کتا بین جوایمان کوقوی ا ورعقیده واسد م کوراسخ کرتی بین .

یہ اس وقت ہے جب بچتی ہے میدان ہیں مشغول ہوا ور اپنی تعلیم جاری رکھتے ہوئے جامعہ کہ بہتے جائے لیکن اگر بچرصرف پرائمری تک تعلیم حاسل کرسے علی زندگی ہیں کمانے کے لیے قدم رکھے تواس کے والد کو چاہیے کہ اس کو فارغ اوقات ہیں سمجھدار باصلاحیت اسا تذہ سے ذریعہ عقیدہ تو دید سکھانے کے مجرابی رکوششش کرسے تاکہ اس کو فارغ اور نبیا دی باتیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے سرچیز کی نسبت واجب ہے کہ دل ہیں توجید خاص کے باغ اور کو سنے تاکہ اس بی کو دیر کی نسبت واجب ہے اور کس کی جائز اور کو سنے امرکی نسبت اللہ کی طرف کرنا محال و ناممکن ہے ، اور ایسی صورت ہیں بچہ خالص ایمانی تربیت ہیں بڑھے بیے امرکی فتنہ اور لا کی کے وام یس گرفت رہوگا۔



# فصل شائی م-اخلاقی تربیت کی ذمه داری

افلاقی تربیت سے ہماری مرادتمام انولاقی بنیا دی باتول. ورکردا وبطان سے علی فضائل کا دہ مجموعہ ہے۔ جنہیں حاصل کرنا اور سیکھنا اور اپنے اندر پداکرنا بچر سے ہیے ضروری ہے ،اوز بچین اور سن شعور سے ہی ان کا عادی بنالازی ہے۔ تاکہ حبب وہ مکلف ہموا در جوان ہنے اور زندگی کے گہر سے سمندر میں قدم رکھے تویہ تمام فضائل و کالات اس میں موجود ہول.

اک بیل ندکوئی شک و شبه به اور نداس میل کسی کا اختلاف به که افزاق اور کردار به میتعلق دخها کل به در حقیقت راسخ ایمان اور میچ دینی تربیت سے ثمرات میں سے ایک ثمرہ بیا۔

چنانچریجی جب نوعمری بی سے ایمان بالتہ پیدا ہوگا اورالتہ سے نوون ا دراس سے مراقبہ کی اس کو عادت ہوگی اوراس سے مرد بانگنے اور تمام حالات میں اس سے ساسنے گردن جھکانے کا جب وہ عادی ہوگا تو ہرفضیلت اوراپی سے مدر بانگنے اور ہراچھے اعلی اور شریفیانہ اضلاق کو اختیار کرنے کا اس میں فلطری ملکہ اور وجلانی اصال وشعور بپلیم گا۔ اس لیے کہ جو دینی روک ٹوک اس کے ضمیر میں جاگزین ہوگئی ہے اورابتہ فلطری ملکہ اور وجلانی اصال وشعور بپلیم گا۔ اس لیے کہ جو دینی روک ٹوک اس کے شمیر میں جاگزین ہوگئی ہے اورابتہ کا جا فرون اخر ہونا ہواس سے وجلان میں رائع ہوگیا ہے ، اور جونفیاتی محاسب اس کے تمام تفکل ت وا صامات پر خال آ چکا ہے یہ سب کا سب اس پھے اوران گندی صفات اور روزیل فتم کی عادات اور گن ہول اور جا لملانہ فاسد ہم ورواج کے درمیان مائل بن جائے گا بلاخیر کی جانب متوجہ ہونا اس کی طبیعت اور عادت بن جائے گا ، اورا چھائیوں اور نیک سے معبت ای فطرت اورعا وراس کا ممتاز وصف بن جائے گا۔

ال بات کی تائیداس سے بھی ہوئی ہے کہ بہت سے دیندار والدین اور بہت سے مرشدوں وہیروں اور بہت کرنے والوں کا اپنے شاگردول امریدول اورا وں دیے ساسلہ بی عملی تجربہ نہایت کامیاب رہاہی ، چنانچہ برتجربہ سلف کی سیرت اور حقیقت وواقع کی دنیا ہیں جمع ثابت ہو جبکا ہے ۔ اور اس سے پہلے ہم حصرت محمد بن سوار کا دہ موقف ذکر کر بیکے ہیں جوانہوں نے اپنے مجانبے سہل تستری کی جسے ایمانی تربیت اوران کی اصلاح نفس کے لیے دہ موقف ذکر کر بیکے ہیں جوانہوں نے اپنے مجانبے سہل تستری کی جسے ایمانی تربیت اوران کی اصلاح نفس کے لیے

اختیا رکیا تھا۔ اور تھیرسب نے زیکے لیاکدال کی تربیت کی ہولت ان کے معانبے کس عرح سے اللہ کے عضور میں ماننر ر بنته او ریمبیشه مراقبه ک کیفیدت میں رسبتے اورالٹر کا خوف ان پر غالب رتب اور مبیشه ای ذات باری پراعتماد و مجروسه کرتے تھے .اوراس کی وجہریتی کرانہوں نے حصرت مہل کو بار باراس کی ترغیب دی تھی کہ وہ طاہری طورسے مجى اومخفى طور بريمي اوركهلم كهلابهي اور پيجيك سيصهي اورتنهائي مين بحي ادم مجيعول مين بهي التدمي (التدميري ساتھ بيد) الله ناظرات (الله مع و الكيم رياب ) ورالله شايري (الله ميرامشا بره كررياب ع) ورد جاري كسير.

ا در حبب بیجے کی ترمبیت اسلامی عقیدہ سے بعید اور دینی توجیہات سے عاری ہوگی اور اللہ سے تعلق نہ ہو گو تو بل شبہ بچہ نسق وفجور اور آزادی میں بروان چرفسطے گا، اور الحاد و گمر ہی میں برفسصے پلے گا. ہکدا پنی نفس کوخواہشات کا تابع بنا دے گا۔ اور ا بیضمزاج و خواہشات اور گندے شوق سے مطابق نفسِ امارہ کی خواہشات اور شیطان کے وسادس سے پیچھے جلے گا.

بھراگر ک کا مزج پرسکون اور منع پیندونلے ہوقسم <u>سے بیے</u> تووہ دنیادی زندگی میں بے و تو فوں اور نا فلول کیطرح رسپه گا. زنده بهوگانیکن مرده کی طرح . ا ورموح د بهوگامیکن غلیرموج د کی طرح کسی کویزاک کی زندگ کی خبر بهوگ ا در نه ہی ک كمرنى مست وه كهة بل الله تعالى شاعركام والمحارك وه كهة بل :

فذاك المذي إن عياش لم ينتفع به وإن مات لا تنبكي عليه أقارب وہ ایسان فق ہے کہ گروہ اندہ ہے تواس سے ڈیکر فہیں، تھایا جاگئے ۔ وراگراہ مرجائے توس براس سے عزیز ویشتر داریمی نردیکی

ا وراگراس پر بهبیت کا پہلوغالب ہو گا توشہوات و خواہشات اورلذتوں کے پیچھے پیچھے مارا بھرے گا، ن کو جا صل کرنے سے لیے سمزیا جائز وممنوع جگر میں تھس جا شے گا۔ اور اس کی خاطر ہر راستہ اختیار کریا ہے گا. نه حیاء اس کوروے گ اورز شمیراس کی مسرکونی کرے گاا درزعقل اس کے لیے مانیے بنے گی ۔اوروہ وہی بات کہے گا۔جو شاعر ابو واسس نے کہی تھی۔

> وشسواب وندم ، در تسزیب ، در مے نوٹی کی مجلسوں کو الم ہے فعسلى الدنيبا سسلام تو مپھر د لیا کو سسدم ہے

إنمب البدنياطعام دنسیب کھیاسنے پینے نيب ذا ضاتك ههذا لهندا اگرههی یا چیزی د ملیس

إوراگراس كامزاج جذباتي نتم كاسيح تواس كامقصد دنيا مين غلبه اورهاقت حاصل كرناا ورلوگول يربژاني جَلانًا اورحكم چِلانًا وراینی فوقیت كا اظهاركرنا او راینی زبان \_سے فخرومبا باه كرنا اور اینے كارنامول پراترانا بیوگار

ا دراس سلسلہ میں است اس کی تعمی پر داہ ہیں ہوگی کہ وہ اس مقصد سے حصول بیا ہوگوں کی کھوپڑیوں سے ممل ہنائے ، اور پاک وہری توگول سے نون سے اسے نقش و آراستہ کرسے ، اور اس کا شعار وہ ہوگا ہوز مائے جا کمپیت ہے شاعرنے کہا تھا:

ونبطش حساين نبطش ف ادربنا ۱ در جب قدرت پا*کریم گرفت کهتے ہیں توہی مائن پی گرفت ک*یے ہی وككت سنبدأ ظالمبين بکہ ہم خود مظلم ک ابتداء کرتے ہی تخرُّله الجبابر ساجدينا توبرشے برسے سرس دب براسکے سامنے بوامل گرہتیں

لنبا الدشيبا وصن أمسى عليها دنیا اورجو کچه اسس میں ہے وہ سب کاسب بماراہے بغء ظهالمين وماظلمنا كرسم ظلم وبغاوت كرست بيس سال كرم برسم نهي كياكيا إذا بيغ الرضيع لنا فطات ہمارا بچہ حب دورہ مجروانے کی فرکو پہنچت ہے

اوراگراس پرشیطانی پهلوغالب ہوگا تو وہ مکارباں کرنا اور تدبیری سوچیار ہے گا ور درستوں میں تفریق كرك كا، اوروه بالك كرسن كي يه بارودى سزليس بجها دسه كا اورقتل كرف كي ليكنوول بي زهركهول دي گا . اور شرکار کے لیے بیانی کوگیدلا کر دسے گا اور گن ہول کو آ راستہ کر دسے گا اور برائیوں برا بھا رسے گا اور لوگوں ہیں مداوت ونبض بيداكريد كااورزبان مال يساشاعركا يشعرد برائكا

إذا أنت سع تنفع فضرً فبإنسا يرتَّي الفتى كيما يضرُّو ينفعي آثرتم نفع دبہنجا سکوتونعمیان ہی ہبجا و اسس سلنے کہ نوجان سے امیدیں دبستہ کی بات ہیں ،کرد،نفع ، دینعسان پنجائے

ا درا*س طرح سے ان میسا سرخص اپنی نفس ا*مارہ کے ساتھ ساتھ مجرتا رہتا ہے۔ جہاں اس کانفس، س کولیجا یا ہے وہاں اس سے ساتھ ملاجاتا ہے۔ اورجہاں اس کی منحرف اور کج طبیعت اور مزاج اس کوہا نک کرے جانا ہے و پاں پہنچ جاماً۔ہے، اور اپنی نواہشات کا غلام بن جاماً۔ہے۔ اور خواہشات وعشق ومحبت انسان کو اندھا اور مہرہ کردیتی مع ، اورب این چیز معرضا ورمعبود بن بیفتی مدے الله تعالی فراتے ہیں :

الروكان أصل مين البيع كا والله يغليه كيريكن اوراس سے زياده مراه كون بوكا بوشنص مض إلى مِستَ اللّٰدِيْ العَلَى ١٠٠ القعلى ٥٠٠ الفسانى خوابش پر مِلْ بغيراللّٰذ كافرت كى بايت ك.

م نے جو کھے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ کلتا ہے کہ ایمانی تربیت ہی ایسی چیز ہے جومنحرف مے مزاج کے مالک لوگول کی اصلاح کرتی ہے اور فاسد دیج قیم سے نوگوں کوسیدھا اور درست کرتی ہے۔ اور نفسِ انسانی کی اصلاح كرتى هيه. اوراس سي بغيريكى قىم كى اصلاح ممكن هيه اور نه استقرار وسكون اور بذاخلاق كى دريتكي واصلاح .

<sup>&</sup>lt;u>ئە داخط بواستاذ قرضا دى كى كتاب " الايمان والياة " كامىنى (۲۱۰) سېجە تھوڑ سے سے تغير سے ساتھ۔</u>

ایمان واخلاق کے درمیان اس مفبوط ربطہ تعلق اور عقیدہ اور علی کے درمیان اس عظیم و شمکم ربعہ کی دجہ سے مغلبہ تربیت اور ذمہ داران اصلاح معاشرہ اور ان سے علاوہ دومری بہت سی قوموں سے صحبین سس مغرب کے علاء تربیت اور انہوں سے معاشرہ اور ان سے معاشرہ اور انہوں نے این مانب متوجہ ومتنبہ ہوگئے ہیں۔ اور اس سلسلہ ہیں انہوں نے دبنائی کرنا شرم کی روی ہے اور انہوں نے این نقطہ نظرا و رائے یہ ظاہر کی ہے کہ دین کے بغیرا صل حکم استقرار پایاجا سکتا ہے ، ورز ایمان کے بغیرا صل ح تعقرات کے بغیرا صل ح تعقرات کے بغیرا صل ح تعقرات ہوگئے ہیں۔

# ان حضرات کی آرار اور تجاویز میں سیطین ذیل میں پیش کی جبابی ہیں

جرمنی فلسفی فیختر کہتے ہیں کہ دین سے بغیرا خلاق عبت وسبے کارچیز ہے۔

مندوستان کے شروستان کے شہورلیڈرگاندھی کہتے آئیں کہ دین اور اچھے اخل ق یہ دو نول ایک ہی چیز ہیں ، وریہ نفصال اور جدائی کو تبول نہیں کرتے ۔ اوران میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے جدانہیں ہوسکتا ، یہ دو نول ایس وصرت اتحاد میں جری نہیں ہوسکتا ، یہ دو نول ایس وصدت اتحاد میں جری نہیں ہوسکتا ، ویا نافل ق سے لیے روح کی مانند ہے اورا خلاق روح سے لیے نضا کی طرح سے ۔ ایفا ظودگر دین اضلاق کو اس طرح غذا بہم بہنچا آ اور اس کی نشو ونما کرتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کوغذا بہنچا آ ، ور نشو ونما کرتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کوغذا بہنچا ، ور نشو ونما کرتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کوغذا بہنچا ، ور نشو ونما کرتا ہے ۔

برطانوی جمسر فرینگ ایک سابق برطانوی در برے گندے کرتوتوں اور براضل قیول کا تذکرہ کرتے ہوئے اضلاقی ربوسٹ میں لکھتے ہیں : دین کے بغیراضلاق کا وجود ناممکن ہے اور اخلاقی کے بغیرسی قالون کا پاجانائمکن ہے !! اس لیے کہ دین ایک ایسامنفرد . یکتا اور پاک صاف معصوم مرکز ہے ہیں سے اچھے اور برے . نمال ق کو پہچانا جا تا ہے . اور دین ہی وہ چیز ہے جوال اعلیٰ کا رنامول سے انسان کا رابطہ قائم کردیتی ہے جس کی طرف ٹکٹک ہاندھ کردیکھا جاقلہ اور جس کے لیے جدو جہد کی جاتی ہے ۔ اور دین ہی وہ چیز ہے جوافراد کی انافیت کولگام دیتی ہو اور ان کے خیالات وافکار کوسرشی سے روکتی اور رسم درواج سے غلبہ سے بچاتی ہے ۔ اور انسان کو اپنے ، غراض ومقا صدا ور شاندار کا رنامول کے سامنے دین ہی جھکاتا ہے ۔ اور انسان میں ایک ایسا زندہ وروش صنمیر تربیت و مقاصدا ور شاندار کا دیامول کے سامنے دین ہی جھکاتا ہے ۔ اور انسان میں ایک ایسا زندہ وروش صنمیر تربیت دیتا ہے جس کی بنیا دیرافلاق کا محل تعمیر ہوتا ہے .

۔ انھلاق کا دجو ذہب بیں یا یا جاسکتا ، خدا کے دجود ، روح سے ہمیشہ رہنے ، اور مرنبے کے بعد حیاب کے بغیر انھلاق کا دجو ذہب بیں یا یا جاسکتا ، خدا کے دجود ، روح سے ہمیشہ رہنے ، اور مرنبے کے بعد حیاب کتاب

جو کچه یم ذکر کرھیے ہیں اس کو پڑھ کراس میں کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ ہم شریعیت ِ اسلامیہ کوا خلاقی اسیارے بچوں ک تربیت کا ربردست ا ہتمام کرستے ہوئے دکھیں اور بیمشا ہرہ کریں کہ پہلے ہی مکام م اخلاق اور فضائل پیدا کرسنے اور بهنرین اخلاق اور انصی عادات کاعادی بنانے سے سلسلے میں اسلام کی قیمتی رمنمائی و توجیهات بے شمار ہیں.

# اخلاق وكردار كيه لواظ سيد بيتي كى ترمبيت كيسلسله بين الم يستين ادر

#### تبحاویز وتوجیهات کو دل میں بیش کیا جا تا ہے۔

ا مام ترمندی ایوب بن موسی سیسے اوروہ ابینے والدسسے وہ ابینے دا دا سے روایت کرستے ہیں کردول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا:

ممی باب نے اسنے بیٹے کوعمدہ اوربہتری ادب

سے زیادہ اجما مریانہیں دیا۔

درمسانيحل واندولدامن نيعلاً فضل

من أ دب حسن ١٠٠

ا ور ابن ما جد حضریت عبدالتُّدبن عبامسس رضی التُّدعنها ہے۔ روایت کر ہے ہیں کہ رسول التُّرصلی التُّرعليرولم سنيه ارشاد فمرمايا :

ا بینے بچول کا اکرام کرو ا درانہیں آھی تربیت دد.

راًكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم».

ا ورعبدالرزاق اورسعیدین منصوروینیروحضرت علی ضی الله عنه سیدروایت کرستے ہیں:

ا پنی ا و لا د ا ور گھروالول کو خیبرو مجلائی کی باتیں سکھاؤ

لاعلموا أولادك وأهليك عد

ا دران کی اچھی ترببیت کرو۔

الغيروأ دبوهم

بیہتی مصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سسے روایت کرتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشا د فرمایا ،

بچکا باب پریاحق ہے کہ وہ اس کو اٹھی تربیت

بيے كاساتوي دن عقيقه كياجا ئے كاادراس كانم

ددمن حق الولدعلى الوالدأت يحسن أدب ويحسن اسده).

وساورس كاميعاسانم ركه.

ابن حبان مصربت اُنس رضی الله عندست روایت کرسته میں که نبی کریم صلی الله علیب وسلم نے ارشا د فرایا : ((الغبلام يعنق عشيد بيبوم السايع

وليمى ويماط عنه الأذى، فإذا بلغ ست سنين أدب، وإذا بلغ تسع سنين عزل عن ف راشه، فإذا بلغ تسع بلغ مثلاث عشرة سنة ضرب على العملاة والعموم، فإذا ببغ ست عشرة زوجه أنحد بيده و وتسال: مشد أدبتك وعلمتك وأنكمتك أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا وعدايك في الاخرة).

رکھا جائے گا اور اس کے بال وظیرہ دور کر دیے بائر سے اور مجرجب چرسال کا ہوجائے تو اس کی تربیت کی جائے اور جب نوسال کی ممرکو ہی جائے تو اس کا بچون الگ کردیا جائے گا۔ اور مجرجب تیروسال کا ہوجائے تو نی زاور دو زہ کے لیے اسے مار جائے گا۔ اور مجرجب سولسال کا ہوج سے تو اس کا باہ ہاں کی ٹناڈ کا کرادے اور مجراس کا ہا تھ بچرط کر کے کہ میں نے نہیں تعلیم دی اور اوب سکھایا، در تمہارا نکاح کردیا۔ میں اللہ سے ذرجہ سے دنیا میں تمہارے ننڈ واز، تش سے اور ہون مذرا بسکھایا، در تمہارا نکاح کردیا۔ میں اللہ سے ذرجہ سے دنیا میں تمہارے بنا وائل میں دور

تربیت سے تعلق ان احا دریت کے مجبوعہ سے یہ تیجہ نکلتا ہے کہ تربیت کرنے والوں اور خصوصاً والدین پریر ہُری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اولا د کونے پر سکھائی اور انھلاق کی بنیا دی باتیں ان کے گھٹی میں ڈول دیں .

اس سلسله پیران حضارت کی مسئولیت و ذمه داری ہراس چیز کوشامل سبے جوان کی نفوس کی اصلاح ا در کمی کی درستگی سیمتعنق ہو۔اور حوانہیں بری باتوں ا ور غلط کا مول سے دور رکھے اور دوسروں سیے ساتھ حسن معاملہ پر آما دہ کرسے۔

جنانیجه بیمرنی و ذمه دار حضارت اک امر سیم مسئول میں کر پجین سے بی بچوں میں سیحائی، امانت، استقامت ایٹار، پرلیٹانیوں اور مصیبیت زدہ لوگوں کی فربا درسی ، بڑوں سے احترام ، مہانوں سے اکرام ، پڑوسیوں سے ساتھ احسان اور دومبروں سے ساتھ مجتت سے بیش آنے کا عادی نبائی ۔

ا وربیحصنات اس سے بمبی مسئول ہیں کہ ان کی زبان کوگا لم گلوج ، برامجلا کہنے ، گندسے کلمات منہ سے نکالیے ، اوران تمام چیزول سے دُور رکھیں ہواخلاق کی خرابی اور بری تربیت پردل لت کرتی ہیں .

اور اس سے مجی مسئول ہیں کہ انہیں گذرہ اور برے کا مول اور خراب عاد تول اور برے انعلاقی ادران تم مرکات سے بچائی بومروت شرافت اور عفت کو بیٹہ لگانے والی اور ان کی منزلت کو کم کرنیو لی ہیں.

اور وہ اس بات کے مسئول بھی ہیں کہ ان کو اعلیٰ انسانی اصابات اور مہترین اعلیٰ شعور وجذبات کا عادی بنائیر مشلاً یتیمول سے ساتھ احسان کرنا ، فقرار سے ساتھ صن سلوک ، ہواؤل اور سکینول پر شفقت اور ان سے سے میں وہ دو سری بڑی وہ مسئولیات و ذمہ داریاں جو تہذیب سے میں وہ دو سری بڑی وہ مسئولیات و ذمہ داریاں جو تہذیب سے میں وہ دو سری بڑی بڑی وہ مسئولیات و ذمہ داریاں جو تہذیب سے تعلق کھتی ہیں

ورا خلاق سيصمرتبط بين.

بيخول مي يائي جانه والي جار بُري عادين :

اسلام کی نظریں چونکرمہترین تربیت کاسب سے زیادہ مدار دیجہ بھال اور گرانی پر ہے۔ اس لیے مال بپ در معمول اور ان تمام حضارت کو جوتر بتیت واخلاق سے کام کا اہتمام کرتے ہیں ۔ اولا دہیں چار باتوں کا خاص نیال کھناچا ہیئے۔ اور ان کواک طرف اپنی پوری توجہ مرکوزر کھناچا ہیئے۔ اس لیے یہ جاروں باتیں بہت بری اور اخلاق سے گری ہوئی اور بدترین اوصاف ہیں سے چیں۔ اور یہ چاروں باتیں ترتیب وار درج ذیل جیں ؛

ا ـ جيوم ک عادت ـ

۲ - پیوری کی عادت ـ

۳- گالم گلوچ اور بدزبانی کی عادت ۔

۴ میلے راہ روی وآزادی کی عام س

#### ا ۔ جھوٹ بوسنے کی عادث

اسلام کی نظریم جبوٹ سب سے بری خصلت ہے اس لیے تمام تربیت سے ذمہ داروں کو چاہتے کہ اس کاہت یا دہ نیاب رکھیں ، وراس سلسلہ میں نوب ممنت کریں ۔ تاکہ بچول کو س سے باڑر کھ سکیں ، دراس کی نظرت ان سکے ولوں بس اسنح کردیں ، اور جبوٹ ، ورنفاق کی گندی عاد تول سے دور رہیں ۔

جھوٹ کی براگ اور قباصت سے لیے اتناکا فی ہے کہ اسرم نے اسے نفاق کی تعملتوں ہیں شمارکیا۔ہے ، چنانجیسہ مام بخاری وسلم وغیرہ مصرت مبدالتہ بن عمروبن العائس رہی التہ عنبیا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ،

ورن و مروس مروب به مدر به مدافت الرأر بع سن كن فيه كان منافت خصد خالص ، ومن كان فيه خصد منه نكان فيه خصلة مسلم منه نكان فيه خصلة مسلم النف ق حتى سيدعها . إذااتمن خال ، وإذا حدث كذب وإذا عد غدر ، وإذا حدم فيس.

ا دراس کی قباحت وشناعت ا دربرائی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سر کا مرکب ا در حبوث ہولئے والا انڈ کی نا اِننگ اور مذاب میں گرفیار رہتا ہے ، چنانچہ امام سلم وعنیرہ حصنرت ابوم ہر مریہ وضی اللہ علہ سے روایت کرستے بم كررسول الترصلى الترعليه ولم سنے ارشا دفرايا:

لاست لاشة لا يكلمهم الله يوم القيامة

ولاين كريده ولا ينظر إليسهم
ولسين ألسايم

. شب بنخ لات ، وملك كذاب مر ب

وعائل مثلبر».

تین آدمی ایسیدی جن سے التد تعالی قی ملت کے روز نامشکو فرائی گئے اور زان کا تزکیہ کریں گئے اور زان کا تزکیہ کریں گئے اور زان کا تزکیہ کریں گئے اور زان کی طرف دیجییں گئے اور ان سکے لیے در ناک عذاب ہوگا: بور ہاڑئی، اور حجوث ہوسے و ل بادش ہ ، اور مشکر فقیر وضرورت مند۔

اوراس کی برائی اور شناعت سے بیے بر کافی ہے کہ جو تخص حجوث کا عادی بن جائے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حجو ٹول میں مکھ دیاجا تا ہے ، چنانچہ امام بخاری وسلم وغیرہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندسے روایت کرستے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے ارشا د فرمایا ؛

الإياكم والكذب فيان الكذب يهدى المالية وريدى المالية وريدى إلى الجوديدى إلى البعود، وإن الغوديدى إن النار، ومن يبزال العبديكذب ويتعرى الكذب حتى بكتب عندالله كذائا».

تم مجوٹ سے بچواک لیے کہ مجبوٹ برائیوں کی حوف سے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی آگ تک ہے جاتا میں. درائب ن حجبوٹ ہوت رتہا او چھوٹ بوسنے کی کوشنش کر ، رتبا ہے حتی کہ ائتد تعاہے کے یہ ب

جوڑا تکھدیاجا یا ہے۔

ا ورجوٹ کی قباحت وشاعت کے اتنی بات ہی کافی ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی خیانت شمارکیا ہے۔ چانچہ ابودا وُدحضرت سفیان بن اُسیرحضری رضی ایڈ عنہ سے روایت کرستے ہیں کرانہوں نے فرایا کہیں سنے فرایا کہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ؛

الكبرت خيانةً أن تعدث أعاك حديث هولك مصدق وأنت له به كاذب،

یہ بہت بڑی نیانت ہے کہ تم اینے بھا گے ہے کوئی بات کر دروہ اس بی تہیں سچام بعدرہ ہو، درتم اس سے

حبوث بول رسبت ہو.

لہذا جب جبوف اور حبوط بولنے والول کی یہ طالت ہے تو بھرتر بیت کرنے والول کی یہ ذمر واری ہے کروہ اپنی اولا دکو جبوف سے متنظر کریں اور انکو اس کے برسے انجام سے ڈرائیں ۔ اوراس کے نقصا مات ومضر اثرات ان سے سامنے باین کریں ، تاکہ وہ اس کے وام میں گرفتار نہوں ، ور اس کی دلدل میں نہیں اور اس کے بیابان میں حیران وبریشان ہوکر محوکریں نہ کھائیں ۔

پونکه مربیوں کی نظریں بہترین تربیت کا مدار بہترین مقتدیٰ اور اچھے نیکو کارلوگوں پر ہوتا ہے اس لیے ہر

برنی ا ورمسئول سے لیے پرضر*وری سے کہ بچول کو رفسے سے چیپ کرسنے یاکس کام کی رغب*ت دل سنے یا ان کاغصہ ٹھٹ گرینے کے لیے ان سے حصوف نابلیں ،اس لیے کہ اگر وہ نودالیا کریں سے تومیر تواہیے بچول کو حبوث کا عادی بنادیں تھے دروه ا*س طرح سسے که وه بیکھے* ان کی نقل اورا قترا <sup>ب</sup>یر ادران کی غلط تر سبیت کی وجهسسے اس گندی عا دست ا ور برّرین اخل ق بینی حجود هے جیسی برائی سے دلدادہ ہو جائیں گئے .اور اس سے ساتھ ساتھ ان بچوں کو ہینے بڑول کی ات براعتما د دمجروسه بمجی نہیں رہیے گا،ا وران کی وعظ ونصیحت ہے متاثر معی نہیں ہول گے۔

اس ليه هم وتيهة بيل كدمرني اول مرشد كامل حضرت محريط في صلى التدعليه وسلم نه اوليا، وتربيت كرنه الول کوا پینے بچول کے سامنے مذاق میں یاکس چیز کی رغبت دلانے یا بیرہی جموٹ بوسلنے سے معبی ڈرایا ہے تاکہ فعدا سے پہاں یہ مذاق بھی محبوث زمکھ دیا جائے پنانچہ ابو داؤ دوبہ قبی حصرت عبداللہ بن عامر رضی ایلند عنہ سے روابیت برستے بیں کہ ایکس روزمیری وا ہدہ سنے <u>مجھے ب</u>یکا را،اس وقست رسول اکرم صلی ایڈعلیہ توہم ہمارسے گھریٹس تشرلف فنرما تتھے. تومیری والدہ نے کہا او کیس تہیں یہ وسے دول، تورسول التُدُسلی التُدعلید وللم سف ان سے فرط یا :

لام اُرد مت اُن تعطیہ ؟ ، ، ۔ انہول نے کہاکرمیں ان کو مجور دینا جا ہتی تھی۔ تورسول التدصی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرایا ؛ ((أم) الن سول م تعطيه شيئًا كتبت سن بواگرتم اسے کھیے کا دہی تو تمہارے کیے ایک

معبوث مكه دياج يا .

عبيك كسذبة).

ا ورامام احمدا ورابن إلى الدنبيا حضرت ابومبريرة رضى التُدعنه سب اوروه رسول التُّدمسلى التُدعليه وسلم سب روايت كرية مين كرآسي صلى التدمليه وكم في ارشاد فرمايا:

جس شخص نے بیے سے یہ کہاکہ آجا دُسلے اوا درمھراس

ررست وسيل لصبى : هاك شولم

كو كمجدنه ديا توسيم مجوث سے.

يعطه فهى كنذبة».

سلف صالحین البینے بچول کورہیج بوسلنے کا عادی بنایا کرستے تھے اوراس سلسلہ ہیں ان پرکڑی نفررکھتے تھے س من میں جو عمیب و طریب قصص منقول میں ان میں ہے درج ذیل قصر ممی ہے:

عالم ربانی شخ عبدانقا درگیلانی رحمه الله فرمات بین بین بین نے بچپن سے ہی ایپنے تمام معاملات کی بنیا دہیج پری کھی وروہ اس طرح سے کہ ہیں علم حاصل کرنے سے لیے مکہ کمرمہ سے بغدا دسے ارا دہ سے بھل میری والدہ نیے مجعے خراجات سے لیے چالیس دینار دے دسیے اور مجھ سے برعہد نباکہ میں ہمیشہ سے بولوں گا، حبب ہم ہمدان کی سُرمین یں پہنچے توچورس کی ایک جماعت سنے ہم پرحملہ کردیا اور قافلہ والول کوروک لیا، ان چوروس میں سے ایک ۔ چورمیرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا: تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ میں نے کہا: بچالیس دینار، وہ یہ سمجھا کہ یں اس سے مذاق کررہا ہوں جنانچہ وہ بحصے چھوٹر کر آ گے بڑھ گیا، ان ہیں سے ایک دوسرے آدی سنے مجھے دیجھا تو مجھے سے بوچھا کہ تمہا رسے پاس کیا ہے تومیرسے پاس ہو کچھ تھا وہ میں سنے اسے تبادیا، چنانچہ وہ مجھے بچرد کرا پنے سردار کے پاس سے گیاا دراس نے مجھ سیسے بہی ہات پوچمی تو میں نے اسے بھی وہی بات بلادی،

ال سردار نے مجے سے پومیا کہ تہیں ہے بید لنے پرکس چیز نے مجبور کردیا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے اپنی داندہ سے بیج بولی کے سردار پر نو ن سے بولی اور وہ بی بی کا عہد کیا تھا ،اس لیے مجھے ڈرتھا کہ میں عہد کی خلاف در کہا کہ تم توابی والدہ سے کیے ہوئے عہد کو تو فر ناہسیں طاری ہوگیا اور وہ پینے نگا ولاس نے اپنے پرسے بیا فرالے اور کہا کہ تم توابی والدہ سے کیے ہوئے عہد کو تو فر ناہسیں چا ہے اور میں اللہ سے کیے ہوئے عہد میں نویانت کرنے سے بھی نہیں ڈرتا ؟!! اور بھراس نے قافلہ کا لوٹا ہوا تمام مال واپس کرنے کا حکم وسے ویا اور کہا : میں آپ سے ہاتھ پر اللہ سے تو برکر انہول ۔ تو بھراس کے ساتھ بر اللہ سے اور آج تو برکر انہول ۔ تو بھراس سے سرداری بنانچہ کہا :چوری کرنے اور آج تو برکر سنے میں بھی آپ بما ہے سرداری بنانچہ اس سے کہ برکرت سے سب نے تو برکر لی ۔

۲ - نیوری کی عادت

چوری کی عادت بھی مجبوٹ کی عادت سے کچھ کم خطر ناک نہیں ہے۔ اور چوری کی عادت ان بیت ہ ندہ علاقوں ہیں زیادہ عام سبے جنہوں نے اسپینے آپ کو اسلامی افلاق سے آراستہ نہیں کیا ہے اور جوالیا نی تربیت سے صبیح فیض یاب نہیں ہوئے ہیں.

ا در برایک بریمی بات ہے کہ اگر بچین سے ہی ہے بی خاکا خوف ا در اس سے حاصر و نا ظربو نے کا تقین پیلے نہ ورا کا خوف ا در اس سے حاصر و نا ظربو نے کا تقین پیلے نہ ہو۔ اور امانت داری اور حقوق ا داکر نے کا عادی زبینے ، توبل شبہ بچہ آستہ آستہ وصوکہ بازی بوری در خیانت ا ور دو مرول کا مال ناحق کھا سے کا عادی بن جائے گا، بلکہ وہ الیبا برمخت ا ورمجرم بوگا کہ جس سے معاشرہ والے بناہ مانگیں سے اور اس سے برسے کا موں سے لوگ امان جا بی گے۔

اس میلے والدین اور تربیت کرنے والے مصارت پریے فرض ہے کہ وہ بجول کی دل میں اللہ ہے و اندیا تربی میں اللہ کے ہونے کا تصور پالے کریں اور ان میں اس کے فوس میں راسخ کریں ،اور ان میں خدا کا خوف بدیا کریں ،اور چرری کے برکے اور دھوکہ بازی اور خیانت سے برکہ سے انہیں آگاہ کریں ،اور ان کوص ف دماف کھول کول کریں جانہ کہ اللہ تعالی نے مجرموں ، برکرداروں راہِ راست سے ہشنے والول سے لیے قیامت میں کیا برترین انج م اور دروناک عذاب تیار کررکھا ہے .

یہ بات نہابت تکلیف دہ اورانسوں ناک ہے کہ بہت سے مال باپ اپنے بچول کے پاس جوسازوں، ن اور دگیراشیارا ورروہیے ببیید دیجھتے ہیں اس کےسلسلہ میں ان کی صحیح نگڑانی اور دسجیے مجال نہیں کرتے ، اورا ویا دے صرف یہ کہنے سے کوانہیں داستہ میں پڑائی یا انہیں کی ساتھی یا دوست نے ہریۃ دیا ہے ان کی بات کیم کر لیتے ہیں اوران کی عبوئی بات مان لیتے ہیں اور تحقیق و ترقیق کی ذر داری پورک کرنے کی اپنے آپ کو ہا کل بھی تکیف نہیں دیتے مالال کہ یہ ایک طبیعی اور فطری بات ہے کہ بچرا ہی جوری چھپانے سے لیے اس طرح سے جبورٹے دعوے ہی کرے گا مال کہ یہ کاکوال کا ماکہ اس کا گوال و تاکہ اس کے ساسلہ میں پورا اہتمام نہیں کر رہا ہے تو بچے مجرمانہ زندگ میں اور در منہ کہ بوجائے گا کہ اس کے ساسلہ میں پورا اہتمام نہیں کر رہا ہے تو بچے مجرمانہ زندگ میں اور در اور منہ کہ بوجائے گا کہ ا

اُوراس سے معی زیادہ بری بات یہ سہے کہ بچہ اسپنے دالدین ہیں۔ سے کسی ایک کو تیجری پر آمادہ کرتا یا اس پر حب ری کرتا ہوا پائے اس صورت میں بلاشبہ وہ بچہ جرم میں پکا ہوجائے گااور حیوری اور مجسدمانہ زندگی ہیں اور زیادہ مستغرق ہموجائے گا ہے

وھسل بہوسی کا طفال کسال ہوں ازا ارتضعوا سندی النا قصدت کیا ن بجوں سے کن نفل دممال کا امیدرکھی جاسکتھ ہے جنہوں نے ناتف عورتوں کے سینہ سے دودہ پایہو

ایک شری عدالت نے ایک چورپر چوری کی منزانا فذکر نے کا حکم دسے دیا، اور پھر حبب سنزاپر عمل درآمد کا و تت آگیا تواس چور نے لوگول سے بآواز مبند کہا: میرا یا تھ کاشنے سے پہلے میری والدہ کی زبان کا شد دو،اس لیے کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبر اپنے پڑوسی کے میہال سے ایک انڈے کی چوری کی تھی تومیری والدہ نے مجھے زتبنکیہ کی اور نہ مجھے ریاکم میں وہ انڈا پڑوسی کو والیس کردول، بلکہ وہ چہچہانے لگیں اور اس نے کہا: نعدا کا شکر ہے کہ اب میرا بٹالوا آدمی بن گیا ہے۔اگرمیری مال کے پاس جرم پر چہجہانے والی زبان نر بھوتی تو آج میں معاشرہ میں چور زبنرائے

میسی تربیت سے مجھے خونمونے والدین (مان بآپ) سے لیے بیش کیے جاتے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہوکہ ساعب صالحین نے اپنے ہیول کا اصلاح کرنے اور انہیں حقوق کی ا دائیگ کا بابند بنا نے اور ا مانت کے وصف کولازم پروسنے اور اعتقادہ کو مضبوط کرنے کہ پروسنے اور اعتقادہ کو مضبوط کرنے کہ پروسنے اور اعتقادہ کو مضبوط کرنے کہ ان پرکس طرح سے محنت کی تھی ۔

تعظیم سے سیرت عمروضی اللہ عنہ نے دود ہ میں پانی ملانے سے روسکنے کے لیے ایک آرڈر جاری کیا۔ لیکن کیا قانون کی م کوئی الیمی آنکھ ہوتی ہے جو ہرخلاف ورزی کرنے والے کو دیجہ سکے اور سہرخائن اور دھوکہ باز و ملاوٹ کرنیوالے سے مانچہ کوئیجوہ سکے ؟

قانون اس سے قطعاً عاجز ہے، اللہ تعالیے پرایمان اور اس کے حاضرو ناظر ہونے کا بقین ہی اس میلان ڈی لے ملاحظہ ہو ڈاکٹر مصطفے سباعی رحمہ اللہ کی کتاب " خلا فنا الاجتماعیة " (من -۱۹۲) ۔ پناکام دکھانا ہے، ای مناسبت سے مال بیٹی کا وہ مشہور قصد ذکر کیا جاتا ہے۔ سی مال یہ چاہتی تھی کہ نفع کو برا ھانے کے سے دود قیس پانی ملا دیا جائے لیکن سی مئومن لڑکی اپنی مال کو امیرالمؤمنین کے اس حکم اور مما نعت کو یا دولار ہے تھی اور کھیر بیٹی مال کو خاموش کرسنے والا یہ جواب دیتی ہے کہ: اگر امیرالمؤمنین ہمیں نہیں دیجھ رہے ہیں تو امیرالمؤمنین کا رہے تو ہمیں دیجھ رہے ہیں تو امیرالمؤمنین کا رہے تو ہمیں دیجھ رہا ہے!!

حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ ہیں حضرت عمر بن الخطائب سے ساتھ کو کرمہ کی جانب روانہ ہوا ایک چروا با پہاڑسے اثر کر ہماری جانب آیا حضرت عمر نے اس کا امتحان لینے کی خاطر فرمایا : اسے چروا ہے ان بحریوں ہیں میں سے ایک بحری میں سے باتھ بچے دو۔ اس چروا ہیں نے کہا کہ ہیں توغلام ہوں ، حضرت عمر نے اس سے کہا کہ میں اسے کہا کہ میں توغلام ہوں ، حضرت عمر نے اس سے کہا کہ میں اسے آق سے یہ کہ دیا گراب دول گا وہ تو دیجہ رہائے قالے بیات کرحضرت عمر رہنے گئے اور مجراس غلام سے ساتھ اس سے آق سے پال گئے اور کو خورت میں کو خورت عمر رہنے گئے اور مجراس غلام سے ساتھ اس سے آق اسے پال گئے اور مجھے امید ہے کہ بہا بہاں آخرت ہیں جم عذاب سے کہا ، تہمیں دنیا ہیں اس بات نے آزاد کردیا اور مجھے امید ہے کہ بہا بہاں آخرت ہیں جم عذاب سے بچا ہے گئے رہا ہے گئے اور مجھے امید ہے کہ بہا ہے گئے ہوں تا جہاں آخرت ہیں جم عذاب سے بچا ہے گئے رہا ہے گئے ہوں سے کہا تہمیں دنیا ہیں اس بات نے آزاد کردیا اور مجھے امید ہے کہ بات میں ہوں تا جہاں آخرت ہیں جم عذاب سے بچا ہے گئے رہا ہوں جانب ہوں کہا کہا ہے گئے ہوں تا جہاں آخرت ہیں جم عذاب سے بچا ہے گئے ہوں جم حصرت جم بیا ہے گئے ہے گئے ہوں تا جہاں آخرت ہیں جم عذاب سے بچا ہے گئے ہوں جم حسانہ کی جانب ہوں جم بیا ہے گئے ہوں جانب ہو

۳ به گالم گلویچ اور بدربانی ک عادت

رہی گالم گلوچ وفحش گوئی کی عادت توہیم ان قبیح ترین عادات میں سے ہے جوبچوں میں عام ہے اور جومع شرے اور ماحول قرآنِ کریم کی ہوایت اور اسلام کی تربیت سے دور ہیں ان میں بیمرض بہرست عام ہے اور اس کا ، نسل سبب دو بنیا دی ہائیں ہیں :

بباری برائی مین برائی حب بچدا پنے مال باپ کی زبان سے گالم گورج سنے گا، اور گندے گامت اور اسلامون اللہ کا اسلام کا اسلام کا اور بار بار انہا کا کا اسلام کا اور آخر کا رگندے کا مات اور بری باتیں اور حبور میں باس سے منہ سے نکلے گا۔ انہی کا مات کو دہرائے گاا ور آخر کا رگندے کا مات اور بری باتیں اور حبور میں باس سے منہ سے نکلے گا۔

انہی کا مات کو دہرائے گاا ور آخر کا رگندے کا مات اور بری باتیں اور حبور میں باس سے منہ سے نکلے گا۔

انہی کا مات کے دہر کے ساتھ بیائے دیا جائے گا توظام بربات ہے کہ اللہ بجہ ان منہ اللہ تم کے دوگول سے بعن طعن بھائم گاور جا اور گذری زبان بی سیکھ گا۔ اور یہ فطری بات ہے کہ بچدان جسے لوگول سے نکلے اور ترین عا دات واضلاق بی سیکھ گا۔ اور برترین تربیت بی حاصل کرے گا اور خواب اخلاق این انہ ریدلے کیا۔

اس کیے مال باپ اور ترمیت کرنے والول سب پریان نم بے کراولا دسکے لیے نہایت پیار محبرامیٹی انداز، شائستہ زبان اور پیارے اور اچھے الفاظ اور تعبیر سے بہترین نمونہ بیٹ کریں ۔ اور ساتھ ساتھ ان حضارت برریھجی لازم ہے کرانهیں گلیول اور مفرکول پر کھیلنے اور گذرہ کوگول کی صحبت اور بدترین ساتھیول کی رفاقت سے بچایئی ۔ تا کہ وہ ن لوگول کی مجی انحراف سے متأثر نہ ہول ، اور ان کی عا دات اپنے اندر پیدا نہ کرلیں ، اور ان حصرات کا پر بھی فریفیہ ہے کہ بچول کو زبان کی آفات وا ترات و نمائج اور ہے بھودہ بن اور فحش گوئی سے جوانسانی شخصیت کونقصال پہنچیا اور وت ا مجرورح ہوتا ہے اور معاشرہ کے افراد میں جو لغفل وعداوت اور کہنے وصد پیدا ہوتا ہے اسے ، ن کے سامنے کھول کر بیان کریں .

اخیر پس تر بیت کرین والول پریم منوری سبے که وه اینے بچول کووه ا حادیث بلائی اور سکھائی بو گالم گلوچ اور فنش گوئی سے منع کرتی بی اور فنش گؤول ، گالم گلوچ اور بعن طعن کرنے والول کیلئے افتہ تعالیٰ نے جوسخت سنزا ور در دناک عذاب تیار کرر کھا ہے وہ بیان کرتی بیل ۔ تاکہ بیکے ان بری عاد تول سے بچیں اوران احادیث کی رہنمائیول سے متأثر مہول اوران سے وعظ و نصیحت سے مبت حاسل کریں ۔

#### کیجیے آپ کے سامنے چندوہ احاد بیٹ بیٹ کی جاتی ہیں ہو گالم گلوچ سے روکتی اور برا مجلا کہنے سے منع کرتی ہیں گالم گلوچ سے روکتی اور برا مجلا کہنے سے منع کرتی ہیں

در سبب بالمسلم و فقاله کفری. بخاری دم

در إن مسن أكسب الكبائر أن يبعن السرجل والديه قيسل: يارسول الله إكيف يبعن الرجل والديه؛ قال: يسبُّ الرجل أسال رجل فيسبُّ أب لا ويسب أمه فيسبُّ أمه».

((إن العبد ليتكلب بالكلمة من سخط الله لايلق لها بالأيهوى بها فى جهند ع). صمح بخاي

مسلمان کوگالی دیانت بسے ادراس سے رونا کفریہے۔

کبیرہ گنا ہول ہیں سب سے بڑاگناہ یہ ہے۔ کہ
انسان اپنے والدین پرلعنت کیھیے، پوچھاگیا اے
انڈ کے رسول کوئی شخص اپنے والدین پرلعنت کس
طرح بھیج سکتا ہے ؟ آپ نے فرطایا کہ ایک شخص کمی
سے والدکوگاں دیہ ہے اور بھروہ ، س کے والدکوگاں
وے اور ایک شخص کی مال کوگائی وے او ریجردہ
اس کی مال کوگاں وے .

انسان الٹدکونار صن کرنے واں ایک بات کہدتیا ہے اور اس کی پروا و مجنی نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے جہنم میں گرجاتا ہے۔ اورنہیں گراتی نوگوں کوجنم میں چہرے سے بل مگروہ ہیں جودہ اپنی زبان سے کالئے ہیں.

مومن ناطعند ویسے و مامق سے اور زنعن طعن کرنے وال اور زفتش گو، ور محندی ویسے جودہ بیس کرنے وال لا وصل يكتب النباس فى النبارعلى وجهم الأوصل يكتب النباس فى النبارعلى وجهم الاحتصاريد أكسنت بسبع» بمنن ارب ومنداحد

لالیس السوُمن بالطعان ولااملعان ولاالف حشّ ولاالبذین». جامع ترمذی

بچہ جب پیارے اور اچھے الفاظ بولتا ہے توکتنا پیارا لگتا ہے۔ اور اگراسے صاف سعرے مہترین اندا نہے ہات بردسے بسیت کرنے کا عادی بنا دیا جائے تو وہ کتنا بحلامعلوم ہوگا۔ اور حب وہ لعن طعن گالم گلوچ اور بے بہودہ ہات سن کر اس سے تنگ دل ہوا در نفرت کرسے توہی اس کے لیے بڑی خیر کی بات ہوتی ہے۔ اور الیی صورت میں ایسا بچہ بلاشبہ گھر کا ایک بھول اور لوگوں میں متماز حیثیت کا مالک ہوگا۔

سلف مالحین کی اولاد کتنے بادب طریقے۔سے گفتگوا ور کتنے ابھے طریقے سے بات چبیت اور پیا یہ سے ا' داز سے کلام کیا کرتی تھی اس کا ایک مورز آب سے سامنے بیش کیا جا تا ہے تاکہ والدین کو میعلوم ہومائے کہ گذشتہ ا دوار میں بیجے کس طرح گفتگو اور بات چبیت کیا کرتے تھے۔

ضیفہ بشام بن عبدالملک نے دور پر دیہاتوں میں قحط برط گیا چنانچہ مختلف قبائی والے خلیفہ بہنام کے بال آئے اور ان کے دربار میں حاصری دی ان حاصری دینے والول میں درواس بن حبیب بھی تھے جن کی عمراس رقت دسرف پر دوہ برس تھی لوگ بات کردنے ان حاصری دینے اور مہنام کارعب ان پر جھاگیا . مہنام نے جب درواس کود کھا توانہ پر جھاگیا . مہنام نے جب درواس کود کھا توانہ پر جھی دی اور معمولی ساآدمی سمجھا ،اور اپنے دربان سے کہا : جو تھی میرے پاس آنا چا تہا ہے آجاتا ہے حتی کہ بے بھی ...
تا جاتے ہیں ؟

درواس فور اسمجد کئے کہ خلیفہ کا اشارہ ان کی طرف ہے۔ جنانچہ وہ فوراً گویا بہوئے اور کہا: اسے امیرالوئیں! میر سے آپ کے پاس آنے سے آپ کی شان بی نوکوئی فرق نہیں بڑا البتہ مجھے اس سے آپ کی ملاقات کا شرف ماصل بہوگیا۔ اور یہ لوگ آپ کے پاس ایک بات کرنے آئے تھے اور اب اس کو ظام کر کرنے سے درمانہ ہوگئے میں۔ اور تقیقت یہ ہے کہ بات بیان کرنے سے ہی معلوم ہوتی ہے اور خاموشی کے ذریعہ اسے لیسیط دیا جاتا ہے سمعے بات اسی وقت معلوم ہوتی ہے جب اسے بیان کیا جائے۔

بینام یہ سن کر کھنے گئے ؛ کہ مجیرتم ہمی اسے بیان کر دونا تمہا را بحلا ہو۔ مبشام اس لڑکے کی بات ہے بہت متعجب ہو پیکے تھے ۔ تواس لڑکے نے کہا؛ اسے امیرالمؤمنین بمیں بین سال سے قبط سالی کا سامنا ہے ۔ ایک سال کی قبط سالی نے بین سال کی قبط سالی کے قبط سالی کے قبط سالی کے قبط سالی کے قبط سالی نے فیط سالی نے فیط سالی نے فیط سالی کے قبط سالی کے قبط سالی نے فیط سالی کے قبط سالی کی قبط سالی کے قبط سالی کی قبط سالی کے قبل سالی کی قبط سالی کے قبل سالی کی قبل سالی کے قبل سالی کے قبل سالی کے قبل سالی کا سالی کے قبل کے بیاس فیالتو مالی سالی کے قبل کے بیاس فیالتو مالی سالی کے قبل کے بیاس فیالتو مالی سالی کے بیاس فیالتو مالی کے بیاس فیالتو مالی کے بیاس فیالتو مالی سالی کے بیاس فیالی کی تعمل کی بیاس فیالی کی تعمل کے بیاس فیالی کی بیاس فیالی کے بیاس فیلی کے بیاس فیالی کے بیاس فیلی کے بیا

پرتفشیم کردیں ۔ اور اگر الشہ کے بندول کا ہے تو بھر آپ لوگ اس کوان لوگول سے کیول رو کے ہوئے ہیں ؟ اور اگر یہ مال و دولت آپ حضارت کا بنا ذاتی ہے تو آپ ان لوگول پر صدقہ کر دیں اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والول کو بہت تواب دیا ہے وراصان کرنے والول کے اجر کوضائع نہیں کرتا ۔ اور اے امیرالمؤمنین آپ اس بات کو یا در کھیں کہ والی وحاکم کا رعایا سے ایساتعلق ہوتا ہے جبیاروح کا جم سے کہ لغیرووج کے حبم زندہ نہیں رہ سکتا ۔

ہشام نے کہا: اس لڑھے نے یینول میں سے کسی باب میں بھی کوئی عذر باتی نہیں جوڑا ، اور مجبر حکم دیاکہ اس کے گاؤل میں ایک لاکھ درہم تفسیم کر دیہے جائیں ، اور درواس کے لیے بھی ایک لاکھ درہم کاحکم دے دیا تودروال نے کہا اے امیرالمؤمنین : جوانعام ومال آپ نے مجھے دیا ہے وہ بھی میری قوم سے مال کی طرف لوٹا دیں اور اس میں شامل کردیں ، اس لیے کہ مجھے رہنی نہیں ہے کہ امیرالمؤمنین نے انہیں جو کچھے دینے کاحکم دیا ہے وہ ال کے لیے کا فی نہیں جو کچھے دیا ہے وہ ان کے لیے کا فی نہیں جو کچھے دینے کاحکم دیا ہے وہ ال کے لیے کافی نہیں ہو کہا ، شکھے عوام الناس اور لوگول کی حاجت بود ، درواس نے کہا ، مجھے عوام الناس اور لوگول کی حاجت بہیں ہے .

۷ - بیے راہ روی وآزادی کی عاد ت

اس بیسویں صدی میں جو برترین چیز مسلمان لڑکول اورلؤکیول بیں بہت زیادہ بھیل گئی ہے وہ بے حیائی اور آزادی ہے چنانی آپ جہال بھی نگاہ ڈالیں گئے آپ بہت سے قریب البلوغ اور نوجوال لؤکول \_\_\_\_ اور آزادی ہے چنانی آپ جہاں بھی نگاہ ڈالیں گئے ہے بیمے بری طریقے سے بڑے ہوئے بی ،ا در گمرای اور بے حیائی اور آزادی اور بے لگامی کے میلاب میں بہے چلے جارہے ہیں۔ نہان کے لئے کوئی دین کی طرف سے رکاوٹ ہے اور خیمیرکی طرف سے کوئی روک ٹوک ہے۔ الیامعلوم ہوتا ہے کہ زندگی ان لوگوں کی نظریس ایک ختم ہونیوال عیش وعشرت اور حیوانی شہوت وخوا ہشات اور حرام و ناجائز لذت سے عبارت ہے جنانچہ اگرانہیں یہ چیزی نہالیں تو مھران کی طرف سے دنیا کوسلام ہے۔

بغض کم عقلول نے بیمجدلیاکہ ترقی کی علامت بر ہے کہ بیہودہ رقص کیے جائیں اور آزادانہ ہے جابانہ اختلاط ترقی کی نشانی سبے اورا نرحی تقلید تجدد لیندی کامعیار سبے ۔ اور برلوگ جہادا ورمقابلہ کے میدان میں شکست کھانے سے قبل خود اپنے آپ اور اپنی شخصیت وارادہ سے شکست کھا سکتے ہیں ۔

بنا نجہ آپ ان جیسے توگول کو تھیں گئے کہ ان کا مقصد جیات ہی صرف یہ ہے کہ وہ ظاہر کے لیا طے سے بہت کہ وہ ظاہر کے لیا طے ہیں بن جائیں۔ ان کی بیال میں لڑکھڑا ہوٹ اور گفتگو ٹیں فحش گوئی اور ہے جابی تھیلئتی ہوگی اور وہ کسی لیے آزا دا در گری پڑی لڑکی کی ٹاش میں سرگردان ہوں گئے جس سے قدموں پر اپنی مردانگ ذبے کر ڈالیس اور اس کی دوئتی حاصل کرنے میں اپنی شخصیہ سے توقی کے سے ایک فسادسے دوسرے فسادکی جانب اور ایک ہے جائی گئے۔ اور اس طرح سے ایک فسادسے دوسرے فسادکی جانب اور ایک ہے جائی گئی ہے۔

وآزا دی ہے دوسری بے حیائی کی طرف پیلتے رہیتے میں اور آخر کار ایسے گڑھھے میں گر جاتے ہیں ہوان کی تباہی وبلاكت كاذريعه بن جاتاسهـ

التّدتعالى مندرج ذيل شعركهن ولك يررحم فرمائ مه

كل من أهل ذاتيتير جوشعنص بنی ذیت کو مہل بنا دے

لن بيرى في الدهرشخصيته

ز، نے میں وشخص اپنی شعنصیت کو نہیں دیجمیا

فسهوأولى الناس لمركًّا بالفنسياء توده فنا و تباه برسف كا ورتم موكول سے زياده تق ب كل من فشيلد عيش الغسربا جومسافروں کی سی زندگی کا عادی بن جب ئے

ا در اس میں کوئی شکٹ بیں کررسول اکرم صلی التُدعلیہ وسلم نے والدین اولیاء وسربریتوں اور تربیت کرنیوالول کے لیے ایک عملی منظام ونہج اور بچول کی معیج افعال فی تربیت اور دوسرول سے ممازاسلامی شخصیّت بنانے سے لیے بیج بنیادی اسول مقرر سیے ہیں اس نظام ومنهج کی اہم دفعات اور ان بنیادی اصولول میں سے ممتاز بنیادی اصول درج ذبل میں:

# الصى تقليداور دوسرون كى مثابهت سے بيانا

ا مام بخاری وسلم رسول التُدهلی التُدعلیه وسلم ہے روایت کرتے ہی کہ آپ نے فرایا ، من رکول کی می لفت کر دمونجیس کا بوا ور دارجی درخعالفوا المشركيين حفوا الشادب دلعفوا برو حادً ـ

مخانفت کرد.

ا درایک روایت میں ہے:

ررجزوا الشارب . وأرخوا اللحي، ويحالفوا

ا درا مام ترمذی شی کریم علیه الصلاة والسلام سے روایت کرتے ہی کد:

لاليس منسا من تشب بغيرن لاتشبت لهسوا سيالسيله ودلا

بالنصاري».

ابوداؤد کی روایت میں ہے: ررسن تشبه بقه

حشنف کس قوم کی مشاہبت انتیار کراہے تورہ

وه شخص ہم میں سے نہیں جو لاسروں کی شاہبت اختیار کرے یہودا ورنصاری کے ساتھ مثابیت انتتيارنكرور

مونحیصیں کاٹو اور ڈاٹر حی بڑھاؤ اورمجرمیول کی

انہی میں ہے ہے

نهومنهم).

ا ورا مام ترندی نبی کریم علیه الصلاة والسلام سے روایت کرتے ہیں :

لالا يكن أحدكم إمّعة يقول: أنا مع الناس إن أحن الناس أحسنت

وإن أساءوا أسأنت ، والكن ولحشوا

أنفسكم إن أحسن النسب س

أن تحسننوا وإن أساء واأن تجتنبوا

إساءتهم).

تم میں سے کوئی شخص ابن ابوقت نہ بنے کہ یہ کیے میں بوگوں سے ساتھ ہوں اگر لوگ احسان کریں گے تو میں ہوں اگر لوگ احسان کریں گے تو میں بھی تو میں بھی اچھا کرد س گا اور اگروہ ہوا کر ہے تو میں بھی برا کرد س گا ، جکہ اپنے آپ کوسنجھا لواگر لوگ اچھا کریں تو تم بھی اچھا کرد اور اگروہ برا کریں تو تم ان سے ساتھ برائی کرنے ساتھ برائی کرنے سے بچو ،

ممترم قارئین کرام!غیرسلمول سے جوطور طریقے اور عادات واطوار ہم بیتے یا چھوٹر ستے ہیں اس میں آپ کو دوباتوں میں فرق کرنا چاہیے:

پہلی بات۔ جواز: اور یہ سبے مفید علم کا حاسل کرنا، اور نفع نجش جدید ترقی سے فائدہ اٹھانا جیسے کہ علم طب کیمیا، انجینز کُٹ، فیبزیار اور حنگی وسائل اور ماوہ سے تعلق حقائق ،اور اپٹم اور ذرہ سے تعلق اسرار ورموز،اور اسے علاہ ترقی یافتہ دور کی دوسری چیزی اور نافع علوم ،اس سیے کریہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم کے اس فرمانِ مبارک کے ذیل یس داخل میں جسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے :

(الحلب العدم فودينية على كل مسلم)). علم كاظلب كرنا برصلمان برفرض ہے.

اسی طرح یرتمام اشیارتی کریم صلی الله علیه وسلم کے اس فرانِ مبارک کیم صنعون میں وافل میں بیسے الم الرمذی اور عسکری اور قضاعی نے نقل کیا ہے کہ:

ال المحكمة ضالة كل حكيم، فإذا وجدها تحكمت و دانالى كا بتي برعيم كا كم كرده بيزسه في المحكم كا كم كرده بيزسه في المحكمة ف

ا ورالله تعليك كم مندرج ذيل فران مبارك كمعمم بس يراشيار داخل بي:

دوسری بات ہے مست : اور میکم ان سے طور طریقوں اور نقشِ قدم پر پیلنے کے بارے ہیں ہے ، چنانچہ ان کے اضلاق وہا دات اور رسم درواج اور دیجر تمام وہ منطام رچو ہمارے دین سے کہا ہیں اور وہ تکلیں اور کیفیتیں جو ہماری امست وقوم کی نصوصیات اور افلاق کے منافی ہیں ، اس لیے کہ ان تبیزوں سے ذات گم اونیم اور خوتم اور خوتیت فنا ہوجاتی امست وقوم کی نصوصیات اور افلاق کے منافی ہیں ، اس لیے کہ ان تبیزوں سے ذات گم اونیم اور خوتم اور خوتیت فنا ہوجاتی

بنه اور روح ورار ده شکست کهاجا آسید اور اضلاق و شرافت کاجنازهٔ کل جا آسید.

# ۲ عیش وعشرت میں پرطینے کی ممانعت

سیحے بخاری دستم میں معفرت عمر بن الخطاب رضی التُدعمذ ہے۔ مروی ہے کدانہوں نے فارس میں رہبے والے سلمانوں کو کہ جائتا کہ تم لوگ عیش وعشرت میں پڑنے اور مشرکوں کا سال سی پہننے ہے۔ اور مسندِ احمد کی ایک روایت میں ہے کہ میش وعشرت اور عجبوں کے لیاس کو چھوٹر دو۔

امام احمداور الونعيم معترت معاذبن جبل رضى الله عندست نبي كريم صلى الله عليه وسلم كايه فرمان نقل كرسته بي :

(إسب كسب والسستنسسة والسستنسسة عند والسستنسسة عند والمناه والمناه

ن زونعمت سے مرادیہ سبے کہ انسان صرورت سے زیادہ لذتوں اور طیبات میں منہک ہوجائے اور میش و عشرت اور ن زونخرے میں پڑار سبے ،اوریز فا ہر بات سہے کہ ہمیشہ راصت میں بڑسے رہنے کی عادت سے انسال دعوت وارشا دا ورجہا د سے فرلھنہ سے پیچھے رہ جائے گا ،اور آزادی وسبے راہ رومی کی واد لوں میں بھسلماً رسہے گا اور یہ چیز ہماریوں ، ورام رافن سے مھیلنے کا ذرائع بھی ہے .

#### س\_ موسقی باجے اور فحش گانے کے سننے کی ممانعت

امام احمد بن صنبل اور احمد بن منبع اورالحارث بن أبى أسامة رسول التّدسلى الله عليه وسلم مصررايت كرت من كرة ب ندارشا وفروايا:

ران الله عزوجل بعثنى رحمة وهدى لعب لمين ، وأسرنى أن أمحق المنامير والمعسازف والخسوم و لأوثان السبتى تعبيد في الجاهلية).

الله تعالی نے مجھے دونوں جہان سے لیے رحمت ۱۰ ور پرایت بناکر جیجا ہے اور مجھے بیکم دیا ہے کہیں ہنسریوں محانے ہجا نے سے آلات ، ٹراب ا در ، ن بتوں کوختم کر ڈالوں جن کی زماز جا ہمیت میں پرجا ہوا سے آتھ

ا ، م بخاری واحمدوابن ما جہ وغیرہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرستے ہیں کر آپ نے \* او فردیا : میری است پس ایسی قویس آیس گ جو شرمگا: (ز. کو درسیشیم کوا در شراب کو، در گالے باہے کو ملال قرار دسے دیں گی. ( ليسكون فى أمتى أقوام يستحيلان الحسر والخسسر والحسر والخسسر والخسسر والغسسر

ابن عباکراپنی تاریخ میں اور ابن صهری اینے امالی میں حضرت انس بن ماک رضی التّدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایاکہ جوشخص گانے والی کا گانا سننے بیٹ آہے التّدتعابی تیامت سے روز اس سے کانوں میں سسیسہ بگھلاکر ڈالیں گئے۔

ا درا مام ترمذی حضرت ابوموسی رضی الله عندست روابیت کرستے بیس که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا د فرایا :

جوطعنی گانے کی آو زسنہ اسے اسے اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گ کہ جنست ہیں روں نین کی آواز شینے . ردمن استمع إلى صوبت غذاد له يؤذن له أن يستمع إلى صوبت الربعانية في الجنة)،

اورکسی مجی عقلمندا ورصاصب بعبیرت پریه بات منفی نهیس سے کران حرام چیزوں کا سننا بیھے کے افلاق پر اثرانداز مقابہ اور اس کو ڈھیلے پن برائی گندگی اور شکرات کی طرف لیجا تا ہے اور اس کوشہوات وحیوانی لذتوں سے سمندر میں ڈھکیل وتیا ہے۔

کرسنے اور بے حیائی اور بے راہ روی وَآذادی کے بھیلانے اور موجودہ توم کوغیراسلامی راستے کی جانب بھیرنے کے کہانب بھیرنے کے کہانہ بھیرنے کے کہانہ کے استعال سے کے لیے استعال کیا جائے توکوئی بھی عقلمندانصا ف بہندا لٹرا ور قیامت پر ایمان رکھنے والاان سکے استعال سے حرام بوسنے اور اس سے سننے واسے سکے گنا ہگار ہونے میں شک نہیں کرسکتا .

ا در اگریم اسینے ملک سے ٹیلی ویژن سے پروگرامول کا مواز نہ کریں تو ہمیں میعلوم ہوجائے گا کہ ان ہیں سے اکٹر پروگرام اور اور کارفی سے اکٹر پروگرام آئیں جن کا مقصد شافت کا فیا تمہ کرنا اور زیا اور بیے جیائی کی طرف متوجہ کرنا اور بہت کی اختلاط اور آزادی اور معاشرتی خوا بول برا بھارنا ہے اور بہت کم ایسے پروگرام ہوتے ہیں جن کا مقصد علم ہوا ور وہ خیر کی طرف رسنجائی کرنے والے ہول ۔ لہذا حب صورت بحال یہ ہے تو شیلبویژن کا رکھنا، اس کا دیکی منا اور اس سے موجودہ پروگرام کا سننا بہت بڑاگنا ہ اور سخت حرام ہے۔

اوراس کی حرمت کے ولائی بین کا اسلامی شریعت کے مقاصد پانچی ہیں : دین کی مفاظت ، اور عقل کی مفاظت ، اور عقل کی مفاظت ، اور مفل کی مفاظت ، اور اصا ویرث نبویہ ہیں وہ سب کی سب ان پانچول بلیادی ... چیزول کی مفاظت کی دعوت دیتی ہیں ، اور اس اعتبار سے کہ آج کل محلی ویژن سے اکثر بروگرام فی گانول گئری کی مفاظت کی دعوت دیتی ہیں ، اور اس اعتبار سے کہ آج کل محلی ویژن سے اکثر بروگرام فی گانول گئری کو مفاظت کی دعوت دیتی ہیں ، اور اس اعتبار سے کہ آج کل محلی ویژن سے ایر وکوتباہ کرنا اور زنا و سے حیاتی پر ابحاد نا سے اس لیے شریعیت کی نگاہ ہیں عزت و آبر و اور اسب کی حفاظت کی ضاطراس کا دبحینا اور سننا حرام ہے ، اور اسی لیے اس کا رکھنا بھی ناجائز سے اس لیے کہ یا ان سے دیکے دیان

ت : امام مالک ا ورابن ما جه ا وردا قطنی حضرت ابوسعید خدری ونبی التّٰدعنه سنے روایت کرستے ہیں کہ دسول لیّ صلی التّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

لا لا خسر رولا خوار.). نقعان انمُعا وُ نانعمان پني وُ.

اوراس نیا ظرسے کر میلینونیزن ا پہنے پروگرامول میں بے حیائی اور آزادی بھیلانا اور معاشرہ کے مخفی شہرائی اور آزادی بھیلانا اور معاشرہ کے مخفی شہرائی اور خبسی جذبات کو تھر کی اسبے کر جیسا کہ اس کا مشاہرہ عام ہے اس لیے سلمان کا اس کو خرید نا اپنے گھر بے جانا ترا کے سبے تاکہ خاندان کے عقیدے اخلاق اور صحت کو محفوظ رکھ سکے ،اوراس سے جو برائیاں وجو دمیں آتی میں آئی پیج کئی ہوا ور حدیث "لا ضرر ولا صرار \* پرعمل موسکے .

جے: اکثر وہ تفریحی پروگرام جوشیلیویژن کی اسکرین پر پیش سیے جاتے ہیں ان سے ساتھ ساز وباجا و رہے ہودہ گانے اور خول کہ یہ امور حرام ہیں (جیباکہ ہم پہلے بیان کر پیکے ہیں) توان ادلہ کی روشی اور خول کہ یہ امور حرام ہیں (جیباکہ ہم پہلے بیان کر پیکے ہیں) توان ادلہ کی روشی میں یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ میں ویژن کا رکھنا حرام ہیں ایسے کہ اس میں بیش کردہ تفریحی پروگراموں میں ساز مواز اور موسیقی اور بے ہودہ گندے گانے اور عربال وگندسے فیش رقص ہوتے ہیں ۔ اس لیے ان پروگراموں کا دیجین مجمی حرام ہے اس لیے کہ ان کی وجہ سے تربیت واخلاق کے ستونوں کے گرسنے کا بہت زبر دست خطرہ ہے۔

### سے ہجڑہ بن اور عور تول سے مشابہت کی ممانعت

بخاری وسلم میں حصنرت سعید بن المسیب سے مروی سبے وہ فراتے ہیں کہ حضرت معا ویہ مدینہ منورہ سے اورہم سے خطاب کیا اور بالول کا ایک جوٹرا تھا وگئ انکالا اور فرمایا : میں نہیں سمحت کہ اسے یہ وسے سواکوئی شخص استعمال کرسے گا ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واس کی اطلاع علی تھی تو آپ نے اسے جووٹ کانام دیا سلم میں ہوں جکھ خصرت معا ویۃ رضی اللہ عند نے ایک وان فرمایا : تم توگوں نے برائی کا پہنا وا ایجاد کرلیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہوٹ سے منع فرمایا ہے ۔

ا مام بخاری وابوداؤد ا ورتر مذی مصرت بهدانندبن عباس رضی النّدعنها سیسے روابیت کرستے میں کہ رسول کتیر صلی النّدعلیہ وسلم نے ارشاد فرایا ،

العن الله المختشين من النسام)، بلتے بيل اور ان مودول پر معنت بھيج ہے جو بيجونے و المسام)، بلتے بيل اور ان مورتول پر بھي جومرد بنتي بيل دين مودول پر بھي جومرد بنتي بيل دين مردول سے مشابهت افتيار کرتي بيل، ب

، اور ابو داؤد اسنا جسن سے ساتھ مصنرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہیں نے

له علام کی طرف سے ایک مضمون شائع ہوا تھا جس کاعنوان تھا " ٹیلیویژن رکھنے سے بارسے ہیں اسلام کا تکم" یہ مصد وہی سے پاگیا ہے۔ اور چوصا میپ اس مومنوع پر اس سے زیادہ تغفیل جا ہیں تووہ ہماری تآب سمکم الإسن م فی وسائل ال عام" کا معالے کریں ۔ اسس میں ان شاد، شہب ندیونی وشانی تغفیل ملے ہیں۔

سه بالول كو باسمى مل كرمع فل مرد اورعورتي البين سرور كا يستدي .

رسول التُدصلي التُدعليه ولم كود كيما آپ سنے ليٹم كا ايك محرط المحايا اور اپينے دائيں ہائتھ ميں تحام ليا اور سونا المحاكر ہائيں ہاتھ ميں پچرط ليا اور فرمايا ،

(ا إن هذين حوام على ذكوراً متى)). ي دونوں چيزي ميرى است كے مردوں پروام ہيں اور امام ترمذى محضرت ابومولى اشعرى دفنى الدعنه سے دوايت كرستے ہيں كه دسول الدصلى الدعليہ وسلم نے ارشا دفرمایا :

«حرم لباس الحرميروالذهب على ذكوراً متى وأحل لإن شهد».

رشیم کا مبکس اورسونا میری است سے مردوں پر رم کردیا گیا ہے اورعورتوں سے لیے علاں کردیا گیا ہے

لبذا وگ دلینی مصنوعی بال یا دوسرے سے بال رگا نا اور مردول سے لیے سونا اور رکتیم اور عور تول کا مردول سے مشابہت اختیار کرنا اور عور تول کا ایسا لبکس پہنا جسے پہننے سے مشابہت اختیار کرنا اور عور تول کا ایسا لبکس پہنا جسے پہننے سے باوجود وہ عربان نظراً تی ببول تو یہ سب سے سب ہجرائے بن اور بے حیائی سے مظاہر ہمی اور مردائی سے تم کرنے والے اور شرافت واخلاتی اور شرافت واخلاتی سے لیے گہراز خم ہیں، بلکا اس سے ذریعیہ سے امت کو گندی آزادی اور نالپ ندیدہ انتداط ومیل ہول اور نابالغول اور نوجوانول کو ہرائی اور بدخلاقی کی طرف ڈھکیلنا ہے۔

# 

التُدتيارك وتعالى سورة احزاب (آيت - ٥٥) مِن فرمات مين:

رَ يَايَّهُا النَّبِيُّ قُلُ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَ الْمُؤْمِنِينَ يُكْرِينِيهِ فَلَا يُؤْذَينَ \* وَكَانَ ذَلِكَ اللهُ عَفُوْرًا نَجْمُعًا ﴿ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوْرًا لَيْجِيْمًا ﴿ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوْرًا لَيْجِيْمًا ﴾ .

اسے نبی آب کہ دیمیے اپنی بیویوں اور بیٹیوں
اور دعام) ایمال والول کی عورتوں سے کہ اپنے دہر
نیج کرلیا کریں اپنی چادری تعموم کی سے
وہ حلدہ چان لی جا یا کریں گی اور اس نیے انہیں
سایا نہ جائے گا اور انشہ تو بڑا مغفرت اللہے بڑا رحمت

والاسيصد

العزبب - 49

ا ورسورهٔ نور (آبیت ۳۰ و۳۱) میل فرمات مین :

سونهٔنور یا ۱۳۰ و ۳۱

سکن کیا شرعاً عورت کو میکم ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانیے ؟

اس کے لیے پہلے ہمیں سی ابرکرام منی انتہ منہم اور سلف صالحین ہیں سے می تفییر کے ایسے ہمیں سے می تفییر کے وہ اقوال سننا جا جیے ہوان سے مندر جہ ذیل ایت کی تفییر سے من من منفول ہیں :

((يَارِيُّهُ) النَّرِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَلِيمَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَكْرِينْيِهِنَ أَنَّ مورةُ المُرْبِ- ٥٩

اے نبی آپ کہ دیجے اپنی بیویوں اور بیٹیوں ور دعام ، بیان والول ک عورتوں سے کہ اسٹے اوپر نبی کریا کریں ۔ نسست

اپنی یا دیتھوری ک

ابنِ جربر کمبری مصرت عبدالله بن عباس منبی الله عنها سے ان کایہ قول نقل کرتے ہیں کہ: الله تعالی نے مؤمن عور توں کورچکم دیا ہے کہ سبب وہ کسی کام یا صرورت سے گھرسے تکلیں تو ابینے چہرول کو چادرکے اوپر سے ڈھانب لیاکری اور صرف ایک انکھ کھولیں ۔

اوراً بن جریرعلامہ آبن سیری سے ان کایہ قول روایت کرتے ہیں کہ: ہیں نے عبیرة بن انحارت مضری سے اللہ تعالی کے اس فرمان ، (( یُدُ بِنُ عَلَیهُ بِلِ تَنَ عَلَیهُ بِلِی تَن بَحَدَ بِیہُ بِهِنَ ) سے بارے ہیں سوال کیا توانہ ول سفے اپنے کپڑے سے اسال کاعملی منظا ہرہ کرکے دکھلایا . اور وہ اس طرح کہ انہول نے اپنا سرا ورجہرہ چھپالیا اور ایک آنکھ پرسے کپڑا ہٹا دیا ۔ علامہ ابن جریرطبری مندرجہ ذیل آیت کی نفسیریں مکھتے ہیں :

(رَ يَا يُهُا النَّيِّ قُلُ لَا زُوَاجِكَ وَكُنْتِكَ وَلِيمَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ لُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيْهِنَ ". الْمُؤْمِنِيْنَ لُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيْهِنَ ".

اسے نبی ہب کہ و تبکیے اپنی ہمولیوں اور بیٹیوں درام ،
ایمان والول ک عورتوں سے کہ ایسے و پرنیج کر لیے کرنیا آئی
عاد رمخدور کی ۔

سوره الحزائب – ٥٩

لباس میں ان باندلیوں سے مشاہبت افتیار زکر و توگھول سے کام کاج کے لیے اپنے بال اور پہرے کو کھوں کر نکلتی بیں بلکہ انہیں چاہیے کہ چا درا وٹرھ بیاکریں ٹاکہ گرکوئی فاسق انہیں دیچھے تو سیمھے سے کہ یہ آزاد وشریف عورمین ہی ا وران سے کسی قسم کی بات وغیرہ نہ کرسے۔

اور علامہ ابونجر مصاص تکھتے ہیں کہ اس آبت ہیں اس بات پر دلالت پائی جاتی ہیے کہ جنبی مردوں ہے جوان عویت کو اپناچہرہ جھیانے ، اور ہاہر نکلنے سکے وقت مجروہ کرنے اور پاکدامن رہنے کا حکم دیا گیاہہے تاکہ فاسق و برکردا ران کے سسلہ برکسی خوش فہمی ہیں مبتلانہ رہیں.

اور قاضی بیضاوی اللہ تعالی کے فرمانِ مبارک (( پُدُنِ مُن سَیدُ اِنَ مِنَ جَدَ بِنِیدِ اِنَّ ،) کی تفسیریں سکھتے ہیں: بعنی اگر کمی صرورت سے باہر تعلیں تو اپنے چہرے اور حبم کوچا و سے ڈھانک لیں ۔

ا ورعلامه نيرا بورى آيت (( يُدُسِنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَةَ بِيْبِهِنَّ ) سير تحت كَلِيقٍ بْلِ :

ابتداء اسلام میں عورتمیں اپنی زمانۂ جا آلمیت کی عا دت سے مطالق عام کپڑول میں رمتی تقیل، اور تمین ادرا ڈرسنی ' پہن کر با ہر حلی جاتی تقیمی نبواہ باندی ہویا آ'را دعورت ، بھیرانہ ہیں جا در سے اوڑھنے اور مسرا ور تبہرے کے ڈھانینے کا تکم دیے دیاگی۔

ان اقوال سے یہ بات واضح ہوگئ کہ صحابہ کرام رضی النّہ عنبم ہوسب کے سب اہل علم وا بل تفسیر تھے ،سب اس بات ہوست کے سب اہل علم وا بل تفسیر تھے ،سب اس بات پر شفق ہیں کہ مسلمان عورت کو آیت (ریدُ نِیْنَ عَلَیْہُ ہِا ۔ قَ مِنْ جَدَا بِیہُ بِدِیدِ قَ ، کے مطابق یہ حکم دیا گیا ہے کہ جا در اوٹر ہے اور اجنبی مردول سے اینے جہرے کو چھیا ئے .

اور آئیے دوسرے مبر رسیم التعاب وت کے جہرے سے جھیانے سے سلسلے میں رسول التّد صلی التّد علیہ وسم سے جو القرال مروی ہیں التّد علیہ وسم سے بیر : حوصیح احادیث اور صحابیات رضی التّد بن سے جو اقوال مروی ہیں انہسٹیں سنتے ہیں :

ابو دافردا ورترندی اورمؤطا امام مالک میں آیا ہے کہ نبی کرمیم کی التدعلیہ وہم نے مجے کرنے والی عورت کو حالت احرام میں یہ بھر دیا کہ وہ نہ نقاب والے اور نہ دستانے پہنے ، ابوداؤد روایت کرتے ہی کہ نبی کریم سی اللہ عدید وسلم نے عور تول کو حالت احرام میں دستانے پہنے اور نقاب والے سے منع کیا ہے .

ا ب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوت میں عور تمیں چہرو ڈھانینے اور دسانے پہنے کی عادی تعیں سی ۔ لیے حالت احزام میں انہیں اس سے رو کا گیاہے بیکن میں تم علی الاطلاق نہیں ہے جسیاکہ آئدہ آنے والی وہ اسا دیث جنہیں ہم ابھی ذکر کریں صکے وہ خود اس بات ہر دلالت کررہی ہیں ۔

برانگیستن کی دا در میں حضرت عائشہ رضی التہ عنہا ہے مروی ہے وہ فراتی بین کہ قلفے ہمارے پاس سے

گزرتے تھے اور بہم رسول النّد صلی النّد علیہ ولم سے ساتھ حالتِ احرام میں برستے تھے، چنانچہ حبب وہ ہمارے پاس سے گزرستے تو ہم میں سے ہرعورت اپنی چا در کو اپنے چہرسے پر دال لیتی ا در حبب وہ ہم سے آ گے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیا کرتے تھے ۔

مرابہ ہر است میں مست المندر فنی اللہ فنہا سے مروی ہے وہ فراتی ہی کہم حالت الحرام ہیں اللہ فنہا سے مروی ہے وہ فراتی ہی کہم حالت الحرام ہیں اپنے چہرے کو میبایا کرتے تھے اور ہم حضرت اسمار بنت الی بحر رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے لیکن چہر و چیبانے پروہ ہم پرکوئی اعتراض نہیں کرتی تھیں .

فتے الباری ہیں مصرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ عورت اپنی چا در مسرکے اوپر سے اپنے چہرے پر لٹر کا شئے گی۔

پر سرا سے جی برجیاں کے بازار کئیں۔ ایک مسلمان باپر دہ عورت کی کام سے بنی قینقاع کے بازار کئیں۔ ایک بیہودی نے ان سے جی برجی اور اس برجیت سنے برجیا ہا کہ انہیں جہرہ کھوسلنے پرجیور کردسے ، لین انہول سنے ایسا کرنے سے انکار کردیا اور مدد سے لیے لوگول کو پکار نا تشروع کر دیا ، چنانچہ ایک مسلمان نے اس بیہودی پرحلہ کرسکے اسے اس سے کرتوت کی منزاسے طور برقس کروالا.

ان میم ا حادیث سے صافت معلوم ہو تاہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات اور دیگر صحابر میں ا عنہم کی بیویال کمی کا کے سے آگر باہر نکلتی تھیں تومنہ کو جیبا یا کرتی تھیں خواہ سالتِ احرام میں کیول نہ ہوں اوروہ میں تھیں کہ بردہ فرمن ہے اور شریعیت بمطہرہ نے اس کا تکم ویا ہے۔

#### اور تنبیر نے مبر برغورت کے جیرہ کھولنے کے موصنوع پر ایر ایم مجتہدین کے اقوال سنتے ہیں : اتمۂ مجتہدین کے اقوال سنتے ہیں :

ائمئر صنفیہ اوران سے متبعین کا مذمہب یہ ہے کہ عورت کا جہرہ عورت نہیں ہے ، اور اگر جہرہ کھوسلنے سے کوئی فقہ ز مرتب ہوتو اس کا کھولٹا جائز ہے سکین اگر کسی فتشر کا اختال ہوتو فنڈ سے سدباب اور فساد کو دُورکر سنے کے لیے س کا کھوٹا حرام ہوجائے گا۔

ان مصنرات نے اپنے نرمیب کی تائید میں جواد لہ بیس کے بیں ان بیں سے زیادہ واضح ظاہر پر ہیں ؛
حضرت فضل بن عباس رصی الٹائم ہاکی حدیث جوجہ الوداع میں نبی کریم ملی الٹائملیہ وہم کے ساتھ ایک ہی
سواری میں سوار متھے اور ان سے قریب سے کچھے عور میں احرام کی حالت میں گزریں مصنرت فضل ان کی طرف دیجھنے
گے ، تورسول الٹائملی الٹائملیہ وہم نے اپنا وسست مبادک مضرت فضل سے جہرے پردکھ دیا اور مجرحضرت فضل نے اپنا وسست مبادک مضرت فضل سے جہرے پردکھ دیا اور مجرحضرت فضل نے اپنا وسست مبادک مضرت فضل سے جہرے پردکھ دیا اور مجرکے میں میں بینا جہرہ و دوسری طرف مجرکیا۔

یر میمع صدیث ہے۔ کوسلم ابوداؤ داورا بن ماجہ نے روایت کیا ہے ،اوراس سے اشدلال اس طرح سے ہے کہ اگرعورت کوچېرہ مچسپاسنے کامکم ہوتا اور اس کا چہرہ عورت ہوتا توعوریں اپناچہرہ ندکھولتیں اورحضرت فضل ان ک

طرن نه دستھتے ۔

حضرت اسمار بنت ابی مجروشی الله عنها کی حدیث، ولید سعید بن بشیرسے اور وہ قاّدہ سے اور وہ خالد من دریک سے اور وہ خالد من دریک سے اور وہ خالد من دریک سے اور وہ حضرت عائشہ وشی الله عنها نبی کریم سلی الله علیہ وسلم سے پاس عاضر ہوئیں اور انہول نے باریک کیوسے پہنے مبنئے شقے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی طرف سے مندموڑ لیا اور میہ فرایا کہ ؛

الرياأسمار إن المرأة إذا بلغت المحيض المسم يصلح أن سرى منها إلا هسذا وهسذا وأشار عليه الصلاة والسلام إلى وجهد وكفيه ).

اے اسماء عورت جب بالغ ہونے کے قریب ہوتو یہ درست نہیں ہے کہ اس سے مم کاکوئی معد ان ہر ہوسوائے إس سے اور س سے ، اور نبی کرمیسی تہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہا تعدول کی طرف ادا اوکا،

كيكن جمهور فقهاران ندكوره بالا دونول مدتنول كايه جواب دييت جي :

ا به حضرت فضل بن عباس کی حدیث میں اس بات کی دلالت نہیں بائی بھاتی کہ عورت سے لیے اجنبیوں سے سامنے چہرہ کھولنا جائز ہے ،اس لئے کہ وہ عورت میں جن کی طرف حضرت ففنل نے دیجیا تھا وہ مج کا حرام باندھے ہوئے تھیں ، اورمحرم عورت سکے لیے چہرہ کھولنا جائز ہے اگر چہرہ کھولئے سے فتذ کا احتمال نہ ہو۔اس لیے کہ عورت کا احرام یہ ہے کہ وہ اچنے ہاتھ اور چہرہ کو کھلار کھے ،اس لیے کہ حداث مذکورہ بالا ہیں بہی تھم دیاگیا ہے فرایا : الاختنقيب المسوأة ولاتبس القفاذين ... المحم عورت زغاب ألي الدردت في بيضاً.

اس مدیث سے معلوم ہواکہ اگر احرام کی حالت زہوتوعورت نقاب ڈایسے گی اور وستانے بہنے گی۔

۲- حفرت اسم، کی جس حدیث سے بہر سے کھو النے بر استدال کیاگی ہے وہ حدیث مرس سے لینی اس کی سندیں مقط ع ہے حافظ ابن کشیر اپنی تفسیر (۲۸۳، ۳۸) میں مکھتے ہیں ؛ الوداؤد اور الوحاتم رازی کہتے ہیں کدوہ (لینی حضرت اسم اسک کی مرسل ہے ، اس لیے کہ نوالدین در کیک کا حضرت عائشہ رضی امتد عنہا سے منا البت بہیں ہے ۔

اکٹرا بل علم مذیب مرک پرصعیف ہونے کا عکم نگاتے ہیں ،اوراگر مدیث صعیف ہوتواک سے استدلال نہیں کیب جاسکتا اور نداستنیا طے احکام کے سلسلہ میں اس کا عتبار بہوگا۔

ائمه مجتهدین نفیج کچه فرمایله ال سے یہ صاف واضح ہوگیا کہ عورت کا چہرہ میں سترسے می بی ہے ، دراس کا نیم ا واجب اور کھولنا حرام ہے ، حتیٰ کہ فقہا یہ صنفیہ جو جہرہ کھو۔ سے جواز سے قائس بیک وہ بی س کی اجازت اس وقت ، بیس حبب فتنہ کا خوف نے ہو .

اے تربیت کرنے والوم ملمان اگر قیامت میں ان توگوں کی رفاقت جاتبا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے جو انبیا کی رفاقت جاتبا کی رفاقت ہے جو انبیا کی رفاقت ہے جو انبیا کی دفاقت بہت انجی ہے تواسے چاہیے کہ اپنے دین اور عزت و آبر و کا خیال رسے ہارسلسلہ میں متما در ہے اور مہیٹے تقوی اور ورع سے بہلو پر ممل کرے۔

بناؤسنگھارا ورعورتوں کے محاسن طاہر نہ کرنے سے حکم سے سلامیں جو آیات واحادیث واردبیں وہ یہ بیں:

ا مام مسلم اپنی صحیح میں حضرت ابوسر رہے قرصی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نسلی اللہ علیہ وم نے ارشا و فرمایا:

دوزخ والول کی دوشمیں اسی میں جنہیں میں انہیں دکھا: ایک دہ لوگ جن سے ساتھ گائے کی دم کی قرب

۱۰ صنف ان من أهدل المشادلسيم دها: فشوم معهد حسياط كأذشاب

البسق ريض ريبون بسه الن س، ونسء كاسب ت عاريات م ثلات مميلات، ره وسه ن كأسنة البخت ، لا ب خلن الجنة ولايج دن ريح لي وجد وإن ريح لي يوجد مام ».

الله تعالى فرمات مير :

ال وَقَنَ فِي بُنُونِ كُنَّ وَلَا تَنَبَرَّجُنَ تَلَاثُهُ وَلَا تَنَبَرَّجُنَ تَلَاثُمُ مَ الْمُوْجُ الْمُولِي اللهِ اللهِ اللهُ وَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ا ورالتُدتعالىٰ سبحانه ارشا دِ فرمات ين :

ا وَالْفُواعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الْتِی لَا يَرْجُونَ نِكَاسًا فَكُنِسَ عَكَيْهِ فَ جُنَاحُ ان يَضَعْنَ ثِيبَا بَهُنَّ عَنْبُرَ مُتَكَبِّرِ جُتٍ بِزِيْنَةٍ ﴿ وَانْ يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرُ عَنْبُرُ مُتَكَبِّرِ جُتٍ بِزِيْنَةٍ ﴿ وَانْ يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرُ لَكُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيْعُ عَيِنْهُ ﴿ وَانْ يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرُ

متورر ۲۰

کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ وگوں کو ما سے
جوں گے ،اور دوسری وہ عور بنی ہو باس ہبن کر ہم
نگل ہوں گ ، از ونخرے سے مت مثک مثک کر چینے ویا
، بینے نازوند زسے مرووں کو پنی طرف ، ش کر نیوای ب
، ن کے سریسے ہوں گے جیسے ہفتی ، ونٹ کے کوہان
(یعنی سریر باوں کا جوڑ، بنا کر کھیں گ اور وہ ،ونی ہوکر
کوہان کی طرح معلوم ہوگا ،الی عور تیں نہ جنت ہیں وہل
ہوں گ ، ور زاس کی نوسٹ ہوسونگھیں گ ماں رک س ک

ا در قرار چره و اپنے گھروں میں اور دکھا۔ تی نہ مچر و جیساکہ دستور تھا بیہے جہاست سکے وقت میں .

اور حوگھروں میں بیٹھر ہی ہیں تہاری عور توں میں ہے جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی ان پرگن انہیں کہ آنا کھیں اپنے کپڑے کے توقع نہیں کہ دکھاتی مچریں اپنا سنگھ رورس اسے کپڑے کہا تھی تو ان سکے لیے مہتر ہے۔ اور متدسب باتیں سنتا اور عانا ہے۔

# مردوزن كااخلاط ممنوع بونے كے سلسله بيں مندسجه ذيل اوله وارد بیوئے بیں :

التدتعالى فرمات يين؛

القُلُ لِلْمُؤْمِنِينِينَ يَغُضَّوُا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَخْفَضُوا فُرُوجَهُمْ وَلِكَ أَنْ كَا يَهُمُ وَإِنَّ اللهَ خَبِيْلًا بِمَا يَصْنَعُونَ ءَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَةِ يَعُضُفُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَعْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ إِنْ رَبِرٍ،

که ویسجیے ایمان والول کونیچی کھیں ڈرا پنی آصحیں ور اپنے سترکی حفاظت کریں یہ انکے تق میں نیادہ صفائی کی بات ہے جنیک مترکوسب کچھ فہرہ ہے توکچے لوگ کیا کرتے ہیں اورکہ دیکھے ایس ن میوں کونیچی کھیں ڈرا اپنی آنکھس ورتھا متی رہیں پنے سترکو۔ مجلا بتا ہیںے کہ اگر ایک تلکم مردوزن اکتھے ہول تو دہال نگاہ نیجی رکھنے کا تصور کیا جا سکتا ہے ؟ اس سلیے اس آبیت سے مدلول سے میعلوم ہوتا ہے کہ اس سے ذرلعیہ مردوزن سے اختلا ط کی ممانعت کی گئی ہے اورا سے حرام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور آمیت میں ارشاد فرماتے ہیں،

(ا وَإِذَا سَاكُنْتُوهُنَّ مَنَاعًا فَسْتُكُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ جِهَايِهُ ذَيِكُمُ ٱطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُولِهِنَّ ١٠٠٠

، وران کے دل کو.

اورامام ترندی رسول النه صلی الله علیه وسلم سے روایت کرستے ہی کرآب نے فرطایا:

«لا يخلسون سجسل واسرأة

إلاكان الشيطان

الشهما)

ا ورسخاری وسلم میں رسول الله صلی الله علیه وسم سے مروی بیے که آپ نے فروایا:

وراب كسع والدنعول على الشساء فقسال رجل بياس سول الله !

أفسرأيت الحسوة دأم قريب الزبج

قال: الحسوالسوت»·

بخاری وسلم ہی ہیں حضریت ابن عباس صنی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی التدعیبہ وہم نے ارشا و فرط یا

لا لا يخسلون أحدك عدا سرأة

إلامع ذك معرم»

ا ور جب مانگنے جاؤ بیبیوں۔۔۔ کید کام کی جیز ویردہ کے بام سے مالگ ہو، س میں ٹوک تھر فی ہے تھا رہے دل

كونى مردكسى عورت سيم ساتمد خلوت وتنهائي اختب ر

نہیں کر امگری کرشیعان ان سے ساتھ ان کا میسرا رسائھی) ہوتا ہے۔

تم عورتوں سے ہاس جانے سے بچو، تو کیب صاحب نے عرض کیا ، اے اللہ کے رسول جیٹ ودیور اشوم

کی طرف ہے عورت سے رشتہ دار، کا کیا مکم ہے ؟ تو

آیٹ نے فرہایا دیور توموت کی طرح نعقعان وہ )ہے۔

تم یں ہے کوئی شخص میم کسی مورت سے ساتھ تنہائی میں کمجا

ر بو سوائے ال رست وار سے جو محرم جس سے تکاح کر نا

اجنبی عور تول کی طرف دی<u>کھنے</u> کی حرمت پر دلالت کرنے والی نصوص درج ذل ہیں:

سور و نور میں اللہ تعالی فرمائے ہیں ؛

رَاقُلُ لِلْمُؤْمِنِينِ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ

ا درسورهٔ اسار بین فرماتے بیں :

كب ويتجيع إمان والول كونيى ركحيس ذرا انى انكعيرا در اینے سترک حفاظت کریں .

 ( إنَّ السَّمْعَ وَالْبُصَوَوَ الْفُؤَادُ كُلُّ اُولَيِكَ ہے۔ شکے کان اور آنکھ دردل ن سب ک سے كَانَ عَنْهُ مُسْتُولًا ﴿ ) . دررر ١٠٠ بريد وك ورا مام مسلم حصنرت جریر منی بتدعنه سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں ہنے اپ بک پڑجا ہے وا ں رنگاہ سے بارسے يس رسول كرم صنى التدعليد ولم مصصوال كي توآب صلى التدعيد وسم في ارشاد فرما! (د احدیف بسعدی ، ، ، ، ، اندعنها سے روابت کرستے ہیں کہ انہوں سنے فرمایا کہ تیں اور خطرت اور مندی معضرت ام سمہ رضی التدعنها سے روابت کرستے ہیں کہ انہوں سنے فرمایا کہ تیں اور عضرت ا پنی 'نگا ہ کو تھیسے لو۔ دبلا ہو، (د اصرف بسرك ». میموند رضی ایندعنها رسول اکرم صلی النّدعلیہ وسلم سیے پاس متھے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی النّدعندآ سکتے، ا دریرواقتہ برده كاحكم نازل بوسف سے بعد كاسب تونى كريم صلى الله عليه ولم في سع مس فرايا: توہم منے عرض کیا کہ اسے اللہ کے رسول کیا یہ نابینا نہیں ہیں ؛ یہ تو نہ ہمیں دیجھے کتے ہیں اور مزہمیان سکتے میں ؛ تو منبی *کریم ص*لی التٰہ علیہ وسلم <u>نے ارشا د فرمایا</u> ، توسمیاتم دونول مجی تا بینا مو کی تم دونوں ن کودیم نہیں لاأفعسيباوان أنتمياء أيستميسيا ا ورا مام بخاری مسلم حضریت ابوسعید نعدری رضی الله عنه سے رہایت کرستے بی که رسول الله مسل التدمیر وسلم في ارشاد فرمايا و تم نوگ راستہ میں بیٹھنے سے بجو۔ ((إباكب وأبجلوس في الطوقيات.٠ لوگول <u>نے عرصٰ</u> کیا اے استنہ کے دسول المحلسول میں بین<u>ے سے</u> علاوہ ہمارے پاس اور کوئی جارہ کا رہیں وہ ب ببی کریم آلیل میں باتیں کرتے ہیں ۔ تورسول اکرم میں اللہ علیہ وقم نے ارشاد فرمایا : مچھر حب تم ،نکار کرتے ہوا در بیٹی ہی جا ہتے تو تم لاف ذا أبيت وإذا مجلس ف عسوا راسته کاحق اد کرور الطريق حقه، لوگول نے پوچھاکہ اے اللہ کے سول راستہ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا: نگاه کا بست رکف، ورووسرول کو تکلیف مینی نے لاغضابهصروكف الأذى وبردالسلام سے بچنا ، اور سن مرکا جواب دینا ،اورانعی ، تول کا تکم والأسر سالمعسروف والنهى وینا اور بری با گوال سے روکنا ۔ عن المنكري. چنانچه یه بات بدا صهّٔ معلوم ہے که اگرتم م معاشرے اورسب قومیں خوا ہ وہ بوٹر ہے ہوں یا نوحوان مرز ہول یا

> لا وَ أَنَّ هٰذَا صِرَاطِىٰ مُسْتَقِيبُمُّا فَاتَّبِعُوٰهُ ، وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ .

ذلِكُمُ وَصَمَّكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوُنَ ⊕يِهِ مَنْ عَدٍ.

ور دیم کی که پرمیر در مسیدی ره ہے سوس پرفیو اور اور راستوں پرمست چیوکہ وہ تم کی شدے راستہ سے جد کردیں گئے پرمجم کردیا ہے ترکی کرتم ہیجئے رہو۔

گذشة صدیول می است مسلمه کویرسب کی به مردور میں عامس رہا جس کی و خرصرت یہ تمی که انہوں نے ان قر کی تعلیمات برعم تعلیمات برعمل کیا جن کوار تند تعالی نے تمام ونیا سے لیے بٹارت وسینے اور ڈرانے وال ، اور آئرہ آنے واسے مام معاشروں اور قوموں سے لیے ہرایت اور نور بناکر مجیجا تھا ،

أور التُدتعالى في اليض مازل كرده عظيم كلام بأك من بالك بج فرما يب:

الران هانگاالُقُرُانَ يَهُدِى لِلَّتِي هِى اَ قُوْمُ وَ لَا مِنَا دِه رَاه بَدَ، ہے برسب ہے سرح ہے اور ایک فائر الْفُرُونَ مَنی ہے اور ایک فائر الْفُرُونِ مُنی اَلْفِی اِلْفِی اِلْفِی اَ فُومُ وَ اِلْمَالُونِ الْفُرُونِ مِنَا الْفَرْالُ وَالْمَالُونِ الْفَرْالُ وَالْمَالُونِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

اسے والدین ا ورمرہیوایہ اہم تربی قواعداور وہ عملی نظام ہے جواسلام نے بیچے سے اخلاق کی حفاظت ، دراس کی خفیست ممناز بنا نے اوراس کو حقیقت اور مرد آگ اور مرکا مم افلاق کا عدی بنا نے سے یہے مقر کیا ہے اسس بیے آپ توگوں کی یہ فرمہ داری ہے کہ آپ توگ ا پہنے بچول کی تربیت ان سے مطابق کریں اوراس کی رہنمائی اور خام برعل کریں ، کہ بیچے اخلاق و فضائل اور ذوتی مرکا م اور معاشرتی آوا ب حاصل کرتے ہوئے نشو ونما پائیں ، اور لوگوں میں مکم اور معاشرتی آوا ب حاصل کرتے ہوئے نشو ونما پائیں ، اور لوگوں میں مکمنا ومنفر شخصیت سے حامل ہول ، اور کیا اسلام سے مقرر کرو ، اصولوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے تبلائے بنئے طریقوں سے علاوہ تربیت سے کوئی بنیا دی ایسے اصول پائے جاتے ہیں جو بیے کی صیحے شخصیت سازی کر کئیں اور زرگی میں اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہونے والی میں ان سے لیے اسے تیار کرسکیں ؟

کون پرکہاہے کرمیش وعشرت بی مستغرق ہونااور نوشحالی بی عرق ہونا بیکے کی شخصیت کونقصال نہیں ہنچا ہا؟ اور بیکون کہا ہے کہ شہوات ولذات سے بیکھیے جیلے چیانا ہیکے کی شخصیت سے لیے نقصال دہ نہیں ؟ اور کون پر کہا ہے کہ گندے وفحش گانے سننا اور معبر کانے والی موسیقی ورتص وسرو د بیکے کی شخصیت کومصرت میں پہنچا ہا؟

بر برای برکتها ہے کہ ہیے پردگی زیب وریزت کی نمائش اوراختلاطِ مردوزن بیجے کی شخصیت کو نقصان ہیں تمایا ہے ؟

''' اور کون یہ کہباہہے کہ جمرابن اورعورتوں سے مثابہت اختیار کرنااور فمش گوئی ہے کی شخصیت کو نقصہ لئے بہیں پہنچایا ؟

ترنبیت کے ماہرن اورعلما بِنفس واخلاق قریب قریب سب سے سب اس پرمنفق ہیں کریہ چیزی ما فظہ کو کمز و رکرنے ،اوشخصیّت کوختم کرنے ،اورا فلاق کو گبار نے ،اورمردانگی کا جنازہ نکا لینے ، اور بیمارلیوں سے بھیلانے اورعزت وشرافت ویاک دامنی کے ختم کرنے سے لیے خطریٰک ترین وباؤل ہیں سے ہیں ڈاکٹرائکس کارلیل اپنی تماب" الإنسان ڈمکٹ المجہول" ہیں لکھتے ہیں کہ :

انسان میں جیب خنبی داخیہ حرکت کڑنا ہے تواس سے ساتھ ایک ایسامادہ جدا موجا نا ہے جوخون سے ساتھ مل کر دماغ :کک پہنچیا ہے اور اسے مدیموشس کر دیتا ہے ،اور تھیرانسان قیمے سو چھنے پر قادر نہیں رہتا۔ جارج بالوشی اپنی سمی ب النؤرۃ الجنسیۃ " ہیں سکھتے ہیں :

الالائم میں کینیڈی نے صاحة کہا کہ امریکی کاستقبل سخت خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ وہاں سے نوجوان ہے راہ وی کاٹسکار ہوگئے میں اور شہوات میں ایسے ستغرق اور ڈو ہے ہوئے ہیں کہ وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے ہی قادر بی کاٹسکار ہوگئے میں اور شہوات میں ایسے ستغرق اور ڈوج نمی بھرتی کے لیے بیش ہونے والے سات نوجوانوں بی نہیں رہے جن کا بوجہ ان سمے کا ندھوں بر ہے۔ اور فوج نمی بھرتی کے لیے بیش ہونے والے سات نوجوانوں میں سے چھے بھرتی ہونے والے سات نوجوانوں میں سے چھے بھرتی ہوئی انہوں نے ای نفسیاتی اور جمانی صلاحیت کوخراب کرکے رکھ دیا ہے۔

ببنانی اخبار "الأحد" اینے تثمارہ نمبر ، ۵ میں معاشر سے کی تربیت کرنے والی مارگریٹ سمتھ کی من مرجب ذیل نفتگہ مکہ آ

اسکول یا کا لیج کی لوکی کو صرف اپنی خوابشات اوران اسباب دو سائل کی فکر ہوتی ہے جواس سے خیالات و خواہشات میں مدد گار ثابت ہول. سامنے فیصد سے زیادہ طالبات امتحان میں ناکام ہوگئیں، در ناکامی کا اصل سبب یہ تھاکہ وہ تعلیم اوراسیاق حتی کہ خود اپنے متقبل سے بھی زیادہ جنسیات اور حنبس سے بچر میں برقری شہمیں، ، سیسے ترسیت کرنے والے حضارت اور والدین وغیرہ سئولدین کا یہ فرلفید ہے کہ وہ اپنی اولا د کو بے راہ روی ، ور آزا دی سے مظاہرومواقع سے بچائیں اور یہ کوشسٹ کریں کہ ان کی نفوس ہیں عزت وکرامت اور شخصیت کی اجمیت اور غطیم اخلاق کی حقیقت اور وقع جاگزین ہو۔

**→** 

، خیرلی ہماری یہ ذمر داری بھی ہے کہ ہم پیھے کے اضلاق کی در تنگیا دراس کی اصلاح اور شخصیت کے نکھار کے لیے بھی اسے اور اپنی فلیم سکولیت کے فرلیفہ سے قطعاً غافل نہ ہمول۔
اور اگر ہم ان اسباب کی فقیق کرنا چاہیں جو پہلے ہیں اخلاقی بے راہ رقری ادر کردا رہیں انحواف بہدا کرنے ہیں توہمیں میعلوم ہموگا کہ اس کا اصل سبب والدین کا بچوں کی نگرانی میں غفلت برتنا اور انکی تربیت ور منہمائی سے دور رہنا اور اس میں کوتا ہی برتنا ہے۔

#### بچوں کے اخلاقی انحراف اور کردار میں آزادی میں راہ رق سے کھاساب رہج ذیل ہیں :

ھاصل *کرےگ*گ ۔

جوب بہ بین بیوی اور یوکیول کو پردہ کرانے کے سسدیں تب بل برستے گا اوران کی ہے بردگ اور زیب نینت کی نمائشس پر چیٹم بوش کر سے گا اور ان کی دوستیول اور آزا دا زاخلاط سے تغا فل برنے گا اور انہیں یہ موقعہ فرائم بریگا کہ وہ بھر کیلا بکسس بین کراور اپنے سیم کوع بال کرے بہ ہر کھیں تو فل سر بات ہے کہ ایس بولیاں گناہ اور ہے جائی کی زندگ کی عادی بنیں گی، اور تباہی وگراہی اور فت ایس بھی ہوگا کہ آخر کار وہ عزت و آبر وہمی گنوا جیٹیں گی، ور شرافت وعزت کو بٹر گالیں گی، اور پاک دمنی کے دائن کر آر آر کر دیں گی بیکن ، سے جو مائل ؛

أتبكى على لبخت وأنت قبلنگ لفنده هبت دين نوانت صانع: ك تم ين ك يد يري يرون ك يري يري يري كي الم ين توان گن بت دو بري كرد هر ج

جوب ا پینے کو بات کے گوانی نہیں کرے گاتو بلاشہ اسی صورت میں اگرا ولا دانحراف وکمی کے راستہ برطی رہی ہوگ تو وہ اپنے اندریہ واعیہ پائی گے کہ وہ پہنے کہ وہ بات برطی رہی ہوگ تو وہ اپنے اندریہ داعیہ پائی گے کہ وہ پہند دیرہ کی تضویرین خریدیں ،اور فعن وگندے رسالے پڑھیں ،اوراپی مجموبا وُل کو جس طرح کے خطوط چاہیں ککھیں اور نہ کوئی ان کی دکھیے بھال کرنے والا جو گااور نہ سر برستوں میں کوئی محاسبہ کرنے والا جو گااور نہ سر برستوں میں کوئی محاسبہ کرنے والا جو گااور نہ سر برستوں میں کوئی محاسبہ کرنے والا جو گاور نہ سر برستوں میں کوئی محاسبہ کرنے گازادی ہے راہ روی کی طرف گامزن جوگ اور زان کے لیے کوئی دین مانع و کا ویہ ہوگ اور زان کا ضمیر ن کا حماب کا ب کرے گا ،ایی صورت میں ان کورہ راست پر لانا ان کی اصلاح ، در ملاج کرنا مشکل ہموں نے گا۔

وه بنیادی افلاقی باتیں جن کا والدین اور تربیت گریف و استحضارت کوخوب، متمام کرنا چاہیئے اوران کا بہت نویال رکھناچاہیئے اور اپنے بچول میں وہ بیدا کرنے کی گوشش کرنا چاہیئے وہ یہ بیں کدانہیں سن انولاق، نرم مزجی اور لوگول کے سامقدا چھامعالل کرنے کا مادی بنائیں۔

والدین اورسر سریتوں سے سامنے نبی کریم تعلی الله علیه ولم کی چندوہ احادیث بیش کی جاتی ہیں جوم کارم <sup>خو</sup>رتی و<sup>م</sup>

نحوت محتقی ا درایصے برتاؤ کی طرف رہائی محرتی ہیں ،

ا ما م احمد اور حاکم اور بهیم قمی مصریت ابو هر ریرهٔ رضی الته عنه بسید رقرایت کریتے بیں که انهول بنے فرمایا که رسول الته صلی متدعمیه ولم نے ارش د فرمایا :

مجھے مسکام اخلاق کی تھیل سے لیے بھیجا گیاہے

((إنسابعثت لأتسرمكارم الأخلاق)).

ا ورا بن مردویرسسندس مصررایت كرتے بیل كه ایك صاحب نے رسول الله صلى الله علیه وسم سے نبال ق کے بارسے میں دریافت کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانِ مبارک تلاوت فرمایا :

در گزرگ عادمت بنایتید، ورنیک کام کا حکم دیجئے

اور جا پلول سے اعرفش کیمیں

ر عَيْدِ الْعَفْوَ وَامْرْبِالْغُرْفِ وَاغْرِضَ عَين

الْجِهِلِيانِينَ ﴿ )). الرعواف - 199

بهر سول التصلي الته عليه ومم نے ارشا و فرمايا:

«هـوأن تصـل سن

تطعك وتعلمي من حرملك و

تعفوعمن ظلمك».

وہ یہ ہے کہ تم اس شخص کے س تھ تعلد مح کروتس نے تبارس ساتمة تعع ميى . ديتم سنخص كودوس سنم تہیں محروم کیا، در س سے درگز کر دسس نے تم رفعم کیا ہو

ا درا بو دا کو دا ورتر ندهی حضرت بوالدر دا ، رشی ، رشه عنه سے رقوا بیت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کررسول استرنسی اینسر عليه وللم نيارشاد فرمايا:

((أتُقتل سايوضع في الميزان يوم القب مسة

تَقْرَى إلله وحسن الخلق).

سب ہے ہی وہ چیزجو قیامت کے روزمیزن ترزور یں رکھی جائے گی وہ ابتد کا خوف وڈر ڈرسن خو ق ہے۔

اورا مام ترندی حضرت ابو ذریسی الدعنہ سے روایت کرستے ہیں کرانہوں نے فرمایا کہ رسول النّدصلی النّدعليہ وم سے ايك صاحب في عنوض كياكه مجه كه وصيت فرما ويجيج تواب في ارشا د فرمايا:

الراتق الله حيثماكنت)؛ انهول نه كهاكيدا ورنصيحت فرا ويجي توآب نے فرايا :

برانی کے بعد امچھانی کرمیا کروجس سے م اس اہر اُن ، کو

«أنبيع السيئية مب لحنة

محمد». انهوں <u>نے ع</u>رض کیا اور نصیمت فرما دیجیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا:

بوگری کیمیب تھ اچھے افلا تی ہے بیش آؤ ۔

((خالق الناس بخلق حسن)).

ا ورابو داؤد ا ورتر مٰدی وغیرہ حصرت ابومبر سرج رئنی التدعنہ ہے دوایت کرتے بیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ

عنی الله علیه ولم <u>نے ارشا د فرمایا</u>:

اور محدب نصرمروزی ذکرکرتے ہیں کہ ایک صاحب رسوں الله صلی التد عدیہ ولم کے سامنے ماضہ وے اور عرض کی است ماضہ ورئ ذکرکرتے ہیں کہ ایک صاحب رسوں الله صلی وائیں جانب ہے آئے اور مؤن است الله کے رسول : دین کیا ہے ؟ آئی نے فرایا : حن افلاق، وہ صاحب بھر آپ کی وائیں جانب سے آئے اور مؤن کیا : اسے الله کے رسول دئین کیا ہے ؟ آئی نے فرایا : حن افلاق، مھروہ ما حب بیمھے کی جانب سے آئے اور مؤن کیا : اسے اور مؤن کیا : است الله کے رسول دین کیا ہے ؟ تو آئی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرایا ؛ کیا تم سیمھے نہیں ہو، دین یہ ہے کہ تم خدا و الله کی دون دیں یہ ہے کہ تم خدا و الله کے رسول دین کیا ہے ؟ تو آئی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرایا ؛ کیا تم سیمھے نہیں ہو، دین یہ ہے کہ تم خدا و الله کیا دون و دین یہ ہے کہ تم خدا و الله کی دون دیں یہ ہے کہ تم خدا و الله کی دون دیں یہ ہے کہ تم خدا و الله کی دون دیں یہ ہے کہ تم خدا و الله کی دون دون کیا ہے ۔

رسولِ اکرم ملی النّه علیہ وسلم نے توگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے اور حقوق کا خیال رکھنے اور حیال تاہی کی درستگی اور میں اخلاق وحسنِ معاملہ کے سلسلہ میں ہور مہانی کی ہے اور ارشا دات بیان فرما سے بیس اس سے دخیر میں سے یہ جند نمونے ہیں۔

اس سے والدین اور تربیت کرنے والوں کا یہ فریف سبے کہ وہ اپنے اندریا اوصاف پیدا کریں ، اورا پہنے آپ کوان پر قائم کوئی ٹاکو بچوں کے بیے بہترین نموز بین کرسکیں ، اور جوالی وعیال بیوی پھے وغیرہ ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے سابھ رہتے ہیں ان کے سیب بنرین مقتدی بنیں ، اور سابھ ہی اپنی اور دکو جال حیان کے اسلامی ، داب اور حسن افلاق کی تربیت دیں ، کہ وہام کر نے والوں سے مبار والوں سے دیں ، اور جوانہیں نا دسے دیں ، اور جوان کر سے والوں سے دیں ، اور جوانہیں نا در سے یہ اسے دیں ، اور جوانہیں میں اور یہ زمین پر بیلنے والے کے ساتھ براسلوک کرسے یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ لوگول میں بے نظیرا ور در کی بنیں ، اور یہ زمین پر بیلنے والے فریشتے بن جائیں 'اور یہ آئی جو سکتا ہے جب اللہ تعالی کے مندرجہ ذیں مبارک فرایمن کو نافذکیا جائے ،

(﴿ خُنُذِ الْعَفْوَ وَأَصُرُ بِالْعُرُفِ وَاَغِرَضُ عَين در رُرُد كَ مادت دُاسِيه، درنيك كام كرف كامكم كيجيو الْهُ فِي لِلنِّنَ ﴿ ) ﴿ الاعراف - ١٩، الاعراف - ١٩، الاعراف كيجيو

اور فرایا:

ا در برابرنهین کی اور نه بدی اجواب میں وه کهیے بواک سے بہتر بہو بھرآب وکھ لیں گے کرمبس میں اور آپ میں وشمنی تھی گویا وہ دوست ہے قرابت والا. اور وہا لیستے بی غیصے کوا درلوگوں کومعا ف کرتے بی اوراللہ تعالیٰ ہے۔ ندکر ماسے کی کرسنے والوں کو. الرَّ الْكَ فَلِمِ بِنَى الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ الْوَ الْعَافِينَ عَنِ الْمُعَيْنِ الْمُعَافِينَ عَنِ اللهُ اللهُ

ادر مم جہاں نفسیاتی اور معاشرتی تربیت کے موضوع پر مجت کریں گے وہاں ہم ان شاراللہ ان نفسیاتی اوافلاتی فضائل برنفسیل سے روشنی والیں گئے ہے۔ فضائل برنفسیل سے روشنی موالیں گئے جن کا بہتے میں پیدا ہونا ضوری سبے اور وہاں قرار کرام کوشفی نجش شانی و کا نی بحث سلے گی۔

اس لیے اسے دالدین ا درسرریپتوا درمر پر : بچول کی ا خلاقی لحاظ سے تربیت کرنے سے سلسلہ ہیں نبی کریم صلی التُدعلیہ وہم نے جو اہتمام کیا ہے اسے پڑھنے کے بعد۔

اور یہ بھان لینے سے بعد کہ آپ سے بچول کی کی اصلاح کیلیے افلاق ایمانِ اسنح کے تمرا میں سے ایک تمرہ ہے۔ اور آپ نے ابھی جوخراب اورگندی عا دات بڑھی ہیں جن سے اپنے عگر گوشوں کو دور رکھنا ضرری ہے۔ اور رسول النّد ملیہ ولم نے حنِ اخلاق اور عمدہ معامل کرنے سے سلسلہ ہیں جو وصیتیں کی ہیں انہسسیں

س يسنے كے بعد .

اک سب سے بعدآب لوگوں کے ساسفے ال کے سواا ورکوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ لوگ عزم مقیم کریں اور مہمت سے کام لیں تاکہ تربیت بعلیم اور دیجے بھال کا جو فرلینہ آپ برہے اسے آپ لوگ مکن طریقہ سے اداکرسکیں۔
اور آپ لوگ یہ خوبسبجے لیں کہ اگر آپ نے ابنی اولا دا ورشاگرد ول کے حق میں اخلاقی جہت سے کو ہا ہی کی تویا و رکھیے کہ جن کا آپ برحق تربیت ہے وہ بلاٹنگ وسٹ برآزادی و بے راہ روی اور بے حیاتی میں نشودنما یا میں گے۔ اور فسادا ور بداخلاقی کی تربیت یا میں گے۔

، ادرمعپرامن واستقرار سے لیے خطرہ کی تھنٹی اورمعاشرہ کی عمارت سے گرانے ، ور ڈھانے کا ذراعیہ نبیں گے ہکہ قوم سے ،فراد ان سے مجرمانہ اعمال اور اخلاقی اورمعاشرتی برائیول سے پناہ مانگیں گے۔

اس کیے اپنی اولاد کی محرائی کیمیے اور خدانے تربیت کی جو ذمر داری آپ کوسونی ہے اسے بورا کیمیے ، اور ایسے فرلینہ کوئمن ونوبی ادا کیمیے ، اور جتنی کوشنش اور جدوجہد کرسکتے ہوں اسے بروئے کار لائیے اور اپنی مفوضہ مسئولیت کواٹھی طرح سے بورا کیمیے ،اس لیے کہ اگر آپ حضرات نے صحیح طریقے سے امانت اوا کر دی تو آپ ایسے نوشیو دار مہکما ہوا بھول اور معاشرہ میں پرنور وروشن چاندا ورا یسے فرشنے بائمی گے جو پرسکون و آرام سے زمین پر جلتے ہوں گے .

اور آپ کہ ویجیے کرعل کیے جاؤ کھر آگے ویکھ سے گا اللہ تمہا ہے کام کوا دراس کا رسول اور سلمان۔ اا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَكُ اللهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَمِنُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَمِنُونَ » الترب ١٠٥

# قصل ثالث جمانی ترببیت کی ذمرداری

وہ بڑی ذمہ دا ریاں جوامس لام نے تربیت کرنے والے والدین ا وراساً ندہ کوسونی بیں ا ن میں ہے جہائی تربیت کی ذمہ داری مجی سیجے اکر بیسے بہترین جہمانی قوت ، سلامتی جمبیتی ونشا لمداور تندستی ڈفٹویت سے مانک زال . ا سے مربی حضرات !آب حضرات سے سامنے وہ عملی طریقیہ کا رہیش کیا جا یا سے جو بچوں کی جسانی تربیت سے سعسد میں اسلام نے مقرر کیا ہے ۔ "، کہ سب لوگول کو اس اہ نت کی عظمت واہمیت معلوم ہوجا کے ہوت ہے ۔ کا ند حول بر فوالی گئی ہے۔ اور آپ اس مسولبیت و ذمہ داری سے بنیادی واہم نق طاکوسم کی بو سوم ہے ہے پر فرض کی ہے ؛

### بيوى بيتون كيفرج واخراجات كاواجب مونا

ال يهي كرالتُدتباك وتعالى فرماية مين:

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ لِرَافُّهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ، )). استرد ١٣٣٠

اور لرمسے و سے تعنی ہے پر کھا، او کیپرمسے ن عوتول كالرستوسيم موافق.

ا ورنبی کرم صلی الله علیه ولم سے اس فرمان مبارک کی وجہ سے جے امام سلم نے رقبایت کیا ہے: ایک دیناروہ ہے جے تم نے انتد سے رہتے ہی خرچ کیا. ور کیک دیناروہ ہے جھے تم ہے کی نوم کے آزاد کرنے سے میے خرج کیا، اور ایک دیار رہ ہے جس سے ذرابعہ تم نے کسی غربیب پر صد قد ً یا

ادرایک دینار وہ سبے جسے تم نے اپنے گھروالوں برخری کیا. ان سب میں زیادہ اجروتوا ب و لا وہ رینار

(( د سيسنسار أنفقت فيسيل الله وديسنب ر أنفقتنه في رقبة و دیب ر تصب دقت به علخے مسکسین و دینار أنفقت معنى أصنت أعظمها

جرًا الـــــنى أنفقتـــه

ہے جے تم نے اپنے تھر دالوں پر خرج کیا ہو۔

على أهلك )) •

ا در سبس طرح باب کواہل وعیال ہر خرج کرنے اور ان پر وسعت وفرائی کرنے براجرو تواب می ہے ای طرح کروہ ان بر فرج نزکر سے یا با وجود قدرت سے اہل وعیاں پرنگی کرے تو اسٹ ٹن ہمی ہوگا. وہ لوگ ہوا پنے اہل میں اور اپنے اہل میں مرحی کرتے ہیں ، ور انہیں کرتے ہیں ، ور انہیں لا وارث جھوٹر دیتے ہیں . اور اپنے اہل وعیال پرخرج نہیں کرتے ، ن کے ہر سے میں بی کرمی صلی انتاز علیہ وسلم نے جو کچھ فروایا ہے وہ سنے . ابو دافرد وغیرہ اس درج ڈیل حدیث سے اردی ہیں ؛

انسان کے گذاہ گارم دستے سکے سلیے تنی اسٹ کا تی ہے کہ دوس اوگوں کو فدائ کر دستے تن از مار اعقبہ کی ڈمہ داری اس میرجود

((کسفی سیسا المسبوم إستسسا أن يضيع من يعتون )) •

ادرم کی روایت می آباب،

«کسنی سیسه اسره إسشیت آن پیجس عسس مملث قوته».

ن ن ک ک ک بگار ہونے کے لیے ، کی بت کافی ہے کہ دو ان مرکز رہ مرکز جیسے کرسٹے سندرک برا نے بال کے فراق کے فراق کے فراق کے مرکز کا وہ مالک ہے۔

ابل وعیال پرنفقه وخرج وا طراحات میں پرمبی شال ہے کہ باب اپنی بیوی پچول کے لیے میم غذا اور قبال رائش مکان اور قبالِ استعماں لباس مہتا کرسے، ناکہ وہ لوگ بهمارید پرفسی بئی اور ان کے مبیم و با وَل اور بما اِدل کانٹ مزید بنیں .

### 

تاکریرچیزی بیخوں کی عادت اور فطرت بن جائی ، کھانے کے ہارے ہی نبی کریم صلی القدعلیہ وہم کی رہنہ نی یہ کہ پریٹے بی عادت اور فطرت بن جائی ، کھانے کے ہارے ہی نبی کریم صلی القدعلیہ وہم نے منع یہ جب کہ پریٹ مجھر سنے منع جسے اور منزورت سے زیا وہ کھانے ہیں ہے۔ اسے آب صلی القدعلیہ وہم نے منع فرمایا افرمایا ۔ فرمایا ۔ فرمایا ۔ فرمایا ۔ فرمایا ۔ من من سے ارتب کرتے ہیں کہ جب نے ارتب د فرمایا ؛

مسی دی نے اپنے بیٹ سے زیادہ بر برت جہیں بعر اُدی کے لیے وہ چند لفتے کا فی بیل براس کی کمرسیدھی رکھ سکیں بیل اگر شان زیادہ کی ناسی چاہے تو یہ کرسالے کوایک تابائی مصد کی نے کے لیے رکھے در کیٹ تابائی الصاملة آدمى وعامّ شرّا سن بطنه بحسب ابن آدم لقي ت يقمن صلبه، فإن كان لا مبدّ فاعدٌ فتلمث لطعامه ، وشلت لشرابه، یا لی کے لیے اور ایک تھائی حقید ساس لینے کے لیے

وثلث لنفسه

یا نی سے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم نے بر رہنمائی فرمائی سے کہ بین سائس یا دومیں یا ن بینیا جا ہیئے اور برتن مين سائس نهيس لينا چا جيئية . اور كھرسے ہوكر ياني نہيس بينيا چا جيئے۔

ا مام ترمندی محضرت عبدالتّٰدب عباس منی التّٰه عنها<u>سه رقوایت کرسته بی</u> که انهون سفه فرمایا که رسول اللّٰه صلى التُدعِليه وللم ارشاد فراست ين :

> (( لا تشريبوا وأحدًا كشرب البعير واكن اشربوامثنى وثلاثء وسمواإذاأنتح شربت، واحتدما إذااً نت مرفعتم».

، ونرش کی طرح ایک سائنس میں نہ پیمو بلکہ وویا تین سانسول میں یانی پیو ، اور حبب یانی پیوتو اللہ کا نام سیسا كرو السبم التدير موكر بيو ، اورجب بي چكوتوالله كي ممد

وتعريف بيان كرو والحدية كهوب

ا وربخاری مسلم میں حصریت ابوقیاً دہ رضی اللہ ہونہ ہے۔ مروی ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم نے برتن میں ساکس كين سيمنع فراياست.

ا ور ترمذی کی رو ایت میں ہے کہ : برتن میں سانس لینے یااس میں بھو نکنے سے منع فرمایا ہے . ا ورا مام مسلم عضرت ابوبرريه وضى التُدعنه سبعه روايت كرسته بين كدانهول سفه فرايا كه رسول التُرصلي التُد

عليه وكم نيه ارشا د فرايا بيه :

تم من مي كونى شخص كفرات و كوم برازياني زين. در جومعول کر کھوسے ہوکرنی نے تواسے چا میٹے کرنی کرے۔

لالايشرين أحدكسع فث مُسًّا ،فعن نسى

سونے سے بارسیمی نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کی رمہائی یہ ہے کہ انسان دائی کروٹ پرلیٹے، اس سے کراہیں کروٹ پرلیٹنا دل کونقصان بینجا آا ورشفس کوروکرا ہے، اہم بنجا ری دیلم حضرت برا بربن ما زب رضی اللہ عنہ سے روایت كرتية بين كه انهول فيه فرما بإكم بسيس يسول اكرم صلى الله عليه ولم في ارشا و فرما ياسبه كه :

لاإذاأتيت مضجعك فتوضأوضوأك للصلاة. تَد اصْطبِع على شَقَلُ الأبين وقل. البهدء كسمت نفسى إليك، ووجهت وجي إليك ، وكوضت أمرى إليك وأبجاً ست ظهرى إليث رغبةً ورهبة إليك،

جب تم<sub>اسیخ</sub> بسیترر<sub>ی</sub>ا کو تو<u>پید</u>نها زول وننوکرو ؛ ورنجير بني وايش كروث پرلسيث جا وَ ، اوريه و ما يُرِموا ے اللہ میں فے اپنی فس وجات آپ سے میرد کردی ور اپناچیروآپ کی طرف مھیردیا۔ اور اپنامعال آپ کے سپر دکر دیا .اور اپنی پیشت آپ ک فرف جمکا دی. آپ

لامنجاً ولامني إلاإليك، "منت بكتابك الذى أنزلت ، ونبيك الـذى أرسلت؛ واجعدهان آخر ماتقول)..

سے، میدو ینمست ، درآپ کے خوف و ڈرکے م تی۔
مذکوئی نب ہ گاہ سے اور مذکوئی نم ست کی حکر سوائے ہے کے
میر سب کی اس محاب برایدان دیا ہے تہے آپ نے ذار ان کلمات کوتم اپنی
آپ نے میں جا، اور ان کلمات کوتم اپنی
آپ نے میں جا، اور ان کلمات کوتم اپنی
آٹور گفتگو بنالو،

### ۳\_\_\_ » متعدّی اور سرایت کرنے داسلے امریش مستے بجٹ

اک لیے کرمندرجہ ذیل احادیث اس پردلالت کرتی ہیں ا

، م مسلم وابن ما جروعیرو حضرت جابرب عبدالله فیم الله عنها است روایت کر نے بی که تقیف کے وفد میں کہ تقیف کے وفد میں کی مسلم ماری میں کہ تھیام بھیجاکہ ا میں یک صاحب جذام کے مرض میں گرفیار تھے ، نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان کے باس پر بینیام بھیجاکہ ا (د ارجع فقد ب یعنال ک)۔

، اورامام بخاری این صحیح میں روایت کرتے ہیں کر رسول التعلی التدعلیہ وہم نے ارشاد فرمایا: (( فرَّمن المجتذف نواری من الاسد)).

ا در مبخاری وسلم میں حصرت ابومبرورہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ وہ فراتے جی کررسوک اللہ صلی اللہ علیہ وہ علیہ ط علیہ وہم نے ارشا د فرایا ؛

(( لایوردن مسرض علی مصح )). کوئی میار آدی تدرست آدی کے پاس ز جائے.

ال کے اور دس مربول اور خصوصًا ما وُل کو چا ہیئے کہ اگر ان کی اولا دس سے کوئی بچمکسی متعدی مرض میں مبتلام ہوتانے تواسے دوسرے بچول سے الگ تعلاک اور دور رکھیں ، ناکہ مرض زسے کے اور وہا نرمجبوٹ بڑے ہے ، دیجھے بدن کی نشو و مااور صحت کی حفاظت سے سلسلہ میں نبی کرمیم ملی النہ علیہ وہم کی یہ رہنمائی کہتنی عظیم سے .

### مرض و بمیاری کاعلاج اور دوادار *و*

اس کیے کہ بیماری کو دورکرنے اور شفا مانسل کرنے میں دوا کابہت اثر ہو، ہے اور بہت سی اما دین میں ما ما دین میں علاج ودوا داروکا حکم دیا گیا ہے جن میں سے ہم مندرجہ ذیل پراکتفا کرتے ہیں ؛ علاج ودوا داروکا حکم دیا گیا ہے جن میں سے ہم مندرجہ ذیل پراکتفا کرتے ہیں ؛ امام سلم واحمد دغیرہ حضرت جابرین عبداللہ منی اللہ عنہا سے اور وہ نبی کرمے سلی اللہ غلیہ وہم سے رقوا بت کرتے

### میں کہ آپ نے ارشا د فرو<sub>ی</sub>ا :

« مكل درم دوا مرفي فر أصاب الدوا مالدا. بن بإذكاشه عزوجل،

ہر ہمیاری کی کیک دو ہوئی ہے چٹ نچے ہیں ری کے معاق دوابنمیتی ہے تو شد کے حکم سے شیفا مانسس

منداحمدا ورنسانی وغیره می حضریت اسامته بن شرکیب رضی الله عنه سیمردی سب وه فرط یتے ہیں که میں نبی کریم ملی الته علیه و ملم سے پاک تھا کہ دیبوائی آپ کی خدمت میں حاضر پروسے اور عرض کیا : اسے التہ سے رسول کی مم عداج كياكرس ؟ آب في ارشا وفرايا :

لانعبع یا عبا دانتہ تدا ووا نسیان انڈر عن وجل لعريضة دارٌ إلا وضع له شف رّ غيردا، واحد، شالوا؛ وماهو ۽ قال الهديم).

بإل اسع الله سيم بندوس دواكيا كرو، اس كي كرانشوس شاذنے کوئی بھاری نہیں بیدای مظرید کو اس سے لیے ددامجی آباری ہے سواستے ایک ہماری سمے ، نوگول نے پوهيا ، ده بهياري كون ك سهه يسب شه فرديا : برنوي يا .

ا در امام احمد و ترمذی وغیرو حصریت ابو مبرس و رضی الته عنه مسه ، برایت کردنی بین کرانه بول نے فرما بر کرمی نے *عرض کیا* ؛ ایسے انٹدسیمے رسول ؛ بنلا<u>سیمے کی</u>ا وہ منترجو تہم پڑسطتے ہیں. اور وہ دواخب <u>سسے ت</u>ہم ملاج کرستے ہیں ، ، در امتیاطی تابیرجن سے ذراید ہم بچا وُاختیار کرتے ہیں ہمیار جیزی کمی ایسی چیزسے بچاسکتی ہیں جس کاالٹرنے فیصد کردیا مرو وتونبي كريم صلى الله عليه وكم في وزايا ا

ي چېزى مى الله كافرت سى مقرير د د مى يى .

ررهىمن قدرالله ». اس لیے والدین اور مربیوں کو بیا ہیے کہ بجول کی ہمیاری کی صورت میں ان سے علاج مدد لجہ کا خیال رکھیں ، ور کسی افت وہیماری میں گرفتار ہوسنے پر اس سے تدارک کا مہتمام کریں ، اوراس سنسد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسم کی رنبائیوں اورا رشادات سے مطابق عل كري ، اس ليے كه اسباب اور مسببات كا اختيار كرنا فطرى تقاصنول اور اسلام كے بنيادى اصولول میں ہے ہے۔

### بزنقصان يهنيا ؤاور بزنقصان اثماؤكي اعتول كونا فذكرنا

س سلیے کہ اما) مالک اورا بن مما جدا ور دا رقطنی حضرت ابوسعیر ندری دنبی ایڈ عندسے روا بہت کرستے ہیں کہ رسول التُدمِيلي التُدعِليه ولم نے ارشا د فرطا:

ز نفضان انحاوا ورز دومرے کونقصان پنجاز

((لاضمير ولاضراير).

اس مدیث شریف کوفقها، درا بل امسول نے ایک شرعی قاعدہ بنالیہ ہے بجر نہم قامدوں ہیں۔۔۔ ایک ہے ہے۔ اسلام نے مقرر کیا ہے۔ اورا فرا وا ورمعا سفرے کی عفاظت اور لوگوں سے صفرر و تکالیف دورکر۔نے کے سلسلہ سیں اس پر بہت سے امورشفرع ہوتے ہیں.

اس قساعدہ کی روسے مزیول اورخصوصًا ما وُل پربیضروری ہے کہ وہ اچنے بچول کوال ملبی تعلیمات اور بدایات کا پابند بنا نیک ہوصمت سے لیے صنوری ہیں۔ اور وہ حفاظتی تدا بیرسکھا نیک ہوبچوں کی صمدت کی حفاظت کی ننمات اور حبانی نشوونما کی گارنٹی ہوں ، اسی طرح ال کی بیمبی ومدداری ہے کہ بھیا ربوں ، ورمنندی امراض سے معفوظ رکھنے کے ایر جن ابیشل وخصوصی معالمین کی مدو درکار ہوائ سے مدولیں ۔

پونکر کیمے معیل کا کھانا جم کونقصال پہنچا تاہیے اور بیما ری کا سبب ہے اس لیے مربول کا فرلینہ ہے کہ وہ بچول کو اس بات کا مددی بنا بنگ کہ وہ کیکے ہوئے مجیل کھائیں ۔

ا ور چونکه مجیلوں اور سبزلوں کو دھو ہے بغیر کھانا ہمیا ری کا ذرایعہ بنتا ہواک سیصے تربسین کرسنے والول کا فرلینہ کہ وہ بچول کی اس جانب رمبنانی کرمی کہ وہمیل وسبز پاب دھوکر کھا یا کریں ۔

اور کھانے پر کھانا کھانا (کھرسے پہیٹ پر کھانا) امرافن معدہ کا سبب بنیا ہے اور نفس سے نظام اور نظام منٹم کو خراب کردیتا ہے اس لیے مربیوں کو چا ہیے کہ وہ اولا دکو اس بات کا عادی بنایش کہ وہ صرف منصوس اوقاست ہی میں کھانا کھایا کریں ۔

ا در چونحہ ہاتھ وصوستے بغیر کھانا کھانا مرض مجیلانے کا ذرایعہ بنتا ہے۔ اس لیے مزیوں کو جا ہیے کہ وہجول کو پر تبلائر کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد ہیں ہاتھ وصوبے کے اسلامی طریقے پرعل کریں .

ا در دونکر برتنا چیزیگرم کھانے کو بھیونک کر مُصنٹ ڈاکرنا جہائی ترکا لیٹ کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے مربیوں کوطیئے کہ وہ اسینے بچول کو اس مصرونقصان وہ عا دت سے روکس ۔

وراس طرح سے حب مرفی ان طبی تعلیمان ورمنہائیوں پڑل کریے گئے، اور مست سے عنق ان ارشادات کا بجول کو پابند ہائیک گئے، توبلاشک وشبہ ولا د تندرست و توا نا بہتے وسالم ، لھا قتور بدن کی ، لک اور حبیست وچالاک ادمستعد سیلے بڑسصے گی ۔

## ۲\_\_\_\_ بیتورک یاضت ، ورزش اورشهه واری وغیره کا عادی بنایا

رائته آلى سے من برالى فرون مبارك برعل بوز ودريه مما استكطعتم قِن قُوْتَوْ »اغار-..

اور تیار کروالا نالان کے لیے کے جمع کے تاہے

الادونك عيابني أريندة ».

ہے درندہ کنیت ہے حبق سے ذرایہ سے ال مبشہ کویکا ۔اگرتے کھے

ا ور تاکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے اس محتم کونا فذکیا جاستکے جسے امام سلم نے روایت کیا سہے کہ: هافنومومن مبهترا ورالتدكوزيا دهمجوب سبيح اسس ((المؤسن القوى خيرو أحب إلى الله من مؤمن کی بنسبت جو کمز ورمور الوُمن الضعيف))-اسی سیے اسسلام نے ٹیرنے اور تیراندازی اور گھوسواری سیکھنے کی دعوت دی ہیے اور وہ مندرجہ ذلی اڑمادا نبويه ميا رکه مين: ا ، م طبرانی سنرجیدسے ساتھ رسول اللہ صلی التدعلیہ وہم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا و فرط یا: ہروہ چیز بعواللہ کے ذکر میں سے نہیں ہے وہ کھیل کودیا ددكل شئ ليس من ذكرا نتُه فهولهواُ وسهو إذ أربع نعصال ومشى الرجبل ببين الغرضين غفست ہے سوائے جا بعیروں کے ، دتیرانداری کے لیے ، وتأديب فرسه، وملاعبته أهله، وتعليمه انسان کا دونول شائوں سے درمیان چلیا۔ ا درگھوڑسے كوسدهانا، اورايني بيوى كيرساته دل لكى كرناا ورتيز سكين-ا ورا مام سلم اپنی میح میں رقرامیت کرتے ہیں کہ رسول الله ملی الله علیہ ولم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانِ مبارک ملاوت کیا: ا ورتم تیار کروان میصارا فی کے جو کھی میں کرسکو قرست ((وَأَعِدُ مُوالَهُمُ مَا استَطَعُتُمُ مِنْ قُولَا )) تُم قال: ألا إن القبي الرمي ألا إن القوة الرمي ، ألاإن سعه اور مهرّاب خصفرها است اوقوت تيرانداري مسن توقوت تیراندازی ہے ہسن توقوت تیراندازی ہے -القوة الرمى». ا وربزار وطبرانی سندحبیسے ساتھ رسول التُدمسلی التُدعلیہ تھم۔۔۔ روابیت کرتے میں کرآپ نے ارشا د فرایا : تم تیراندازی مسیکعواس سیے کہ یہ تمہار سے کھیں کو دی العلك بالرمى فإنه من خير لهوكم ١١٠. سے بہترین کھیل ہے۔ ۱ ورا مام بخاری اپنی میمیح میں روایت کریے میں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی الله ملیہ ولم اپنے صحابہ سے تیرا ندازی کے صلقوں سمے ہاس سے گزررہے تھے تو آپ نے انہیں مزیدا بھارا اور فرما گیا ؟۔۔۔ تر لوگ تیراندانی کرتے رہویں تم سب کے ساتھ ہوں۔ لاادموا وأنامعك وكلك »-ا ورسخاری موسلم میں آیا ہے کہ نبی کریم علی التّٰدعلیہ ولم نے ابل حبشہ کویہ اجازت دی کہ وہ آپ کی سجد مبارک میں اینے نیز ول سے ساتھ کھیلیں اور حضرت عائشہ کو بیا جا زت دی کروہ ان سے کھیل کو تجھیں،اور آب ان عبشیول سے یہ کہ رہے تھے: ہے

<u>است پنوارفدہ سے ہو۔</u>

ابمی برابلِ مبنندمسجدیں ایسنے نیزول کے ساتھ نبی کریم سلی الله علیہ وہم کے ساسنے تعمیل ہی رہیے تھے کہ حضریت عمر منی التّد عندتشرلفیٹ سلے آسئے اور کھکڑا ٹھاکران کو ما رسنے سکھے تونی کریم صلی اللّہ عید دہم نے فرایا ؛ الادعهم ياعمك ،، ، ہے عمر ن کوچیوٹروں

اصحاب نن (ابوداؤد . ترندی ، نسانی ، ابن ما جر ) اورامام احمدنبی کریم الله صلی الله علیه وسلم سید رو ایت کرتے میں ؛ (دلا سبق إلا فى خعف أ وحا فن ونصل). يس اورسابقت ومقابله سوائد اونمول اورگھوڑوں

اورتبراند زی سکے می ورمیں بو نزنہیں . ، اورسراند ریم علمی اس مقابله کا جنگ اورجها دکی تیاری میں بڑا اثر پڑیا ہیے۔

### بیکے کوساوگ اور عیش وعشرت میں زیڑنے کاعادی بانا

تاکہ حبب بالغ ہوا دربڑا ہوجائے تو فرنصینہ جہا دکو ا داکر سکے ا وردین کی دعومت نوبی ا ورعمدگی سے دے سکے ا درسا دگی اور موما جیوما بیننے کی ترغیب بہت سی احادیث میں وارد ہوئی ہے:

ا مام احمدا ور ابونغیم حضرت معا ذبن جبل منبی الله عنه <u>سه مرفوع حدیث</u> رفرایت کریتے میں که: (ر إِ ماك عد والتنعم فإن عبادالله ليسوا تم نازونعت مي پرست سے بجواس ليے كرائة ك بندے نازونعمت این نہیں بڑھتے۔ بالمشعمين».

بالمنتعماين». اورطبراني اورابن شابين اورابونعيم مضرت قعقاع بن أبي حدر ديسيم رفوع حديث روايت كرستي بن : رد تمعد دوا وانحشوشنوا وانتضلول ». نصاحت دبلاغت میں اور سادگی اور مرکی زندگی نشا نصاحت دبلاغت میں اور سادگی اومیم دلی زندگی نشا

نصاحت د بلاغت میں) اور سادگی اومعمولی زندگی نتیار

ہے رسول الته صلی الله علیہ ولم کی طرف یہ کریماز فراخدلی تھی کہ ہپ نے اپنی مسجدم مارک میں اس جیسی مشق کڑئی اجازت دی تاکہ مرشخص کو یہ معلوم موجائے کہ اس م سے نقطۂ نظر سے سجدعبا دست اورجہا د ۴ دونوں کی تیاری سے لیے ہے اور سجد بیس افراد کی تربیت اوراسل کی معلمت دونوں کے لیے کام ہوتا ہے۔

ہے وہ مقا جدا درمرابقت ورسیں جائز ہے میں انعام یا توشر کا ہورس سے علاوہ کی اور کی طرف سے ہویا درنوں ایس سگانے و وں می سے صرف ایک کی طرف سے ہو بسکن اگر گھڑ دوٹر میں دونوں شرکا ہی طرف سے انعام مقرر کیا گیا جوتو وہ ناجا زُا در قمار وجر سے ہی دانس ہے ۔ اور اس ک صورت یہ ہے کہ بالفرض گھڑ دوٹریس دونوں مقابل کرنے والے میں سے ایک دوسرے سے مجھے کماگر تم مجھ سے سبقت سے مکنے تو سیم تمہیں اتنا ہل یا انعام دول گا ا دراگریں تم سے آگے بڑھ جا وُل توتم مجھے آننا روپیریاانعام دینا بیمعورت ناجائزا ورحرام ہے۔ سمیرہ بعنی ایسے جدامجدمعد بن عدمان جبسی سادہ 'رندگی اختیار کرسنے داسے اورتیسی وہلیٹے چئنے کہ گوٹسٹ کرد ۔

سادہ زندگی اختیارکرنے اور عمولی اباس استعال کرنے ہیں نبی اکرم صلی التہ علیہ تولم ہمارے بیے بہتری نموز واصلے ترین مقتدی ہیں۔ آب نے کھلنے بینے بہاس اور دہائش سب میں سادگی کو اختیار کیا، تاکہ سلم میں شرہ اور است آپ کی اختیار کیا۔ تاکہ سلم میں شرہ اور ارست آپ کی اختیار کیا۔ تاکہ سلے ہیں آپ کی سندت اور طرب سے داران تمام موادث سے بیے جوان سے داستے ہیں بین آپ نے دائے ہیں یان سے اور جوہندر ہیں یان کے اور برجہ میں بین ازل ہونے والی ہیں ہمیں شرم میں ممل تیارا ور مستعدا ورجات وجوہندر ہیں یا بات معاف من مشا ہر سبے کہ جب امر سب سلم میں مست اور کھانے پینے میں شغرق ہوجا ہے گی، اور رشم اور ورس سے ہوا ورس سے میں مدی ہوا ہوں سے میں دور سے ہوا ورس سے میں مذکور ہے یہ واقعہ ، ریخ کے صفوت جہاد نی سبیل استہ اور کی اس نے ہوا شدت کرنے کی روح ماند برجا ہا کی ، اور سقوط انہ کی مواقعہ ، ریخ کے صفوت میں مذکور ہے یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے ۔

۸\_\_\_\_ بیچے کوحقیفت بیب نداز اور گزانه زندگی گزار نے کاعادی بنانا اور اس کولاا بالی بن مستنی اور آزادی فریدراه روی کی زندگی سے بچانا

اس کیے کہ مندرجہ ذیل فرایمن نبویہ اس کی جانب رہنائی کرتے ہیں :

ا مام ملم این صحص میں رسول النّد صلی النّد علیہ و کم <u>سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے</u> ارش د فرمایا :

در الحرص على صاينفعك واستعن ب دينًا السي جيزول سے مرتب بن بيتيمبر ف مُره بنجانے وال مُو

ا ورا لتُدست مدد ماشگتے رمج وری جزود رما ندہ شیخ -

طبرانی مندجید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے ارث و فرط یا :

( اکل شائ لیس من ذکرا داند فی واجه و "وسیس" ، سروه چیز جوالله سے ذکری سے زمووه کمیں کویانفت

الدأس بع خصصال ومشى الرجس بين الغرضين به صوائد عاربيزول كے وانسان كادتيراندازى ك

وتُ دیب فرسه ، وملاعبت أهله تعیمه دوشنول کے درمیان چنا، ورگھوڑے کوسما،

السيحة بين

ولاتعجن».

اورا مام بخاری مسلم حضرت ابوم بریره طبی انتدعنه سعه روایت کرتے ہیں که پیول انڈ صلی اندعلیہ وہم نے ایشار فرید ا

درلابيزنى الزانى حسين يبزنى وهومؤمن

ولا يسرق السارق حين يسرق وهو

صف من ، و ديشرب الخدرحين يشربها وهومؤمن).

ہ حرصے بین مدر رہاں ملہ من ملہ میاسہ اسے رہے۔ زناکرسنے والا ایمان کی حالت میں زنانہیں کرتا اور خور ایمان کی حالت میں چوری نہسیں کرتا اور شرا بی ایمان کی حالت میں شراب نہیں بیٹیا.

و <sub>س</sub>بنی بی<u>وی سے</u> دل مگی کرنا ،ا ورتبیرا سیکھنا ۔

الم نسائی فی اینی روایت میں یہ الفاظ مجی بڑھا سے ہیں: فیاذا فعل ذلک فیقد شعلع ربقیة الإسلام

من عنقه ». من عنقه ».

ا ورا مام مسلم وغیرہ حضرت ابوہر مررہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے بیں کرانہوں نے فرایک رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا :

الصنف ن من أهل لذارلم أرها، قوم معهم سياط كأ ذار ، البقريضريون بها الذاس، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات ما كلات ونساء كاسيات عاريات ، مميلات ما كلات ووسيه ن كأسنمة البغت الما فلة ، لايد خلن الجنة ولا يجدن ديجها وإن ريجها ليوجيهن مسيارة كذا وكذا،

دور خیون کی وقسیس کے جی جن کویس نے نہیں دکھا! یک وہ قرم جن سے ہاس گائے کی دم کی طرح سے کویسے ہوں گے۔ دوئری جول سے جن سے وہ توگول کو مارستے ہوں گے۔ دوئری وہ عور میں جو کم فرسے پہننے سے بادجو دنگی جول گ دوئری کوروں کی دوئری کوروں کی دوئری کوروں کی طرف کا کرنے والی لا ورخود مردوں کی طرف کا کرنے والی لا ورخود مردوں کی طرف کا مرکزی ہوں گے۔ اوٹوں کی دوئوں کی طرف کا دوئری کے دوئی سرایسے ہوں گے جیسے دوئوں کی دوئی دوئری کے دوئری کے دوئری کے دوئری کے دوئری کے دوئری کے دوئری کا درز اس کی نوشیو سونگھیں گی حال کر اس کی نوشیو سونگھیں گی حال کر اس کی نوشیو ساتھیں گی حال کر اس کی نوشیو ساتھیں گی حال کر اس کی نوشیو ساتھیں گی حال کر اس کی نوشیو

جیب وہ اساکرنشا ہے تواس نے اسلام کا طوق اپنی

رسول الدّصلی الله علیه ولم نے بن جیزول کی جانب مینمائی کی ہے اس کے سمند نا بیدا نما ہے یہ بخد قطرے نیل اور حبیا کہ آپ نے دکھیا یہ نہائی واعلی توجیہات ہیں ہو انسان کومرداز اور بُرحقیفت زندگی اپنانے کی دعوت دیتی ہیں ، وید واق وی قرآلوی سے ڈراتی ہیں ، اور یہ باست براسته معلوم ہے کہ بچہ اگر آزادی وب راہ روی کی زندگی میں نقو ونما پائے گا اور گن بول اور فسق و فجر میں تربیت پائے گا درلا پرواہی کا شکار اور کھیل میں پڑنے کا عادی ہوگا تو س کی شخصیت تباہ ہوجائے گی اور اس کی نشل الجھ کررہ جائے گی اور اس کا جسم خطر بک امراض اور جیماریوں کا نشاز بن بائیگا ان تمام باتوں کی وجہ سے مربیوں اور خاص طور سے ماؤں بر لازم ہے کہ وہ بچپن سے ہی بچول کی دکھ مجسل کو سیمیں ، اور ان کی نفوس میں مروا گی اور سادگی اور خود داری اور رفعت اور عظیم اخلاق کی برتری اور اہمیت یدا کردیں .

پیم سرین و ان کی یه ذمه داری تعبی ہے کہ وہ بچول کو ہراک چیز سے دور کھیں جوان کی مردانگی اور خصیت کو تبا ہ اور اخلاق و نسارفت کو بربا د اور عقل و میم کو کمزد رکر د سے ، اس لیے کہ اس طرح سے ان کی نفکیروسوج درست و نیمیح ا در جهم ها قتورا وراخلاق تنمیک ربین سیمے ۱ ورارواح میں طبندی ۱ ورمطاوب ومرادسے حاصل کرنے کا ان میں قدی داعیہ ہوگا۔

اسے مربیویہ وہ اہم بنیادی بآمیں ہیں جنہیں دین اسلام نے بچول کی جمانی تر سیت سے سلسلہ میں متعین و یان کیا ہے۔

اگر آپ لوگوں نے ان کواہمیت دی اوران کی طرف پوری توجہ کی توجس معاشرہ اور قوم کی ترسیت و سہمانی کا کا آپ انجام دے دسید میں وہ قوت وصحت نشا له اور زندگی سے ستفید ہوگی، اوراس کے ساتھ ساتھ آپ ال امانت کے حق کوھی پو اگر دیں گے جو آپ سے ذمر ہے۔ اوراس مسؤلیت کو اداکر دیں گے جو انٹر نے آپ سے ذمر لگائی ہے۔ اور قیامت میں آپ لوگ اللہ سے مرخرونی سے ساتھ انہیا، صدیقین شہرا، صالحین سے مجع میں مل سکیں گے اور حقیقت یہ ہے کہ ان مطارت کی رفاقت بہت ہی اعلی وعمدہ ہے۔

جمیں بہت سی خطرناک ما دئیں بچول براول اور جوانوں اور قریب اببلوغ لڑکوں میں نظراتی ہیں جن کی طرف مرہوں اور خصوصًا والدین کو توجر کرنا چا ہیئے۔ اور اس سے نقصانات اور خطرنا کی کا حساس کرنا چاہیئے۔ اور حبن کی ترمبیت سے میسٹول بیس انہیں ان کی قباحت ،صرراور نقصانات بتلانا چاہیئے تاکہ وہ ان سے دم میں گرفتار نہوں ،اور ان کی آگ میں جلیں اور اس کی دلدل اور وا دیول میں سرگرداں ورپریٹان نہول .

میرے اندا نے سے مطابق بیجوں قریب البلوغ لوگول اور نوجوانوں میں یا تی جانے والی بیر عادات بالعموم مندرج زل امور میں منمصر بیل :

- ا ۔ سگرمیٹ نوشش کی عادت۔
- بر ۔ مشت زنی کی عادت .
- به یه منشایت اورنشه آور چیزول کا استعمال ،
  - م <sub>- "</sub>زناا ور لواطت کی عادت .
- خدا نے جا ہا تو میں ان جا رس میں سے مبرعا دت برتفعیل سے روننی ڈالول گا۔

ا بهمارے موجودہ برآشوب معاشرہ میں جوجیزہ بانی شکل میں بہت ریادہ مشاہرہ ا - سگرمیط نوشی کی عاوت سے ریادہ مشاہرہ اور حصورہ کی عاوت سے ریادہ عام اور حصورہ کی عاوت سے ریادہ عام اور حصورہ کی مادت سے ریادہ عام اور حصورہ کی مادت کو معاشرے سے افراد میں اور حصورہ کی اور حصورہ کی اور حصورہ کی اور حصورہ کی مام اور منتشرہا اور جود تفاوت برات ہے تمام طبقات میں حصورہ کی اور مردول عورتول جوانوں بولم حول ما اور منتشرہا ا

ہے۔ اور اس لعندت سے صرف وہمنمص محفوظ رہاہے جس نے نوامشات پرقوت ارا دہ کو، اورجذبات پرمقل کو' در فسا دہرِ اصلاح کوفوقیت وترجیح دی ہے۔ ا ور لیسے لوگ بہت کم ہیں ۔

اس بعنت پر ممل روشنی و استے اور اس سے تمام ہیلوؤں پر منسیل سے کلام کرنے سے بیچے ہتری<sup>معلوم</sup> ہوتا ہے۔ کیم اس سے تبین نقاط پر گفتگو کریں :

ا - سكري نوشى سه پيدا موسفه دايدنقصا مات .

٢ - سكرسيف نوشى كے بارسے ميں شريعيت كامكم.

۳ - سرّ بری نوشی کا علاج .

سگریٹ نوش سے جونفضانات پیدا ہوتے ہیں ان کوہم دواہم چیزوں میں محدور کرسکتے ہیں :

ف صحبت اورنفسیات سے علق نقصا بات ایوی سے میں ذرہ برابر بھی شک وشیری کے اسلام کی اسلام کی سے میں ذرہ برابر بھی شک وشیری گنجائش ہمیں ہے

کرسگریٹ نوشی مورث سل ہے اور جیسی میرفون پیدا کرنی ہے ، حافظ کو کمزور کرتی اوراشتہا ، کو کم کرنی ہے ، اور جہرہ اور دانتوں کوزرد کرتی اور خیسی تنفس کی موجب ہے ۔ اوراعصاب میں بیجان پیدا کرتی ہے . اور حسم میں ممومی انحطاط کا ذرائعیہ ہے۔ اخلاق کو دیگار تی اور قوت ارا دی کو کمزور کرتی ہے اور سے اور کا بی پیدا کرنے کا ذراج ہے۔

سگریٹ نوشی سے صمعت پر جونقصا نائٹ مرتب ہوتے ہیں ، ان سے ساسلہ ہمی اس فن سے مام روح وصی اطباء کی

ربوريس درج ذبل ين:

برمنی کامجله "اشبیکل" لکھناہے کہ امریکہ سے دس اسپشلسٹ ماری لینڈ امریجہ کے شہر" بیویزدا کے ادارہ تحقیقات میں جمع ہوئے، اور تمبا کونوشی سے جواثرات لوگول کی صحت پر بڑتے ہیں اس پر سجنت مباحثہ کیا، اور منفقہ طور سے مندرجہ ذیل نقصانات پرسب نے اتفاق کیا:

۱ . جومروسگریف نوشی کرستے بیں ان میں ان لوگول کی نسبت جوسگریٹ نوشی نہیں کرتے شرحِ اموان السطّ

فیصدزیا دہ ہے

یا به به بولوگ تمبا کو نوشی کے مرتکب ہیں ان میں مندرجہ ذیل امراض سے مرنے کی تعداد ان لوگول کی بنسبت یادہ سے جو تمبا کو نوشی نہیں کرنے ؛ بچیبپھڑول کا سرطان (۸ ر۱۰) گنا زیا وہ ، ناک نگلے اور سانس کی نالی ہیں التبات اور سورش اور شرکے اندر سرطان (۱ ر۲) گنا زیا وہ ان شکیہ بول کا متورم ہونا اور میپول جانا (۱ ر۲) گنا زیادہ سرطان (۲ ر۲) گنا زیا وہ نذاکی نالی کا سرطان (۲ ر۲) گنا زیا دہ نذاکی نالی کا سرطان (۲ ر۲) گنا زیا دہ نداکی نالی کا سرطان (۲ ر۲) گنا زیادہ ، دوسرے باری واسے امراض (۲ ر۲) گنا زیادہ ، دل پر چربی وغیرہ سے امراض (۲ ر۲) گنا زیادہ ،

۳- اس کامعلب یہ ہے کہ کان اور ول پر تربی چھاجانے کامرض ہو ولا پایٹ متی و امر بیکہ میں مام طویت موت کا سبب بن جا آہے) تمباکونوشوں میں بنسبت غیرتمباکونوشوں کے ستر فیضد زیا وہ ہے، اور تھوک کی نالی کی بیلی اوس سے نظام میں سورش والتہاب پانچے سوفیصد زیا وہ ہے ، رہا بھی پھڑوں کا سرطان جوسرطان کی دوسری تمام ، قدم سے زیادہ منتشر ہونے والا اور عام ہے تواس کا شکار ہونے کا احتمال تمباکونوشوں میں بنسبت غیر مباکونوشوں کے مبرا ۔ ٹی صدر زیادہ ہے ہے۔

سس کے تلارک اور روک تھام سے سلسلہ میں قائم شدہ ملک شام کی ایک کمیٹی نے ایک بیان جاری کی ہے جس میں مکھا ہے کہ:

سالول کی تحقیق اور ملمی بحث ومباحثہ سے مندرجہ ذیں ہاتیں ٹابت ہوئی ہیں کہ جب کو نی شخص سگریہ بیت ہوئی ہیں کہ جب کو وہ دھنوی کونے ہیں اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ جب کہ کہ بیا ہوئی ہیں کہ جنے ہے جو سیا ہی کونے کا اور کالک بنتی ہے وہ مجی سانس کی نالیوں میں جم جا تی ہے ، اور برسیا ہی کیمیا دی قتم کے مجموعۂ مرکبات کی ایک فیم ہے جن میں سے جن میں سے جن میں مرطان پدا کرنے کا ذراعہ بنتی ہیں ۔ جب کہ دوسرے باتی ما ندہ مناصر وا جزار خرش پدا کر دیے ہیں ۔ جب کہ دوسرے باتی ما ندہ مناصر وا جزار خرش پدا کر دیے ہیں ، اور پیسے مرسے کوسل اور دوسرے خطرناک مہلک جراتیم سے حملہ سے لیے بہترین حب کہ بنا دیتے ہیں ، اور پیسے مرسے کوسل اور دوسرے خطرناک مہلک جراتیم سے حملہ سے لیے بہترین حب کہ بنا دیتے ہیں ، اور پیسے مرسے کوسل اور دوسرے خطرناک مہلک جراتیم سے حملہ سے لیے بہترین حب کہ بنا دیتے ہیں ،

مولوگ جوسگری نوش کرتے ہیں وہ سل اور سرطان کاان لوگول کی بنسبت زیادہ نشا نہ بنتے ہیں جوسگری نوشی نہیں کرتے ، اور ساتھ ہی سگری نوشی کی عادت کی وجہ سے کھیں چھڑول ہیں دو سرے لاعلاج قتم کے امراعن پہا ہوئاتے ہیں مشلاطاتی کی نالی ہیں التہا ب وسوزش اور کھیں چھڑول کا کھیول جانا اور سانس لینا دشوار ہوجانا، اور دق وسل سگری نوشی امرائن قلب کا اِستے ہموار کروئی ہے اس لیے کہ کھڑیمین ول کی دھڑکن کو بڑھاتی ہے اور خوان کی نالیول کو نقصہ ن پہنچاتی ہے ، چنا نچہ بہت سے سگری نوش اپنی زندگی کے خاتمہ کے لیے بہت بڑی قیمت اداکرتے ہیں ، اس لیے آپکو سکری نوش اپنی نائل کے حفاظت سے لیے اس سے بچنانہا بیت نیزری ہے ۔

ا دراک کے علاوہ دوسرے اوربہت سے بڑے بڑسے نقصانات اور خطرناک امراض ہوسگریٹ نوشی کی دجہ سے پیلا ہواکرتے ہیں.

ب به مالی نقصانات ؛ یا بیتنی بات ہے کہ ایک محدود آمدنی واشخص روزانه سکریٹ نوشی پرانی تنخوا و کاجوتھ کی حدثیر

نه ما خود از مجله " الحضارة · باربوي سال كاعدد - ٣ ويم اص - ١٥٠)

شه مذکوره مقلمون جو" تعا ولنوا بلقف، علی معض السسل " سے عوال سے ٹ نے ہوا تھ اسس کا صفہ نہششت. لاحظ مو

س سے بھی زیا وہ خرجے کرڈالاکہ ہے۔اوراس طرح سے مال کا جوضیاع اور گھر! یکا نقصان اور نعا ندانوں میں اختلان ہو تا ہے وہ کوئی مخفی چیز نہیں ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کمتقل سگر میٹ نوٹ اپنی اور اپنے بیوی بچول کی نوراک سے بیسے بی آسید تاکر سکر میں نوش کرسکے ،اوربااوقات وہ راہ راست سے بھی مہد بھا آسید مشلاً سگریہ سے سایہ جیسے اکٹھاکرنے اور اسے خریر نے کے لیے وہ رشوت نوری یا چری جیسی بعنت میں گرفیاً رہوما یا ہے۔ اسی صورت میں کیاصمست اخلاق ا درمعا نسو<u>سے لیے سگرمی</u>ٹ نوشی کی بعنت <u>سے بڑ م</u>کرمعی کوئی زیادہ نقصان دہ چیز یائی جاتی ہے . میکن نہایت افوں سے کہنا پڑتا ہے کہ اکٹرلوگ اس بات کونہیں سمھتے۔

#### 

سترمیٹ نوش کے بارے میں شریعیت کے مکم سے سسلسله بیس خلاصه کے طور بریہ ذکر کردینا کافی ہے کہ

الف : فقها ، وائم مجتهدين سيح پهال ير بات متفق عليه سب كه مېروه چيز جو تبا بى تك پېنجا ئے اور الاكت بل الال دسے اس سے بچنا وا حبب اوراس کوانحتیار کرنا حرام ہے۔ اس لیے کہ امام احمدا در ابن ماجہ بیسول النّه مسلی النّه ملیہ وہم سے روایت کرنے ہیں کر آب نے فرمایا:

نەخودئىققىان انتگاۋ ا درىز دومىرول كەنىقىيان يىنجا ۋ-

(( لا خاورولاخاوار)).

ا ورالله تعالى كے مندرجه ذيل عموى فران مبارك كى وجه سے كه:

ا وراینی جان کو ملاکت میں منٹ ڈالو۔ ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَّ التَّهْلُكَةِ ﴾ التَّهْرُكَةِ ﴾ التَّهْرُ ١٩٥٠

(( وَلَا تَقْتُلُوْ آ أَنْفُسُكُمْ وَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ اللَّهُ تعالى تم بر

ا وراس لحا ظهست كرستريث نوش كاجهانى لحا ظهست نقصال ده مبونا ثابت ا وصحت كے ليے خطر ناك ببونا مقق موجیکا ہے دجسیاکہ انھی گزراہے اسلیے ا*س سے بچنا وا جب* اوراس کا استعمال کرناحزام ہے۔ ب : صبح عقل وسمجه اور ذوق سلیم سے مالک حضارت سے پہال یہ بات سم اور مطے شدہ ہے کہ سگرمیٹ خبیت اور گندی چیزوں سے زمرہ میں شامل بے اس لیے کہ وہیم سے لیے مضربے اور مندمیں گندی بدبویدا کرتی ہے اور مندتعالی <u>نے انسان سمے لیے پاکیزہ اوراعبی حبیزوں کوحلال کیا ہے ،اوراس پرخبیث اور گندی حبیزوں کوحرام کیا ہے تاکیرسس</u> سيرحبم كى حفا لمست مهو. ا ورا خلاق وقوت تفكير محفوظ رسب ارمعا شره ميں انسان پبنديده ا وراجھی شکل دصورت ميں جاسکے

الله تعالے فراتے بیں:

«وَلَا تَنْبَأَدُّ لُوا الْحَيِيْثَ بِأَلطَّ بِيْبِ » الله ع

نيز فرايا:

((وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

الْخَدِينِكَ)). الاعراف ماه

ا ور فنرما يا :

((قُلُ لَا يَسْتَوِ ٤ الْخَبِيْثُ وَالطَّلِيِّبُ وَلَوْ ٱغْجَبَكَ

كَثْرَةُ الْخَيِبِيْثِ ٥٠٠٠ اللائدور..

ا وربدل زلوم سے ال کواچھے مال سے .

ا در حلال کرتا سبے ان ہے لیے سب پاک چیز ہے ۔ حرام کرتا ہے الن ہے نا پاک چیزیں ۔

آپ کہ دیجے کرنا پاک ادر پاک برابر نہیں اگرچ آپ کونایاک کی کٹرمت معلی سلگے۔

ج: ال کے ساتھ ساتھ تمباکو نوشی عقل میں خلل اورجم میں فتور پیاگرتی ہے۔ اوریہ ایک الی کا کا ہوئی ظاہر چیز ہے ۔ جے اس کے پینے کا اقدام کرنے والا اوراس کا بنیا شرع کرنے والا اور مدریجاً اس کا عادی بننے والا اورخصوصًا اگر زیدہ افراہ سے سی گریٹ نوشی کرے تواسے بہت نمایال ممکوس کر اسے ۔

ا وررسول الته مسلی الته علیه وسلم نے ہرفتور بیالی کرنے والی چیز کے استعال سے منع کیا ہے۔ حبیا کہ ہرنشہ آور اور مخدر سے بھی روکا ہے ، چنا بچہ الم المحمد اپنی مسند ہیں اور ابو واو و اپنی سنن میں سند میں کے ساتھ حصرت ام سلمرش الله عنہ ا سے روایت کرتے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول الته ملیہ وسلم نے ہرنشہ آور اور فتور بیدا کرنیوالی مخد ات سے منع کیا ہے۔

یہ تمام نصوص اپنے مدلول اور منطوق و مفہوم سے لھاظے سے اس بات کی تاکید کرتی ہیں کوسٹر بیف نوشی ترام ہے اور اس سے بیخا وا جدب ہے۔ اس لیے کہ اس کا نقصال بہت زیادہ اور اس کی گندگی و فباشت کھلی ہوئی ہے بیاسس سے علاوہ ہے کہ سگر میٹ نوشی مال سے صنیاع کا سبب بنتی ہے عبس کا اثرا فراد خاندان اور معاشرہ سب بربر تاہید ، اور نبی کریم صلی التٰ علیہ وسلم نے مال کو مِنا لکے کرنے ہے سے منع فردیا ہے جبیا کوسیمے بخاری ہیں فدکور ہے۔

گذشته ادوار میں جن فقہار نے سگریٹ نوشی کی ابا حت یا گرامبت کا فتوئی دیا تھا ان سے لیے یہ بات کچے مذر بن سکتی ہے کہ اس وقت تک طبق کی افسے اس کے مفرونقصان دہ اثرات ان سے ساسنے نرائے ہتے ،اس لیے انہول نے اس قاعدہ پر مداررکھ کرکہ جرجیزیں اصل ابا حت ہے اس کے مباح ہونے کا حکم دے دیا، لیکن جب علم طب نے اس کے جہانی اور نفیاتی نقصانات کھول کر بیان کرد بھے اور خصوصی داسپیشلسٹ اطبار نے وہ مفرا ترات صائب صاف بنا ورندیاتی نقصانات کھول کر بیان کرد بھے اور خصوصی داسپیشلسٹ اطبار نے وہ مفرا ترات صائب ماف ناون بنا و میں تردد کی ماف بی جو اس کی حرمت یا ابا حت میں تردد کی کہائش نہیں رہی، بلکہ اس کے استعمال کا حرام ہونا طاہر ہے اور اس کے عادی بننے پرگنا ہمگار ہونا لیقتنی ہے۔ دیہ

### مذکورہ بیماری کا علاج:

اک بیماری کاعلاج پہلے درجہیں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ اک طرح کہ انحبالات اور رسالول اور پڑلیہ یک ویژن میں غرضی کر جگراس سے خلاف جنگ کی جائے۔ اور اس سے نقصانات کونشر کیا جائے ، اور سگریٹ نوشی ڈرایا جائے ، اور امست سے افرا و اور نوجوانول سے سامنے متعلی طور سے اس سے عیم نقصان اور بڑسے خطر سے کو نکریا جائے۔ اور اس سلسلہ میں اس فن سے ماہرین اور ارباب اختصاص اور مفکرین اور اصحاب قلم سے مدد لی جائے طرح حکومت کی بیمی ذمہ داری ہے کہ اس پر منگیس زیادہ کر وہے ، اور اس کی قیمت بڑھا وسے ، اور عمومی مقامات اور عمکہوں میں اس سے تمی طور پر روک ویا جائے۔

یہ اقدامات گویا ابتدائی و تدریجی قدم شکے طور پر صرف اس لیے ہیں کم ستقبل ہیں اس سے بانکل رو کا جاسکے جبیا کہ آج امریجہ ویوریب وغیرہ وغیرہ بڑے براسے ملکول میں ہور ہا ہے۔

جوبۇسے خضات سگرم فوشى كے عادى بين انهيں چائيے كہ وہ التّرك ساسف جائے اور پيش ہونے كافيال كرن بين كوب كافيال كرن المرافع المرافع

رہے وہ بیے جواپنے والدین ومربیول کی غفلت کی وجہ سے سگریٹ نوشی کی گندی عا دت سے ٹسکا رہوگئے ہیں سے معاطر میں غفلت بہت خطرناک ہے۔ اوراگران کواسی حالت پرچھپوڑدیا گیا تومعا شرہ پراان کا بہت برااوزطزاک ٹیسے گا،

اس کیے والدین ا ورتر ہیت کرنے والول کو بیا ہیے کہ اپنی ا ولا دسمے حالات پربوپری نظر کھیں ، ا وران کے بیال ن ا ورنشسست وبرنما ست پرمطلع رہیں ۔ ا وران کی می وانحراف کا علاج کریں ، تاکہ انہیں لوراست پرلاسکیں اور متی وعافیت کے کنارہ پہکے مہنچا دیں ۔

کوئی تھی دوآ دی اس میں اختلافت نہیں کرسکتے کہ اگر بچیشروع ہی سے سگریٹ نوشی کا عادی بن جاسے گا تو تدریبً

آست آسته وه ای سے زیاده قبیع چیز کاجی ارد کا ہے کہ سے گا جوزیا دہ فسادا در انحراف کا سبب ہنے گ ، س لیے سگر سرا نوشی ذلت ورذالت کی قاصدادر برائیوں اور نوزش کا راستہ ہے۔ اس لیے علمندوں کوسمجھ لینا چاہیئے۔

ا یک العنت قریب البلوغ لوگول اور نوجوانول میں بہت عام اور منتشر ہے ، در کا مشت رقی کی لعنت المحربیطینے اور عام ہونے کا اصل سبب معرکول بازاروں تفریح گاہوں ، ورہر جاگہ عور تو

کا فتندانگیز مجر کیلاجست دعُریال بهاس اور بسید بهودهٔ چال و صال اور بیجان خیز زیب وزینت و شرساها نی سے ساتھ مر سے سامنے بے دھرک نکلنا اور گھومنا بھرناسیے اور جوانوں کو دعورت نظارہ دینا ہے۔

یہ تو عام معاشرہ سے صریک سبے دیان اسے زیادہ آگے برط میکر جوجیز سوئے پرسہا سے کاکام کرتی ہے دہ ان نوجوانوں کا فراموں اور فکموں بیں مختلف بیجان خیز منافر کا دکھینا ہے جواور زیادہ مہلک اور خطر ناک بتماہے ... آپ کومعنو وہ کیا کچھ دسیجے بیں جونبی شہوت کو بحظر کا ئے اور پاک داشتی دیونت ترجیلے بیں جونبی شہوت کو بحظر کا ئے اور پاک داشتی دیونت ترجیلے میں خوالے اور پاک داشتی دیونت کا جنازہ نکال دے۔ شرافت کو ختم کر ڈوالے اور غیرت نخوت اور جمیبت کا جنازہ نکال دے۔

ال سمے علاوہ کمابول اور مجلات میں جوعشفتہ مضامین اور حبنی نوابش بڑھانے والے واقعات بڑھتے ہیں وہ نوجوانول کی نفسیات اوراخلاق اورعقل پراٹرانداز ہونے کاسب سے بڑا فرایعہ ہیں.

جنربات وشہوا فی خیالات کو بھڑکانے والے صرف یراسباب ہی نوجوان ترکوں اورلوکیول کو تدریجاً نہ اور ہے۔ کے راستر برجلانے اور فسا واور ذلت سے بیابانول میں سرگردال بھرانے سے لیے بہت کافی ہیں.

قریب البلوغ نوجوان شخص میں اگر اللہ کے دکھینے اور حاظر و ناظر ہوسنے کا وہ تصور نیا یا بہائے ہواسے گنا بول آ روک دے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا وہ نوف نہ ہوجوا سے گنا ہول سے بچائے۔ اورانجام اور تیجہ کے بارے میں وہ اندا اور سورج و تفکیر نہ ہو جوا سے مفاسد سے دور رکھے توظ مربات ہے کہ وہ دو باتول میں سے میں ایک میں ضور گرف نہ بڑگا یا تو وہ حمام کاری سے ذراعی اپنی طبعی مجوک مٹائے گا،

یا وہ مشت زنی کے ذریعہ سے اپنی اس بھوک کی شدت کو کچیکم کرے گا۔

ی تا به اور بین سے جوانحف اور کم ترب اس کا نقصال مجی بہت اور بیتنی ہے۔ اس کا ترخیم س دونول باتول میں سے جوانحف اور کم ترب اس کا نقصال مجی بہت اور بیتنی ہے۔ اس کا ترخیم س اور نفسانی صحبت پر بہت برا بڑیا ہے۔

اس لعنت سے سلسلہ میں تمجر لوپر مجست اورجا مع نزین مضمون تکھنے سے لیے بہتریہ ہے کہ ا<sup>س ب</sup>تین <sup>و</sup> پرمشیم کر سے مجراس سے سلسلہ میں کلام کیا جائے :

ا : وه نقصانات جواس مشت زنی کی بعنت کی وجر سے پیان و سے بیار ہوتے ہیں .

۱۱ سی سی بارسی شریبیت کانکم. ۱۱ سال کاعلاج اوراس سیفتم کرنے کاطریقیہ.

اس گندی عادت کی وجه سے جونقصانات وجودیں آتے ہیں انہیں مندرجہ ذیل امور میں شخصر کر لیتے ہیں : لف - جمانی نقصانات طبی نقطهٔ نظرسے بات نابت موسی ہے کر عرضمض اس ما دت میں گرفتار موما ما

ا بے وہ مندرجہ ذیل امراض کا شرکار موجاتا ہے .

ل قت وقوی کا کمزور بهزناجیم کی لاعری ، امعضار میں ارتعاش کوئیپی ، ول کی وهمگین، نگاه ۱: رحا فنله کی کمزوری نظم تم کی نوا بی بهمیمبیم ول میں التہاب وسورسٹ کا پیلا ہونا جوبالعموم وق وسل کا ذریعیہ بنتا ہیں۔ ا درا نسیر کا ردورا ن خون پر ردتا ہے اورخوان کی تمی کی شکایت ہومانی ہے۔

ان نقصانات میں سے اہم ترین نقصان نامردی کامرض ہے ہیں کا مطلب یہ ہے۔ ۔ جنسی نقصان نامردی کامرض ہے ہیں کا مطلب یہ ہے ۔ بندی نقصانات کے کونوجوان اومی شادی سے قابل نہیں رہا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے ہمار شخص سے عورت رت ہی کرسے گی ، اورانسی صورت حال ہیں جب مردعورت پر قادر ہی نہ ہو تو ازدواجی ملسلہ برقیرار نہیں ہ سکنا. اوراک کا ایک نقصان میمی ہے کہ مردوزن دونول میں سے ہرجنس دوسرسے سے بیزاررہے گی اس کے مرد اس گندی ، جائز وقبیح عا دست سے ذریعیہ اپنی جنسی شہوست پوراکر نے کا عا دی ہوگا حس کا مطلب یہ ہوگا کہ وی کے بعد مردسے جویاک وامنی عورت ماسل کرتی ہے وہ اس بیمار شخص سے ماسل نرکرسکے گی ، اورتیجہ ہوگا کہ یاتو جدائی ہوجائے گی یاعورت اپنی خوامشات پوری کرنے سے لیے در پردہ دوسے مردول سے ستيال پيداڪرڪ گي.

نفیات سے علمار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس عا دن ہیں مبتلات میں اسے استعمال میں مبتلات میں مبتلات میں مبتلات میں ا ا بہرت سے نفسیانی اور خطر کاکے تقلی ودماغی امراض کا شکار ہوجا تا ہے جن

،ترتیب صب دیں ہے:

ذر بول ۱ ورنسیان ، قوستِ ارا دسی کی کمزوری ، ما فظه کی کمزوری ، تنهانی اورگوشد شینی کی طرف میلان ، حیا، وشرم کاغله ٔ ف و سنتی کا احساس غم داندوه کی کیفیت کا اظهار جرائم اورخودگش سے ارتکاب سے بارسے میں سوچنا وغیرہ وغیرہ وہ صانات جوفکر وسمجھ کوشل اورا را دہ کو ڈانوا ڈول اورشخصیت کو تباہ کر دسیتے ہیں۔ اور اس مومنوع پراہل اختصاص نے نہایت فی شافی بھٹ کی ہے۔



### ، س سے از رکاب کا شرعی حکم یہ ہے کہ ایسا کرنا حرام اور موجب ب گناہ ہے اور اس کے اولہ یہ ہیں:

الف : الله تعالى سورة مونعين مي فرمات ين ا

الا وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُ وَجِهِمْ لَخَوْظُونَ ﴿ الْاعَكَ

أزُوَاجِهِمْ أَوْمَا مَكَكَتْ أَيْمَا نَهُمُمْ فَإِنَّهُمْ خَيْرُ

مَلُوْمِيْنَ أَنْ فَنَينِ الْبَيْخَ وَرَاءُ ذَٰلِكَ فَأُولِيْكَ

هُمُ الْعُلُونَ ﴿ ) ٠٠ الْوَمَوْن - ٥ ت ،

اور جو ہوگ اپنی شہوت کی جگہ کو تھا۔ سے ہیں مگرائی عور تول پریا اسپنے با تھ سے ، ل باندیول پرسوان پر کچھ الزام نہیں بھیرجو کوئی ، س سے سوا ڈرھوڑ کہے

سو وہی مدسے بڑھنے والے ہیں .

اک آیت (افکت اُبتنی وَرَاءَ ذٰیِكَ فَا ُوٰلِكَ هُلهُ اُندُوْنَ) کے عموم میں شہوت رانی کے تمام وہ طرا

حضرت عطار (بوکر عضرت عبدالله بن عباس ضی الله عنها کے اصحاب میں سے بی ان سے یہ نابت بہ انہوں نے فروایا : میں نے سنا ہے کہ ایک قوم کو میدان حشریں کبی طالت میں جمع کیا جائے گاکہ ان کے ہاتھ عاملہ سے میرایہ نیال ہے کہ اس سے بی بوگ مرا دمیں بعنی وہ لوگ جو استمنا , بالیدا ورمشت زنی کرتے ہیں ، اور مصنرت سعید بن جر ابعین میں سے بیل وہ فرواتے میں کہ الله تعالیٰ نے ایک است کو اس لیے عذاب ویا کہ وہ لوگ استے احضار نیاسے میں میں سے کھیلتے ہونے ، اس طرح یہ میں آہے کہ سات اوی ایسے بیں جن کی طرف (الله تعالیٰ) نظر رصت نہیں فرما میں گے ، الا ان میں اس شخص کو بھی شمار کیا جو مشت زنی کرتا ہو لے یہ تمام نصوص اس بات پر دلاست کرتی ہیں کہ اس عادت اختیار کرنا حرام و نا جائز ہے .

بیر سرست استریٹ نوشی کے بارے میں شرع حکم کی بحث میں ہم یہ پہلے ذکر کہ چکے ہیں کہ جو جیز ضرر ونقصال کیفر و یے جلئے اور ہلاکت میں مزر ں دے اس سے بچنا واجب اور اس کا کرنا حرام ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے گزرک ہو

حدیث سے عموم سے یہی معنوم ہو ناہے اور وہ یہ ہے:

مرنعقمان اشما باجائز بيدا ورسنقصان بنجابا

لالاضري ولا ضوار».

، در مهی الله تعالی کے مندرج ذیل فرمان مبارک کے عموم سے عنوم ہو اسے :

الاوَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِ نَكِمُ إِلَى التَّلَاكَةِ » • الرابين بكوبركت مِن رُولو

ا ورجو كم مشت زن سمّے ارتكاب سے جمانی منبی ، نفساتی ا وعقلی نفصا بات مترتب بوستے ہیں اس ليے يرد

ك يه تما انسوس ممّاب" ردود على أباطيل" معنفه مروم شيخ محدا لحامد (ص - ١٧١) \_ يفل ك كُن بير.

در لا خدر رولا خدایری اور آیت از ولا تلقدا بأید یک و إلی الت به لکذی کی وجه سے حرام ہے . ایک قابل توجه سوال ایک قابل توجه سوال ایک قابل توجه سوال برزنایی واقع ہوجائے گا؟

اس پیس کوئی شکت بیس که انسان جیب مفاسد کے درمیان موازند اورمقارنه کرتا ہیںے اوراگرمجبور بہوجائے توان پیس سے می پس سے میں ضرر کم اورجس کا تنم معمولی بہواسے اس اصولی قاعدہ سے مطابق انعتیار کرلیتا ہے جس بیس بیہ طے کیا گیا ہے کہ: یغتار ُخف المضروبین و اُہون الشدین .
دوخرد ل بیس سے کم خرد دال اور دوشمز ل بیر سے کم

شروب كا انتجاب كرست گا .

یکی ہوئی بات ہے کہ مشت زنی بری چیز ہے لیکن زنا اور لواط مت میں اس سے زیادہ برائی اور شربایا جاتا ہے ،

اس لیے کہ زناسے عزت و شرافت کی عمارت گرجاتی ہے ، ور پاک دامنی اور شرافت کا جن زہ کل جاتا ہے ، دراک کے ساتھ ہی اس سے نسب میں اختل طرا ورخو نریزی اور عنف وصد جیسے مفاسد وجو دمیں آئے ہیں۔ اس لیے اسی صورت میں ان ان کو ہی اختیار کرنا چاہ بیئے۔ اس لیے کہ وہ دو نول ضررول میں سے انحف اور دو نول شرول میں سے انحان سے مشاب اور دو نول میں سے انحان سے انتخاب اور دو نول میں سے انحان سے انحان

اسی لیے نقہا، کرام کھتے ہیں کہ اگر طبیعت پرسکون ہوا دراستمنا، بالیدا درمشعت زنی شہوت رائی یا شہوت کو ہمٹر کا سے لیے نقہا، کرام کھتے ہیں کہ اگر طبیعت پرسکون ہوا دراستمنا، بالیدا درمشعت زنی شہوت رائی یا شہوت در ای معر کا نے کے بیعے ہوتو یہ حوام ہے اور مبروقت درای میں مشغول رہے اورطبیعت پر دینیان ہوجائے اور نفس برائی سے دروازے پر کھواکروسے ، تواس کی سکین سے لیے مشعت زنی ہی کواختیا رکیا جائے گا، اس لیے کہ یہ می مل فی نفسہ جائز بن جائے گا اور اس ہیں ایک کی تل فی دو سرے سے موجاتی ہو کا نہ اجر مطے گا، در مرائے ہوگا نہ اجر مطے گا، در مرائے ہوگا نہ اجر مطے گا، در مرائے ہوگا نہ اجر مطے گا، در مرائے و منزا۔

**@@@@@@@@** 

اس عادت کے خاتمہ کے لیے کامیاب اور مفید ترین علاج مندر حب ذیل وسائل اختسب ارکر ناہے:

له ينقبى عبارت كتاب مردوول أباطيل مصنف علاممحد عامد رص - ١٧١ \_ سے لگى ہے.

ا ۔ ابتدائی جوانی کی ممروں شاوی کروینا ترین طریقیہ ہے کہ شادی اس خطرناک عدمت کی بیخ کئی کرنے کا کا میاب دمفید ترین طریقیہ ہے ، بلکہ شہوت کے اس بے نگام جملے کوسیا کرنیکا ہی ایک

واحد طبیعی راستہ ہے، اور ساتھ ہی اس شادی سے وجحیرافلاتی معاشرتی نفنیاتی اور مست سے علق ایسے فوائدہ فسل ہو سکے جن سے بیال فرکر سنے کی گنجائش نہیں سیطیہ

ا وراگر کہیں ایسے سنت ناساز گار حالات پائے جائے ہول جن کی وجہ سے نوعمری میں تادی <u>ں زمرے</u> از ہوسکے تواسلام نے ایسے توگوں کی روزے کی جانب رمہمائی کی ہے جو نکاح نہیں کرسکتے اسسیے کەروزه شهوت کی زیادنی کو کم کرتا اورمبنسی مجوک کی صرت کو تورُد تیا ہے، اور روز ہے انتہ کے مراقبہ ومضور ا ورخوف وخشیست میں قومت پہیا ہوتی ہے ، یہ رہنمائی اس حدمیث نبوی سے متی ہے جسے اصی ب صی ح ستہ رسولتہ صلی التّرعلیرولم سے روایت کرستے ہیں کہ آب نے ارشا دفرایا:

لايامعىشى الشياب من استطاع منكسع ابادة فيشزوج، فإنه أعض للبصروأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعيده بالصوم فإنه له وجاس.

سے نوجوانوں کی جما عت تم میں سے چخص کاح کے ا خراج کوبردا شست کرسک بوتواسے چاہیئے کہ ش دی کریے اس بیے کہ شا دی نگاہ کوئیست . در فرج کومحفو ہ ر کھنے والی ہے۔ ، در چخص کاح سے انوابیات کی ف<sup>ات</sup> ن رکھتا ہوتوںسے چاہیئے کہ دوزے رسکھے اس کیے که روزه اس کے لیے وجا العنی شہوست کوخسستم كرينے وال ہے ۔

تربعیت مطہرہ نے کئی قسم کے نفل روزوں کی ترغیب دی ہے جن میں سے مثال کے طور برہم چند کو ذکر کریتے ہیں: حضرت دا ذدکے روٹسے جوایک دل روڑہ رکھتے تھے اورایک دل افط رکرتے تھے، اوربیرا ورحمعرات کا روڑہ ، ا ِ درشوال کے مبینے میں چھے رفنے سے ، ا ورمحرم کی دسویں تا ریخے کا روزہ ، ا وراسی فبیل سیسے وہ روزے ہے ہیں جنہیں شہوسنہ کو مسكين بينجان سي الماركا جائه السيكريسول التصلى التدمليه ولم في ارشا دفرابا المستعلية والمم في ارشا دفرابا الم

ر <u>سکتے</u> کہ وہ معاشرہ جس میں ہم رہسے ہیں

سر۔ حسی جنرمابت بھو کانے والی چیزوں سے دُوری اختیار کرنا کی ہے دوآدی، سیس اختر نسیسی

وہ مفاسدا و بھبڑ کانے والی چیزوں سے بھبرا پڑا ہے۔ اور آزادی وفت و فور میں السے سید سے ہاتھ ہا وُں مارہا ہے۔ اور اس بیں شکس نہیں کہ حبب نوجوان ان بھبڑ کہا اور فت انگیز جیزوں سے چیجے چلے گا اور رزیل کامول اور فوجشس کی بھبڑیں کہ حبب نوجوان ان بھبڑ کہا اور فت انگیز جیزوں سے چیجے چلے گا اور دنیل کامول اور وہشر کی کیج پڑیں بھیسے گاتو بلاشبہ وہ انعمانی طور برمثا تراور چال جائے گا اور وہشروا کے ایسے بھیلے جلنے میں سے زبان جانو وال کی طرح بن جائے گا ۔

اس کیے مربیول کی ذمہ داری ہے کہ وہ نصیحت کے فرلیند کو اداکری اور تنبید کریں اوران لوگول کو ڈراتے اور متنبہ کرتے دہیں جن کی رہنمائی اور تربیت ان کے ذمہ ہے۔ اور یہ بات ان سے کان میں ڈرایتے میں کہ ایسی عور قول کی متنبہ کرتے دہیں جن کی رہنمائی اور ایسے محاس و حمال کی نمائٹن کرتی . اور عشقیہ قصے کہا نیول اوران فشس مجلات ورسائل کا پرمضاجن کوعزت و آبرو اور شہوات وجذبات سے کھیلنے والے تا جررواج دیتے ہیں . اوران ہے ہودہ فیش کانوں کا سنا جوریڈ ہوئے مختلف بنیڈ بر ہر دیگر فشنر کیے جاتے ہیں .

یرسب کی غیرت کو مدہوش ، اور شرافت کو موت ، اور اضاق کو خواب اور عزت کرامت کوتم اور عمم کو کمزور اور عقل وسم کی کوشیدت کوشتم کرتا ہے ۔ اور مرورت وشرافت اور اخلاق کو دفن کرد یتا ہے ، اور حنبی جذبات کو ابحار آا ویشخصیت کوشتم کرتا ہے ۔ اور مرورت وشرافت اور اخلاق کو دفن کرد یتا ہے ، مربول کو نوحوانوں کے کان میں یہ اوار ڈالتے دہا چاہیئے ہوسکتا ہے کہ ہما وانو بوان طبقہ یہ نصیحت سن ہے ، اور ان نتا کئے کا پورا حساب کتا ہے کہ اور اس وغط دفصیحت سنگیر اور یا دو ان کے بعدان کے یا سسوات اس کے اور کوئی جارہ کا رزم کو کہ وہ اپنی قوت اوادی کو متوازن رکھیں اور نفسیاتی اور اخلاقی دائرہ کو سنجالیں اور علی وجبائی صحت کی حفاظت کریں اور عجر باکباز صافعین اور نیک مؤمنوں کے زمرے میں شال ہوجا میگ .

م \_ فراغت كونف بن امور مي صرف كرنا م \_ فراغت كونف بن امور مي صرف كرنا يس بيشے گاتواس كے ذہن ميں مختلف تم كے خيالات ادرا فكار

اور برانگیخته کرنے واسے منبی نخیلات پیدا ہوں گے بھیراگروہ بچہ قریب البلوغ ہے یا بالغ ہے تو وہ اپنے عنبی جذبات کومتحرک اور ان افکار وخیالات اور نخیلات کی وجہ سے اپی شہوت اور جنبی خیالات میں ہیجان پائے گا۔ اور اس صورت میں وہ اس کے سواکوئی اور چارہ کارنہیں پائے گاکہ شہوت سے ہوش اور جنبی جھوک کومٹانے کے لیے اس گندی عادت کی طرف متوج ہو۔ اس سے یہ سوچنا چاہئے کدان پر آگندہ نحیالات اور منتشران کا رسے بچنے کا ملاج ، ورطرابقہ کیا ہے تاکہ اس برے نتیجہ اور دو د ناک انجام میں گرفتار نہو۔

 سائھ ہول ، اور اس طرح سے دماغی ہو جھ ملے کاکر ہے ، یاکسی ایسے مطابعہ میں منہ کہ ہوجائے جو اسے علمی میدان میں ف بہنچا ہے ، یاکسی دست کاری وغیرہ میں شغول ہوکر اپنے رتجا نات کوجلا بخیشے ، یاکسی دینی درس میں شرکی ہوجائے جس سے اس کے اخلاق ورست ہول ، یاکسی ثقافتی وعمی مقابر میں شرکی ہوجس سے قتل ہی تیزی آئے ، یا تیراندازی دخرخ دوسرے وسائل جہا دوغیرہ کی شق کرے تاکہ جہا دکی تیاری کرسکے ، اور اس سے علاوہ دوسرے اور وہ فائدہ بخش میدان اور وسائل جوفکر کو نظا پہنچائیں اور روح کو بالیدگی او تیم کو قوت اور اض ق کو یفعت و ملندی ۔

۵۔ ایسے ساتھی فریب البوغ نوجوانوں کی تربیت سے سلسلہ میں مرفی کومبس چیز کاسب سے زیادہ خیال کھنہ چاہئے اور ایسے ساتھی فوجوانوں کی تربیت سے سلسلہ میں مرفی کومبس چیز کاسب سے زیادہ خیال کے پہلئے اور ایسے ساتھیں کا انتخاب کرسے کہ اگر وہ مجول جائے تو بیدا سے یا و دلائیں ،اور اگر اس میں انحاف تو می آئے تو وہ اس سے ساتھ خیرنوا ہی کریں .اور اگر وا و راست بہ جلتا رہے تواس کی ساتھ غمنواری وہمدری کریں .

اور کہا ہما ہے کہ ایسے مطلوبر رفقار بہت کم ہوتے ہیں خاص طور سے ہمارے ، س زمانے میں ہیں بی مخلص دوست اور قابل اعتماد ساتھی کا لمنامشکل ہوگیا ہے۔ بنج شلبم کرتے ہیں کہ ایسے ساتھی کم ہیں لیکن ایسے لوگ بھر بھی ہر مبلہ کنٹرت سے موجود میں جوا پہنے جہرے و بینینانی پر سجد سے کے نشانات سے بہوپانے جاتے ہیں ۔ اور اپنے بلنداخلاق اور اور است بر چلنے کی وجہ سے متماز میں ، اس لیے نوجوانوں کو چاہئے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں ، اور حب ایسے لوگ ہیں جائیں توان کے وقت وہ اس سے معاون اور زندگ میں ور چین مسائل اور قدنوں میں کو میں مدد گار ہوں اور ایسے منتقب مبری دوست ہوں جن پر بھروسر کیا جاسکے اور ان کی طرف رجوع اور ان پر اعتماد کیا جا ہے۔ ا

اس میں کوئی شکسنہیں کہ انسان اپنے دوست کاہم ندہب ہوتا ہے اورساتھی ساتھی ہی کی اقدّاکرتا ہے، اور پرندسے اپنے ساتھیول کے پاس ہی اتر تے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی بانکل سچ فرایا ہے جے امام ترندی روایت کرتے ہیں :

ا نسان اپنے دوست کے ندمہب پرمہوتا ہے اس بیرتم میں سے ہڑخص کوچا ہیئے کہ وہ دیجھ لے کدمس سے دوستی کرد السہے۔ (( المودعى دين خديله فلينتطوا كحدكم سن يخالل ».

ا در اتنی بات بینی طور سے علوم ہے کر جوشمص گنا ہرگاروں فاسقول فاجروں اور برسے کام کرنے والول کے ساتھ اٹھ استان بیتھا ہے تووہ اس کو لازمی طور سے گراہی ہی کا طرف لیے جائیں گئے ، اور فسق و فجر رکی طرف ہی ڈھکیلیں گے ، اور فسق و فجر رکی طرف ہی ڈھکیلیں گے ، اور دنیوی اغراف کی وجر سے ہی اس کی دوستی افتیار کریں گے ۔

اک سلیسه اگرینمارسے نوجوان برچانهی که ان کاایمان مضبوط اور راینج مهوا و ران کیے اخلاق باکیزه و ملبند مول او ران کوسم قیمت سالم وطاقتور مرد توان کو چا<u>سیت</u>ے که وہ برسے ساتھیوں اور گندسے دوستول <u>سے ب</u>یس ب

انہیں چا ہیئےکہ نیک ساتھیوں ا ورمؤمن جماعہت کو تلاش کریں ، تاکہ دونوں جہان کی سعا رہت حاصل ہو۔ دنیا میں عزت وشرافت اور مضرت مين سجات حاصل مورالله تعالى اني كتاب مين بالكل سيح فرات بين :

موں کے مگر حوالوگ ڈرسنے والے میں .

۷ - طبی تعلیمات برمل کرنا ۷ - طبی تعلیمات برمل کرنا کرنے کے مندرجہ ذیل امور کی نصیحت کیا کرتے ہیں :

۱ : گری سیے موسم میں متمنٹر سے حمامول میں جانا اور دوسرے موسم میں عصنو تناسل پر می نادا والی ڈال.

۲ : ریاضست کھیل کودا ورجهانی و رشیس کترت سے اختیار کرنا.

۳ : ایسے کھانوں سے بچا جو گرم مصالحوں وغیرہ پڑشل ہول اس لیے کہ یہ چیزی جذبات ابھار نے اور برانگیخت کرنے والی ہوتی ہیں ۔

۷ : ان چیزوں کوکم استعال کرنا جو پیٹھول پی حرکرت وپستی پیدا کرتی پی جیسے کا نی اور چائے۔ ۵ : گوشت اور انڈے کا کم استعال کرنا ۔

۲ : چست یا اوندسے منہ نرسونا بلکرسنست بہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پرقبلہ کی طرف منہ کرسے لیٹے۔

٤ - التد تبارك وتعالى سيخوف كوموس كرت رمها الهالكمسلم بات بي كدنوجوان آدى جب البين المسلم بات بي كدنوجوان آدى جب البين التد تبارك وتعالى من وتعالى من المنظم المنظ

اس کو دیجھ رہاا ور اس کی نگرانی کررہاہیے ،اوراس سے نلاہروباطن سے واقف ہیے ،اور آنحصوب کی خیانت اور ال<sup>ل</sup> ے ہید تک کوجانا ہے، اور اگراس نے کوتاہی یا زیادتی کی تواللہ تعالیٰ اس کا صاب لے گا، اور اگرانحرات اختیار کیا یا راہ راست سے میٹ گیا تو اللہ تعالی سزا دے گا. نا ہرہے اگر یہ سب کچیمسوس کرلیا تومہلک جیزوں گنا ہول اور برسے کاموں سسے رک جا مے گا اور شکرات وفوائش سے دور ۔ ہے گا۔

يه بات بانكل بقيني بهي كملم وذكركي مجانس مين حاضر بهونا. اور فرنس ونفل نماز برمداومت كرنا، اور قرآن كريم كى لاوت پرمواظبیت ا ختیا رکرنا،ا ورحبب سیب نوگ ران کوسوئے ہوسئے ہول تواس وقت تہجد پرط صنا،اورمندوب ونفل روز دل پرمداومت اختیار کرنا را ورصحابه کرام وضی الته عنهم وصالحین رحهم الته سے واقعات سنا ، اور نیک لوگول کی رفاقت افتیار کرنا. ا در مؤمن جماعتول سے ساتھ تعلقات رکھنا، اورموت اورموت سے بعد حوکیے پیش آ سے گا اسے یا دکرنا مؤمن ہیں اللہ ک

خشیت کے پہلوا وراس سے مراقبہ اوراس کی عظمت سے احساس کوتفویت بخشاہے .

اس بیے مسلمان نوجوانوں کو چاہیے کہ ان وسائل کوانحتیا رکریں ہوان کی نفوس میں التدتعا کی کے مہ ضرونا ظر ہونے ا دراس کے تقوٰی و ختیت کے عقیدہ کو قومی کریں ، تاکہ جذابت برانگیختہ کرنے والی چیزی اسے اپنی طرف مائل ناکرسکیں ا ور دنیا دی زندگی کی فتنه سامانیال است امتحان میں به دالیں ،اور وہسی ممنوع یا حرام میں گرفتا رنه ہوجائے ،اور تبیٹ التدتعاليٰ كے اس فرمانِ مبارك كواسينے سامنے ركھن پھاہيئے:

> ((فَ) مَنْ طَعَيْ فَوَاثَرَالْعَيْوةَ الدُّنْيَانُ فَوَاتَ الْجَعِيْمَ هِيَ الْمُأْوَى اللَّهِ وَالمَّا مَنْ عَافَ مَقَامَرَتِهِ وَنَعَى النَّفُسَعِين الْمُؤَى فَوَانَ الْجَنَّةَ هِي الْمُأْوِثِ عَيْنَ

سوسبس نے شارت کی موا دیبتر مجعامود نیا کاجینا سو دوزخ بی اس کا مشکا نا ہے اور جوکونی ڈرا ہوائے رب سکے سامنے کھڑے ہونے سے اور روکا ہو، ک سے عش کونو ہش سے سوبہشست ہی اس کا ٹھکا ناہے

یه ایک نهایت خطرناک اور تکلیف ده و باسبه جو ن ا معاشروں میں عام ہے عن میں ایچھے اخلاق کی کو ٹی

۳ :نشه آورا ورمخدرات استعال کرنے کی وہا:

قدر وقیمت اوراسلامی تربیت کاکونی احترام نہیں ہے۔

یہ وبا عام طورسے ہم ان بچول میں کٹرت سے یا تے میں جو در بررمجرتے اوران کاکوئی مسرپرست ادراس کی تربت ور منهائی کرنے والانہیں بوتا، یا وہ بیجے جو والدین وسر پرستول کی غفلت اور عدم توجہی کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار بہوجاتے اوربرے راستہ پرحل پڑتے ہیں ، اورگندے ہوگوں کے ساتھ اعظمتے بیٹیٹے اور برکرداروں کی صحبت اختیب ر كرتين اوران كى رفاقت كى وجهسه بربرائى اورگندسه كام كواينا لينته بير.

اس بیماری بربوری طرح سے بحسٹ کرنے سے لیے بین امور پڑھنٹگو کرنا مناسب علیم موتا ہے:

۱ - اس كى وحبه سے جونق مانات بيدا موسق بيل ان كابيان.

۷ - اس کے بارے میں اسلام کا حکم۔ ۲ - اس کی بیخ کنی اور خانتے سے لیے مؤثر علاج۔

نشه آوراشیارا ورمخدرات کے استعال سے جونقصانات وجود میں آتے ہیں وہ یہ ہیں :

المبارا درعلمائِ صمت عقب متعلق نقصا بات المبارا درعلمائِ صمت سے بہال یہ بات طے شدہ ہے کہ نشہ درا درمخدرات الف جسمت وقل سے متعلق نقصا بات المسلم المنا المنا المنا المنا اللہ بنا ہے ، اور بہت ہے اللہ منا ہے ، اور بہت سے دوسرے اعصابی اور معدے اور آنتول کے امراض پیاکر ہاہے اوز فکروذ من کی تیزی کوشل کر دیتا ہے اور نظام مبنم یں خرا بی پیداکر ماا در کمانے کی نوائن کوختم کردیہ لہتے اور بھوک نہ لگئے کمزوری لاعزی اور خبسی ضعف کا ذریعہ ہے اور رگول اور بحثیوں کوسخت کردیہا ہے اور اس کے علاوہ اور بہبت سے نحطرناک امراض بھی پیدا ہوجا نے بیل.

اک وبا کے نقصانات سے سلسلے میں ہمارے کیے اتناجان لیناکانی ہے کہ فرانس سے قومی اعداد وشمار کے ادارہ نے یہ نکھا ہے کہ شراب سے ہلاک ہونے والے فرانسیسیول کی تعداد ان سے زیادہ ہے جودق وال کی بیماری کی وجہ سے بلاک ہوئے جب کرسی ساں وجہ سے بلاک ہوئے جب کرسی ساں دق دسل کے مرض سے جب کرسی ساں دق دسل کے مرض سے مرف بارہ ہزرہ دمی بلاک ہوئے ۔

ب: اقتصادی نقصانات جیزول کے لیے اپنے مال کو با صاب کا برشخص شارب اورنشہ آورجیزی استعال کرتا ہے وہ ان گذی جیزوں کے لیے اپنے مال کو با صاب کا ب بلادیا کی ہمانی سے ضائع کر دیا ہے۔ اوراس طرح بیسہ خرج کرکے مال کا جوف یا ع اور خاندان کی بربادی اور فقر و فاقد کو دعوت دیجاتی ہے۔ وہ کوئی مخفی بات نہیں. ساتھ ساتھ یہ کی ایک حقیقت ہے کہ ان جیزول کا عادی پیداواری صلاحیت میں کمزور اور اقتصادی حالت میں وصیل وصالا اور ترقی کے میدان میں پیچے رہ بھاتا ہے اس لیے کہ شراب نوشی اور مخدرات سے استعمال کی وجہ سے وضعی کمزوری منائی ، در ووسے حبمانی اور نفسیاتی امراض کا شکار مہر جاتا ہے۔

ت فاہرہ سے نیکنے والااخبار "الاہرام" ایپنے ۳/۵/۵/۱۶ سے شمارے میں لکھتا ہے کہ: بہبت ملین امریکی شارب نوشی کرتے ہیں جن میں سے بیس ملین وہ امری بہی جو حکومت کوم رسال دوبلین ڈائر

كانقصان بہنچاتے ہيں اس ليے كروہ اے كام و دُلونى سے غائب رہتے ہيں .

نشہ آورا در مخدرات استعال کرنے والنفس بہت سی گندی اختیا تی افتیا تی افتیا

یے نقصان اس کے علاوہ ہے جو وہ اپنے و تت کو برقماش ساتھیول اور برکردار دوستول کے ساتھ ل کر مرائی کے اڈوں میں تباہ کن گنا ہوں اور حرام کاری وغیرہ میں شغول ہوکرا نبی آخرت خراب کرتا ہے۔

یہ ایک واقعی بات ہے کہ استعاری صحوتیں نشہ آورا ور مخدر اٹنیار کورائج کرسکے دوسری قوموں کی ثنان وشوکت ختم کرسنے اورامدت کے اخلاق بگاڑنے اور جہا واور مقالبہ و مدافعت کی روح کوختم کر سنے کے لیے استعال کرتے ہیں اور معر اب تک برابر مخدرات اور نشہ آوراشیار کی اس جنگ کوجھیل رہاہہ ہے ہو وہاں بھیلادی گئی تھی ، اور برطانوی استعار نے اس کے بیج گذشتہ رہع صدی بی بوئے تھے، جیسے کہ انگلینٹر نے اس جین برحلہ کیا تھا جس نے انیم کی تجارت پر پابندی رگا دی تقی اور اسے افیم کی جنگ کہا جاتا ہے۔

### ر بإنشه آوراشیارا ورمخدرات کے استعال کے بارے بیل شمری تم تو وہ یہ ہے کہ اسلا اے بالإجماع ناجائز ومسرام قرار دتياييه اوروه مندرجبر ذيل ادله كي وجريه:

الله تبارك وتعالی شراب كی حرمت سے بارے میں فرط تے ہیں:

﴿ يَاكِنُهَا الَّذِينَ امَنُواَ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيُسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُونَهُ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿ النَّنَا يُرِيْكُ الشَّيْطِلُ أَنْ يُؤْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَكَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِي الْخَبْرِوَ الْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَعَنِ الصَّاوٰةِ، فَعَلْ أَنْتُمُ رديرو و سك منتهون ۱۰) • المائره - ۹۰ و ۹۱

لے ایمان والویہ جوہبے شرایب اور چو اور مہت اور پانسے سب سشیطان کے گندے کام میں ۔سوال سے بیلتے رمو تاکہ تم نجات یاؤ شیعان تولیمی بیا شاہے کہ تم میں خمنی اور بیر والمسك شراب اورجوست سے فراید ، اور تم کو روکے اللہ کی یاد ہے اور نماز سے سوتم اب میں بازا ڈسگے۔

اس کی حرمت سے بارسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان مبارک کو ابودا ؤداس طرح روایت کرنے میں: الله كى تعنت بوشراب براوراس كے پینے والے اوريلانے وليے اورخريدنے واسے اور جينے والے اور بحورت والم اور تجوثروا نے والے اور اس کے اٹھائے واسے پر اورس پرسس کے لیے اسسے اٹھ کر سے جایا

ددلعن الله المخسروشاربها وساقيها و مبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحامله ومحمولة إليه).

جار ہاہے۔

له بعض مربين القلب الكرك يدكه عند من معند فاجتنبوة " من حرام موفير ولالت نهيل ياكى جانى اوراكر بالفرض شراب حرام ہوتی تو قرآن کریم میں یوں آتا،" فحرموہ " حال نکہ یہ لوگ یہ نہیں جا نتے کہ شراب کی حرمست پر دلالت کرنے والے سات ادلہ یہاں موجود ہیں : ۱ , به شراب کو جوسیه اور بتول اور فال سے تیرول سے ساتھ الایا گیا ہے ۔ ۲ : شمارب کوٹرسس وگندگی قرار دیا گیا ۔ ۳ - شراب کوعمل شیعان سے تعبیر کیا گیا۔ ہم۔ فاجتنبوہ امر کاصیغہ ہے جور کنے سے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ ۵۔ شراب مداوت اور تغیض میں گرفیا رکر تی ہے' ایٹراب انٹر سے ذکرا ورنمازسے روحی ہے۔ ، ۔ الٹرتعالی کے فرانِ مبارک لافھ ل اُنٹ ہے منت ہوں » ہیں استغمام اُلکاری کا صیف لایا گیا۔ لہذا حوام بھنے پرکیا اسے زیادہ میمی کوئی مظمی ادلہ بوسکتے ہیں سکین بات یہ ہے کہ ظالم انٹدکی آیات کی مکذیب کرتے ہیں۔

### فتورس برا کرنے والی اور نشہ آور اشیاء کی حرمت بر بے شمار اور دلالت کرستے ہیں جن میں چند آپ سے سامنے ہیں کیے جاتے ہیں

الف - ال جيزول كاالتُدتعالى كے اس فران مبارك كي عموم بي شامل مونا:

ا ورحلال کر ماہے ان کے لیے سب پاک چیزی اور حرام کر ماہے ان پر ناپی چیزی رر وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ العران، ه الخَبَيِّتَ »

ا ورنبي كريم صلى الته عليه ولم كا فرمان:

مزلقصال انحيا باسبير اورزنغصان يهنجايا.

((لاضروولاضوار)). منداحدواين اب

یہاں ایک بہاوتشند رہ گیا ہے جس سے بارے میں بعض توک مجی سوال کرتے ہیں اور وہ سے دوا کے طور برشراب کا

استعال کرنا؟ وراک کا بھاب وہی ہے ہورسول استدسی التُرعلیہ وسم نے اس حدیث میں دیا تھا جسے امام سلم واحم و غیزنے روایت کیا ہے کہ آب سے ایک صاحب نے شراب سے بارے میں بوجیا تو آب نے ان کواس سے روک دیا قر ان صاحب نے کہا کہیں تو اسے دوارً استعمال کرتا ہول تو نمی کریم علیہ، تصلاۃ والسرام نے ان سے فرمایا :

ید دوارنہیں ہے بلکہ یہ تو جماری ہے۔

((إنه ليس بدواء ومكنه داء)

ا ور ابودا فردنبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہی کرات نے فرطایا:

، منتد تعال<u>ی نے</u> بمیاری اور دوا دونوں کا ال فرائی میں ۔

لاإن الله أُسْزِل لهذاء والدواء وجعل مكل داء

اور ہر بمیاری کے لیے دوامقر کی ہے اس سیے مدج

دواء فت وو ولا تداووابحنم).

كرونكين حسسوام چيز يساعلاج زكرنا.

ا درا مام بخاری حضرت عبدانند بن مسعود رضی الله عنه مسے نشه آور چیز کے بارسے میں روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرایا :

الله تعالى في تمهاري شفاران جيزول مينبس ركمي جو

((إن الله لم يجعل شفاءك وفيما حرم عليكم)).

تم پرحسر م کرد ی می بیر.

یہ تمام نصوص بی بات پرتفعی دادات کرتی بین که دوا کے طور پرچسرف تنها شارب کا استعال کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اس کا بیلینے والاگنا برگار بوگا۔

نیکن تعض دوا وُل میں ایک مقرر مقداریس صرورت کی وجہ سے جوانکمل ملایاجا آہے اکر مشن اسے خراب ہونے سے بچایا جا سے ۔ تواگر یمعلوم ہوکہ شفایا نی سے بیے ای دوا کا استعال صروری ہے اور اس دوا کا تجویز کرنے والا طبیب مسلان، در ماہر ہوا ور اللہ سے ظاہرًا و باطنًا ور آ ہوتو اس دوا کا استعال کرنا درست ہے ، اس لیے کہ شریعیت سے بنیا دی احکامات کا ملار بسروا سان پررکھا گیا ہے اور سان برکھا گیا ہے اور س سے بچایا گیا اور لوگول سے مصالح کو محقق و آسان بنایا گیا ہے اور س سلسلہ میں اسل بنیا دائٹہ تبارک و تعالی کا مندرجہ ذیل فرمان مبارک ہے :

مچر جو کونی ہے اختیا یہ موجائے نہ تو نا فرمانی کرسے اور رز زیادتی تو اس برکھے گنا ونہیں .

الْ فَهَنِ اصْطُرَّغَيْرَ بَاءٍ وَلَا عَادٍ فَكَلَّ إِنْهُمَ عَلَيْهِ مِن الشَّطِرِّ عَيْرَ بَاءٍ وَلَا عَادٍ فَكَلَّ إِنْهُمَ



\* \_\_\_\_ ال العنت كامفيد وقيقى علاج مندر جبرذيل وسائل كي العالي بيد:

الف - اتھی ونیک ترمبیت ۔

ب ۔ ان کے اسباب کی روک تھام . سے ۔ اس کا اڑنکا ب کرنے والوں کومنز دینا ۔

الف د نیک وامجی تربیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ شروع ہی سے نیکے کی سیح تربیت کی جائے ، اورال ہیں اللہ تعالیٰ برایمان ، اس کا خوف وخشیت ، اور ظاہرًا و باطنًا اس سے ویجھنے اور می ضرونا ظر ہونے کے عقیدہ کو مضبود کی جائے ، اس لیے کہ اس سے کہ وب اہل عرب نے اسلام کو بالیا اور ایمان فبول کرلیا اور اس میں وائل ہوگئے اور اس کی مقدر نے اسلام کو بالیا اور ایمان فبول کرلیا اور اس میں وائل ہوگئے اور ان کی نفوس میں اللہ کا خوف بیٹے گیا ، اور اس سے مدد مانسل کری ، اور ان کی نفوس میں اللہ کا خوف بیٹے گیا ، اور اس سے مدد مانگنے اور اس براعماد کرنے سے سے تو انہوں نے تمام وہ گندی عاد تیں جھوڑ دیں جن میں زمانہ کم امیست میں بخوشی ورف مشغول تھے ۔

چنانچہ مثال سے طور برہم اسلام لانے سے قبل عرب سے جاہلوں سے شراب سے تعلق ہی کو لیس کہ وہ اس سے کیسے گرویدہ اور مداح متھے ،اورس طرح مختلف انداز میں اس کی توصیف بیان کرتے تھے ، دیجھیے ٹراب سے تعلق کوان کا ایک شاعرس انداز سے بیان محرتا ہے ؛

إذامت في د في إلى جنب كرمة تودى عظامى بعد موتى عروقها حب مي مرحا وك توبيري المردي المر

ا در انهول نے ٹراب کے کتنے نام اورلقب گھڑ رکھے تھے انہیں سنئے : مدامۃ . سلافۃ ، راح .صبباء ، ابنۃ العنقود ا بنۃ الکرمِ ، بنست الدنال ، بنست المحال … وغیرہ وغیرہ وہ نام اورلقیب جن کی تعدا دِ سوسے زیادہ سبے .

میکن اسب سے باوجود حب ان کوی اطلاع می کہ شراب سرام قرار دسے دی گئے ہے توان سب نے بیک زبال کہا: اے ہمارے رب ہم اس سے رک گئے ۔ اوران سے پاک مشکوں ہیں جو بھی شارب کا ذخیرہ تھا اسے مدینہ منورہ کی سٹرلوں کہا: اے ہمارے رب ہم اس سے رک گئے ۔ اوران سے پاک مشکوں ہیں جو بھی شارب کا ذخیرہ تھا اسے مدینہ منورہ کی سٹرلوں اور گلیول ہیں بہا دیا ، ایمان کا نور اور بشاشت حب دل میں وافل ہوجائے اوراس کی جوابی ضمیر ونفس میں مضبوط ہوجائی ۔ تو ایمان اس جو جو کو میں وافل ہوجائے میں ایسا بڑا کا رنامہ انجام ویتا ہے جو حکومتیں میں انوراس کو وجود میں لانے میں عظیم براسے میمی ناکام ہوجاتے ہیں ، اس لیے آب سوج کے انسانی معاشرے سے ایمان اور اس جمیری آجی تربیت کے س قدر محال ہیں ،

ب۔ رہا اس تعنت <u>سے ا</u>سباب کی روک تھام کرنا تو وہ ان توگول سے ہاتھ ہیں ہے جو حکومت سے مالک اور اور نفاذکی طاقت رکھتے ہیں۔ لہذا اگر حکومت بازا رول اور تمام جگہول ہیں شراب اوراس کی تمام انواع واقسام پر یا بندی لگا دے۔ اوراس کی بیخ کنی کرنے اور ختم کرنے سے لیے تمام اساب کو بروسئے کا رلاسئے تو تو پیراس سے ولدادہ اور پینے والوں براس سے دروازے بند مبوجا بئی گے۔اور اسے کوئی نوجوان بھی نہیں بی سکے گا اور مذکوئی فی سق وفا جرکس طریقے ہے اس کوھافسل کرسکے گا۔

سے۔ اسے استعال کرنے والول کی سزا: اسلام نے ہراکشخص سے بیے شدید سزامقر کی ہے ہواہے استعال کر۔
ہے۔ اس سنرا کی مقدار چالیس سے اس کوڑول تک ہے ہے۔ ایکن اس کا پیمطلب نہیں ہے کر جولوگ اسے فروخت کرتے بیں اس کا کا کا کا کا دوبار کرتے بیں یا اسے اوھرا و ھر پنچاہتے ہیں انکواس سے علاوہ کوئی تعزیری مسز قید جرمانہ یا مکسب بدری وغیرہ نہیں دی جاسکتی ۔
دی جاسکتی ۔

اگرحکومتیں واقعی ان برائیوں کاسداب کرنا جائیں تو ان کو جاہیے کہ وہ سزا دینے کے دیسے ادارے دجرد ہیں لئی جونشا و اخلاص اور تدبر وحزم اور استقامت میں معروف ہوں تاکہ وہ ابنا کام بہترین طریقے سے انجام دے سکیں جس کی بروات ممکن ہے کہ معاشرہ شارب کی تباہی اور مخدرات سے معنراٹرات ونقصا بات سے زیج جائے ۔

#### $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$

ا قریب البوغ اورنوجوانول میں پائی جانے والی پنہایت خطرناک میں ٹرقو اورنوجوانول میں پائی جانے والی پنہایت خطرناک میں ٹرقو ایسے اورنوجوانول میں بائی جارے میں اطلاعات می بیری جو اب نکک بالسے میں اطلاعات می بیری جو اب نکک بالغ بھی نہیں ہوئے دیکن اہنے والدین اوررشتہ داروں کی خفلت کی وجہ سے برائی اورگندگی کے راستہ براپ پرسے ما ورنوبت پہال تک پہنچ گئی کہ اضلاقی بے راہ رسی اور بسے حیائی کی دلدل میں مینس گئے اور ہلاکت و تباہی کے گردھوں میں وفن ہوگئے۔

والدین اورمبربرپتول سے لیے یہ بایت نہا بہت کلیف دہ ہونی ہے کہ وہ یہ تجیبیں کہ ان بچول اور جن سے وہ کفیل ہیں ان کی فطرت مسیخ جوگئی اورافلاق لیست ہو گئے اور رؤالرت اور بے جائی کی دلدل ہیں تھنیس گئے ہیں کین جب دین و مربی اپنے چگرگوشول اوردل سے تحرط ول کو برائیوں کی دلدل میں بھینسا ہوا اور نساد و بیے جیائی کے تالابوں میں ڈر تبا ہوا دکھے لیس تو کیا اسی وقت ان کو آجوں یا مسرت سے اظہار سے کوئی فائرہ جانسل ہوگا۔ ؟!

اگریہ لوگ ان کو اچھے اخلاق سکھانے ،اور ان سے جال بین اور اسٹے بیٹے اور مرکات وسکنات کی کمل کڑائی کرتے ، اور ان سے دوستوں اور اسٹھنے بیٹھنے والوں کو پہچان لیتے توان سے بیسے اس سکیف وہ صورت حال اور اس سواکن انج کم یک ہرگزنہ پہنچے ۔

بچول شے اخلاقی بگاڑا درمعاشر فی انحراف کا والدین اورسرپرستول سے علاوہ اورکون مسؤل اول در مقیقی ذمہ دار ہوگا؟

ئه منفیه سیمه بهان شراب نوسش کی مزاسی کورسے مقربیں .

ان سے کر تو تول اور تصرفات و حرکات و سکنات پر والدین و سر بہتوں کے علاوہ کون نظر کے سکت ہے ؟
والدین اور سر بہتوں کے علاوہ کون شخص ہے جوان بچول کی مکام اضلاق اور شرافت و فضیلت سے بنی دی اصولوں کی طرف رمنا کی سے بنای کرسکت ہے ؟
اصولوں کی طرف رمنا کی کرسکتا ہے ، اور کون ان سے سامنے برائیول اور مشکول تی قباحت بیان کرسکت ہے ؟
اس لیے اب اور مال ہی ہے کی تربیت کے پہلے اور آخری مسئول اور ذمہ دار ہیں بچران سے بعدیہ ذمہ داری صور سے بعدیہ دائرہ کی مسئولیت ہے ۔

اس توجیهی نوٹ سے بغداب ہم اس لعنت سے سلسلہ ہم تین امور برہجٹ کرتے ہیں: ۱۔ اس بعنت سے جونقصا نائٹ وجود ہمی آئے ہیں ان کابیان.

> ۲۔ اس کے بارے میں اسلام کا فیصلہ۔ ۳۔ اس کی بیخ کنی اور نما تمہ سے لیے مؤثر علاج.

وہ نقصانات جوزنااورلواطت کی بیماری کی وجہ سے دجودی آتے ہیں وہ بہتے طرناک ہیں جو ترتیب و رج ذائیں

### الف - صحت اور حبم كو مهنجة والمين نقصانات: زنا اور لواطعت كى وجبه مع مندرجه فريل امران پيلاموت عيل:

ا الشک کی بیماری اوراند ہے بن اوررگول و شامین میں مقام تناسل یا ہونٹ یازبان یا پیوٹول برزم یا ورم معلان موسے خطرناک مرض شل ہونا اوراند ہے بن اوررگول و شامین میں منتی ، اور سینے میں ورداور جانی بناوٹ میں بخرابی اور زبان کا سرطان اور تعبی اوقات دق و کل بیماری پیلے ہوجاتی ہے اور سیماری بیماری بیلے ہوجاتی ہے اور سیماری بیا بیوں میں بھی ساریت کرمانی ہے اور سیماری تعدی بیماری کو نشان بول میں ہے مسال اور لواب دہن کے دریو بھی سازیت کرمانی اور سال بیماری کو نشان بول میں سے یہ ہے کہ بینیا ہے وقت درویا سخت جان ہونا اور موروں کو بینیا ہے کہ بینیا ہوجاتی ہوبائی ہونا اور دروموں ہونا ، اور سیمان کی وجہ سے مردول کے خصیتین اور مثان میں سوزش ہوجاتی ہوجاتی ہوبائی ہے اور سیماری کی دوروں کو وجہ سے کہ میں مردول کے خصیتین اور مثان میں سوزش ہوجاتی ہوبائی بیماری کی وجہ سے کہ میم مردول سے خصیتین اور مثان میں خوم ہوجاتے ہیں اور مردی پینیا ہیں خوم ہوجاتے ہیں اور مردی پینیا ہیں خوم ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے عام طور سے بینیا ب نہ بوجاتے ہیں اور مردی پینیا ہیں خوم ہوجاتے ہیں اور مردی پینیا ہیں خوم ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے عام طور سے بینیا ب نہ بوجاتے ہیں جس کی وجہ سے عام طور سے بینیا ب نہ بوجاتے ہیں اور مردی پینیا ہیں خوم ہوجاتے ہیں اور مردی پینیا ہیں خوم ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے عام طور سے بینیا ب نہ بوجاتے ہیں اور مردی پینیا ہیں خوم ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے عام طور سے بینیا ب نہ بوجاتے ہیں اور مردی ہیں ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے عام طور سے بینیا ب نہ بوجاتے ہیں جس کی وجہ سے عام طور سے بینیا ب نہ بوجاتے ہیں اور مردی ہیں ہوجاتے ہیں ہیں خوم ہوجاتے ہیں ہوجاتے ہیں اور کی ہیں کیا کی کو خور کیا ہوجاتے ہیں ہوجاتے ہیں ہوجاتے ہیں ہوجاتے ہیں ہوجاتے ہیں ہوجاتے ہیں اور کی ہوجاتے ہیں ہوجاتے ہ

ناا در اواطت کی وجہ سے جوہماریاں پیدا ہوتی ہیں ان ہیں سے بہت سے خطراک سے متعدی امراض کا جیل جاتا ہے۔ خطراک متعدی امراض کا بیدا ہوتا ہی ہیں ان ہیں سے بہت سے خطراک سے متعدی امراض کا بیدا ہوتا ہی ہیدا سے کہ دہماک جراثیم مرتین سے تندرست کی طرف منتقل ہوجا تے ہیں اور جماع سے دوران جوگندگی وجود میں آئی ہے وہ بھی اس کا باعث نبتی ہے۔

ال قسم سے متعدی امرانش بہت زیادہ ہیں جونہایت نوفناک شکل افتیا رکر گئے ہیں۔ اور خن معاشر ول ہیں زنا و لوالمت عام ہے اور جس سرز مین بہ ہے جیائی اوراخلاق سے در حرکتیں کنٹرن سے پائی جاتی ہیں وہاں برخطرناک سورت افتیا دکر گئے ہیں ۔

صادق ومصدوق نبی اکرم محد بن عبدالنه سلی الله علیه ولم نے جب یہ تبلایا تھاکہ جب سی قوم میں زنا عام ہوجائے تو الله تعلیا ان کوالیں بیماریول اور امراض بیں مبتلا کردیتے ہوان سے پہلے گزرے ہوئے لوگول میں نہیں بائے ہے تھے واقعی آتیے صلی اللہ علیہ وقم نے اس وقت کتنی ہی اور درست بات فرائی تھی ، جنانچہ ابن ما جداور بزارا و بہتی و بت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ وہم نے ارشا و فرمایا ،

الريامتشرالمهاجري بخمس خصال إذا بليم بهن العوذ بالله أن تدركوه تن عدد منها ... ولم تظهر الفاحشة قط يعمل بهاعلا نيات إلا فتانيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن في أسلافه ع ...».

اسد مهاجرین کی جا مت ! پانتی چیزی ایسی بی کراگر تر ان میں مبتو ہوگئے اور میں خداک پناه چا بتا ہوں اس بات ان میں مبتو ہوگئے اور میں خداک پناه چا بتا ہوں اس بات انہیں شمار کریا ، اور نہیں نا ہر ہوتی فاحشہ (بلید جانی کا کام زنا و فیرو ، کسی اور نہیں نا ہر ہوتی فاحشہ (بلید جانی کا کام زنا و فیرو ، کسی قوم میں کر اسے کھلم کھلاکیا جائے مگر یہ کہ ان میں طاعون واپی بیماری راہیل باتی جوان کے اسلامت میں نہیں باتی ہوتی ہوتی ہوتی اسلامت میں نہیں باتی ہوتی ہیں۔

اس كي سيسمجعد لرول ا ورعقلمندول كوسمجد لينا چاسيئے .

# ب به معاشرتی ،اخلاقی اورنفسیاتی نقصانات

اس اعذت سے نقصان دہ اورخطزاک ہونے کیلیے اتنی بات ہی کافی ہے کماک سے نسب میں انقل طا، ورنسل کا ضیاع ہوتا اورعزت و آبروکی پائمالی اورشہامت ومروت کا جنازہ نکل برانا ہے اورمرد ذرن سے موات ہوئے گا ہے۔ اورمرد ذرن سے تعلقات خواب ہوستے ہیں اورخاندان کی وحدت پارہ ہوجاتی ہے اور آدمی ہے میائی اورگندگی کی دلدل میں مینس کر رہ جاتا ہے۔ اور مرد انگی اور عزت و کرامت کھو بیٹھا ہے۔

اور اس کی قباصت شراوربرائی وفسا دے اظہارے لیے بہی بات کا فی سبے کر اس کی وجہ سے معاشرہ میں ایسے بجال کی بہتات ہوجاتی ہے جن کا زکوئی نسب ہوتا ہے نرعزت وکرامیت ،اور آزادی وسبے راہ روی کامیلا ب قوم سے بوا دال اورعورتول سب کوبهاکریے جا آہے۔ اور حبب یصورت حال ہوتوٰی مرسے کہ زافلاق کی کوئی قدرموگی اور زعزت ونشانت کی کوئی قیمت واعتبار ۔

آپ ہی بنا میں کہ اس معاشرہ کی کیا جشیت ہوگی جس کے اضاف تباہ ، حیہ بختم ، ورو مدت و شخص پارہ پارہ ہوگیہ ہو ایسے معاشرہ کی کیا قیمت ہوگی جس سے پھے آزا دہبے سر دسامان ہول اور عوثی آبرد ہا ختہ اور مرد برکزار ہوں ایسے عاشرکی کیا قیمت ہوگی حسس پر شہوات رانی او جنبی جذبات کی حکومت اور شہوائی خیالات کا غلبہ مواور وہ سوائے نبس اور حزام کاری سے کوئی اور کام نہ جانتا ہو،اور مبنی خوام سٹس اور شہون رانی سے علاوہ اس کا کوئی مقصود نر ہو.

. نظام رمایت ہے کرانیامعاشرو ڈھیلا ڈھالا ۔ ہے کار مجرفیہ ہے محرفیہ اور سرلمحدز دلل وتباہی کانشانہ بنار ہے گااورالٹہ تعالیٰ پیسے سریر مدین برسید نے

نے اپنے قرآنِ کریم میں بالک جے فرطیا ہے:

﴿ وَإِذَا آرَدُ رَا اَنُ لَهُ لِكَ تَدُويَةً آمَرُنَا مُنْرَفِيهَا فَفَسَقُوا لِفِيهَا فَحَقَّ عَكِيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرُنْهَا تَدُمِ أَيرًا ﴿ ).

اور حبب ہم نے چا اک فارت کریں کسی سبتی کو کم میسی و یا اس کے عیش کرنے والوں کو میرانہوں نے اس میں نا فرانی کی تب ٹابت ہوگئ ان پربات بھرا کھا ڈیار ہم نے النے کو اٹھا کہ ۔

رم زنا ورلواطت كه بارسين اسلام كافيصله اوركم تووه بالفاق فقهار ومجتهدين قطعي طور سيحرام بصحبي دليس درج زيل بين:

> زناس بيعرام بيكرالله تعالى فرات مين: (اوَلَا تَفْذَرُوا الرِّنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِدَةٌ وَسَاءَ سَيبُلًا». اورفهاما:

(( وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا الْخَرُولَا يَفْتُكُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ اللهَ اللهَ الْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَن يَفْعَل فَلِكَ يَنْقَ آثَامًا فَ يَبُطْعَفُ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا )) لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا )) المُردن مرده (

اور وہ لوگ کر نہیں پکایت انٹد کے ساتھ دوسرے حاکم کواور نہیں نون کرتے جان کا جوالٹر نے منے کردی مسکر جہاں چا ہیں اور برکاری نہیں کرتے ، اور جوکوئی یہ کام کرے وہ جا پرواگنا ہیں ، دگنا ہوگا اس کوعذاب قیاست

ور زنا کے یکس ناجا و وہ سے حیائی دربری راہ ہے۔

کے دن اور بڑا رہے گا اس میں نوا مرکر۔

اورنبي كريم على الله عليه ولم ال حدمث مين جها مام بخارى وسلم وغيرون واريت كياب فرمان مين ا

نهیں زناکرتا زانی جب کہ وہ زنا کرریا ہوا دیمبیر ومن میء (دلايىزنى النزانى حسين ييزنى وهرم ومن ».

اورطبرانی شی کریم کی الله علیه ولم سے روایت کرتے میں کہ آپ نے فرمایا:

((إن الزيالة لَشْتَعل وجوهـ بيد نارل). زنا کاروں کے بیپروں پر آگ مبعروک رہی ہوگ ۔

ا ورماكم رسول التملى الته عليه وم سع روايت كرية بين كراب سنع فرمايا :

إذاظهـرالزني والرباني فسربية فقدأعلل حب مسر مستی میں زنا اور رہا عام برد جائے تواس سبتی بأنفسهم عذاب الله ». والول في اين اور الشركا عذاب نازل كربيا

اور ابن ابی الدنیا اورخرائطی رسول الته ملی الله علیه ولم سے روایت کرتے ہیں کر آپ نے ارشا د فرمایا:

اینے پڑوی کی بیوی کے سابھ زناکرنے والے کی طرف ت الزانى بحليلة جاره لاينطرا للمراليه يوم العثيامية ولايزكيه وليتولى الدحل النسياس تعالیٰ قیامست میں شنو فرایش کے نہ اس کوپاک مدف کرہ ميداور فرايش سكه : دوزخ ين دافس موسف و وسكر م

مع الداخلين).

دوارخ میں دنھل ہوما

ر ہا لواطت کا حرام ہونا تو اس سے بارے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

١ ( أَتَأْتُؤُنَ النَّكُرُانَ مِنَ الْعُلَيسِيْنَ ﴿ وَ تَذُرُونَ مَا خَكَقَ لَكُمُ رَجُكُمُ مِنْ أَزْوَاجِكُمُ م بَلْ ٱنْتُمُ قُومٌ عٰكُونَ ⊕)٠٠

الشعراد- ۱۲۵ و۱۲۹

ا ورفسوایا :

(( وَ لُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِيَّ إِنَّكُمُ لَتَاتُوْنَ الْفَاحِشَةٌ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ آحَدٍ مِنَ الْعَلَمِينَ ٥ أَيِنَّكُمُ لَتَأْتُؤْنَ الِرِّجَالَ وَتَفْطَعُونَ السَّينيل أ وتَأْتُؤنَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَه فَمَا كَأَنَ جَوَابٌ قَوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا اغْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّياقِينَ . ١٠٠

ا ورنبی كريم عليه الصلاة والسلام اس مدريث ميں جسے ماكم نے آب صلى الله عليه وسلم سے روايت كيا ب

تمام دنیا جهان والول پسسے تم (یہ توکٹ کرتے ہوً۔)

مردول سے برفعل كرتے بوا ورتمبار سے بردروكارنے تمارے لیے بوال بیاک ہیں اتہیں جمو سے رہنے

ہوبات یہ ہے کہتم صدسے گزرہانے دالے ہی لوگ مو۔

ا وراوط کو ایجی ہم نے پر مبر بنا کر بھیجا، جب کہ، نہول نے ابی قوم سے کہا کہ ہے شک تم تواہی ہے دیانی کاکام کرتے

بوجوتم سے پیلے دنیاجهان والول میں سے نہیں کیا۔

ادسے تم تومردوں سے فعل کرستے ہوا ورتم رمزنی کرتے ہو

اورتم بعرى مجبس ميس ممنوعات كاارتكاب كرنے زوسو

، ن کی قوم کا آ افری ، جواب سب پیپ تفاکه یم پر عذاب

ہے آوا گرتم ہے ہو۔

#### فرماتے ہیں:

((صلعون من عمل عمل قوم الوط ملعون من عمل

عمل قسوم لبوط ، مسلعبون من عمل عمل

قوم لوط ۱۸۰۰

جوقوم لوط والا كام كرسه. آب صلی الله علیک و بی می اور این ماجه اور ترمذی نبی کریم علیه انصلاة واسلام می وایت كرسته ين :

(( اُنعوف مب اُنعاف سلى اُمتى من عمل عمل

قوم لوط».

محصے اپنی است پرمب چیز کاسب سے زیادہ خوف ہے وه وتشخص بيه حوقوم لوط والا كام كريسه.

معون ہے وہ مخص ہو قوم لوط والی ترکت کرسے ملعون

بسيد وه تنخص بوقوم لوط و ما كام كريد به معون بيد وهنفس

ا ورطبرانی و بہقی نبی کریم ملی الته علیہ وم مصر روایت کرستے میں کرات نے ارشاد فرمایا:

چارآدی ایسے ہیں جو اللہ کے غضیب میں مبح کرتے ہیں ادراس کی ناراضگی میں شام کرتے ہیں ۔ ((أربعة يصبحون في عضب الله ويمسون في

منعط الله)).

حضرت ابومرمیه صنی التُدعنه نے پوچھاکہ اسے التُدے رسول! وہ کون لوگ ہیں ؟ تواتب نے ارشا د فرمایا! وه مرد بوعورتول سندمشابهت انتشیار کرستے بیل . اور

وه عورتين جومردون سيدمشابب اختيا ركرتي بين، وروه

شخص جوجو باید سے ساتھ بنعلی کرنا ہے ، اور وہ مخص

ہومردوں کے ساتھ بدفعلی کریاہیے۔

( المتشبه ون من الرجال بالنساء ، والتشبط س النساء بالرجال، والذى يأتى اليهيمة د الذى يأتى الرجال».

# <u> شرکعیت نے زنااورلواطت میں سے ہرایک کیلئے مندرجہ ذیل بمزامقر کی ہ</u>

۱ - زنا کی سنل ؛|

شراعیت نے زناکی دوسزامیں مقرر کی ہیں:

الف : کوڑے مارنا اور شہر بدرکرنے کی سزا۔

ب : رحم وسنگسار کرنے کی سنل

کوڑول اورشہربدرکرسنے کی سزا اس زانی کو دی جائے گی جوغیر شادی شدہ ہو، چاہیے زنا کرسنے والامرد ہویا (( اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيٰ فَاجُلِدُوا كُلُّ وَاحِدِتِمِنْهُمَّا

زنا کارعورت . ورزنا کارمردسو ( دونوں کا حکم یہ سیے کہ) ان چی سے

مِائَةَ جَلْدَةٍ م وَّلَا تَأْخُذُكُمْ رَهِمَا رَأْفَةُ فِيْ دِبْنِ اللهِ إِنْ كُنْنَهُ نُونُمِنُونَ بِإللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ" وَلَيَشْهَلْ عَذَا بَهُمَا طَالِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ ) . •

ک ایک جما عدت ما انررسے

م ریک کے سوسو ورسے ، و ،ا درتم ہوگول کواٹ دونوں پر شہ

مے معالمہ بیس ذرا رحم ندآ نے پائے اگر تم ابتدا ور روز سخرت

پریان رکھتے ہو . اور چاہیے کرددوں کی شرکے وقت میں و

شهر بدر کرنے کی سزا صنفیہ کے یہال تعزیر کے باب سے ہے۔ لہذا اگر امام کو اس میں فائدہ محول ہوتو اس کوشہر بدر کرنے ہے گا، اور باقی اثمہ کے یہال کوڑے گانے کے بعد زانی کوشہر بدر کیا جائے گا اور س کواتنی دور جمیجا جائے گاجب میں نماز قصر نہ ہوتی ہو، اور شہر بدر کرنے کا فیصا خلفا ہر اشدین نے بھی کیا تھا۔ اور یہی بہت سے صحابہ ضی التٰ عنہم فراتے ہیں۔

۱۶ رحم کی سنرا اس زانی کے لیے ہے جوشادی شدہ ہواس لیشے کرنمی ملی اللہ علیہ وسم اس حدیث ہیں جسے امام بخاری مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ:

الله وأنى رسول الله إلا بالمحدى ثلاث: الله إلا الله وأنى رسول الله إلا بالمحدى ثلاث: الله الله الناق والنفس بالنفس والتارك بدينه المفارق للجماعة ».

یومسوان یرگواهی و یا بورکدانشد کے سور کوئی معبود نہیں اور پیس انشرکا رسول ہوں اس کا نعوت ہد ناسوائے تین باتول میں سے ایک ہات کے کسی صورت میں صدل نہیں یہ زائی جو کرٹ دی شدہ ہو۔ اور قسل کے بدلے قس کیا ہو سے گا۔ دروہ علی ہودین بدل وسے اور جامعت سیسین سے الگ۔

ہوپ شنے ر

ا ورصیمی احادیث سے ثابت ہے کہ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت، عزب مالک رنبی اللہ عنداورغامہ یہ عورت کے حم عورت کے حم کا کلم دیا تھا ،اس لیے کہ ان دونوں نے نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم کے سامنے زنا کا اعتراف کرلیا تھا اوروہ دونول شاوی شدہ تھے۔

۲- لواطت کی منرا گ ؟ علامر بغوی کصتے ہیں کہ ؛ لواطت کرنے والے کی منزا کے ہم بیں ہے سیکن افتلاف ہیں ہے کہ مزاکیا دی ہوئے ہے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ لواط ہے کرنے والے کی سنرا دہی ہے ہوزنا کی منزا ہے اگروہ شادی شدہ ہے تو اسے رجم کردیا جائے گاا ورا گرغیر شادی شدہ ہے توسوکوٹرے سگائے جائیں گے ،اور بیج ۔ام م شافعی رحمہ اللہ سے دونول قولول میں مے شہو قول ہے ،اور لعبن حضرات یہ کہتے ہیں کہ لواط ہے کرنے والے کو جم کیا جائے گا چاہے شادی شدہ ہویا غیرشا دی شدہ ،اور امام مالک !ور امام احمد بہی فراتے میں امام شافعی کا دوسرا قول یہ ب کرایا کرنے والے اور کروانے والے دونول کوفتل کر دیا جائے گا جمعنفیہ کا ندمب یہ ہے کہ ایسے مجرم کو رہے اور مزا وینے کے لیے امام اور ماکم جومنزا مناسب سمجھ وہ وسے ،اور اگر کوئی شخص یہ حرکت بار با کرسے اور اس سے بازنہ آئے تومنزا کے طور براس کی گرون اڑا دی جائے گی ۔

### ذیل میں وہ نصوص بین کی بھاتی ہیں جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ الیہا کرنے واپے اور کروانے واپے دونوں کونسل کردیا جائے گا جیسا کہ جمہور فقہا، ومحتہدین کا فرمین

امام ترندی اور ابودا فرد اور ابن ماجه روابیت كرست ميس كه رسول الله صلی الله عليه ولم نے فرمايا:

جس شخص کوتم قوم وه و ما کام کرتے ہوئے پاؤ تو ر ر سربر

اک کام کے کرنے واسے اور کروانے واسے دونوں کو

درص وجدتموه يعل عمل قدم أهل سوط ف قد لموا الذعل والمفعول به».

قل کر <sub>دا</sub>

ا وربهه فی وغیره مفضل بن فضالة سے روابت کرتے ہیں اوروہ ابن جربے سے وہ عکرمہ سے اور وہ ان جربے سے وہ عکرمہ سے اور وہ نئی کریم صلی التٰدعلیہ ولم سے کہ آپ نے فرمایا:

، یسا کرنے والے اور کروانے دائے اور اس شخص کوجو چوپا پیرسے بفعلی کرسے قبل کردالو۔ رراقتلوا لفاعل والمفدول به دائدى يأتى البهدية».

اس لعنت کی زیخ کنی کاطرنیته اورعلاج بالکل و پی ہے جومشت زنی کی بیخ کنی کے سا بلہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلیے کہ ان دونوں بیمارلیوں اوران سے علاج کی حالت ایک دوسر سے سے بالک مشابہ ہے لہٰذا اس سلسلہ میں دوبارہ لکھنے اور کلام وہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

محترم قارئین کرام! میں آپ کو ایک علاج اور بتائے دیتا ہوں اوروہ یہ کہ اس است کے آخر والول کی محترم قارئین کرام! میں آپ کو ایک علاج اور بتائے دیتا ہوں اوروہ یہ کہ اس است سے آخر والول کی محی انہیں چیزوں سے اصلاح ہوگئی جسے ان سے پہلول کی ہوئی ہے۔ چنائی جسے گذشۃ ادوار میں ہماری امت کی اصلاح اسلام سے نظام اور شراحیت مطہرہ سے ہوئی ہے اور اسے قبول کر سے امسین کم سلمہ نے عزیمت وقوت اور شان و شوکت واسل کی اس طرح آج ہماری امت کی اصلاح ہماری امت کی اصلاح ہماری امت کی اصلاح ہماری امت کی اصلاح ہماری امت ہماری امت کو اس اس سے ہی ہوگی ، اگر ہم نے اسے اپنالیا تو اس امت مسلمہ کی چینی ہوئی عزیمت اور شان وشوکت اور بین امت ہماری است بھر سے اور بین ارتبال دیوائی والیس لوط آئے گا اور بیا امت بھر سے اور بین ایس امت میں اور بین میں اور بیا امت بھر سے اللہ یہ بیارت تاب انتربیب من امواہ سے لگئ ہے۔

پہلے کی طرح وہی بہترین امست بن جائے گی حب کولوگوں کے لیے ہادی ومقتدی اورمرکز جود وسی اور آوت وطاقت کامرکز بنایا گیا ہے۔ التہ تعالی راضی ہو خلیفہ راشہ حضرست عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جویہ فرماتے میں کہ: ہم ایک ایک اللہ عنہ جے اللہ نے اسلام کی بولت عزبت نجتی ہے۔ لبذا جب بھی ہم اس کو چیو کر جس کے میں کہ: ہم ایک و جو کر جس کے فرایشہ نیال ہمیں دیا کر دے گائیں فرایسے میں اور سے عزبت جا ہیں گے تواللہ تعالی ہمیں دیا کر دے گائیں اور اللہ تعالی ہمیں دیا کہ دور فراتے ہیں :

ولا د نیالمن لسیم پیسی دین ادر جودین کے احیاء کیلیے گئٹ ٹن ڈکرسے اس کاجیڈی کر بینا ہے فسقہ جعل ایفنب ، لسیہ قسریت اسس نے نناء کو اپنا ماتھ بنیایی إذا الإيمان صنعاع من لا أمان بب ايمان ضائع بوجائے تو س والان نبسير بہا ومن سرحنی الحدید الله بغایر دین جو بنید دین کے زندگ پند کرتا ہے

رسول التُدعلي التُدعلية ولم منه لا ضرير ولا ضرار "كاجو نبيا دى قانون مقرر فرمايا سبه ال كى روشنى اور التُه تبارك وتعالى مندرجه ذيل فرمانِ مبارك ،

اورا پنے آپ کو بلاکت میں مست دورو.

(( وَكُنَّ مُلُقُوا بِأَيْدِيَكُ مُ إِلَى التَّهُلُكَةِ ».

کی تعمیل ارشاد اور رسول اکرم سلی الته علیه تولم کی فرض کرده ایس مئولیت پرعمل کرنے کے لیے مربول اور خاص طور سے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ا بین بچول کی حفاظ مت سے لیے سروری اسب اختیار کریں، اور اپنے جگرگوشوں کے لیے اختیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ وہ الن مصائب کانشا نہ زبنیں جوال کوچاروں طرف سے گھیر سے مجرے مجرے میں، اور ناک حوادث کا جوال بر اچانک حملہ اور موقے میں ، اور عام طور سے انہیں موت یا مکل وہ ورت میں، اور نام طور سے انہیں موت یا مکل وہ ورت میں ، اور عام طور سے انہیں موت یا مکل وہ ورت میں ، اور عام طور سے انہیں موت یا مکل وہ ورت میں ، اور عام طور سے انہیں موت یا مکل وہ ورت میں ، اور عام طور سے انہیں موت یا مکل وہ ورت میں ، اور عام طور سے انہیں موت یا مکل وہ ورت میں ، اور عام طور سے انہیں موت یا مکل وہ ورت میں ، اور عام طور سے انہیں موت یا مکل وہ وہ ان میں بیا وہ سے بیل ، اور عام طور سے انہیں موت یا مکل وہ وہ ان میں بیا وہ میں بیا میں بیا وہ میا ہیں بیا وہ بیا وہ میں بیا وہ بیا و

ا سے مربی حضارت آب کے سامنے وہ اہم احتیاطی تدابیر واسباب بیش کیے جاتے۔ میں جو حواد سٹ کو کم کرتے اوران سے بجاتے ہیں:

و اکٹر نبیہ الغبرہ کی کتاب المشکلات السلوکیۃ (س۔۱۱) سے کچھ تصرف کے ساتھ فلاصہ پیٹی ندمت ہے :

ایٹ بچول سے لیے معتدل متناسب بوٹر کھانے والا جوننطقی نظام بم مقرد کرتے ہیں وہ ان کی سامنی کیسلیے بہت ضروری ہے میں کا وجود اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ وہ اطبیان وسکون محسوس کریں ۔ نیچے کی عمر کے بہتے ہے۔

یه مستدرک حاکم ر

سال اس سفا طت کی ذمر داری ساری کی ساری اس سے البی خانہ - پر ہیں۔ اور اس میں کمی تنم کی تو آئی کی مورت میں وہ اس سے مسئول بیں ، دوسر سے سال بیں بیحول کو خطرناک جیزوں سے بیخے کی تعلیم دینا چاہیئے ، اور دہ اس طرح سے کر اسے نہایت نطیف طریقے سے بیجا دیا جائے ۔ تاکہ چولھے بمیٹر آگ یا گرم برتن کو چھوکروہ زخمی نر ہوجائے یا اس میں گرکروبل نرجائے ۔ اس لیے بہتریہ ہے کہ یا توہم اس سے کہہ دیں یا اس کو متنبہ کر دیں کریہ گرم چیز ہے بوچھونے میں گرکروبل نرجائے ۔ اور ہم اس کو آئیست سے اس طرح سے بھونے کاموقعہ دے دیں جس سے اس طرح سے بھونے کاموقعہ دے دیں جس سے اس ازیت و تکلیف نر بہنچے اور اس طرح سے وہ ایل سے ڈرنے اور بیجے گئے گا۔

ا در حبب ہم بیمے کوگرش سے گرنے کے قریب دیمییں اور اس کے باتھ میں کوئی الیہ چیزر نہ ہو دوا سے
ا نیا ، بہنچائے اور زمین پر تھی کوئی اسی چیز نہ بڑی ہو حب پر گرنے سے بیمے کو سکلیف کا اندلیٹہ ہو توالیے موقعہ پر
نیکے کو احتیاط کے سامحہ گرنے دینا چاہیے۔ اور اس موقعہ سے یہ فائدہ اٹھایا جائے کہ اسے اس سے نیکنے کی تعلیم
دی جائے بہر حال تعلیم اور حفاظ ہے دونوں ہیں توازن رمنا چاہیے۔ اور گھر والوں کوچاہیے کہ وہ ان چیزوں پرنظر
رکھیں جن سے کیل کو دسے دوران بیکے کو نقصان بہنچ سکتا ہوا وراس سلسلہ میں لازمی احتیاطی تدا ہر صرفر داختیار کرنا چاہمیں

ڈاکٹر غبرہ کے بیان کے مطابق تعض عملی اقدا مات ذیل میں ذکر کیے جارہ ہے۔ اختیار کر انے سے طابق میں افدا مات والے والے جارہ ہے۔ اختیار کر ان کے اختیار کر ان کے مطابق کو کم سیا جا سکتا ہے:

۔ زہر ملی چیزوں کو بندالماری میں رکھنا چاہیئے اور اس کی چانی کسی محفوظ طگر میں کھی جائے ،اور ساتھ ہی یہ سمجی صروری ہیں کہ خور سے مکھ دیا جائے اور جہال کھانے ہیئے کی چیز کی نام واضح طور سے مکھ دیا جائے اور جہال کھانے ہیئے کی چیز کی دہوں دہوں وہال اس شیشی کو سرگزنہ رکھا جائے ۔ یہ زہر ملی چیز می مختلف کاموں سے لیے مختلف طریقول سے استعمال میں آیا کرتی میں جن میں سے سب ہم کیور سے کوڑے اور صنزات الاین کو مارنے والے زہر ملیے مواد اور سنزات الاین کو مارنے والے زہر ملیے مواد اور سنزات الاین کو مارنے والے زہر ملیے مواد اور سنزات الاین کو مارنے والے زہر ملیے مواد اور سنزات سے۔

م ۔ جود وائیں ضرورت سے زائد ہوں انہیں پھینک دینا چاہتے اوران کو بچول کی دمتری سے دورر کھنا چاہتے اور حب ان دوا وُل کواسعال کیا جائے توا چھا ہے ہے کہ اس میگہ ہے موجود نہ ہول ،اس لیے کہ پخے نقل آبار سنے اور بردی کر حب ان دوا وُل کواسعال کیا جائے توا چھا ہے کہ اس میگہ ہے موجود نہ ہول کے بلاک ہوسنے سے مادثات ہست پیش ۔ تے کرنے ہوں سے بیوں کے بلاک ہوسنے کے مادثات ہست پیش ۔ تے رہے ہیں ،اور اس طرح کی زہر طی چیز دیں تواسے مہما دینا چاہیے کہ یہ دوا ہے چینے کی جیز نہیں ہے رہے ہیں ،اس لیے جب کی جیز نہیں ہے

يكن بهتريه بها كراكر بحول بر تعبروسه منه توتواس كوكسي ايس مجه ركها جائية جوان كي دسترس سے باہر ہو.

۳- جو کہے وغیرہ جلانے ولئے آلات اورگرم برتنوں اور کھانے پکانے کے سامان اورکر چھے وغیرہ کے باس اگر گھٹنوں چلنے ولئے البیا اورکھانے پکانے کے سامان اورکہ البیا جائے ہے اور نہا جائے ہے ہے ہے ہے کا حتمال ہوتواس کو بچول کی دسترس سے دورر کھنا چاہیے ور نہ حادثات بیش آ سکتے ہیں ۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بیجے چولہوں اور بانی گرم کرنے کے آلات وغیرہ سے اللہ جائے ہیں اس کو مجر کہنے والی چیزوں مثل ماجس کی تیل وغیرہ سے کھیلنے کی اجازت نہیں وینا چاہئے۔ بلکہ ہما افران یہ جہاں بیوں کا ہائے در بہنچ سکے۔ یہ جہاں بیوں کا ہائے در بہنچ سکے۔

وہ ہمیشہ تمبیشہ کے لیے بٹنکل اور مُبْنِظر ہوجا ما ہے۔ اوکتنی ہم حمق ائنس معہ سمری ا

ا ورکتنی ہی اثمق ما بیک میز سے کنار سے یا زمین یا کرسی پر چائے دانی رکھ دیتی ہیں بچہ، س چائے دلی پر گرمہا، ہے یا چائے دانی اس پر گرمہاتی ہے جس سے خت نیقصال اٹھانہ پڑتا ہے۔

مختلف موسمول اورمناستول میں آتش بازی وغیرہ سے بھی بنیا چاہیئے اکداس سے نقصان نرامٹھاٰ ابرُّرجائے۔ اس طرح مجلی کے سامان اور تارول سے بھی دور رکھنا چاہیئے تاکہ پریٹنانی نرامٹھانا پرٹسے۔

م - وحاردار آلات مثلاً قینجیال ، چریال ، بدیر ، بن اورسٹیٹ سے برت بھی بجول کی بہنچ سے دوررکھنا ہا ہے ۔ ۵ - بجول کوالیسے کمیں کودکی اجازت نہیں دینا جا ہیئے ہو خطرے کا سبب بن سکتے ، وں جیسے کرس سے کھیلنا اورا کو گردن سے ارد گردلیسٹنا یا بلاسٹک کی تعیلی سے کھیلنا اورا سے سراور مذہر جرف البینا اسے کہ اس سے کہیں دم بجی گھٹ سکتا ہے ، اسی طرح بہے کومنہ میں کھانے کی چیز رکھ کر دوٹر نے اور نمین اشیار مثلاً بھنے ہے اور بہت وغیرہ ہوا میں اجھال کرمنہ میں لیسنے سے بھی روکنا جا جینے ۔ تاکہ ایسا نہ بوکہ کھانا یا پرچیزیں ہوا کی نالی میں جی واپنے بنگ اور دم گھٹ وائے ہیں اچھال کرمنہ میں لیسنے سے بھی روکنا جا جینے ۔ تاکہ ایسا نہ ہوکہ کھانا یا پرچیزیں ہوا کی نالی میں جی واپنے بنگ کو ڈیو ، اس سے اس کے دم گھٹے کا ڈیو ، اس کے دم گھٹے کا ڈیو ، سے اس تم کے کتنے ہی واقعات ہما ہے سنے بن ترہ نے بیاک ماں سوگن اور بچہ بھی پشان دیجاتی منہ میں سیسے ہی ذراسی بیسے کی طرف بھی ہے کا دم گھٹ گیا ۔

، ۔ اوپرکی منزلول کے مرکانات کی کھوکیول کے تنجے سام ہونے کالیمین کے رلینا بھی صروری ہے۔ اور کھوکی ں 'سیسی مونا چاہیے کرجنہیں بچہ بھیلانگ کر یام رنہ بحل سکے ، اور منزل کے اوپری حصتے میں اس طرت کی رکا ولمیں کھوی کرنا چاہئے کرمن سے بچہ ینچے کامنظر تو دمجھ سکے دلین وہال سے میسل مذسکے ، یاکم ازکم آنا ہوکراگر وہال سے میسبل کہی جائے تو اس سے گرسنے کا ڈر نہ ہو۔ ورنہ کتنے ہی ایسے درد ناک واقعاست پیش آئے ٹیں جن میں احتیاط نہ کرسنے اور تفافل کی وجہ سے اچھی عمر کے بیمے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں .

ہ۔ مشینری اورمیکا بیکی آلات اوربجلی کا سامان استعمال کرتے وقت ہوشیا ر رمنبا چاجیے خصوصاً کپڑسے دھونے اور قیمہ پیسنے اور کباب بنانے والی شین وغیرہ سے استعمال کرنے وقت ، اس لیے کہ کپڑسے دھونے کی مشین ہیں بجول سے ہاتھ آجانے یا قیمہ وغیرہ کی شین سے انگلیال سے فیے واقعات کچھ کم نہیں ہیں .

9 - گھرسے بیرونی دروازے سے با رہے ہیں خیال رکھنا چاہیئے کہ وہ کھلانڈ رہے کہیں ایسا نہ ہوکہ درواڑہ کھلا رہ بے اور بچہ چیکے سے کل جائے اور مال باپ کو بیتر بھی نہیلے اور بامبرکوئی حادثہ بیش آ جائے۔

۱۰ دروازه بندکرننه وقت بهی بهبت خیال رکه ناچا بنیے تاکه ایسا نه موکه نیکے نیے انگلیاں کھی بھوٹی موں اور دروازه بند کرنے سے اس کی انگلیاں دُب جا بین اور نکلیف ویرپیٹانی کا سبب ہنے۔ اور اس سے علاوہ دوسری وہ احتیاطی تدابیر حوکمی بھی ذی عقل وصاحب بصیرت پر مفی نہیں ہیں ۔

بچول کی جہانی تربیت سے سلسامی ہی ہے وہ اہم وسائل بیں تنہیں اسلام نے مقرر کیا ہے اور عبیا کہ آپ نے دکھے لیا کیا وسائل لازمی ونٹرری بیں اور یہ احتیاطی تدابیر ہیں اور اگر مربول نے ان تعلیمات برعمل کیا اور والدین واسا تذہ اس طربیقے سے مطابق بیطے توہم دکھیں سے کہ اس قوم سے نیکے صحت سے وسیع میدانوں میں دوٹرتے ہوں سے اور قوت ک نعمت سے مالا مال ہول سے اور امن وار ان اور استقرار وسکون کی زندگی گزارتے ہول سے ۔

یریقینی بات بید که امت مسلمه اگر عقل سلیمه اور طاقتور حبم اور صنبوط اراده اور قوی عوم اورا علی ترین شجاعت اور کاس سوجه بوجه کی مالک بروتووه نرقی و پیدا وارسے برمیدان میں سبقت سے جانے والی اور عظمت وفتح سے اسباب کو برف کارلانے والی بوگی ۔ اور اسلام اور سلمانول سے لیے دائمی عزیت وغلبه دلانے سے لیے کوشش و میزیت کرنے والی بوگی ۔ اور اس دن مومن اللہ کی نصرت ومدد برخوش بول سے ، اللہ جس کی جاتها ہے مدد کرتا ہے اور وہی بڑا غلبہ والا اور حکمنول والا ہے۔

اس كيه المصربيول ما وك اور بابيل اوراساتذه ...

صرف بیمی حیات دنیا دی کاکی میاب طریق ہے صرف بیمی قوت وطاقت سے مصول کارات ہے صرف بیمی قوت وطاقت سے مصول کارات ہے صرف بیمی ایک طریقہ ہے میں کا زینے۔ سپے ... صرف بیمی ایک طریقہ ہے میں گار نے ہے ہاں ایک امانت خوا دندی ہے وہ ان باندو بالاتعلیمات کی تطبیق اور اپنے نہا میں ایک امانت نولوں اور اپنی صوت دنفسیات کی اصلاح کی بہت زیادہ محاج تندرست و توانا رکھنے والے زندہ جا ویر بنیادی اصولوں اور اپنی صوت دنفسیات کی اصلاح کی بہت زیادہ محاج

جے۔ تاکہ اپنے املد قدمہ اٹھانے کی قوت پیلے کرسکے اور عالم ہیں اسلام سے بینیام کو بینچانے کی ذمہ دری کواسی طرح عمدگی ہے۔ ادا کرسکے مس طرح اس سے قبل صحابہ کرام شی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین اور ان سے بعد میں آنے داسے دار سے لوگول نے اس ذمہ داری کو بخیرونو فی اور عمدگی سے انجام دیا تھا۔

ممکن سبے اس طریق سسے آج کا ہما رامعاشرہ الحاد ' زادی اور جاہیت کی تا یکیوں سسے بیمان سے نور ور مکام افعان اوراسل می مدارت کی طرف منتقل مہوسکے !! ، وریرکام اللہ تعانی کے لیے کچھٹکل مجی نہیں ہے ۔ مکام افعان اوراسل می مدارت کی طرف منتقل مہوسکے !! ، وریرکام اللہ تعانی کے لیے کچھٹکل مجی نہیں ہے ۔

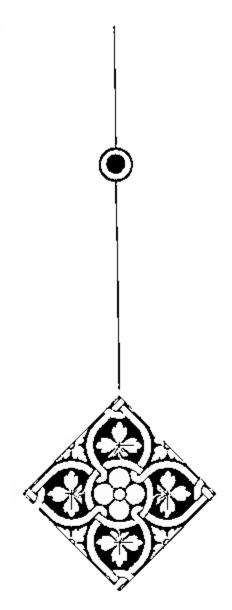

# فصل را بع دینی اورعقلی تربیت کی ذمیر داری

ذہنی وقعلی تر ببیت ہے مرادیہ سبے کہ عام تمرعیہ اوملمی اوع صری تہذیب وثقا فت اور فکری ونفسیاتی سوجہ بوجہ پرمبنی الیمی نفع نجش چیز دل سے بچھے سکے ذہن کو آراستہ کیا جا ہے جو بپھے سکے افکار میں بجگی بدیا کردیں اور اسے علمی وثقافتی لحاظ ہے سے کامل وسمی بنادیں .

اہمیت کے نما طرحہ اوری ہے ان ایمانی افعل قی اورجہانی تربیت کی ذمہ داریول سے کچھ کم اہمیت کی حال نہیں ہے جو پیپلے گزرگی ہیں اس لیے کہ ایمانی تربیت بنیا در کھنے سے قائم مقام ہے ، اورجہانی تربیت اس کو بنا ا اور تیا رکرنا ہے ۔ اوراضلا قی تربیت عادی بنانا اور اس پرڈھالنا ہے ،اورعفلی تربیت سے ذریعے اس کوسمجدار ترقی یافت اور تعلیم یافتہ بنانا ہے۔

ی چاراں ذمر داریاں اور فرائفن اور اس کے علاوہ دوسری وہ ذمر داریاں تب کا بعد میں تذکرہ آئے گایہ سب پہلے کی شخصیت کی تخییل اور اس کو فرائفن وواجبات اداکر نے کے قابل بنانے اور اپنے مفوضہ پیغیام کوا داکرنے اور مستولیات کی سب پہلے کی شخصیت کی تخییل اور اس کو فرائفن وواجبات اداکر نے کے قابل بنانے میں ایک دوسرے کا سہاراہیں اور سکے کا سہاراہیں ایک ورسرے سے کا سہاراہیں ایک ورسرے کے سے جب نگر سے ساتھ اس کا جوڑ بیائی وجائے۔

اوراخلاق کتنی عمدہ چیز ہے حب کر صحت سے اس کا ارتباط ببلا موجائے اور ایسا بجہ کتناعظیم ہو تاہے بوعلی زندگ بیس جب قدم رکھتا ہے۔ تواہی حالت میں کہ اس کے مربیول نے ہر بیہو سے اس کی دیجہ بھال کی ہوئی بوتی ہے۔ اور سبر گوشہ سے اس کی رسنائی ترمبیت اور کمیل کی ہوئی ہوتی ہے۔

بچول کے سلسلہ میں مربیوں پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان سے مختلف مراحل کو بیان کرنا ضروری ہے ماکز زبت کرنے والے ان پر مرحلہ وار چلتے رہیں اس لیے ہیں ہمجھا ہول ک<sup>و</sup> علی تربیت سے سلسلہ ہیں ان کی سئولیت مندرج ذیل امور میں شمصر ہے :

۱ ـ تعلیمی ذمه داری ـ

۲ ـ فکری سوجه بوجه پید*ا*کرنا ـ

۳۔ ذمبی تند*رستی ب* 

#### \*\*\*\*

### تغليمي ذمه داري ومسئولييت

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی نظرین یہ مسئولیت نہایت اہم اور نازک ہے۔ اس لیے کہ اسلام نے ذھان والدین اور مربیوں پر بچول کی تعلیم علم و ثقافت سے چشہ سے ان کوسیراب ہونے کے قابل بنانے اور ان کے ذھان کوسیح سوج سمجھ اور معرفت وادراک اور علمی محاکم و موازنہ اور میجے ادراک سے قابل بنانے کے سلسلہ میں بروی ذمر داری ڈال سے ، اور اس سے خدا داد صلیمیتیں ا جا گر مبوتی ہیں. اور فضل و کھال میں اضافہ اور تقل میں کہا گئی پیاپروئی ہے اور کمال ظامر ہوتا ہوتا ہوتا کے اور کمال ظامر ہوتا ہوتا کے تاریخی اعتبار سے پہلے جو آیات نازل ہوئی تقییں وہ درج ذبل میں ؛

(اإِقُرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِئ خَلَقَ مَّ خَلَقَ الْلِانْسَانَ مِنْ عَلَيْقِ ﴿ إِقْرَا وَرَبُّكَ الْاَكْرُمُ ﴾ الَّذِئ عَلَمُ بِالْقَلِيمِ ﴿ عَلْمُ الْلِانْسَانَ مَا لَمْ يَعْدَمُ \* )) . بِالْقَلِيمِ ﴿ عَلْمُ الْلِانْسَانَ مَا لَمْ يَعْدَمُ \* )) . سَ ١٠. د

آب پڑھیے ، پنے پردردگارسے ، مسکے ساتھ حبس نے دسب
کو) پیداکی جبس نے انسان کونون کے وکھ ٹرے نے پیدا کی
ہے آپ اقر ن) پرٹوٹ کیجے اور آپ کا پروردگار بڑ،
کریم ہے جس نے تعم کے ذریعہ سے تعلیم دی ہے جبس نے
نسان کوان چیزوں کی تعلیم دے دی جنسی دہ نہیں ہونے تھے۔

آپ کیسے کرمی علم والے اور ہے ملم کہیں برابریمی ہوتے

ا دریہ اس لیصے تاکہ علم اور پڑھنے پڑھانے کی حقیقت اور عظمت و بڑائی کا اظہار ہورا وریہ بلادیا جائے کرفکر و عقل کا مرتبر بہت باند ہے۔ اور ساتھ ہی علم و ثقافت سے دروا زے کو کمل طور سے کھولنا بھی مقصود تھا۔ اگر ہم ان قرآئی آیات اور نبوت ا حادیث کو ٹیش کرنا چاہیں جوعهم پرامجارتی اور علمار کی قدرومنزلت کی بلندی کوہیان کرتی ہیں ۔ تووہ ہمیں بہت کشرت سے ملیں گی جنہیں چھوٹے بڑے سب نے ہی یا در کیا ہوا ہے۔ اور جنہ ہیں عالم ہواں جام طالب علم دونوں ہی بیان کرتے ہیں۔

ان آیات قرآنیمی سے اللہ تعالی کایہ فرمانِ مبارک ہے:

القُلْ هَلْ يَسْتَوِكُ الَّذِينَ يَعْكُمُوْنَ وَالَّذِينَ

لاَ يَعْلَمُونَ \* الأمر- ٩ اورارشادسيے:

س میس به آپ کیے کہ اے میرے پرلادگا رمیے علم کو فرحا دیجے

امتدتعا لطقم مير ايمان والول سمے وران سے بنہيں علم عطابواب درج بلدكرس كار

نون ، تسسم ہے تلم کی اوراس کی جودہ دفریشتے ) <u>مکھتے</u> ہیں ۔

(( وَقُلْ زَبِ زِدُ نِي عِلْمًا ﴿)). لَمُلْ ١١٨٠ ا ورفسوایا :

(( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دُرَجْتِ ٠٠٠٠ ألمجا ولرراء

ا ورفرمایا :

(( نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ نَ )). القام، ا

#### ا در ان احاد سیف نبویه می سے چنداحاد بیث پرہیں :

ا مام ملم این صحیح میں حضرت ابوسربرہ رضی الٹہ عنہ <u>سے روایت کرتے ہیں</u> کہ رسول الٹہ صلی الٹہ علیہ وم نے ارشاد<sup>فرا</sup>یا ... اور پخص کسی ایسے داستہ پرسطے مبس میں علم کوتلاش ((٠٠٠ والن سلك طريقًا يلمّس فيه علمسًا سهِّل الله له طريقاً إلى الجنَّة ». كررا بوتوالله تعالى اس كے ليے جنت كا راسته

شرن فرا دسیتے ہیں۔

اور امام ترمذی حضرت ابوہریرہ وفنی ایجنہ سے وایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ ولم سے فرمایا : ( الدنيا ملعونة ملعون مانيها إلا ذكرالله دنیا لمعون سبے اور حرکھیدائ میں سبے وہ سب لمعول سبے سواے التدلعالی کے ذکرے، اور مروہ چیز حبس کا التدسے تعالى . وما والاه ، وعاليّا أو متعلَّى ».

تعلق بواورعالم اوتعلم ۔

ا ورامام تر ندی حضرت انس دمنی الله عندست رو ایت کرستے میں کدانہوں نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ ولم نيه ارشا د فرمایا :

جوشمص طلب علم سے لیے کلتہے۔ وہ اللہ کے داستہ ((من نعرج فی طلب العلد فی سبیل) میں اس وقت یک رہاہے جب یک والیس مہجلے۔

ا درامام ترمذی حضریت ابوامامترضی التٰدعنه سعه روایت کرتے ہیں که رسول التّٰه مسلی التّٰدعلیہ وسلم نے ارشا د فرایا: عالم كى ففيلت عابريراسيى بي عبيى ميرى تم مي سيمعمولي آدى برر. بعيد شك التدتعالي ادراس كے فرشتے اور آسانوں ا ور زمین والعے حتی کرمپیوشی س ایسے بلوب میں اور مجیلیال

نوگوں كوخيرسكى نے والے كے ليے دعاكرتی يى .

ورفضل العالسع على العابد كفضل على أد فاكم .. إن المكء وملا كمكته وأهل السماوات والأبهض حبتى النملة في جحدها ، وحتى الحوت ليصلون علم معلى الناس الخاير)). ا در امام مم حضرت ابوہرمرہ رئنی اللہ عنہ ہے واہمت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم سنے ارشاد فرمایا :

(د إذا مات ابن آدم القطع عمله إلا من تُوات : حب انسان مرطاً اسبع تراك كال نقطع موبالاً بعدار تين

صدقة جادمية ،أوعلى ينتفع ب ،أوولمد ييزول كم: صدة باريه يا وهم بسينف المعالم با إنا الله

صالح یدعوله». یا نیک مزکا بواس کے لیے وعاکر آبو

قران کریم کی اس سنمائی اورنبی کریم صلی الله علیه و کم سے ان ارشا دات کی رقتی میں رسول الله علیہ و کم سے دانے میں اور آپ سے بعد والے زمانوں میں سلمان معفرات علوم کونیہ سے بیٹ میٹ اور ان سے عبرت مو نسل کرنے میں مگ سے سکے مدان موجود دوسری توموں میں مگ سکے تمدل و ثقافت سے فائدہ اٹھایا اور اس میں جدرت پیدائی اور اس کو اپنا ابع بناکراس کو اسلام کے مماز سادی سہنے میں و مال کیا اور میں جو اور ان کی تعافیت میں و مال میں جدرت پیدائی اور اس کو اپنا ابع بناکراس کو اسلام کے مماز سادی سہنے میں و مال کیا اور میں جو کہ اور ان کی تعافیت سے نیس میں و میں اور کی میں موجود دوسری میں وجہ سے دوسرون میں جو کی سے دوسرون میں جو کی سے دوسرون میں جو کی سے دوسرون میں موجود کی میں اور ان کی تعافیت سے دائدہ اٹھایا اور میں جو کی سے اور انہ میں اور دیجے سلیمی میں موجود کی بولت سے مالوں سے علوم اور ان کی تعافیت سے فائدہ اٹھایا اور گم کردہ دام عالم اور برایشان ان نیت سے لیے اسلامی مسلطنت بجاطور پر ایک استاذہ معلم اور امام ور منها بنی ۔

" تاریخ سے ایک طویل عرصے بیں مسلمانوں نے جوعلمی و ثقافتی عظمیت و لبندی وائسل کی اس کے نبوت سے لیے ذیل

میں اہلِ مغرب کے انصاف بیندفلاسفہ کی شہادت پیٹ کی جاتی ہے،

فن اسلامی سے سلسلہ میں گفتگو کرتے ہوئے شریب تی کہتے ہیں ؛ ایک مبزار سال ٹک یورپ فن اسوی کی طرف اک طرح دیجھآ رہا گویاکہ وہ زمانے سے عجائبات میں ہے کوئی اعجوبہ ہو۔

طرف اک طرح دیجھا رہا گویاکہ وہ زمانے سے عجائبات میں ہے کوئی اعجوبہ ہو۔ ہالینڈ سے متسترق دوزی کہتے ہیں کہ ؛ پورے اندس ہیں ایک بھی اُن پوٹھٹس موجود نہ تھا۔ جب کہ یورپ میں ابت رائی مکھنا پڑھنا بھی سوائے آٹل درجہ کے پوپوں میں سے جن کے اورکوئی نہیں جانیا تھا۔

ا ورکین پول اپنی تحاب «العرب واسبانیا » میں <u>نکھتے ہیں</u> ؛ ان پرطرہ پسماندہ یورپ میں جہالت اور محرومی ٹھائٹیں مارری تھی جب کمہ اندس علم میں امام اور ثقافت کا علم برار تھا۔

اور برئی دولٹ اپنی تخاب کی توین الإنسانیۃ " بیک مکھتے ہیں کہ علم سب سے بڑی دہ چیز ہے جسے عرفی تہذیب و مدن ہے۔ و مدن نے جدیدعام سے لیے پیش کیا ہے ۔ اور با دجود اس بات سے کہ بورپی ترقی سے سی شعبہ میں کوئی ایسا گوشہ نظر نہیں آئا جس میں فعال اسلامی ثقافت کا اثر نہ ہو ، گر پھر بھی اسلامی کا سب سے بڑا او خطر ناک اثریہ ہو انسان ہیں ایک ایسی توت پدیا کہ دیا ہے کہ دہ السان سی کے لیے ایس منظم ایسی توت پدیا کہ دیا ہے جواسے جدیدعالم ہیں ایک میں زا بدی مؤٹر عال بن دیتی ہے ، اور اس کی کامیا بی سے لیے ایس منظم ذ ابعیہ دہیاکر دتی ہے اوروں سے بیٹی علم اوٹلمی روح . . ، ن حقائق کا خلاصہ میز نکلیا ہے کہ اسلام ایک فعال ترقی وتعمیر بہند دین ہے ۔

ا در ابوسکراین کتاب روابط انفکر دالردح بین العرب والفرنجة " پی نکھنے بیں : سرنی تمدن و نقافت کا زوال اسپین ا در بورپ سے لیے بدفالی اور نموست تھا اس لیے کہ ندس کوعربوں سے سایہ بیں بی سعاوت و نیک بختی نصیب ہوئی نقمی ، اور حبب وہاں سے عرب چلے تھے تو توانگری جال وسرسزی کی مبکہ وہاں تباہی وہربادی چھاگئی .

اورات آرجبب ابن کتاب الاتجاهات الحدیثة فی الوسلام "می اک تجرباتی ندمیب سے بیش کرنے کے سلسد میں کہ جس پر تمام پور پی ملم کی بنیاد ہے اور حواصلی اور قیقی اسلامی میراث ہے۔ اس سے بارے میں مندرجہ ذیل الفاظ مکتے ہیں: میرانیال ہے کہ رہے بات منتفق علیہ ہے کہ وہ دقیق تفعیلی مل حظاست جنہیں مسلمان محققوں نے بیش کیا ہے۔ وہ ملمی معرفت وفنون کی ترقی میں زبر دست نمایال مجربور مادی امداد کا ذریعیہ ہیں، اور انہی کیات سے رائے سے درمیانی سدک میر پوریا کی میر پوریا دی امداد کا ذریعیہ ہیں، اور انہی کیات سے رائے سے درمیانی سدک میں پوریا کی ترقی میں خواجہ۔

اور ڈاکٹر وکٹر رابن سی انہ سی اسلامی ترتی و تمدن اور قردن وطی میں پورپ کی نقافت سے درمیان موزہ کرتے ہوئے کا فی طولی مجت کے بعد تکھتے ہیں : . . . . پورپ سے معززین کو دشخط کک کرنا نہیں آتے تھے جبکہ قرطبہ میں مسلمانوں سے بیکھتے تاکہ مدارس میں جایا کرتے تھے ، اور پورپ سے معززین کو دشخط کک کرنا نہیں آتے تھے جب کہ سے بیکھتے تاکہ مدارس میں جایا کرتے تھے ، اور پورپ سے راہب کنیہ کی محاب پڑھنے ہیں غدھیاں کرتے تھے جب کہ قرطبہ سے اسا ندہ و معلمین نے ایک ایسا زبر دست مکتبہ و کرتب خانہ قائم کیا تھا جو اپنی ضخامت و بڑائی ہیں اسکندر رہے کے عظیم مکتبہ کا مقابل کرر دبا نقا۔

یہ اوراس سے علاوہ دوسرے اوربہت سے اقوال نہایت وضاحت سے آل بات کی تاکید وصاحت کرتے ہیں کہ اس کی تاکید وصاحت کرت بیس کہ اسلام ہیں تمدن کو ترقی وینے والی عظیم قوت اور علم کی نورانی چک دیک پائی جاتی تھی جب کہ قرون وطی میں یورپ میں علمار کوان کی علمی ذفکری جرائت کی وجہ سے دن دہا وسے سرعام کھلے میدا نول میں قتل کیا جآیا تھا .

ليكن إلى ثقافتى ترقى اورعلمي بإندى وجيك دمك كالمل سبب ادر راز كياتها؟

# اس کا دار ان بنیا دی اصولول میم صنمر به حن براسد ام کی ابدی شریعیت مست تمل به

الف ۔ پرسب کچھاس لیے تھاکہ اسلام روح اورمادیت اوردین اور دنیا دونوں کا نام ہے چنانجہ اس می عبادت اورمعاملات اورسماجی قانون اور دنیوی احکام کاانسانی ثقافت و تمدن سے تعمیر کرنے میں نہایت وانتح اثر پایاجا آہے۔ اوراس سلسلہ میں اسلام کا شعار اللہ تعالیا کا مندرجہ ذیل فرمان مبارک ہے۔ ا ورجو کھی التہ نے مہمیں دے رکھاہے اس میں عام فرت ک مجی جست تبوکرو اور دنیاسے اسمی، پنا معتد فر موش مت کرد

((وَانِتَغِ فِيْهَا اللَّهِ اللَّهُ الدَّارَ الْاخِرَةَ وَلَا نَكْسُ نُصِيْكُ مِنَ النُّانِيّا ) العَسم،

بمعرجيب نمياز بيرى بهيسيك توزيين يرجبوميروا ورابتدك دازى

﴿ فَوَاذَا تُضِيَتِ الصَّالَوَةُ فَٱنْتَثِيُّهُ ۚ إِلَّهُ الْأَرْضِ وَانِنَعُوْا مِنْ فَضَلِ اللهِ». الجمعة ١٠

ب، اوراس کیے کراسلام مما واست اورانسا بیست کی وعومت دیباہیے ، کر سرو شخص ہواسل سے جھنٹہ ہے تھے جمع ہے خواه کسی منس اور زنگ اور زبان کابوسنتے والا ہو سب سے سب مل کرانسانی تمدن و ثقافت کی تعمیریں اپنا فرنس ا داکر ب اوراسلاً كاكسسلةي شعار الله تعالى كافران ذيل به.

( إِنَّ أَكُرُمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا يُقْمِكُمُ م )).

ہے شک تم یں سے پرمیزگار تراشہ کے نزدیک

سنت به اوراس کے کدرین سرقوم واست سے تعارف وتعلقات پیدا کرنے کی دعوت ویہنے والا دین ہے وراس م كاشعارات سلسلمي الله تبارك وتعالى كافرمان زل ہے:

اے ہوگوہم نے تم (سب) کوایک مردا در ایک فورت سے پید کیا ہے ، ورثم کو منتف قومیں اور خاندان بنا دیاہے که یک دومسرے کوسی پاسکو.

( يَا يَهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكِرٍ وَ أُنْتَىٰ وَجَعَلْنُكُمْ شُعُوْبًا وَ قَبَايِلَ لِتَعَارَفُوا ﴿ ).

ا در اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے سلمان دوسرول سے گھل مل سگٹے اور دوسری قومول کی ثقافت سے فائدہ اٹھایا۔ اور اس طرح سے ان سے یاس مختلف عنی ، تجارتی ، زراحتی اور فنی مبدانول بیں نہایت وسیع معلومات وتجربات جمع موسکتے چنانچدانہول نے ان سب کواس م کی تھبٹی میں ڈال کر صلایا اور اس کے بعدوہ تہذیب و تعافت اسلام کے سانیچے میں وصل گئی اوراس براسلام کی مہربگ گئی۔

د مه اسرم بیونکه ایک نیا دائمی اور همیشه مبیشه باقی رسین والاایسا دین بسیسجونظامول . احکامات اور منبیادی امونول ک اس عظیم بندی کومینجا بواسی سے او کچی بندی کاتصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی شرافت ابدی موسفے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کدوہ اللہ رب العالمین بل شانہ کا بازل کردہ اوراحکم الحاکمین کا بنایا ہوا دین ہے ، اور ہرزمانے اور سربگہ تمام انسانی ضروریات سے لیے کا فی ہے۔ اوروہ فیامست تک کال وکل قانون وتشریجات سے انسانیت کی اعانست كرّاً رَبِيكًا اوراك سلسله بين اسلام كاشعارا لتدتعالى كا درج ذيل فرمان مبارك بهيه:

(( وَصَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللهِ مُحَلِّمًا لِلْقَوْمِ الرائندي بهتر مُحكم كرف والأكون ب يقين كرنو ور

يَّدُوقِنُونَ فَ ﴾ المائده ٥٠ كه واسطى

ا دراسلام کے افتخار وابری ہونے کے بیے اتنی بات ہی کا فی ہے کہ اس کی عظرت اوراس کے قوابین کے زندہ و فعال ہوئے کی مغرب کے بڑے بڑے ابڑی ایٹ بنا کے بڑا و بائد کی مغرب کے بڑے بڑے ابڑی خلیما وربلند مرتبے کا ماک ہے اس کے کہ اس میں جران کن قوت بائی جاتی جا دراسلام ہی ایک ایسامنفر دین ہے جس میں زندگی کے مختف اطوار و حالات کو ہضم کر نے کی صلاحیت اور ملک ہے وارمیں بیر طروری سم بتا ہوں کہ محمد رصلی اللہ علیہ وسلم ہوانیانت کے خات دہندہ کے نام سے پکارا جائے اور اگران جدیا کو گی آدمی موجودہ دور کی مربراہی کا بیڑ ہا تھا ہے تو وہ آجکل کی تمام مشکلات حل کرنے میں کا میاب ہو جائے گا۔

اور ڈاکٹرایزکوانساباٹو کہتے ہیں کہ : اسلامی تغربیت اپنی ہہت سی ابحاث میں پورٹی تیا نون پرفوقیت رکھتی ہے ، بلکہ تغمر بعیتِ اسلامیہ ایک ایسی شربعیت ہے جوتام عالم کومفہوط و یا ئیرار ترین قانون عطاکرتی ہیں۔

اور دینا یونیورش کے کیتر انعقوق کے میڈ علامہ شبرل سند ۱۹۱۰ کی حقوق کا نفرنس میں کہتے ہیں کہ: انسانیت اس بات پر فخر کرتی ہے کہ محمد رصلی اللہ علیہ تولم ) جیسی مسنی اس ہے منسوب ہیں اس لیے کہ وہ با وجود ظاہری پڑھے کیھے نہ ہونے کے دس سے کچھ زیاوہ صدی قبل اس باست پر قادر ہوگئے کہ ایک ایسا قانون اور ایسی شریعیت چین کریں کہ اگریم یور پین ووہزار سال سے بعد ہی اس کی چوفی تک بہنچ سکیں تو ہم خوش بخت ترین انسان ہول گئے

جاء النبيون بالآيات ف نصرمت المياركرام عليم سلام خانياں ورسم زات مدكراً اور مرد بخرائ الله الله الميات كراً اور مرد بخرائ الميات الله الميات و الميات الميا

وجئت اجديد غدير منصرم ادر پ بمارے ياس نيس نگ نشانی لائے جو کمی تم بونو لنہيں ہے پر فرينسان جسسال العتق و مقدم بنہيں قدامت اور بعدت کا بمال زينست مجسسس ماہیے

اوراس کے کہ اسلام ایک ایسامنفرز دین ہے جس نے بچپن سے بی تعلیم کولا زمی اورمفت بنایا ہے جس بی میں ناملوم نیروں نے کہ اسلام کو نید کا ، ہاں البتہ حاجت ، کفایت اوراختصاص کو صرور مدنظرر کھا جائے گا۔

# دين اسلام في العليم كولازى اورجبرى بنايا بيت كى دلي مندرجه ذيل اما ديث بي:

ابن ماجه حضرت انس بن مالک فیی التّه عنه سید روایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرمایا : رسول التّه صلی التّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

> درطلب العلب فربعنة على كل مسلبو». علم كا حامل كرنا برمسل ن برفرض ب... اس حديث مين مسلم "كالفظ عام بيت جوعور تول اورمروول دونول كوبرابر ست شامل سيع -

طبرانی معجم کبیر میں علقمہ سے وہ اپنے والد کے واسطے سے دا داسے روابت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول بنّہ صلی النّہ علیہ وسلم نے تقریر کی اورسلمانوں کی مختلف جاعتوں کی تعربین کی اور بھر فزمایا :

> ((مابال أقوم لا يفقهون بحيرانهم ولايولمينم ولا يعفونه عولا يأصرونه عولا ينهونهم ومابال أقوم لا يتعسون من جيرانه عولا يتفقهون ولا يتعظون ، والله ايعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويغونهم ويأمرونهم وينهونه عد وليتعلمن قوم من جيرانهم وينهونه عد وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفونهم

ن قومول کوکیا بوگیا ہے جوا ہے پر فوسیول کوسم یوی بیس نہ سر کو کا بیس سکھا تیں ذہملیم دیتی ہیں ، ورز ان کونفیوت کرتی ہیں اور نہ درکتی ہیں ، اور کیا بوگیا ہے ، ن قومول کو بوا ہضرار ہو کے بیسی سکھا کی بیس ، اور کیا بوگیا ہے ، ن قومول کو بوا ہضرار ہو کی بیس مال نہیں کرتیں ۔ ذالن سے بموکی باتیں ، خذکرتی ہیں ورزنھیں میت کرتیں خدا کی قسم لوگ ہے پڑوسیوں کو تعلیم دیں اور سم یو کی بیش برائیس ، وران کونف دست کریں ، اور لوگول کو چ ہیں کہ وہ چذ پڑوسیوں ، اور لوگول کو چ ہیں کہ وہ چذ پڑوسیوں ، در فیل در مدی مذہب نازل کردوں گا ، در منز دوں گا۔

پ سان ما جه حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندسے رواہیت کرستے جی کر انہوں نے فرمایاکہ رسول الله مسی بله علیه وسلم فرمائے ہیں : وسلم فرماتے ہیں :

(رمن كتم علمً مما ينفع الله به الناس في أمر الدين ألجمه الله بوم القيامة بلجام من الرب

بوشخص کسی دیسے عم کو چھپائے گاجس سے استدی و وگوں کا دین سے معالم میں نفع بہنچاتے ہوں تو قیامت سے روازات کو آگ ک سگام بینائی جائے گا۔

لہذا جب اسلام کی نظریں طلب علم مرسلان مردوعورت پرفرض ہے اور علم سے سیسے سکھانے سے اعراض کرنے والے کو قبر مست میں مسلون کے دڑ والے کو قبر مست میں مست کے دڑ والے کو قبر مست کے دڑ والے کو قبر مست کے دڑ کیا ہے۔ اور عذا ب سے ڈرایا ہے۔ اور عذا ب سے جو علم سے سیسے کے کہ کام بینائی جائے گ تو کیا یہ سب باتیں اس بات پر ولالت نہیں کر ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو علم سے سیسے کے سیسے کولازی اور فرض قرار دنیا ہے ؟!

ربایه کراسلام ایک ایسا دین ہے جوتعلیم کو ہر شعبے میں مفت اور بلا عوض ت رار دبیت ہے تو وہ اس وجہ سے کہ نبی کریم بلی اللہ علیہ وقم نے تعلیم کے تمام مرال میں تعلیم کو بلاعوض اور مفت رکھااور اپنے صحابہ کوتعلیم دینے براجرت لینے سے سختی سے ساتھ منع کی ۔ بهٔ نانیجهٔ نارنی اغسار سنه به بات ثابت به کرنم علیه انصلوهٔ والسدام وعوت وتعلیم سیمسلسله مین میخنست اجروم فار نہیں لیاکینتے تھے۔اور آپ کااور آپ سے بیلےگزرے ہوئے تمام انبیا بِکرام علیهم اسلام کا بنیادی قول اللہ تعالیٰ کا مرمانِ

آپ کہد دیجیے کہ میں تم مصال پر کھے اجرنہیں مانگآ۔

« قُلُ لاَ أَسُأَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجُراً » - انظام - اا

یونس ، ۱۷ میری مزددری الله بر بهد.

ا*ک طرح مّاریجی طورست یہ* بات بھی ثابت ہی*ے کہ وہ حضرت مصعب بن عمیر جنہ*یں سول الندصلی التدعلیہ وسلم نے داعی او<sup>ر</sup> معلم بناكر مرمیز منوره مجیجا تھا۔ اور وو حضرت معا ذخبہیں آپ نے تمین مجیجاتھا اور وہ حضرت جعفر بن ابی طالب جبہیں آپ نے عبشه بهیجا تھا، اوران سےعلاوہ دوسرے وہیںوں صحابہ کرام ہنی امتازعنہم جمعین ان میں سنے کوئی بھی شخص کسی سنے بھی معاوض

ا ورآب صلی التّدعلیہ ولم اجرت اور عوض لیلنے سے ڈرایا کرتے ہتھے اسس مسلسلہ میں ابو داؤد ابوٹیب ہے روایت کرتے بیں کہ حصرت عبا وہ بن صامست صنی آئینہ نے فرمایا کہ میں نے اہلِ صفہ سے کچھ آ دمیول کو ٹکھنا اور قرآنِ کرمم پڑھنا سکھایا، توان میں سے ایک صاصب نے مجھے ایک کمان وسے دی ہیں نے اسے یہ سونے کرقبول کرلیا کہ یہ تومال نہر ک ہے۔ اس سے التد سے راستہ میں تبراندازی کرول گا ور رسول الله صلی الله علیہ ولم کی خدمت میں حاضر ہوکراس کے بارىيە بىل دريافت كرلول گا، جنانچە مى آپ كى خدمت مىں حاصر ہوا اور عرض كيا: اے اللہ سے رسول! ايك صاحب کوبیں نکھنا پڑھنا سکھا یا ورقرانِ کریم پڑھایا کر تا تھا انہوں نے مجھے ایک کمان بدید کی ہے جوکہ مال نہیں ہے ا در میں اس سے اللہ سے راستہ میں تیرانداز تسی کیا کروں گا ، تو نبی کریم علی اللہ علیہ وقم نے ارشا د فرمایا :

عوق ہے توقم س کو تبور کراو۔

اوریہ بات تاریخی طور مسے تابت سبے کومسلمانوں کی وہ اولا دیں جومساجہ یا مارس کا تعلیم تعلم سے سیے رخ کیسا كريتے تھے وہلم سے حصول سے ليے مجھ بال ودولت خرج نہيں كياكرتے تھے بند تعبض ا دواريل حكومت كے نزج پرتعلیم حاصل کیاکر<u>۔ تبے تھے، اور علمار</u>سلف اس مص کوجو پڑھا ئے اور دعوت وارشاد کے مام میں کیے تعلیم سے سلسل**م**یں اجرت ومواوننه لینے سے منع کیا کرتے اور ڈرائے تھے۔ امام عزالی رحمہ اللہ مکتھے ہیں بعلم واشاذ کوچا ہے کرصا حب تنسر بعیت نبی کریم علیه انصلوٰة وانسلام کی افتدا کرے اوعلم سکھائے پر کوئی معاونند زیے ،اور زاک سے برلہ واجرت ونتل کرنا یا شکریرا داکرا نامقصد میو بلکصرف الله کی رضاا و <sub>را</sub>س کے قرب کو حاصل کرنے سے لیے علیم دے . الله تعالی ایپنے انہیا م

یں سے ایک نبی کی زبانی فراتے ہیں :

ور سے میری قوم ٹل تم سے میری کچھ ار بہسیں

(( وَ يُقَوْمِ لِآ ٱسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ مَالًا، إِنَ آجْدِي

مانگ مبیری مزد وری حبیب ہے گر انتدم<sub>ی</sub>۔

إِذَّ عَلَى اللّٰهِ ٪. بمود۔ ١٩

ال سب کانیتجه به کلتا ہے کہ اسلام نے تعلیم سے مفت و بلامعا وصنہ ہونے کا واج ڈالا ہے چاہے وہ تعلیم مفت مکومت کی سطح پر مہویا فہرا دکی سطح پر مال کے قرب حاصل کرنہ ہوتا مکومت کی سطح پر مہویا فہرا دکی سطح پر مال کے تعلیم سے خواہشمندوں کا مقصد تھی اللہ کی مضا و راس کا قرب حاصل کرنہ ہوتا ہے جہبس کا پہنچہ نمادکہ لوگول نے تعلیم قولم کی جانب س طرح توجہ کی جسس کی نظیم نسانی تاریخ میں نہمبر ملتی ، ایک مفکر کہتے ہیں ؛

اسلامی حکومت اس بات میں تما) عالم پرسبقت ہے گئی ہے کہ اس نے تمام شہرلوب کے لیے باکسی امتیازاور مایت سے تعلیم کومفت رائے گیا، چانچہ تمام شہرلوب کے لیے مارس کمی طورسے کھلے ہوئے تہے مساجد ہیں بھی ور معہدول اور مدرسول میں بھی اور عام جگہول میں بھی، اور اسلام نے بیطریقہ کارتمام ان عد قول میں انتیار کیا جہاں سرم معہدول اور دوسرے تمام دبی شری والی ہورا دراس آزاد مفت تعلیم ہے باقیات صالحات میں سے بامع ازم راور کلیۃ دارالعلم اور دوسرے تمام دبی شری مارس میں جہال طلبہ کو دبنی غذام ہمیا کرنے کے تمام افران میں عام کرنے کی گوشش میں ہے ہے۔

یباں ایک سوال یہ پیابتز اسے کہ اگر کوئی اساز اپنے آپ و تعلیم و تدریس سے لیے فارٹ کر دے وراس کے ہاس کمائی و آمدنی کا در کوئی ذریعہ نہ ہمو تو کیا اس کو تعلیم دینے پر اجرت لینا جائز ہے ؟

انہوں نے اہم مالک سے کہا: اسے ابوعبداللہ ایم بی بحول کو پڑھا آبول اور مجھے اسی رایت بہنچ سبے سس کی وجہ سے میں ابرت سے کرنے کو ہراسم محقا ہوں ، اور لوگ بخیل ہو گئے ہیں جنا پہلے دیا کرتے تھے اب اتنا نہیں دسیتے ، اور میں اپنے الی وعبال کی وجہ سے مجبور مول ، اور میں سوائے بڑھانے کے اور کوئی کام نہیں کرسکتا . توامام مائک نے ان سے کہا: جاؤ پہلے سے طے کرلیا کرو . وہ صاحب پہلے گئے تو امام مائک سے ان کے بعض حاضر بن نے کہا : اسے ابوعبداللہ آب نے انہیں یہ کم دیا ہے کہ تعیم سے سلسلہ میں اجرت سے کرلیا کرو . وہ صاحب بھے گئے تو امام مائک سے ان کے بعض حاضر بن نے کہا : اسے ابوعبداللہ آب نے کہا کہ اس کو ن کے کہا تو امام مائک نے اور مائے ہوئے ان سے فرمایا : جی بال ، ور نہ بجر ہما رہے بچول کی اصل سے کو ن کرے گئا ؟ انہیں تعلیم کون وسے گا ؟ انہیں تعلیم کون وسل کی واسا نہ ہونے تو آج ہم خدمعلوم کیا چیز ہوتے ؟

جن معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کی مناسبت سے ہم ایک اور تبیز کا اضافہ تھی کریسیتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ لوگوں سے ہے سے لیے ایسے علم واشاذ کا وجود تھی بہت ضروری ہے جوان کی اولا دکوعقیدہ سے مسائل اور اخلاق کی بنیادی ہاتیں اور بایخی واقعات اور قران کرم کی تلادت سکھلائے نواہ معاومندا ور تنخاہ لیے کر پاپتخواہ واجرت سے اسراگر ایسانہ ہواتوا ولا دمحمد و گاہ بن ہا۔ تسگی۔

آجرت ومعاوصہ لینے کے حواز کے سلسلہ بن ہم اس واقعہ سے استشباد کرتے ہیں جوا یک ہے ان کے ساتھ ایک سفریں پیش آیا تھا۔ ہوایولکے بیعضارت سفر کررہے ہے کہ عرب کے کہ قبیلہ سے بہاں اتر سے اوران سے مہان بننے کی وزخواست کی کین انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کردیا . اس قبیلہ سے سرار کور انسینے ٹوس کیا انہول نے اس سردار کا مرقسم کا علی ہے کہا : اگر تم ان توگوں کے پاس جا دُج تمہائے کا مرقسم کا علی ہے گیا ہے وکرکرو تو ہو سکتا سے کہا ان میں سے کی کے پاس کا مرائ ہو۔

چنانچہ وہ لوگ ان تفارت صحابہ سکے پاس آئے اور ن سے کہا : اسے جاءیت والو! ہمارسے مردارکوسانپ نے ڈکسس ا ہے اور ہم نے اس کا ہرطرح سے علائ کرلیائین اسے می چیزے فائدہ ہیں ہور باسے ، تو کیا آپ میں سے می کے پاس كونى علاج بين إلى المن المسكى في كما جى بال مين مخدا ال كے ليے دُم كيا كرتا بول الكين بات يہ سے كر بم في تهارا مهان بناچا با توتم نے ہماری میز بانی قبول مذکی اس لیے میں اب اِس وقت یک تمہارے لیے وم زکروں گا. جیب یک جہیں اس کامعا دصنہ نہ دو، چنانچہ بجربول کے ابہ ربوٹر پرسکتے ہوگئی۔ اور وہ صاحب سیمنے اورسورہ فاتحہ پڑھکر اک پر دم کر<u>نے ل</u>گے، اور مھردم کے بعدایسامعلوم ہواگو یا کہ اس مرتفین کورمیول سے آزا دکر دیا گیاا ور وہ چلنے بھرنے لگااو<sup>ر</sup> اس پر بیماری کا ذره برابر مینی اثر باقی ندر ما ، وه کهتے میں کہ بھرانہوں نے وہ مال ان سے حوالے کردیا جس برصلع واتفاق ہوا تھا . ان کے ساتھیول میں سے معفل حصارت نے کہا: اس کوتقتیم کرلوجسیس نے دم کیا اور سرچھ کرمچیوز کا تھا اس نے کہا: ایساال وقت تک بزکرنا حب تک ہم رسول الله مسلی الله علیہ ولم سے پاس پنچ کر آب ہے اس کا مذکرہ زکر دیں اور یہ زد کھے لیں کہ آپ میں کیا تم دستے ہیں ۔

چنانچے یہ مصارت رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر پوئے اور آپ سے مذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا :

سے ایوں براکیہ اس کا ملاح ہے۔ دوما یدسیات اُ نھار قیت ». مجرآب نے ارشاد فرایا کہ تم نے تھیک کیا، اس مال کوآلیس میں تقسیم کر لواور اپنے ساتھ ساتھ میرا صد بھی سگادینا، اور مجرنبی کریم کی اللہ علیہ وکم کرانے گئے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مصریت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم ہیں امتد عليه وكم نيه ارشاد فرايا:

سب مصد زياده احق ترين وه چيرخيس پرتم اجرلو وه الله

«أُحق م أخذتم عليه أجزأكاب الله».

اس صربیت مصاهرت لینے کا جو عوا زمعلوم برتاہے اس کی متعدد وجوہ میں:

ا۔ اس سفرمیں صحابر کرام دفنی الٹیمنم بھوک کا شکار شتھے اور کھانے سے متماج ستھے حسس پران کا اس سوب قبیلے ۔۔۔ ميزبان فيف كى ورنواست كرنا دلالت كرتكب حصاس قبيله والول فيمنظونهي كيا.

۲ ـ حدمیث کاسیاق اس بات برد لالت کرتا ہے کہ ریحرب قبیله مسلمان نہیں تھا، اس لیے کہ ان نوگوں نے ان حضرات کی میزبانی نبیس کی . اور دارا لحرب کے احکام دار الاسلام سے احکام سے مختلف ہوستے ہیں <sup>ہے</sup> ٣- حب اجرت پرصحابہ نے سلے کی تھی وہ اجرت اس قبیلہ والول نے اپنے مرد ارکے علاج ا ورثیفا، سے سعد میں طے

اله اس ليے كدوا دالحرب ميں كفار كا مال ان كى رضا مندى سے سب وربيد سے بى مولينا جا تزہے۔

كى تھى توسمابى نے يە اجرت علاج كى لى نەكتىلىم قران كى ـ

ان تمام وجوہات کی وجہ سے رسول النّعلیہ وہم نے ان <u>سے لیے اجرت لینے</u> کوجائز قرار دیا بلکہ ان سے اعزاز اور شفقت کے لیے یہ مجی فرمایا ؛

( أحق ما أخذت عليه أجسرًا سب سازياده احق ترين ده چيزجس برتم اجرت او كتاب الله».

یعنی اس مارگزیرہ منص سے علاج ودم کرنے کے سلسلیرینم نے جواللہ کے کلام سے دم کیااس علاج معالجہ پراجرت نا درست ہے۔

گذشتہ بحث سے خلاصہ یہ کلمآسی کٹم رہیت اسلامیہ اصولی طور سے تعلیم پر اجرت یلنے کو جائز قرار نہیں دہی ہے الآیک کوئی کیسی وجہ اور مذر ہوب کی وجہ سے اجرت لینا درست ہوجائے جیسے کہ اساؤ علم کے لیے دقف ہیں اور تعلیم کے سوال کا کوئی فہ رلید آمد نی زہو ، یا بچول کی حالت کا تقاضہ یہ ہوکہ ان بچول کے سرپرست ان کے لیے ایسے اسا نہ ہی کوؤارغ کردیں جوان کوئی فہ رلید آمد نی نہ ہو کہ ان کی جو کہ اور اسلام سے بنیادی اصولوں اور عمدہ واعلی تربیت ہیں ان کی پروکٹس کریں ان وجو ہات وغیرہ کی وجہ سے شمر لویت نے تعلیم پر اجرت یہنے کو جائز قرار دیا ہے خوا ہتیہم شرعی ہویا دنیا دی اور کا نباست سے تعلیم ہو اللہ علم بالعمواب ۔

سے ں پر زائندہ م ہوں ہے۔ اوراس لیے کہاسلام ایک ایسادین ہے جو فرلینۂ تعلیم کو فرضِ بین اور فرضِ کفائی کی جانب تقسیم کرتا ہے۔ اور م ، ) تفصل ہے ۔ یہ .

ا کی تحصیل علم کاتعلق مسلم فردکی روحانی بخفی اور صبانی واخلاقی شخصیت سازی سے ہوتوایسا علم بقدر صرفردرت وحاجت فرض ہے۔اور آتناعلم حاصل کرنا سب پر فرض ہے جاہے مرد ہویا عورت بہر ہویا بڑا، ملازم ہویا مزدور ،عرضیکہ امتِ مسمہ سے ہرطبقہ برفرض ہے۔

ے ارجیت پرس استبارے الاوت قرآنِ کریم کاسکھنا اور عبادات سے احکام اور بلند بنیادی افلاق کے اصول و بنیادی افلاق کے اصول و بنیادی بایل اور مراب اور مراب اور مراب اور مراب اور مراب کے مسائل اور عمومی صمت سے تعلق قوا عدا ور تمام وہ چیزی جن کی منرورت ایک مسلمان کو اپنے دین و دنیا کے معاملات کے میالات سے لیے پرتی ہے دنیاوی زندگی میں ان سب کاسکھنا ہر مسلمان مردوعورت مرفوض میں ہے۔

ا در اگراس علم کاتعلق زراعت ، صناعت ، سجارت ، طب ، انجیئر نگ بجلی ، اینیم ، اور د فاع سیمتعلق وغیره و گیرعلوم نا فعه سیم بوتوایساعلم فرض کفایه سیم اگر بعض آدمی اس کوجانسل کرلیس توسیب سے گناه ساقع وظیر کا در اگرامسلامی معاشره میں سے کوئی شخص تعبی اسے حائل نہ کرسے توسیب سے سب گنا برگار اور اس سند

#### میں مسئول ہول سکھے

#### 

تقافتی اور ملمی ترقی اور انسانی ثبقا نت کی تعمیر کابیر از ہے جو اسلام کی عظمت کی علامت ہے ، اور اس بات بر دلالت تحرماً ہے کہ اسلام زمانہ کی رقیح اور ترقی میں برابر کا مقابلہ کر ہاہیے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ابدیت تجدد اور اتمرار

کے اسباب مہیا کرما ہے۔

سكن بهم آج جوعلمى كمزورى اور ثقافتى ميدان بين پسپائى و كيد رسيدين اس كى اسل وجه يه بيه كرمسلان اس طيعيم الثان اسلام کی حقیقت سے ناآشنا ہیں اور اس کاسبب یہ بیے کہ اسلام کوزندگی سے تمام میلوول میں اپنانظام نافذ کرنے سے دور کر دیا گیا ہے۔ اور اعداء اسلام نے اسلام کی ترقی اور اس کی خوبیول بربردہ فی النے کے لیے سازشول کا جال بچهار کھا ہے ،اور دین کو حکومت سے دور کر دیا ہے اور اسلامی نظام کو سرف عبادت سے علق امور اور اخلاقی مسأل

لیکن مسلمان سبس روزیمی اسلام کی مقیقت کو تمجد این سی اور سبس دان بھی زندگی کے تمام پہلرول کو محیط اسلامی ننظام کورندگی کے تمام شعبول میں نافذ کرنری سے ، اور حب دن معبی ان ساز شوں کو سمجه لیں گے جن کا جال اعدارِ اسلام اور ان کے کارندسے بچھاتے بیں، ای دن مسلمان دن د ہار سے اپنی کھوئی ہوئی عزست ووبد بہ دوبارہ حاصل کرنس کے اور لوگوں کے لیے ہادی ورہنا بلکہ وہ بہترین امست بن جا میک سکے جے توگول کے لیے بھیجا گیا ہے۔

« وَ أَنَّ هٰنَا صِرَاطِيٰ مُسْتَقِينَهُا فَأَتَّبِعُوٰهُ اور حَمَ كِاكديميري سيدى إهب سواس يرعبو، ادر وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ادراسوں برست جبور دوتم كوالله ك است الله المراسون ذٰلِكُمْ وَصَلَّمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿) الانعام عده الله على الله بيتم كوظم كرديب اكرتم يك ربو

#### **9999999999**

مربیول معلمول اور والدین پر دولیلیمی ذمه داری اور فرلیفه عائد موتک وه یه به کدانهی چا بیدے کہنے جب سس شعور کوچهنجین تو بنیادی طور بران کوقتران کرم مراسطے اور سیرت نبویہ اور دومسے علوم شرعیہ اورا دبی قصائد اور عرب کی ضرب الامثال كتعليم دینا چاہیے، تاكه رسول التّد علیه وسلم سے ال حكم برّعمل مُوجلے جے طبرانی نے روا يست

> ررأد بواأ ولادكم على ثلاث بعصال، حب بنيكم وحب البيه ، وتلاوة القرآك فإن حملة القرآن فى كلل عوش الشريدوم كا كلسل

البين بحول كوتمن جيزس سكعاؤا البيض نبي مل متدعيه وسقم کی مجنت ، اور ان سے بل بیت کی ممبت ، ورقرا ن کرم ک کا وت بسس بیسے کہ قرآن کریم سے ما لمین. مذہبے عرمض سے سایہ میں اس دن ہول سے حس روز اس عرش کے

رالاظله»-

مایہ کے سوا ورکوئی سایہ نے ہوگار

اک امرِ نبوی کی تعمیال میں ناریخ کے سردور میں مسلمانوں نے ایسے بحول کوان بنیا دی علوم اور ضروری فنول کی تعلیم وینے کی ہمیٹ کوششش کی ۔

ان مصرات کی اس ترص اور تو سے بردلالت کرنے والے ان مصرات سے چندا قوال اور نمونے آپ سے سامنے ذیل میں بیش کیے جاتے ہیں ؛

عبّة بن آبی سفیان نے اپنے لڑکے سے اسا دعبدالصمدکویہ وصیّت کی کہ وہ اس کوالتہ کی کہ ہے۔ اور پاکیزہ اشعار یا دکرائیں اور عمدہ اصادمیٹ و باتمیں سکھلائیں۔

حضرت عمرین الخطاب رضی الله عنه نے ایسے گورنروں کومندر حبر ذیل فران ہاری کیا:

حمدونینارکے لبد آب لوگوں کو چاہیے کہ انسے بچول کو تیر سنے او شہسواری کی تعلیم دیں ، اوران کوشہور فراللامثال اور بہترین وعمدہ اشعاریا دکرائیں۔

ایک مرتبہ المفض بن زیدنے ایک سلمان دیہاتی عورت سے بیے کودیجا، تووہ انہیں بہت ا جھامعلوم ہوا۔ انہوں سنے اس عورت سے بیے کودیجا، تووہ انہیں بہت ا جھامعلوم ہوا۔ انہوں سنے اس عورت سے اس بی عرب اس اس کا ہوگیا توہ سنے اس معلم سے حوالہ کو یا جنہوں نے اسے قرآن کریم پر صایا اور یا دکرایا . اور شعر سکھائے اور برجھائے اور اس کو قوم سے قابل فخر کا رنامول سے اضیار کرنے کی رغبت ولائی ۔ اور لیسے آبار واجداد سے کا رنامے اسے اندر بدا کرنے کا اس سے مطالبہ کہ بھر جب وہ بائغ ہوگیا تو یس نے اسے گھوٹر سے پر سوار کرایا اور اس کی مشق کرائی چنانچہ وہ ماہر تہہ وار بن گیا اور ہتھیار استمال کرنا سے دار جوان مردول کی طرح قبیلہ میں چلنے بھر نے گا ، اور امداد سے لیے پکار نے والے کی آ واز پراس نے ایسے کان لگا ہیے۔

ا مام شافعی دحمدالتا فرط تے بیں کہ : بوخص قرآن کریم سیکولیآ ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے . اور حوفقہ میں غور و نوض کر آ ہے . اور حوفقہ میں غور و نوض کر آ ہے . اس کی قدر و منزلت بلند ہوجاتی ہے . اور حواصا دیث مکھا ہے اس کی قوت دلیل مستحکم ہوجاتی ہے . اور حوض کر آ ہے ۔ اور حوصاب میں محنت کرتا ہے اس کی جوخص لغت کی مطالعہ کرتا ہے اس کی طبیعت میں لطافت پیدا ہوجاتی ہے . اور جوحساب میں محنت کرتا ہے اس کی رائے میں وسعت پیدا ہوجاتی ہے .

ا مام غزالی رحمہ اللہ نے اسمارالعلوم میں یہ وصیت کی ہے کئے لیے کرئے اوراما دیے وواقعان اور زیاب لوگوں کی سیرت وحالات وکہانیاں مکھائی وبڑھائی جائی اور پھر بعض دینی احکام اور ایسے اشعار بڑھائے اور یا دکرائے جائیں جن میں عاشق وُمعشوق کا نذکرہ نہو۔ ابن سینانے کتاب اسیاستہ میں بجول کی تربیت سے مقعنق بڑستے میٹی مشورے دسیے بین اور برنسیوت ک سپے کہ جیسے ہی بہتے میں جمانی اور عقل سے لحاظ سے بڑستے کی صلاحیت پیدا بوجائے تواسے قرآن کرئم کی تعلیم دین چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ وہ تروف تہجی اور لکھنا پڑھنا بھی سیکھنا ۔ بسے اور دین کی بنیادی ہائیں پڑھنا رہے بھر اشعار پڑستے اور اشعار میک رجزیہ اشعار بڑے سے مجھر قصا کہ کا مطالعہ کرسے۔

علامه ابن خلدون نے بچول کو قرآن کریم حفظ کرانے کی اہمیت بیان کی ہے۔ اور یہ واضح کیا ہے کہ تمام مختف اسلامی مکوں میں قرآن کریم کی تعلیم ہی تمام تعلیمی نمط موں میں تعلیم کی بنیا د ہے۔ اس لیے کر قران دین کے شعائر میں سے ایک ایساشعار ہے جو ایمان کے رسوخ تک بہنچا آہے۔

اورعجیب واقعات میں سے وہ واقعہ ہے جسے ابن قتیبہ اپنی کتاب عیون الاخبار "میں ککھتے ہیں کہ: تبید تقیف
کا یک آدمی ولید بن عبدالملک کے پاس گیا تو ولید نے اس سے پوجھا : کیا تم نے قرآن کریم پرطھا ہے ؟

بن اعرابی نے جواب دیا کہ بہیں اے میرالمؤنین مجھے اس سے بہت سے امورا وراساب نے رہے ۔ کی۔
ولید نے بوجھا : کیا تم فقہ جانے میرالمؤنین مجھے اس سے بہت سے امورا وراساب نے رہے ۔ کی۔
اعرابی نے کہا : جی نہیں ۔

وليد نه يوجها ؛ كيا اشعارين سه كجد انتعار مرسه بال

اعرابی نے کہا: جی نہیں ۔

توولید نے اس اعر فی کی طرف سے منہ بھیرلیا ، تو حاصرین میں سے ایک صاحب (عبداللہ بن معاویہ) نے کہا : اسے امیرالمونین اور انہول نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا ) ،

ولیدنے کہا: خاموش ہوجاد اس سلے کہ ہما ہے پاٹ کوئی موجود نہیں ہے۔

ولیدنے ہوگیاکہ فاموش ہوجا و ہم رہے پاس کوئی شخص نہیں ہے۔ اس سے ان کی مرادیتھی کر ہشخص سنے قرآن کریم نہ بوجا اور موجا و ہم رہے اشعار پادیز ہوں اور ہس نے دین نہر جھا ہو تو الیا شخص سز ہونے سے قرآن کریم نہ بوجھا ہو تو الیا شخص سز ہونے سے برابر ہے۔ نہ اس سے موجو د ہونے سے کوئی فرق براہ ہے اور نہ اس کا کوئی اعتبار ہے نواہ وہ بذات نود اپنے جم کے ساتھ وہاں موجود کیول نہ ہو۔

بیجے کی تعیم سے سلسلہ میں جو قوا مداسلام نے وضع کیے ہیں ان ہیں سے یہ بھی ہے کہ اس سے زمانہ کلفوسیت کی استے کی تعیم سے کہ اس سے زمانہ کلفوسیت کی ابتدارہی سے اس کی ابتدارہ وجانا بہا ہیں۔ اس لیے کہ اس وقت بیجے کا ذہن نہایت صاف سمطرا ورحافظہ بہت قوی اورتعلیم میں نوب نشاط ہوتا ہے۔

ن تعد مخفرکر کے کچہ تعرف سے سمجھ تعدیش کیا گیاہے۔

اک جانب معلم اول نبی اکرم کی الته علیه ولم نے اسپے اس فرمانِ مبارک میں اشارہ فرمایا ہے جسے پہتی اور طبرانی معجم اوسط" میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مرفو عًا رفرایت کرتے ہیں :

ال باست کی جدید علم تربیت نے تھی تا ئیدو تاکب رکی ہے۔ اور تعف حصرات نے اس سلسلہ میں درج ذیل برسے عمدہ اشعار کھے ہیں:

أر في أنسح ما تعامت فى الكبر يما ينايخة كودكم الكبر يمايخة كودكم الدينة كودكم النبيزة كوبول جاتبون بين في المصب وصالعت على المصب الدعم حاصل نهين مرا يمري يمين يرسي كمين يس المعلم في الصب ولي مرا يمري ين يم ماصل نهين مرا المعلم في الصب المعلم في العب المعلم في العب المعلم والا ول بيركر وي بعائد وما العلم بعد الشيب إلا تعسف برصا يد يم بعد الشيب إلا تعسف برصا يد يم بعد الشيب إلا تعسف برصا ومنا المدا إلا اشنان عقب و ومنا المدا إلا اشنان عقب و ومنطق ومنا المدا المنان دوم يزول سرم الرب المرا المنان دوم يزول سرم المرا المرا المنان دوم يزول سرم الرب المرا الم

# العلوم كيے حامل كرنے يں عورت كانجيا حصدا دركم ہے؟

متقدیمن اورمتائفرین دونول علما، و فقها برکوام کاس بات پراتفاق ہے کہ جتناعلم مالل کرنا فرض سے در حبی سیے اس میں مردوعورت دونول برابر ہیں۔ان علوم سمے حاصل کرنے کا عورت کوئھی بائک اس طرح مکم ہے ہیں طرح مرد کو در اس سمے دوسبب ہیں .

۱. شرعی اور دینی احکامات میں عورت مرد کی طرح ہیے۔

۲- آخرت میں جزاء وسنراکے اعتبار سے عورت مردک طرح ہے.

ری یه بات که شرعی احکام و فرائفن میں عورت مرد کی طرح سبے تووہ اس لیے کہ اسلام نے عورت پرتمام وہ فرائفن لازم کیے ہیں جومرد ہرلازم سمیے ہیں اور مرد کی طرح عورت کو تھی اُن کا مکلف بنایا ہے جیسے نماز ، روزہ 'جج ، زکاۃ ، ادر نگی وطاعت ادر عدل و نصاف اورسپسوک داحسان اورخریدوفروخت اور رمن اوروکیل بنیا بنایا ،اورا مچی باتو کالحکم دینا اوربری باتول سند روکنا ، وران سے علاوہ اور دومسری ذمر داریال اور فرائض بیکن بعبن خصوصی حالات بیں سرم نے عورت سند وہ فرئنس اٹھالیے ہیں ؛

یا تواک خوف سے کو عورت مشقت و تکلیف میں گرفتاً رنه موجائے یا اس کی صحت کی خوابی سے ڈرسے مشلاً حاست حیض ونفاس میں عورت سے نماز وروزہ معاف کرنا ۔

وریااک و مب<u>س</u>ے کہ وہ کام اور ذمہ داریاں عورت کی جہانی وضع اور نسوانی طبیعت سے جوڑ نہیں کھائیں مثلاً یہ کہ وہ میدانِ جنگ میں قبل وغارت میں نشر کیب ہویا یہ کہ وہ معماری یا بولار کا کام کر ہے۔

ادر یا اس سیے کہ جوکام وہ کرم ہی ہے وہ اس کی فنطری، وران پیدائشی ذمہ در ایول سے متعارض ہوجس کے لیے اسے بیدا کی اسے بیدا کی گیا ہے۔ مشلاً یہ کہ وہ کام اسے خاندان کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے روکنے کا ذراجہ بنے یا بچوں کی تربیت اور گھرکی دیجھ بھال بمیں رکا وسے بنتا ہو۔

اوریا کوئی ایسا کام ہوبس سے کرنے سے کوئی خطرناک معاشرتی فساد مرتب ہوتا ہومشٌ اسس کا کسی ایسے کام یہ لازمین کواختیار کر ناجہال مردوزن میں ماہمی اختلاط موتا ہو ۔

ملازمت کوافتیار کرنابهال مردوزن میں باہمی افتالا طرم قاہو۔ لیکن اس سے علاوہ اور کام کاج اور ذمہ داریاں اور فرائف توان میں عورت مردسے بالک مساوی سبے اور میری نظرا وراصحابِ بصیرت وعقل وسمجہ رکھنے والول سے نیال میں ان کامول سے عورت کو دور کہ اوراک سے بیر ذمہ داریاں اٹھالینا ورحقیقت عورت کی عزت اوراس کی قدر ومنزلت وکرامت کو بڑھانا ہے۔

وربذاب ہی بتلایئے کہ کون پرلیسند کر تاہیے کہ عورت کوالیسے کامول میں بھینسا دسے جو کام اسے اس کی، ن ذرر دارلول سے روک دیں جاس سے شوم را ورگھرا دراس سے بچول سے سلسلہ میں اس پرلاگو میوتی میں ؟ اور ، لغد عال جم کرے شوقی پر کھا ہی نوب سمہا ہے:

لیس الیتیم من انتهی اُبواء من می لیساة وخلفاء ذلیسلا ۱: ۱: ۱۱ و شخص یتیم نہیں ہے میں انتهی اُلدین زندگ کے فرے از دہو گئے ہول اور انہوں نے اسے بے یا و مدا گا تو اُلاین زندگ کے فرے اُلدی تلقی لید اُسا تخلت اُو اُبا مشد خسو کا اِلاین میں ہو او اُبا مشد فسو کا اُلای میں ہو او اُبا مشد فور میں ہو اُلای میں ماں ہے ہو مشنوں رہا ہو ا

ا ورہم ہیں سے کون یہ ببند کرسے گا کہ عورت کو ایسے تکلیف دہ اور سخت کامول ہیں رگا دسے ہوا ک سے سے سم کومشقت میں ڈال دیں اور اس کی نسوانیت کوئتم کر دیں اور اس کومخلف امرانس و تکالیف ہیں ڈال دیں ؟ اور اس کی نسوانیت کوئتم کر دیں اور اس کومخلف امرانس و تکالیف ہیں ڈال دیں ؟ اور ہم ہیں سے کوئش میں ہے ہویہ بیسند کرسے گا کہ عورت کوالی مخلوط ملازمت ہیں رگا دسے ہواس کی عزت

مه بروسهے برباد ہونے اورعزت وشافنت کوسٹر سکنے کا ذرابیہ ہو؟ و ابروسہے برباد ہونے اورعزت وشافنت کوسٹر سکنے کا ذرابیہ ہو؟

اور کیاعورت سے بلیے عزت و آبروسے بڑھ کرا در کوئی چیز قیمتی ہوسکتی ہے؟ اور شلائے کہ اگرعورت برائی سے راستہ پر چلنے سے داستہ کو افتیار کرنے ہے تو کھیز کچرل کی تربیت کس طرح ہوسکتی ہے۔ اللہ رحم کرسے اس شاعر پر شب نے درج ذیل مشعر کہے ہیں :

کشل النبت ینبت فی الف لا ق ای گای کی فرح برگزیس بوسکی جونبگ دبیابان یس گی ب إذا ارتضعوا شدی النیا قصیاست مب کرانهیں: تق عورتوں سے بیسنے سے دورو دپریاگیا ہو

ولىس النبت ينبت فى جنان ده گاسس بو باع يى التى ہے ده: ده گاسس بو باع يى التى ہے ده: ده كاركوپيني كاركوپيني كاردس دت ركى بركتى ہے دوكان كوپيني كاردس دت ركى بركتى ہ

عورت کے گھرسے نکلنے اور گھرسے باہر کام کرنے اور ملازمت اضیار کرنے کے سلسلے باہر مغربے فلاسفہ کے کلام کوذیل میں شی کیا جا یا ہے :

انگریز عالم سموئیل سمالمی ابن تحاب الافلاق " پس کستے ہیں :

وہ نظام جویہ فیصلہ کرتا ہے کہ عورت کا رخانوں اور دکانوں ہیں گام کان کرسے اس سے تواہ کتنی ہی دولت ہاں سے بواہ کتنی ہی دولت ہاں ہوجائے ہوجا

کوختم کردیباً ہے، اور کاش کہ ہمار سے شہر *اور* ملک معبی مسلانوں سے ان مکوں اور شہروں کی طرح بن بہ تے جہاں حشمت · پاک دامنی اورعفنت پائی جاتی ہے، جہال عورت نہایت عمدہ وخوش گوار زندگی گزارتی ہے اوراس کی عزت و سرومیمی محفوظ رستی سید . . .

جی ہاں انگریز ول اور بورٹی مکول کے لیے یہ برط ہے عار کی بات ہے کہ وہ اپنی لڑکیول کومر دول سے ساتھ کترت انتلاط ومیل حول سے ذراعیہ بیے حیاتی اور مرائیوں سے بیے نمویہ ومثال بنا دیں جمیں میا ہوگیا۔ہے کہ مم وہ راستہ کیوں نہیں اختیارکرستے جو ہماری لڑکھوں کو اس طرح ڈھال دسے کرمس کی دجہ سے وہ اپنی فطری طبیعیت سے مطابق کام کرنے ملیں (جبیا کراسمانی مزام ب نے بھی بی فیصلہ کیا ہوا ہے) اور وہ ہے عورت کا گھریں رہنا اور مردول کے کامول کومرد دل کے \_ليے حيور دينا، اوراس بيس عورت ي عزيت وشرافت محفوظ رستي ہے۔

رہی یہ بات کہ انروی جزا، وسزامیں عورت مرد کی طرح ہے، تو اس سلسلمیں ہمارے لیے یہ کا فی ہے کہ ہم قرآن کریم کامطالعہ کریں تاکہ مہم ان بیے شمار آیا ہے کامشا مرہ کر سکیں جواجرو ثوا ب سے حاصل کرنے میں عورت کومرد سے مسادی قرار دیتی ہیں، لیجیے ان آیات ہیں سے چند ملاحظہ فرائیے:

> ((فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ آلِيَّ لَا أَضِيْعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكِر أَوْ أُنْتَىٰ، بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ أُخْرِيهُ وَامِنْ دِيَارِهِمْ وَ اوْدُوا فِي سَبِيلِي وَ قُتُلُوا وَقُتِلُوا لَا كُلُكُفِرَنَّ عَنْهُمُ سَرِيَّا رَبِهِمْ وَلَادُخِلَنَّهُمْ جَنْتٍ تَجْدِي مِن تَعْتِنَهَا الْأَنْهُرُ ثُوَابًا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللّهُ عِنْ لَا خُسْنُ الثُّوابِ ﴿ ). اَلْعُرْنِ ١٩٥

( وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّلِحْتِ مِن ذَكِّر اوَ ان الله وهُو مُوْمِنَ فَأُولِيكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيدًا ١٢٨٠. النار ١٢٨٠ ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَ المؤمني والفنيتين والفيتت والصوقين

پھرن کے رہے ہے ان کی دہ قبول کی کرپس صنب کے نہیں کراتم میں سے کسی ممنت کرنے والے کی ممنت كو مرد بهوياعورت تم آليس بن ايك بو بمهر وه نوگ کرمجرت کی انہوں نے اور ایسے گھروں سسے ن کانے کئے اورمیری را ہیں ستائے گئے اور لوے اورمادسے سکتے البتہ میں ان سعے دور کر دول گا ان کی برائیاں، اور ان کو دانس کروں گا . ن باغوں میں جن کے شیخے نہری متی بل یران کے بہال سے بدلست اور التركيبان جِعابدريد.

ا ورجو كونى اليصے كام كرے مردم و ياعورت اور وہ ايمان رکھتا ہو سووہ لوگ جنست ہیں دہمل ہوں گئے۔ در تل بهران كاحق فها نُع نه , وگا.

بے شکب امسیام واسلے اوراسلام والیاں اورا ہیا ن واسلے اور، پیان وابیال اور فرانبردا رمرد ورفرہ نبرد ر

عورتیں اور سیتے مرد اور پی عورتیں اور صابر اور ند بر تورتیں اور حابر اور ند بر تورتیں اور حابر اور دند کرنے والے اور حشوت والیاں اور در قد کرنے والے اور حد قد کر سے دالیاں اور در ذرہ اور صد قد کر سے دالیاں اور اپنی شرم کا بہوں کی حفاظمت کر سے والیاں اور اپنی شرم کا بہوں کی حفاظمت کر سے والیاں اور التہ کو کم شرست یا در دن تہ کو کم شرست یا در کرنے والیاں اور التہ کو کم شرست یا در کر ہے والیاں این اسب ، سے یا دی کر ہے این منفرت اور اجرعظیم تیا کر دکھ ہے۔

کیاتم نے کسی فورت کی گفتگو جود اپنے دین کے بارے

میں کردہی ہو اس فورت سے نیا دہ بہتراندازی کشنی ہے ؟
صحابہ فنی التد عنہ منے عوض کیا : کیول نہیں اسے اللہ کے
سول مجررسوں استاملی التہ علیہ وسم نے فرمایا :
اسے اسی بہا اُد اور جوعوری یہ یہ موجود نہیں ہیں ان کویہ
بتلادد کہ تم میں سے معورت کا اپنے نشوہر کے ساتھ اچھا براؤ
ادر اس کی رف مندی ماصل کرنے کی گوشش کرنا اور اس کی با
مناان تمام جیزوں سے باربرہے جن کا تم نے ندکرہ کی سے۔

رد صل سمعتم مقالة اصرأة أحسن سؤالاً عن دينها من هذه بي فقالوا: بلي يام سول الله مفالة الما الله عليه وسلع: فقال مرسول الله صلى الله عليه وسلع: انصرفي يا أسعاء وأعلى من وماء له من النساء أن حسن تبتعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرض ما واتباعها لموافقته يعمل كل ماذكريت».

÷ ÷ ÷

حضرت اسمار توشی نوشی لاالہ إلاا مثار اورالٹا اِکسر سرچھتی ہوئی اور نبی کرم ملی الٹدعلیہ ولم کے فرمانِ مبارک ہے عاصل کرتی ہوئی وہاں سے والسیس ہوئیں۔

نبی کریم سلی التّدعلیه وکم کی اک مبارک حدیث ہے یہ ظاہر ہواکہ عورت گھرکی دیجیر بھال بکام کاج ،ا ورشوہر کی فو نبزری اور بچول کی ترببیت پرجواجر حاصل کرتی ہے وہ اجرو ثواب اس اجر سے برابر سبے جو مرد کو جہب او اور دیگر کامول پر ملّما ہے ۔

#### 0000000000

اسُلام لرطیول کی علیم وتربیت کی طرف بھی توتیب دیا ہے، اوراس کاحکم بھی دیتا ہے۔ ا سلسلہ میں درج ذیل سیجھے احا دسیث ملاحظہ مہوں :

ترندی اور الوداؤدروایت کرست بی اور الفاظ مریت سنن ابی داؤد کے بی که نبی کریم کی التدعلیب وسلم نے رشاد فرمایا :

> رامن كان له شلات بنات أوثالات أخوات أو بنتان أو أنحتان ذربهن وأحسن إليهن ونر دّجهن فلله الجنة».

ايك روايت من يون آناسيد:

(( وأيس رجل كانت عندة وليدة (أحب رُجل كانت عندة وليدة (أحب أمة) فعسها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها أمه أعتقها وتزوجها فله أجوان».

جسس کی تین مراکیال یا تین بہنیں ہوں یا دولوگی ب یا دویہ ہیں ہوں اوروہ انہیں اُ دب سکھ کے اور ن کے ساتھ اچھاسٹوک کرسے اور ان کی شادی کروے تواس کو جنت ملے گ ۔

حبس شخص کے پاک کوئی با ندی ہوا دروہ اسے تعلیم دسے در تھی طرح سے پڑھائے در سے ، دب سکھائے در فوج کو اسے آزا د خوب اہمی طرح سے آزا د کرے اس سے آزا د کرکے اس سے شاہ کی کرنے تواس کو دو اجما دو ہر آوب،

صیح بخاری و نم میں یہ آنا ہے کہ نبی کریم کی استرعب وہم عور تول سے سیے کچھ دن مخصوص فرما یا کرتے ہے اور ن میں ان کو وہ باہیں سکھلا یا کرتے ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو تبلائی تقبیں ،اور آپ نے یہ ان کے عام تعاکہ ایک مرتبر ایک عورت آپ سے پاس عاضر ہوئی اور اس نے عوض کیا : اسے اللہ سے سول مرد تو آپ کی او د بیث تن لیتے ہیں ۔ آپ ہمارے لیے ہمی ایک دن مقرر فرما و بیجیے ہیں ہمی آپ سے پاس و ضربویا کریں اور آپ ہمیں وہ باہی سکھایا

كريب جوالله تعالى نے آب كوتبلائى ميں ، تونبى كريم عليه الصلاة والسلام في ارشاد فرمايا:

( اجتمعت يوم كذا وكذا ». فلان فلان فلان دن أكثما بوجايا كرد.

ینانیجه وه عورتمین حاصر پروگئی اور رسول اکرم صلی الله وسلم تشریف لائے اور آب نے الله کی تعلیم کرده باتیں ال کوسکھلاا و بہلا دیں .

. اوربلا ذری کی کتاب "فتوح البعدان" بین لکھاہیے کہ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمرین الخطاب ونی التٰہ تعالیٰ عنہا زمانہ 'جا بلیت میں ایک عرب سے مورت میں کھیا ہے۔ کہ ام المومنین میں بھر جب نبی کریم عدیہ، تصلاۃ والسلام نے ان سے مالیٰ عنہا زمانہ 'جا بلیت میں ایک عربیہ تصلاۃ والسلام نے ان سے شادی کرلی تو آب میں ان تعلیہ وہم نے شفار سے فرمایا؛ کہ انہیں تحربر وخط کی باری اورصفائی اورنوک پلک مجی اسی طرح سکھا دوجس طرح انہیں لکھنا سکھا ہاہے

ندکوره بالاا ما دمیت وردایات سینی بین کل به که اسلام سنے لوکی کونافع علم اور مفید ثقافت سکھانے کا کم دیا ہے۔ اوراگر گذشتہ ادوار بیں بعض علی سینے ورتول کو علیم دینے کی ممانعت ملتی ہے تواس کی وجسہ وہ تعلیم ہے جو گئدی وفت شعروشاعری اور بینودہ باتول اور بازاری ادب اور نقصان دہ علم پڑتی میں ہولیکن پر کداگر عورت وہ علوم پڑسے جواس کو دین ودنیا ہیں فائدہ پہنچا ئیں اور پرمغز صاف شھرے اچھے اشعار کہے اور عمدہ برمعنی نشر کھے تواس سے مذکوئی رہے والا می سے اور کری منع کرنے والا.

ابن سحنون کی کتاب المعلمین سے مقدم میں لکھا ہے کہ متنی وبر ہینزگار قاضی علی بن سکیبن اپنی بچیول اور بوتیول کو برط ایک کے برط ایک کے برط ایک کے برط ایک کے برط ایک کی برط ایک کے بعد وہ اپنی دونول بچیول اور بھینجیوں کو بلاتے متنے تاکہ انہیں قرآن کریم اورعلم بڑھا میں ،اوران سے قبل صقلیہ سے فائح اسر بن فرات بھی اپنی بیٹی اسماء سے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے تھے جو زنہا تیسے مرد برجہ کی عالم بنی ، اور شک کی اورایت کرتے ہیں کہ حاکم محد بن اغلب سے ممل میں ایک اسانہ تھے جو دل میں بچول کو برط مایک کے اسانہ تھے جو دل میں بچول کو برط میا کہ سے معل میں ایک اسانہ تھے جو دل میں بچول کو برط میا کہ تھے اور رات کو بچیول کو۔

اور تاریخی طور سے بربات نابت ہوئی ہے کہ عورت اسلام کے زیر ساییام وُنقافت سے نہابیت بڑسے درجسہ تک پہنچی اور اسلام سے شروع کے دُور میں عورت نے تعلیم و تربیت کا بہت بڑا حقتہ حاصل کیا تھا۔ جنائچیمسلمان عورتول میں متعالہ زیگار وانشار پر داز کھی ہیں اور شاعرات بھی جیسے علیتہ بنت المہدی، ورعاکث مبنت احمد بن قادم اور ضلیفہ ستکفی بالٹدی بیٹی ولّا دہ ۔

ان میں بڑی بڑی طبیبا ئیں تھی تھیں جیسے کہ بنی اود کی طبیبہ زینیب جوانتھول سے علاج کی ماہر تھیں۔ اور ابو حیفہ طنبالی کی صاحبزادی ام الحسن جواچنے زمانے کی نہایت زبردست اور شہور طبیبہ تھیں۔ عورتوں میں بڑی بڑی محدثہ تھی تھیں جیسے کہ کریمہ مروزریہ اور سیدہ نفیسہ بنت محد بما فظ ابن عماکر (جوروا ق صربیف یں ہے۔ بیں وہ) لکھتے ہیں کہ ان سمے اشا ذمشائی میں انٹی سے زیاد وعور میں تقیں۔

اوربیے شمار عور تمین علم سے نہایت رفیع و بلند مرتبہ پر فائز تھیں ، چنا نبی بین سے مفرت امام شافتی وامام بخاری وابن خلکان وابن حیان کی اشانیاں اور پڑھانے والیاں بھی تھیں ، اور بیرسب مصرات فقہار علماء اور شہورا دیوں بخاری وابن حیان کی اشانیاں اور پڑھانے والیاں بھی تھیں ، اور بیرسب مصرات فقہار علماء اور شہورا دیوں میں سے گزرے بین جواس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسلامی تربیت علم اور فکری ارتقار کا بہت نواں دکھتی ہے اور اسلامی ثقافت نہایت متنوع وجامع ہے۔

شربعیت نے جب عورت کواس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ایسے علوم حاصل کرے جواسے دین ودنیا پس فائدہ پہنچا بین، تواس بیں یہ امر صرفر و ملحوظ رکھنا چاہیے کہ تیعلیم لازمی طور سے مردول سے انگ تھاگ اور دُور ہو آگ لڑکیول کی عزت و کرامست اور آبرو محفوظ رہے، اور لڑکی ہمیشہ اچھی شہرت اور ہنبرین وبابسیزہ اضلاق کی مالک ،'د اور قابلِ احترام شخصیّ سیمجی جاتی رہے۔

اور فالبًّا علم تربیت سے وہ قلم پرداز جنہوں نے تعلیم وغیرہ سے میدان ہیں دونول جنسوں کوالگ انگ دکھنے کا سب سے بہلے نعرہ بندکیا وہ ام قابسی ہیں۔ جنانچ تعلیم سے سلسلہ ہیں ان سے رسالہ ہیں کھا ہے کہ اچی صورت یہ ہے کہ لڑکول اور لڑکیول کوایک جگر جمع نہ کیاجائے: "اور حب حضرت ابن سمنون سے لڑکول اور لڑکیول کی مخلوط تعلیم سے بارسے ہیں پوچھا گیا تو انہول نے فرایا: مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ لڑکیول کولڑکول سے رساتھ تعلیم دی جائے ، اس لیے کہ یا لیست میں پوچھا گیا تو انہول نے فرایا: مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ لڑکیول کولڑکول سے رسی تعلیم دی جائے ، اس لیے کہ یہ جب ابن سمنوان اور قابسی جیسے حضرات کی رائے یہ ہے کہ لڑکیول کولڑکوں سے دور رکھا جائے ، اگر اجال قرابیال زمیم ہیں ، اور یہ برہی بات ہے کہ ان دونول کی رائے درحقیقت تمریعیت سے بی ما خوذ ہے ۔ اور دنیا میں تنریعیت کا تھم مرحکم اور فیصلہ پر فوقیت رکھا ہے اس لیے کہ الشہ تبارک و تعالی کا ارشا دمیارک ہے :

(رَوَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ الْمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ الْمِنْ اللهُ مَنْ أَخِرِهِمْ أُومَنُ أَخْرُهُمْ أَلِحْ اللهُ وَمَنْ لَكُمُ الْحِنَابَ وَمَنْ لَكُمْ الْحِنَابَ وَمَنْ لَكُمْ الْحِنَابَ وَمَنْ لَكُمْ اللهُ عَلَا مَنْ لَكُمْ اللهُ عَلَاللهُ مَنْ لَكُمْ اللهُ عَلَا مَنْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

اور کمی مؤمن یا مؤمنہ سے یہ یہ درست نہیں کہ جب ایٹرا ور اس کا رسول سی امرکا حکم دے دیں تو جب ایٹران کو ایس کا رسول سی امرکا حکم دے دیں تو پھران کو اپنے (اس) امریس کوئی اختیار باتی رہ جائے اور جوکوئی اختیار باتی رہ جائے اور جوکوئی انٹرانی کو ایٹر کا در اس سے رسول کی نا فرمانی کوسے کا وہ صریح گرائی

بس می*ا بروا*۔

اورہم نے پیچوکہاکرعد مرابن سحنون اور قالبسی کی رائے تسریعیت سسے مانوذہہے وہ ال مندرجہ ذیل نشوس و آیات ، وحسبہ سیسے :

الله تبارك وتعالى فرماتيه ين.

الواذَاسَالْتُمُوهُنَّ مَنَاعًا فَسْتَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ

ب )). الاحزاب ١٣٠

ا ورجسب تم ان (رسول ک ازداج ،سے کوئی چیز مانگو توان سے پردہ سے بام سے مانگا کرد۔

یہ آبینے سلمانوں کی ماؤل ازواجِ مطہرات سے بارسے میں نازل ہوئی ہے۔ اور املولیین سے قاعدے سے مطابق اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نہ کو خصوص سبسب کا اور حب وہ امہات المؤمنین جن کی پاکیزگ وعنت بقینی اور قطعی ہے جب انہیں پرؤے کا حکم دیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اجنبیول سے سامنے نہ آئیں تومسلمان عور تول کو تو بدر جہ اول یہ محم ہے کہ وہ ہے کہ وہ اجب کہ وہ بیر کہ دہ پر دہ کریں اور کسی احبی سامنے قطعاً نہ آئیں ،علمانہ اصول وفقہا مرسے یہاں اسے مفہوم اولومی کا نام دیا جاتا ہے۔ دیا جاتا ہے۔

ا در الله مل شانه فرات من ا

ال قُلُ لِلْمُؤُمِنِيْنَ يَغُضُوا مِنَ اَبْصَارِهِمُ وَيَغُفُونَ وَيَغُفُونَ لَكُمْ وَكُمْ اللّهُ وَمِنْتِ اللّهَ خَبِيْلًا بِمَا يَصْنَعُونَ وَوَقُلُ لِلْمُؤْمِنَةِ اللّهَ خَبِيْلًا بِمَا يَصْنَعُونَ وَوَقُلُ لِلْمُؤْمِنَةِ لِنَا اللّهَ خَبِيْلًا بِمَا يَصْنَعُونَ وَوَقُلُ لِلْمُؤْمِنَةِ يَغُونُ وَوَقُلُ لِلْمُؤْمِنَةِ فَلَى لَا اللّهُ فَا لَكُمْ فَا اللّهِ مَا ظَهَرَ فَرُو جُهُنَ وَلَا يُسْتِينَ وَلِينَةً فَى اللّهَ لِللّهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَصْنَوبَنَ وَيُعَمِّيهِ فَى عَلَيْجِينَ اللّهَ اللّهُ فَلَيْقِينَ اوْ اللّهُ اللّهُ فَلَتِهِنَ اوْ اللّهُ اللّهُ فَلَتِهِنَ اوْ اللّهُ اللّهُ فَلَتِهِنَ اوْ الْبَايِهِينَ اوْ اللّهُ لِللّهُ فَلَتِهِنَ اوْ الْبَايِهِينَ اوْ اللّهُ لِللّهُ فَلَتِهِنَ اوْ الْبَايِهِينَ اوْ الْبَاءِ بُعُولِيَهِينَ اوْ الْبَايِهِينَ اوْ الْبَاءِ بُعُولِيْهِينَ اوْ الْبَايِهِينَ اوْ الْبَاءِ بُعُولِيْهِينَ اوْ الْبَاءِ بُعُولِيْهِينَ اوْ الْبَاءِ اللّهِ الْمُعْولِيْهِينَ اوْ الْبَاءِ بُعُولِيْهِينَ اوْ الْبَاءِ اللّهُ الْمُعْولِيْهِينَ اوْ الْبَاءِ الْمِيلِيقِينَ الْقُولِيْهِينَ اوْ الْبَاءِ الْمُؤْلِيْهِينَ اوْ الْبَاءِ الْمُؤْلِيقِينَ الْمُؤْلِيقِيقَ الْمُؤْلِيقِيقَ الْمُؤْلِيقِيقَ الْمُؤْلِيقِيقَ الْمُؤْلِيقِيقَ الْمُؤْلِيقِيقَ الْمُؤْلِيقِيقَ الْمُؤْلِيقِيقَ الْمُؤْلِيقِيقَ الْمُؤْلِيقِيقُ الْمُؤْلِيقِيقَ الْمُؤْلِيقِيقُ الْمُؤْلِيقُولِيقِيقُولِيقُولِيقِ

آپ ایمان دانول سے کہد دیجیے کہ اپن نظری نیمی کی سے کھیں اور اپنی تمریکا ہول کی مفافلت کریں ،یہ ان کے حق میں زیادہ صفائی کی بات ہے۔ ہے شک النہ کوسب کچہ خرہے جو کچھ کوگ کیا کہتے ہیں۔ اور آپ کہر دیجیے ایمان دانیول سے کہ اپنی نظری نجی رکھیں ،اور اپنے ہے شرسگا ہول کی حفافلت کریں۔ اور اپنا سنگھا دفا ہر نہ موسفے دیں سگر بال جواس میں سے کھی ہی رہا ہے۔ اور اپنے دوسیٹے اپنے سینول ہر ڈاسے رہا کریں اور اپنی زینت کا ہر نہ ہونے دیں سکر بال جواسی میں ایمان کا ہوں اور اپنے اور اپنے دوسیٹے اپنے سینول ہر ڈاسے رہا کریں اور اپنی زینت کا ہر نہ ہونے دیں سکر بال ایسے شوہر ہوا اور اپنے شوہر ہوا در اپنے شوہر کے بایب ہرا ور اپنے شوہر کے بایک ہوں ایک کو کی کھوٹ کی کو کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کی

النورد ۱۳۰ و ۳۱

ايىن بىمۇل بر.

اس آیت میں جب یہ مکم دیا گیا ہے کہ نگا ہ نیچ رکھیں اور دو پیٹہ اور طعیں سینہ کو ڈھانگیں اور زیب وزینیت اور نوسی سینہ کو ڈھانگیں اور زیب وزینیت اور نوسی سینہ کو محادم سے علاوہ سی سے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں ، تو کیا پر سب باتیں اس بات پر دلالت نہیں کرتیں کہ مسلمان عورت کو برحکم دیا گیا ہے کہ وہ پر دہ میں سے اور پاکیا نہی اور پاکدامنی سے دامن کومضبوطی سے تھا ہے اور پاکیا نہی اور پاکدامنی سے دامن کومضبوطی سے تھا ہے اور پاکیا نہیں اور اختلاط نہ رہے۔ وقار سے رہے اور اجنبیول سے ساتھ میل جول اور اختلاط نہ رہے۔ اور التہ تعالی فرماتے ہیں :

﴿ يَاكِيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِإِزْوَاجِكَ وَمَنْتِكَ وَنِيمَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَنَيْهِنَ مِنْجَكِينِيهِنَ ذٰلِكَ، دَنَّى أَن يُغَرَّفُنَ فَلَا يُؤُذِّينَ \* وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيْمًا يَ ﴾.

اسے نبی آپ کہ دیجے اپنی بیویول اود بیٹیوں اور (عام) بیان واول كى عورتوں سے كه است اور نيمي كرليا كريں بن يا دريں تھوٹری تی ، بم سے وہ جد بیجان لی جا پکریں گی ، درسس ييرانهيس سايانه جائے كاادر الله توبرم المغفرت والاب

برادحميت والاسب

اس ایت میں مسلمان عورت کومرِد ه کرنے اور چا در اور برقعہ اور <u>صنے کا</u>حکم دیاگیا۔ بسے ، تومجر محبلا اس کا تصور کیا جاسکتا ہے کہ کوئی عورت کسی جنبی مردستے اختلاط کرسے ؟

ا مام ترندی رسول اکرم صلی الله علیه و ملم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: کوئی مردکس اجنبی عورت سے ساتھ تنہائی میں اکتھا ہیں رر سانعيلا رجيل بامسراُ وَإلا

ہو، مگریہ کہ شیطان ،ن کے ساتھ تیسرا فردم ہے (بینی وكان الشيطان شالتهد».

. ن کومه کا کرگناه میں گرفتار کڑ دیبا ہے ،

ا در ا مام بخاری میکم نبی کریم ملی الله علیه ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: عورتوں سے یکسس جانے سے بجوتو ایک صاصب نے «إيك عروالد بعسول على النساء، فقيال

عرض کیاکہ اے اشدے کسول تبلائے کہ کیا دیور دغیرہ کا رجل: ي رسُول التراأفرأيت الحدوية ال

مجی بہی مکم ہے ؟ وآپ نے فرایا کہ دایور توموت اک المعمواسوت)).

طرح خطرناک ہے۔ یہ قبرانی نصوص اوراحا دریث نبویطعی طوریہ مردوزن سے اختلاط کوحرام قرار دے رہی ہیں ان نصو<sup>س ا</sup>اہ د<sup>یہ</sup> میں نہیں شکب دشبہ کی گنجائش ہے اور نہیں بحث ومحیص کی۔

لهٰذا جولوگ مردوزن سیمے اختلاط کو جائز قرار دیتے ہیں ا دراس سے جواز سے لیے معاشرتی پروگرامول ۱ در نفسیاتی معالبات اور شرعی دسیول کوبهان جوازا و مبرر بناتے ہیں ، یہ لوگ در حقیقت شریعیت بربہتان باند صفح ہیں ،اور نظری ا ورطبیعی جبلت <u>سسے</u>غافل بننے کی کوشش کرتے ہیں،ا وربیلوگ اس نکلیف دوحقیقت سے تغافل برستے ہیں جس ين آج تمام انساني معاشرك رفيار مين.

جولوگ اختلاط کوجائز قرار دسیتے بی ان کے بارسے ہی ہم نے جور کہاہے کہ وہ شریعیت پرافترار پردازی کرتے میں یہ ان بیے شمار نصوص کی بنار بر کہا ہے جو انھی ذکر کی جا تھی ہیں . ا ورحببت اور فطری طبیعت سے تجابل سے کام لینے کا حکم ہم نے اس لیے رگایا ہے کہ لٹہ تعالی نے حب مرد و ان کو پیداکیا توان میں سے ہرا کی میں دوسرے کی طرف بنبی میلان وکشسش و دلیت رکھدی ہے:

( فِيظُوكَ اللهِ النِّينَ فَكُو النَّاسَ عَلَيْهَا. الله كاس فعرت كاتباع كروس ير كف أسان كوبير

کیاہے اشدکی بان ونی فقرے بن کونی تبدیلی نہیں.

لَا تَبْدِينِلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ١٠ الروم ٢٠

اختلاط مرد و'رن اورب پروگ کی دعوت دینے والے کیا یہ جا ہتے ہیں کہ دنیا کے نظام ومزاخ اورانسان کی فترت کو بدل دالیں ،اور زندگی <u>سے طر</u>لقول کو ملیٹ دیں او نرحصوصًا اسپسی صورت میں حبب کیرانتیلاط کی صورت میں مردو نورت می<u>ں سے ہرایک جنبی طور بر</u>یحبو کا وراخل قی طور ہے بے لگام و ہر<sup>ی</sup>ے ارہو۔ نلی ہرہے لیے صورت میں فتنہ اور شدید موگا اور برانی اورگناه ی طرف رغبت ورزیا ده شدید مبوگی -

ا *ور اگزیجین سے لڑکے اولکی*ول کا ہاتمی نتمذ ط اور ززگر کے تمام اصل میں ان کا کیب ساتھ رہناعورت کی طرن د <u>سیحه ن</u>ے کو ایک ایساطبیعی و نِصری مانوں ممر بنا دھے ہیں ہے مرد وعورت سے دل میں شہوت ، و جنبی خواہش ہیرا نام و تو کھے تومیاں بیوی کے درمیان مجست عدادت سے بدل جائے گی اور ان کے درمیان جمست والفت بنام سے براجائے گی اور بھر توجنبی مواصدت واتصال میں برو دست آجا ناچاہیئے . اور دونوں میں سے مبرایک کو دومسرے سے ساتھ رشتہ ا از دواج میں منسلک رہنے کولپ نذہیں کر ایپا ہیئے حالال کہ یہ بات یا کل نعط اور داقع ، ورمشا ہرہ کےخلاف ہے۔ ا ورہم نے جو کہا کہ یہ لوگ اس تکلیف وہ حقیقت سے تغافل برستے ہی حب میں بہت سے انسانی معاشرے مردوزن سے انقلاط کی آزادی دے کرگرفتار مبوسے ہیں۔ اور اس میرسیے تجربہ کی وجہ سے خطر ناک صورت حال سے دومیر

میں. وہ اس لیے کہ انہیں جا ہیئے کریمغربی اومشرقی ممالک سکے ان معاشروں سے پوچیس کہ ان کے پہال عورت آزاد ک یے راہ روی وفساد اورگ ہے کس انتہائی ریب کا پہنچ گئی ہے جا ال کر وہال تمام طبقول اور سرمعا تنسر سے ہی مرد وزن یں اختلا طرعام ہے بمٹرک ہویا اسکول، بازار بہویا دفتر .یونیوسٹی وکا لیج ہویا تفریح گاہیں ہرمجگہ مرد دعورت شایذ بشایر مجیرتے ہیں لیجیے آپ کی زمدمت میں ان کے معاشرہ سے جند واقعات بیش کیے جاتے ہیں اور وہاں اس اختلاط کے جزراً عج

بر المروسة اوروا قعات سامية الميني ان واقعات ين سيحيندس ال

💠 سید قطب شہبید کی کتا ہے"الاسلام والسلام العالمی" بیل لکھا ہے کہ ؛ امریکہ بیل نز نوی سطح کے سکولول کی حاملہ طالبات کی تعداد او مالیس فی صد کس مہنے گئی ہے۔

💠 لبنانی اخبار" الاحد" اسپینے شمارہ نمبر. ۲۵ میں امریکی کالجول ا وربیز بیرسٹیول میں جنسی جرائم کے سلسلہ میں لکھیا ہے کہ: امریکی کالجول، وریوندپرسٹیوں میں طلبار وطالبات سے درمیان حنبی جرائم روز بروز ننگ ننگ شکل میں روز افزول پیپ امریجه کی یونیوسٹیوں میں طلبار نے ایک مظاہر ، کیاجس میں ان کا نعرہ یہ تھاکہ بمیں تعرکیاں چا جیے ہیں تہم مزے مر

وينش مر، چاہيتے ہيں .

طالبات کے سونے کے کمرول پر ات کواپنائک طلبہ نے دھاوا بول دیا اوران کے اندرونی مخصوص کیرسٹے پڑا ہے۔

یونیورٹی کا ذمہ دار حادثر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: اکثر طلبار وطالبات نہایت ہمسیانگ خبری کجوک کاشکار ہیں ۔ اور
ک میں ذرہ برا ہر کوئی شک وشبہ نہیں کمو توجوہ دور کے طرز زندگ کا طلبار سے اخلانی بھا ٹر میں سب سے زیادہ حصر ہے۔

دوزنامہ بر بھی مکھتا ہے کہ: گذشتہ سال کے واقعات شمار کرنے اور تخیینہ لگانے سے میعموم ہوا کہ ایک لاکھ ہمیس ہزر
ناجائر نہیے ان غیر شادی شدہ لولیوں نے جنم و بیے ہیں جن کی عمر ہیں ہیں سال سے زائد ہیں ہیں وران میں سے کشر کا لبوب اور بونیوسٹیوں کی طالبات ہیں.

روز امرمز پر مکھتا ہے کہ: ولایت بروفیڈنس کی پیس رپورٹ میں لکھا ہے کہ گذشتہ مئی سکے اخیر مہنتہ کی چھیاں جھیاسٹے عبد ولما لبات نے روڈی لینڈیں گزاری، اور بھروہ طلبا، یونیوسٹی واپس نہیں ہوئے بلکہ ودیت کی بیل رواز کر لیے گئے۔،س سیے کرانہیں مشکوک موشتہ ہوست میں گرفتار کیا گہا تھ، دران میں سے عبض تومنشیات بھی استعمال کرتے تھے۔

قوم ومعا تنرے کی مربیہ مارگریٹ متھ سے ایک بات جیبت قل کرتے ہوئے اخبار لکھتا سے کہ انہول نے ہاکہ:
طابات کوصرف اپنے بذبات وخوا بٹات کی فحر می دائی گیررتب ہے، اور وہ ان وسائل کے دربیے رہتی ہی بوان کی
اس خوا بی کو بو اگر سکیں، سومیں ساتھ سے زیادہ طالبات امتحانات میں ناکام ہوگئیں، اور ناکامی کے اسباب میں سے
یہ بنے کہ وہ اپنے اسباق بلکم سقیں سے زیادہ فیس وجنیات کے بارے میں سوجتی ہیں، اور ان میں سے صرف دسس
فیصد اسی طالبات ہیں جوابینے اسباق اور عزت و آبر و کی حفاظت کرتی ہیں۔

💠 ا ورجارج بالوشى ابنى تماب "التوره الجنسية "بب يكصفي بي كمه:

تکنیدی نیسی اور ده سبے راه روی پی مبتلا پی اور جنسی دهندول پی ایسے غرق بیں که وه اس ذمه داری کوا دانہ پی افلاق باخته بی اور ده سبے باه روی پی مبتلا بیں اور جنسی دهندول بی ایسے غرق بیں که وه اس ذمه داری کوا دانہ بی کرسکتے جوان کے کا ندھوں پر ڈالی گئ ہے۔ اور ہران سات نوجوانول بی سے جوفوج بیں بھرتی کے لیے پیش ہوستے بیں بھرتی کے ایسی بیش ہوستے بیں جو نااہل ہوستے بیں اس نے ان کی صحب بیں جہ نااہل ہوستے بیں اس نے ان کی صحب دو واقت اور نفسیات کوتباہ کردیا ہوتا ہے۔

ا درسانی آلیدر میں خردشچیف نے معی کنیٹری کی طرح یہ کہا ہے کہ روس کامتقبل خطرہ میں ہے۔ اور روسس سے نوجوا نول کامتقبل غیرمحفوظ ہے ،اس لیے کہ وہ بیے راہ روی اورشہوات ومبنیات ہیں غرق ہیں.

ا ور دول و المي ويورينك ابنى كتاب مباتع الفسفه اليس كمعتدين كد:

کے مرتبہ مم بھراسی پرسٹانی، ومشکل کا شکار ہو سکتے ہیں حسس نے سقراط کو ہے جین کر دیا تھا، ہم ری مرا دیر ہے کہم ان

فعری ، خوق تک دوباره کس طرح راسته پائیس گے جوان قانونی سنراؤں اور دفعات کی جگہ لیے لیں جن کا اثر ہوگوں سے کرد درندگی سے ختم ہرو چک ہے۔ ہم اس سے حیائی و بے راہ روی سے ایپنے عظیم معاشرتی سرما ہے کو تسب ا ، و بر با د کر رہے ہیں ۔

مانع مل اشیار وادویات کی ایجا و اوران کا عام ہونا ہمارے اخلاق کے بگاڑنے کا ایک راست اور بڑا سبب بنا ہے کہ کا سے کہ پہلے زمانے میں اخلاقی قانون خبسی لاپ کو شاد ک کے ساتھ مقید رکھتا تھا۔ اس لیے کہ رکاح کا رزی نتیجہ بہب بننے کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا جس سے کی طرح مفرنہیں ہوسکتا تھا، اور باب اپنے بہے کا مسئول و ذرر وار سرف بالاح کے درمیان رابط ڈجید نکاح کے داستہ سے ہی بنتا تھا، یکن آج بیش و رتحال نہیں ہے بلکہ آج جنسی لاپ اور تو لدوتنا سل کے درمیان رابط ڈجید بڑگیا ہے۔ اور ایک ایساموقف وجود ہیں آگیا ہے جس کی ہما ہے والدین کو ہر گر توقع نہیں تھی، اس لیے کہ اس سبب کی وجہ سے عور توں اور مردوں کے درمیان تمام تعلقات بل سبب ہیں۔

محفوظ قلعے اور اِس کے ذریعے صحب کی حفاظت کرسنے والی زیدگی سے محروم ہیں۔

چنانچہ جو تعص می شادی میں انچیر کرتا ہے تو وہ ان بازاری لڑیوں کے ساتھ میں ہول انھیبار کر لیتا ہے ہو کھیم کھر برائی کی گھائی میں المطے سیدسے ہاتھ ہاتھ ہا وک مارتی دہتی ہیں اور مردکواس عرصہ میں اپنی صنبی خواہشات اور خلی جذبات پر سے کر سنے کا موقعہ می بھا آسید ہو ہے وہ نشاری میں موخر کردیں ہے۔ وہ الیسا بین الاقوا می آراستہ وہبراستہ نظام باتا ہے جو نہا بہت جد بدید ہاس سے آراستہ ہوتا ہے اور ایسامعوم ہوتا ہے کہ داروں کی تنظیم سے وابستہ ہوتا ہے اور ایسامعوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا نے مروو طریقہ ایجا دکرلیا ہے ہی کی اجسالہ میں تھر کے موالی میں اور ایسامعوم میں کیا جا ساکہ اور ان سے بر اکر ایسامیں تھر کی میں میں کیا جا سکتا ہو۔

غالب محمان یہ سپے کہ لذت نفسانیہ سے حاصل کرنے کے لیے یہ نت سنے طریقے انھیار کرسنے کا سب سسے بڑا سب اور مال ڈارن کا دبنی عقیدوں وغیرہ کی شدید مخالفت سبے۔ اس لیے کہ حب نوجوان لوکوں اور لوکیوں کو یہ معادم مواکہ دمین ان کی ان جنسی شہوات ولذات کی مخالفت کرتا ہے تو انہوں نے علم ہی کے ذریعہ دمین کورسوا و برنام کرنے کے میزادوں اسباب تلاش کر لیے۔

ا وراک سیے کوئی اِ وِ فراز ہمیں کترب میں حنبی جذبات مجٹر کیں ،ا درگذشتہ ا دوار سے لوگوں میں جوابینے نفس بر کنٹرول کا جومکہ ، درقوت تھی وہ کمزور پڑجاتے ،ا در دہ پاکدامنی وعفت کا جوسرجو پیلےعظمت وعزّت کا ذریعیتھی وہ مذ ق کا ذریعہ بن جائے ، اوروہ حیا جوخوعبورتی کو پی رجاند لگایا کرتی تھی وہ نیست و نابود ہوجائے ۔ ورلوگ اپنے گئی ہوں کوش کر کے فخر کرنے نگٹ جائیگ ، اور عور بیل اپنی فیرمحدود ہ زری اور مرطرح کے گھوسنے بھرنے کے حق کاس بنیا دیر مطالبہ کریں تا کہ مردوں کے ساتھ برابری حاصل ہوجائے ، اور شادی سے قبل ہی صنبی لاپ ، یک مانوس چیز بن جائے ۔ ور بیشہ ورزی پر پولیس کے خوف کے بجائے ان عور تول کی وجہ سے مطرکوں سے نمائب ہوجائی جواپنے جذبات ٹھنڈ سے کرنے کے سے سے دارگی کو افتیار کرتی ہے ۔

مصری روزنامهٔ الیوم نف به ۱۹۷۷/۱۹۷۱ و ۱۹۱۸ بنی اشاعت میں یہ خبر تھائی ہے کہ:
سویڈن کی عور تو سف ایک ایسے مظاہرہ میں شرکت کی جس میں سویڈن کے مختلف طراف کی عورتیں شاکت میں ، و سویڈن کے مختلف طراف کی عورتیں شاکت میں ، و اوراس مناہرہ کیا کہ ملی صنبی ، زادی پربابندی رکائی جائے ، اوراس مناہرہ میں ایک رکھ عورتول نے شاکرت کی تھی ۔
میں ایک رکھ عورتول نے شکرکت کی تھی ۔

یہی افہ ریکھا۔ ہے کہ اپریل سے اللہ میں جب سوٹیان میں ایک سوچاہیں بڑے واکٹروں نے ہا دشاہ ور پالیمنٹ کو ایک یا دواشت پیٹ کی جس میں انہوں نے یہ معالبہ کیا تھاکہ ایسی دفعات نا فذکی جا بگر جواس جنسی ان رکی ور آو رگی کی دوک تھ م کرسکیں جو درحقیقت مرکوں کی صحت وزندگی کوچنجو ٹرکررکھ دینی والی ہے۔ اور ڈاکٹروں نے یہ مطاببہ کیا کہ جنسی آنہ دی سے خل ف والی جے خل والی میں میں ہے جا بیک ، تواس پر بہت ہے دے ہوئی اور شور تمرابہ کیا گیا ۔

° بن بندسی "نامی جج اینی ستی ب "نئی نسس کی سکرشی " میں <u>سکھتے ہیں</u> کہ :

امریکه می روگیال وقت سے پہلے بالغ ہو نے نگی ہیں۔ اور چھوٹی عمر سے ہی ان میں منبی شعور نہ بیت تیزی سے
بیدار ہوجاتا ہے موصوف جے نے آڑہ نشی طور پر تین سوبارہ لرمکیوں پر رہیر چی تومعنوم ہواکدان میں سے دوسو بچاپ ٹرکیا گیارہ سے تیرہ سال کی عمریں بوغ کو بہنچ گئی تھیں ،اوراس چھوٹی عمری میں ان کی نبسی خوابٹ ، ورجہ نی ساخت ایسی ہوگئ تھی ہوعام طور سے اٹھارہ سال اور اس سے نیا وہ عمرکی بڑکیوں کی ہوتی ہے ۔

و المراديث بأكرابني كتاب "القونين الجنسية" بين ككيف بين كه:

ترقی یا فتہ اومتمدن طبقہ بیں بھی اب یہ بات کوئی انوکھی یا تعجب خیز نہیں رہی ہے کہ سات یا آٹھ سال کی بچیال بچوب سے یاری کریں اور بسااوق ت وہ ان سے ساتھ گذہ بی بھی مبتلا ہوج تی ہیں ۔اورڈاکٹرموصوف نے اپنے س دعوی کوٹ، بت کرنے کے لیے بہت سی مثما ہیں بھی میٹیں کی ہیں ۔

برہ نوی ، خبارات نے ریک خبرشائع کی ہے کہ جیس سال کی بیک نوہوان اس نی قریب ابسلوغ لوگوں کی ایک جو حت کونبی تجربہ کی منتق کز باکر تی تھی ، چنانچہ وہ اپنے تمام طلبار و شاگردول سے سامنے ایک ایک کرکے اپنے تمام کیٹرے از دی كرتى تقى ا رىمل طورے بيے حياتی اور ڈھٹائی كے ساتھ اک كام كے ملی ترسبت دیاكرتی تھی!!

سندن کے اخبار الشرق الا وسط" نے ۱۹/۱/۱۹ ۱۹ دسے شمارے یں مکھا ہے کہ لیورپ میں مجھیتر نی صد شوسرا نی بیویو کے ساتھ خیانت کرستے ہیں۔ اور کم تعدا دمیں شادی شدہ عور میں مجی حرکت کیا کرتی ہیں ، اور مبہت سی مرتبہ شوسر کو بنی بیوی کی اس خیانت کا ملم بھی ہموجا تا ہے اور بوی کو بھی اپنے شوسر کی خیانت معنوم ہوجا تی ہے با وجود تھی بس دقا میاں بیوی کے تعان معنور تا قائم ہے ہیں اور ان میں کی تعلی کے بیانہیں ہوتی .

شائی۔ بنبل ای سے پچاس فیصد تک مرد لولکیول سے دوستیال رکھتے ہیں۔ اور ان میں سے ہرا کیسے ہے ہیں۔ صرف ایک دوست لولکی ہوتی ہے ۔ اور اس کے علاوہ باقی ماندہ دوسرے وہ زانی غیرشادی شدہ مردیمن کی دوست لڑکیال نہیں ہومیں وہ اپنی فبسی بھوک مٹانے کے لیے ایک سے دوسری عورت کی طرف منتقل ہونے رہتے ہیں :!

بنان سے رساسے "الامان "نے اپنی اشاعت ، ۹۷/۱۱/۳۰ میں کہ سے کہ ایک آزادتسم کا سرب نوجوال دُن ک گیا ، اور وہال سے ایک تھیٹر میں ابیانک اس نے کیا دیجا کہ ایک ایک کرے ابینے تمام کیٹرے آزار ہی جہ متمام کوٹوں سے سامنے موہ کمل بر مہذہ کو کر کھڑی ہوگئ ، اور کھراس نے اپنے پالٹو کئے کو بلایا اگر وہ سب سے سامنے اس سے ساتھ وہ کمل بر مہذہ کو کر کھڑی ہوگئ ، اور کھیراس نے اپنے وہ کو میں ساز وہ اور کوشیقی کے شوروشل اور گا بو کو کیا جو نہ کہ وہ بی ساتھ وہ کی کا مرب ہوگئے دیا کہ وہ بی ساز وہ اور کھراس عرب نوجوان نے اپنی آئے تھوں کو جیکا جوزد کر دیبنے والی رفتی تھیٹر کے ساتھ وہ کی کام کریں جو کئے نے کیا تھا ، اور کھیراس عرب نوجوان نے اپنی آئے تھوں سے دیجھا کہ ایک مدہوش افریقی تھیٹر کے تخت پر اس کئے کی بیروی کرنے سے لیے اس عورت کی طرف بلا مانسل برصانیکن وہ اپنے اس مقصدین کا میاب نہیں ہو سکا ! ؟

كاتب فرانس كا الجمعية الوطنية "كامربراه لونزوكية" كي بات سن المحيدة

ایک ایسا بوٹرھا ہو تو تیمٹرسال کی عمر کو پہنچ چکا تھا ، با دجو داس برٹھا ہے ہے اس کوعمر کے وقار نے ہے۔ اس بات سے بازنہ رکھا کہ وہ نسبی انار کی اور ہے جیائی اور گناہ سے سمندر میں سرّا پاغرق ہوجائے جنانچہ اس کا ڈاق من مسبابی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے جو دہ سے اٹھا یہ سال نک کی عمر کی نوجوان لڑکیوں کی ایک جماعت تیار کر کمی تھی ۔ جو بیرس میں حکومت سے ایک محمل اور بیرس سے متماز بڑھے لوگول کے شاندار بنگوں میں نگی اور مادر پدرا کا دمخلیں قائم کرتی تعییں ، اور فرانس کے حکام سے لیے ہے ایک نہایت مشکل مسألہ ہے۔

شکاگوگی امرنجی میں آئی اے کی رپورٹ جوتیرہ حبارول میں شائع ہوئی ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ اس تباہ کن آرادی ا ورحیوانوں کی می ترقی و تہذیب نے امریکیہ سے صرف خاندانوں ہی سے نظام کو خراب نہیں کیا سبے بلکہ اس نے امریکیہ یں آج، تہذیب کی بنیا و ڈال دی ہے بس کا تدارک زلولیس سے ہوسکتا ہے اور نہ عدالتوں سے۔

امریجی اخبار" ہیرالڈٹر بیون" اپنی اشاعت ۱۹/۴/۹۱۹۹۹ میں ان مباعث کا خلاصہ بیش کر اسبے جوامر کیر کے کہیشہ ساب

ے اس گندی اور ناپسندیدہ صورتحال کے بارسے میں بیش کی ہیں جومغربی معاشرول میں عمومی طویہ سے اورامری معاشرہ میں تصنوصی طور سے بھیل رہی ہے۔ ا**ور** ہیں ری محربات بینی بیٹی اور بہن کے ساتھ ترام کا ری کا ریکا ہے کرنا ہے۔

محققین سکھتے میں کہ یہ بات کوئی انونکی اورنادر نہیں رہی ہے بلکہ رصورت حال اس حدثک پہنچ گئی ہے کہ س کی تعدیق کرنامشکل ہوگیا ہے جنانچہ وہاں ہردس خوند نول میں سے ایک نواندان ایسا ضرفر سہیے ہیں اس ہے حیاتی کا رسی ا کیا جاتا ہے !!

یه صورت حال توبهن مجانیُول اور دوسرے قریبی فحرم رشته دا رول میں ہے بھر بھلا آپ مبی بتائیے کہ اسوقت کیاصورت حال ہوگی جب نوجوان لوسکے اور نوجوان لوکلیاں ایک دوسرے کے ساتھ تعلیمی یا کام کاج اور مد زمت کے میدان میں جع ہول گئے اور ان میں نہ نونسب کا رابھہ ہوگا اور نہ رشتہ داری کا تعلق ہے نوا ہر ہے کہ اسی صورت میں ان کاگناہ میں موث ہون، اور بیے حیاتی میں گرفت رمہونا نیا دہ نیتنی ہوگا !! ؟

مغربی تومول کی حقیقی زندگی اوراختل طامردوزان کا تجربه کرنے کی وجہ سے وہ جس صورت ماں سے دو جا رہیں، س کے بوحقیقی اور سبے واقعات ہم نے بیش کیے میں یہ مشتے از خروار سے ہمندر سے جبور میں تمام عالم کے معاشرے گرفت رہیں جو سبے راہ روی اوراخل تی کے روی اورانحواف کے اس سمندر کا ایک قطرہ سبے جس می تمام عالم کے معاشرے گرفت رہیں جو دراس آنادی و بھیانک و بھیانک تیجہ سبے یہ یادئے دراس آنادی و بھیردگی اور انحوال طرح و کو بیس اختلاط کے دوران کا باہمی اختلاط بچول کی ابتدائی تعلیم گاہول اعدادی بثانوی اور کا بج و دیؤیوسٹی کہ برشر میں میں میں طور سے اختلاط موجود اور عام سے۔

اب آب ہی بتلا یئے کہ اس وضاحت و تفصیل سے بدر کیا کوئی صاحب بصیرت عقل مند آج کل سے اختلاط سے دعویدارول کی اس بات کوشی تسلیم کرسکتا ہے کہ مردوزان کا باہمی انتلاط فطری بذبات کوشی نڈا اور شہوت کی تیزی کو کم کرنے کا ایک فربعہ ہے اور اس کی وجہ سے دونول جنسول کا ایک ورسم سے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اکٹھا ہونا ایک مانوس وعام چزین جاتا ہے علامہ زام کوشری رحمہ التہ نے اپنے مقالات میں جو بھائفت بیان کیے ہیں ان میں سے ایک عیفہ یہ جو کہ دولت عثمانیہ کا ایک سفیر ایک مرتب انگریزول کے ملک میں برطاندی حکومت سے اعلی عبدیدا ول سے ساتھ ایک مفل میں شرکے ہوا۔ نے اس سے کہا :

رای به برکیول مصربیل کمشرق کی مسلمان عورت ترقی کی دو میس مردست بیچیے اور مردول سے الگ تی گ آپ لوگ اس پرکیول مصربیل کمشرق کی مسلمان عورت ترقی کی دو میس مردست بیچیے اور مردول سے الگ تی گر اور نوروروشنیول سے مجوب رہے ؟ ! عثما نی تعکومت سے سفیر نے ان صاحب سے فرمایا : اس لیے کہ مشرق کی ہی ری عور میں پرپ ندنہیں کرتیں کہ اپنے شوم رول سے علاوہ کسی اور سے بہتے پیدا کریں یہ بات سن کروہ صاحب بہت شرمندہ

### 

مردوزن کے باہمی اختلاط اوراس کے نتائج کے سلسدیں گفتگو کرتے ہوئے والدین اور تربیت کرنے والے مشارت کے سامنے میں پرحقیقت کھول کر بیان کر دینا چاہتا ہول کو مہیو نیت اور استعمار وسامراجیوں اور اور اور اباحت بندوں کے پروگراموں کا سب سے بڑا اور اولین مقصدیہ ہوتا ہے کہ سلمان معاشرہ کو بگاڑ دیا جائے، اور اس کی چشیت کونتم کرکے ہے محرف شخر سے ہوتا ہو گئیدہ کردیا جائے جس کا طریقہ یہ ہے کہ اخلاقی، قدار کونتم کردیا جائے اور کوں اور لڑکیوں کے دلوں سے وینی مفاہم و مندوں کی عظمت ختم کردی جائے۔ اور سلم معاشرہ میں ہرا متبار اور سرپہلوسے آزادی بیدرا، وری اور برائیوں کو مجیلا دیا جائے۔ ابا جیست قازادی کی اس وجوت سے عام کرنے اور محروفریب کا جال مجیلا نے سے این وگول کے بہاں عورت سے مام کرنے اور مردوں ور بروٹ ہے۔ اس لیے کہ اباحیت کی دعوت کو عام کرنے اور مرام برائی عندر ہوت سے مقاصد سے موس ور) کا بہہن نے بہتے ہوت کے مقاصد سے موس ور) کا بہہن ہے۔ اور مردور ور برائی عندر ہوت سے مقاصد سے موس ور) کا بہہن ہے۔ اور برائی عندر ہوت سے مقاصد سے موس ور) کا بہہن ہے۔ اور برائی مقدوں ور بروٹرام نافذ کرنے نے مقاصد سے موس سے معیف و کم زور اور و برائی عندر ہے۔ و ن سے مقاصد سے موس ور) کا بہہن ہے۔ اور برائی ہے۔ اور برائی ہوت سے مقاصد سے موس ور) کا بہتر ہوتی ہے۔ و ن سے مقاصد سے موس ور) کا بہتر ہوتی ہے۔ و

سام المیول کا ایک پوپ کہا ہے: شراب کا جام اور سین وجیل دوشیزہ اتست محدیہ کے محریت محریت کے وسے کرنے میں وہ اثر رکھتی ہے ہوہزار تو پی نہیں رکھتی ، لہذا اس امست محدید کو ما دہ اور خبس و شہوت کی مبست میں غرق کر ڈالو بدنام زمانہ فری میست نظیم سے لیڈروں میں سے ایک لیڈرکہ ہے: عورت کو احتماد میں لینا ہمارا فرلینہ ہے اس لیے کہ جس دن بھی اس نے اپنا ہاتھ ہماری طرف برط حا دیا اسی دن ہم حرام تک پہنچنے میں کامیاب ہوجا میں گے اور دین کی فتح وکا میا لی سے لیے کہ جس کے کوشش کر سفے والول کا سنگر تنز بتر ہوجائے گا۔

قبہیونی حکماً، سے پروٹوکول میں یہ مکھاہے کہ ؛ یہ نہایت صوری ہے کہ ہم اس بات کی گوشش کریں کہ ہر حبگہ انسلاتی حالت گرگول ہوجائے ہم غلبہ حاصل کرسکیں ، " فراٹلہ' ہماری جاعست کا آدمی ہے اور وہ کھلی جنسی تعلقات کے مناظر پیش کر آبار ہے ہے اور وہ کھلم کھلاجنسی تعلقات کے مناظر پیش کر آبار ہے گا اکہ نوجوانول کی نظر میں کوئی جیزیجی مقدس ندر سیے اور ان کا سب سے بڑام تعدا بنی جنسی خواہشا ہے۔
کی سکین بن جائے اور اس صورت میں ان سے اخلاق کا جناڑہ کی چکا ہوگا ۔

لنذا جولوگ اسلامی ملکول میں مردوزن سے اختلاط سے دعویدار میں اور میر چاہتے میں کہ بیافتلاط ہماری معاشرتی زندگ کے ہر شعبہ میں مام ہوجائے یہ لوگ ورحقیقت اسلام سے تئمن مادی الحادی اور اباحیت پند ندام ہب والوں کی سازشوں کو نافذ کرنے کا ذریعیدا وران سے لیے ہرو پکنیڈہ کرنے کا آلہ بن رہے ہیں اور سرلوگ سامراجی اور مہید تی اور ماسوتی (فری میسن سے) افکار کی دعوت وسینے والول کو فائدہ پہنچار ہے میں فواہ اس بات کویہ لوگ سمجھ رہے ہول یا نسمجیس ، ورخواہ انہیں یہ حقیقت مجسوس ہوری ہویا محسوس نہوری ہو۔

اس سیے والدین مربول اورمئولین کایہ فریف ہے کہ وہ لوکیوں کولو کول سے کل طور دور کھیں نوا ، تعلیم کامید نہویا ورکوئی ورکوئیوں اور آزادی کے مسموم ٹرت ورکوئی دوسرامیدان ، تاکہ لوکیوں میں عزبت نفس اور پاکدامنی کا جو ہر سپرا ہوا ورمعا شرہ ہر ئیوں اور آزادی کے مسموم ٹرت سے معفوظ رہے اور نوجوان لوکوں اور لوکیوں میں جسمانی اور نفسیاتی لیافت وصلاجیت پیدا ہوا ورامت اسلامیدا عداء اسلامید کی ن سازشوں سے بچے مسکے جو وہ مسلمان عورت کونواب کرکے نقصان بہنچانے کے لیے کیسا کرتے ہیں .

عائست تيموريه في البين علم بإكدامني وحجاب برفخ كرستے بوسئ كتنے عمده اور بهترين اشعار كيے بي،

وبھیتی۔ اُسمہ و علی اُسرابی اورائی بندیمتی سے میں اینے ہم عمود پر فوتیت ماس کرتی بر اورائی بندیمتی سے میں اینے ہم عمود پر فوتیت ماس کرتی بر الامکوف نر حسوۃ الا بسب ب سولے اس کے کرمجھے متسمنہ وں کی کل اور بھوں بنا رہا مسلسدل المخد سے ربعتی ونق بی بالوں پر دویٹ دُاسنے، ورانقاب کے لئے کا نے نے بالوں پر دویٹ دُاسنے، ورانقاب کے لئے کا نے نے

بید العفاف اصوت عزیجابی ابید العفاف اصوت عزیجابی پاکداسی کے ذریدیں اپنے جہاب کی عزت محفوظ کھتی ہوں می حفیق کی اوجی میں العملی میں حفیق کی اوجی وحسن تعملی میرے میم وادب اوتیعیم تیلم نے بھے کی میم کا تعملی و لا میا عنافتی نجیلی عن العملی و لا میری شرم وجیانے بھے بندوں تک پہنینے سے نہیں وہاوڑ میری شرم وجیانے بھے بندوں تک پہنینے سے نہیں وہاوڑ

ا دین اسلام نے بچول سے سلسلہ میں والدین اور مرزبوں پر بونہا ہے نئیر اللہ مے اللہ میں والدین اور مرزبوں پر بونہا ہے نئیر اور نئے مرک فرمن سازی کی فرمنہ واری اللہ میں اور نئے دوئی کے دور کے اللہ کی ذمنی واحدی ترمیت کی جائے ،اور فوکری ترمیت کی جائے ،اور فوکری ترمیت کی جائے ،اور فوکری ترمیت کی مقصد یہ ہے کہ مندرجہ ذیل چیزوں سے بچے کا رہم و تعمق ہو :

اسلام کے ساتھ دین وحکومت سے اعتبار سے

اورقرآن عظیم سے ساتھ نظام وقانون سے استبار سے۔

ا وراسلامی ماریخ کے سامتھ عزیت ومجد وغطمین سے لحا الاستے۔

او عِمومی اسلامی تهذیب وتمدان کے سامتہ فکری اور روحانی طور بر۔

، و را اسل می دعوت سے ساتھ نہایت جرکت مندنہ فعاں ربط ورگا وُا ورخصوصی تعیق وجذب

اس کے تربیت کرنے والول کی یہ ذمہ داری ہے کہ بجہ جسب سمجھ ارا و رباشعور ہوج نے تو بیکے کومند رجہ ذیل حقائق اسی وقت سے ذم کنٹین کرادیں

الف ۔ اسلام، یک ابدی اور دائمی پڑمبے سیے ، اوروہ مرز مانے اورم رحگہ کے لیے ہوری نسل سینت رکھ سینے

اس کے کراس میں اس بات کی پوری صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہردور اور ہر ملک کی تمام ضرو ریاست پوری کرسے اور پیش آنے والے مسائل کامل پیش کرے۔

ب، ہمارسے آباء وابدادعوت وقوت ترقی وتمدن کے جن عظیم انشان مراتب کو پہینچے تھے وہ صرف اس وحبہ سے کہ انہیں اسلام سے کہ انہیں اسلام کی دولت نے طاقت وعزت نخبشی تعی اورانہوں نے قران کریم اوراس کے اسکامات کو کلی طور سے نافذ کررکھا تھا۔

ہے ، اعداءِ اسلام سازشول کا جو مبال بچھاتے ہیں اسنے بچول کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا جائے جو مندر جہ ذیل راستوں سے سلمانوں میں بچھیلتے ہیں ،

مكارصهيوسنيت كى سازشين ـ

الله مامراج کی سازشیس.

ملحدوبه دین شیوعیت و کمیونزم کی سازشیں .

ىغض وحىدر كھينے وليانے عيسائيول كى سائشيں ـ

یہ تمام سازشیں صرف اس مقصد کے لیے ہوتی بیل تاکہ روئے زبین سے اسلامی عقیدہ کوختم کر دیا جائے ، در مسلان معاشرے اور قوم میں انھا دکی تخم ریزی ہو، اور سلمان خاندانوں اور سلم معاشرے میں بے حیائی ، آزادی وجہ راہ روئ کو عام کر دیا جائے ، اور اس سب کا اولین و آخری مقصد یہ ہے کہ سلمان نوجوانوں سے جہا دا ور مدافعت کی روح ختم کر دی جائے ، اور اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے اسلامی مما کسکی دولت و شروت سے فاکرہ اٹھا یا جائے ، اور بالآخر اسلامی انتہاں محصول سے تم کر دیا جائے جہاں سے دہنے والے اسل کی طرف نسوب ہیں !!

د ، اسلام کی اس تهزیب وتمدن کو کھول کھول کر بیان کیا جائے جب سے ایک نہایت طویل عرصہ تک تم ادنیہ سیرانی حاصل کرتی یہی ہے اور تاریخ کے صفحات میں وہ سب کاسب محفوظ ہے۔

ہ ، اور اخیر میں بیجے کو میہ با ورکرا دینا چاہیے کہ ہم ایک اسی است میں جو اینے میں ابودہ بل ابولہب اوراً بی بن خلف کی وجہ سے نہیں بہجانے جاتے بلکہ ہما رانام ارتخ کے زرین صفحات میں نبی اکرم صلی التدعلیہ وسلم اور حضرت ابو کم وعمر نبی اللہ عنباکی وجہ سے درج ہوا ہے۔

، اورفتوحات کا دروازہ ہم نے جنگ بسوس ، وداس اورغبرز کے ذریعین کھولا بلکہ ہم نے فتوحات کا دروازہ جنگ بدر، قادمیدا ورمیرموک سے ذریعہ کھولا ہے۔

ا ورہم نے سبع معلقات سے زریعی ہمسیں بلکہ قرآن مجید سے ذریعہ دنیا برحکومت کی ہے۔

ا ورہم نے توگول کولات وعزی ہی بتول کا پیغیام نہیں پہنچایا بلکہ توگول کوہم سفے اسلام کی دعوت دی در قرآنِ کریم کی تعلیم ت سے روشناس کرایا<sup>ہے</sup>

بحری غذا بہم بینچ<u>انے سے سلسلہ میں اسل</u> وہ روایت ہے جسے امام طبرانی مصرت ملی زنی اللہ عنہ سے مرف<sub></sub>ہ ماً روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرط<sub>ا</sub>یا :

ا پستے بچول کوتین باتیں سکھاؤ: اسپنے نبی (نسلی النّہ علیہ دیم کی مجیست ، اوران کے اہلِ ہیست کی مجست ، درقر کن کرم ک مہد ((أدبوا أولادك على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب آل بيسة، وتلاوة القرآن»

اک تسم کا ذبن تیارکرسنے سے لیے ہمارسے سلف صالح بہت انتہام کیاکرستے تھے اور نوعمری سے ہی بیے کوقر نِ کریم اور رسول التّدملی التّدعلیہ وسلم سکے نفر وات اور ہزرگول اور برطول سکے کا رناموں کی تعسب کیم وسیہ نے کوھٹرو ری سمجھتے ہتھے۔

# ال سلسلمين ال حضارت محيد فرمودات ووصايا درج ذيل بين ا

- حضرت سعد بن ابی وقاص رفنی الله عنه فروات بین که هم این بخول کو رسول اکرم ملی الله والم سیسے عزوات کی تعلیم بانک ای طرح دیا کرتے ہے۔
   کی تعلیم بانک ای طرح دیا کرتے تھے ب طرح انہیں قرآن کرئے کی سورٹیں سکھایا کرستے تھے .
  - امام عزالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں یہ دصیت تکھتے ہیں کہ:
     بیجے کو بیہلیے قرآنِ کریم احا دمیٹ مبارکہ اور سلفت صالحیین کی کہا نیاں اور کیے درنی مسائل سکھا ناچاہئے.
- ت علامه ابن خلروک نے اپنی کتاب سمقدمہ میں بحول کو قرآن کریم کی تعلیم دسینے اور اس سے عفظ کمرانے کی ایمبیت بحرروشی ڈالی ہے اور یہ بتلا یا ہے کہ مختلف اسلامی طکول میں قرآن کریم کی تعلیم کے تمام مرکسی مناہج اور نظام تعلیم کی اساس اور نبیا دسیے اس سے جوالیمان میں رسوخ ہیں۔ اساس اور نبیا دسیے ایک ایساعظیم شعا سے جوالیمان میں رسوخ ہیں۔ اساس اور نبیا دسیے ۔ اس سیے کہ قرآن کریم دین سے شع کرنے سے ایک ایساعظیم شعا سے جوالیمان میں رسوخ ہیں۔ اساس اور نبیا دسیے ۔
- نوانیفہ ہشام بن عبدالملک نے اسینے سے علم کورنیسی من کی تھی کہ وہ اسے اللہ تعالی کی گتاب اور مہتم رئی اشعار اور خطابت اور حبگوں کی تاریخ کی تعلیم دیں اور اس کوانولاقی حسنہ سکھا نے کا اہتمام کریں اور لوگوں سے ملنے ہلنے کے آدا ہب کی مشق کرائیں ۔
   کی مشق کرائیں ۔

مندرجه بالااقوال اوراس سيءعلاوه اوربهبت سيدا قوال بهمارسيدساسينداس كامل ومكل ديني سمجد لوجه كانتشابي

کرستے بنگ جوگذشته ا دواریس مسلمان معاشرول میں پائی جاتی تنمی خواه وه حکام ہول یا ممکوم ، علمار ہول یا عوام ، ا ساتذہ ہو یہ یا لی لب علم .

# مكن ال سمحه بوجه كميبياكرين كاراستها ورطريقه كياسيه

. س كوبيدا كرسنه سے ليے مختلف طريقي افتياد كرنا پرستے ہيں ؛

۱- تجربور توجه ورمنهائی به

۱ ـ عمده بهتريغ ملى نموز سيش كرنا.

۳- مجفر لوړمنط لعد .

۱۳ ایجها در سمجه دارسائقیول کا انتخاب .

. بن شبه اگر بیجے کو اس طرح کی مجربور توجہ و بنہائی سے نوازاگیا تو واقعۃ اس کاتعبق اسلام سے ساتھ مصنبوط ہوگا، دین وحکومت سے احتیار سنے اور قرآن کریم سنے نظام و قانون کے لھا فاسنے اور تا ریخ اسلامی سنے مقتدیٰ ہونے اور فخرو غزار کے ی دیسے اورجها و واسلامی تحریکول سے ملی و جذبا تی تعلق مستحکم مہرگا۔

واقعی ای خطیم رمنهانی او اس تهبرلوپرتوحها در اس صبح وعهده ترببیت سمے بیچے کتنے زیادہ مماج ہیں او

عمده وبہتری عملی نمونہ بیش کر سفے سے مزدیہ ہے کہ بچھے کا ایسے خلص سمجھ دار دیندارا درا سوم سے اسرار و روز سے وافت استا ذھے تعلق جوٹردیا جائے جواسوم کی حرف سے مافعت کر سفہ والا ، اس سے سلسد میں غیرت رکھنے و لا \_\_ دین کے بیے جہا دکر نے والا اور اس کے احکامات کو نافذ کر سفے والا ہم و جسے اللہ سکے دین سے سلسلہ میں کسی می ملامت کر نے والے کی ملامت کی مدین کے بیاروا ہ زہو۔
 کی ملامت کی قطعاً پر وا ہ زہو۔

آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جوحفارت بچول کی تعلیم وارشا دیے منصب پر فائز ہیں وہ اسپے صبہ اور متعلقین سے سامنے اسلام کو کرگا گراس کی الٹی تصویر پیش کرتے ہیں سوائے ان گئے چنے چندلوگول سے جن سے ماں بہت اللہ تعالیٰ رحم فروائے اور ایسے لوگ بہت ہی کم پائے جائے ہیں .

بعضے اساتذہ ومرشدتوالیسے ہوستے ہیں جوابی پوری توجہنفس کی اصلاح اور اس سکے تزکیہ پرہی منحصر کر دیتے ہیں۔ اورامرا المعروف اورنہی عن المنکوا ورد کام کونصبوت وخیرخواہی اورطلم دظالموں سے مقابلہ سکے فرلیفید کو باسک بالاسف ٹات رکھ دسیتے ہیں۔

ا در تعبی وہ ہوستے جی جوسادا زوران کا ہری چیزوں اور آداب پر شریج کر دسیتے ہیں جن کا اسلام سنے تھکم دیا ہے۔ شگا دا محم رکھنا ، پردہ کرنا ، اسلامی ب س پہننا، ٹو پی بہنہ وغیرہ اور روسئے 'رمین پرائٹہ کا تھکم نا فذکر سنے کے سلسلہ میں عملی قدم ، ٹھ نے اور اس سلسلہ میں مل جل کرکام کر سنے سے دور رسیتے ہیں .

ا در تعفی حضارت وہ مہوتے ہیں کہ جوعلوم شرعیہ کی طرف اپنی تمام تر توجہ مبذول کر دسیتے ہیں اور دعوت د، رشاد اور تحرکیب جہاد سے پہلوسسے توجہ مٹنالینے ہیں ،اور وہ سیمتے ہیں کہ وہ اسلام کی مدد کر رسبے ہیں ،اوران ہیں سے بعض بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ...اوران میں سے تعفی ایسے ہوتے ہیں کہ ....

یہ بات یا درسبے کہ اسلام ایک ایسی حقیقت اوراسی کلی ہے ہوتجزی اور جزر جزر موسنے کو فطعاً قبول نہیں کرتی الہذا کسی موشدہ عالم اور کسی کے البید کے کہ دہ اللہ کے کہ دہ اللہ کے کہ مرشدہ عالم اور کسی کہ الیسے فرد سکے لیسے جسے لوگوں نے اپنا مقتدا بنایا ہو یہ جائز نہیں ہے کہ دہ اللہ کے کسی عکم کوچھپائے یا کسی امرمِنکرا ورحسوام کو ہوتے ہوئے دیکھے اور اس سے حثیم بیٹی کرسے اس لیے کہ اللہ تبارک دتعالی کا صاف اور کھلا ہوا رشا دسہے :

رَانَ الَّذِيْنَ يَكُنُّهُوْنَ مَنَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِنَٰتِ
وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّتُهُ لِنَّاسِ فِالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّتُهُ لَيْنَاسِ فِى الْكِتْبِ الْوَلِيِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ

ہے شک جولوگ چھپا تے ہیں جو کچھ ہم نے صاف حکم آبار سے اور والیت کی جمیں اس سے بعد کرہم ان کو کھول سچکے لوگوں کے واسطے کہ ب میں ، ان پر، تدعنت

اللَّعِنُونَ لَمْ إِلَّا الَّذِينَنَ تَتَاكِنُوا وَٱصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا وَوُلِيِّكَ اتُونِ عَلَيْهِمْ وَآنَا التَّوَّابُ الرَّحِينُهُ ( \* )) . البقرة - 109 و ١٠٠

ہوں اوریں بیمامعات کرنے و لاندیت مہزان ہو

كرّاً بيدا وران پريعنت كرسنے ولسے بعنت كرستے

ہیں سگر جنہوں نے توم ک اور اینے کام کو درست کی

ا در حق بات كوبيان كرديا، توه ن كويس معاف كرّ

ا ورنبی کریم ملی التّٰدعلیه کیم نے اس سلسله میں خبردار کیاسہے جبیباکہ اسسے ابن ما جہ حضرت ابوسعید نعدری دننی النَّعُهُ ' ے روایت کرتے میں فرمایا:

جوشفص كسسى اليسيعلم كوحيبا باستيمس ستصر سدتعا أبادكور كودين كي سلسلهين ف ندويبني ما بوتواس شمعر كوتومت یں اگرک سگام بینانی جائے گ۔

(( س كتم علماً مما ينفع الله به انناس فى أصرالدين ألجمه الله بيوم النشيامسية بعيم من نار».

سي جوحضرات ومنظ وارشا وكاكام كريته بين ان مين مسيعض مين انحراف كي بعض عجبيب نشانيان ياني جاتي بير. بنانبچہ وہ اینے آپ کو ہائک معصوم سمجھتے ہیں ۔ اور حق کواپنی فانی شخصیت سے ساتھ مربوط <del>سمجھتے</del> ہیں ، اور شمر بعیت نے ان پر جواحکامات عائد و فرص کیے بیں ان کی قطعًا پرواہ ہیں کرتے، اور وہ سیم<u>صنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ایسے</u> بلندمقام پر فس نز ہو گئے ہیں جہاں پہنچ کرزان سے علعی صادرہوںکتی ہیںے اورزکس قسم کی بغزش الہٰذا جاسپے وہ علمی پرکیوں نرہوں ننب مجی کسی بھی شخص کوان برتنفتید کرسنے کا حق ماصل ہیں ہے۔ اور حبب وہ کسی بات کا حکم دے دیں توکسی مروبر کو میتی ماصس نہیں کہ دہ ان ميهاس سلسله ميں مراجعت كرسه، اس سليے كه وه عقبوم اوغلطى ميه محفوظ بيں، حالان كه بيربات يا درمبا چا سپيے كەمھىت ا ورغلطى مصيم عنوظ رمنايدا نبياركوام عليهم الصلاة والسلام كى خصوصيت مديد چنانچد ككمت سيد كدايك بمرتب امام الك رحمدالله ، رسول اکرم صلی التدعلیہ وسلم سے مرقد مبالک سے سامنے کھوسے ہوئے اور فرمایا : تہم میں سے کوئی تشخص ایسانہیں ہے کہ ب نے کسی پر ترویدنہ کی ہویا جس برکسی سنے ترویدند کی ہوسوائے اس مرقد میں رسینے وکی ذات سے ،ا وریہ کہ کرانہ ول سنے نبی امرم مسلی ایندعییه وسلم کی قبرمسارک کی طریف انساره کیا ۔

ا وران لافا فی اوربادگا مواقت میں ہے نہیں خلص اور بڑے علمار اختیا کیا کرتے تھے ابینے زمانے سمے بڑے م<sup>م</sup> اور مرشدتین سعید نورسی ترکی جن کو برایع الزمال رحمرالته سے انقب سے یا دکیا جا آہے کا عظیم موقف ہے جس کا خلاصہ سے کہ ایک مرتبہ حبب انہوں نے یمحسوس کیا کہ ان سمے طبیا. ومریدین میں سے کچھ ایسے ہوگ بیس جوان کی عزت واحترم میں بہت زیا ده غلو دمبالغه کریتے ہیں اور حق کوانہی کی فانی ذات ہیں محصوبیمجھتے ہیں توانہوں نے ان حضرات کونصیحت اور میسمح رستہ ک طرف رمنهانی کرستے ہوئے فرطا :

بیں آپ اوگول کوپ حق کی طرف دعوت دتیا ہوں آپ لوگ اسے میری گنامگا ۔ فانی ذات کے ساتھ مرتبعہ نرکزی بلیہ

اس بیے مربیول کوچا ہیں کہ الیسے معمار مخلص دیندارعالم سے اپنے بچوں کاتعلق بوٹردی جو نہیں اسلام کا ایک ایساعام وکامل کمی نقشہ پیش کرسے جوعقیدہ وشریعیت اور دین وشکومت سب پرمحیط ہو،اورس کا تزکیداور جہا داور برت وسیاست دونول سے ارتباط ہو.

اوروہ عالم ومرشدان کی تربیت اورنفسیاتی اصل ح عمدگی اور تیجے طریقے سے کرسکے ،اوران کا تعلق می اور ان کا تعلق می اور ان کا تعلق می اور ان کا تعلق میں توجیہات ورمنہا لیک سے قد کم کرسے نہ کہ اپنی فانی ذات اور گن ہر کا شخصیت کے ساتھ ۔
اور اس میں کوئی شک منہیں کہ جب بچول کا رابط صحیح بجھ دار مقتدی سے اس نہ کورہ شکل میں قائم ہوجائے گا توانسیں تقوی اور جہا دکی روح بسیلا ہوگ ، وران میں اللہ سے سامنے جھکنے اور گرا گرا نے اور میں کوجرائے سے بیان کرنے کی عادت پڑے ہے ،اور مسجد و محراب میں اللہ کی عبادت کرنے اور میدال جہادیں شمنول سے مسحوا نے کا جذبہ پیدا ہوگا اور اسی مورت مال میں وہ بالکل اس عرح بن جا میں سے حبیبا ان کے بارسے میں کسی مسلمان شاعر نے کہا ہے :

ومب عرف واسبوی الإسب الام دین اور سرم کے سوکی دین کو ت بر متن از سمجه کی الب د نسب غصون پید کیا جو دنی بر مهر بی الب د نسب غصون پید کیا جو دنی بر بهترین مهنیوں ور برت ہے بیکر برتے بی بورنا المعا مت ل والعصون بیگر برتے بیں بورنا المعا مت ل والعصون مثبر برتے بیں بورنا المعا فی الاسب جدین مون نون ورنا ماک وجہ سے برہ کی صرت بر بی دکھیس کے فون نون کا کی وجہ سے برہ کی صرت بی بی دکھیس کے مشہب سے مختلف کے الاسب جدین مشہب سے مختلف کے الاسب بی دکھیس کے مشہب سے مختلف کے الاسب بی دکھیس کے مشہب سے مختلف کے الاسب بی دیا میں دیا میں دیا میں سے مختلف کے الاسب بی دکھیس کے مشہب سے مختلف کے الاسب بی دیا میں دیا ہوں د

ا سلام نے مبری توم میں سے سسس طرح سے متعلق ٹیرلیف اور دیائٹ اُرنوبوان ہی ہیا کیے پی و علی سے الکسل سنة کیسف تبنی فیسٹانی اُن یقیسید اگ یدھیسوٹ

، وراحت یہ بنا دیا کہ کرامت ویونت کس طرح ق مُم ک جاتی ہے ۔ ۔ ۔ لہذا وہ قیروبند وذمت ویسوائی سیسے وور رہت سیے

ا در حبب مبما رسے پیھے اس طرح سے ہو جا بین سے تومیر اسلام اور سلمانول کو ن سے ہاتھوں سرطرح کی عزت و نامیا نی ادر سیادت وسربراہی حاصل ہو جائے گی ۔

ا وربحبر لوپرمطالعہ سے مراد سے کرکن شعور کو پہنچتے ہی گرتی بچے کیسے ایک ایساکتب نیانہ (نواہ وہ چھوٹا ہی ساکیول مہر) مہیا کر دسے سس میں مسلمانول سے بہا درقائدین سے کارنا ہے واقعات اورسلف صابحین وئیک اوگوں کی حکامیس ورکہانیاں اورواقعات جمع کیے گئے ہول ۔

ا ورسانته بی اس کتب خانے میں ایس کتا ہیں ہمی ہول جوعقید اخلاق افتقادیات اورسیاست سکے بارسے ہیں سلامی نقطۂ نظراور نظام کوفکری طور سے پیش کرنے والی ہول ، اورالیسی کتا ہیں مجی ہونا چا ہیں جو کمیونسٹول سام انہوں مسام انہوں میں ہونا چا ہیں جو وہ اسلام کی مخالفت میں ہونا وردوسوں مادی ندا ہرب وغیرہ کی ان سازمشول کوسیسے نقاب کریں جو وہ اسلام کی مخالفت بس تناد کرستے ہیں .

۔ نیزاس مکتبدی ایسے اسلامی ما ہن ہے بھی ہونا جا ہیئے جو اسلام کی میج شرح الی کرتے ہوں ، اور عالم اسلام کی خبریں عل کرستے ہول اور پیش آمدہ مشکلات کا حل ہاان کرستے ہول ، اور مختلف مون و ماست پر نہایت عمدہ اور بیارسے جا ذب

نداز سيقلم المعاسقيمول .

مرنی کوچاہیے کران کا بول، رسانوں اور تعدکہا نیول کا کا بول ہیں سے ایسی مخابول کا انتخاب کرسے بواس ک مراور تقافت اور معیارو ورسیعے کے مناسب ہو، تاکہ فائدہ پولااٹھایا جاسکے، اور بچہاس سے بحرکھے ماصل کرنا چا ہتا ہے وہ بخوبی ماصل کرنا چا ہتا ہے دہ بخوبی ماصل کرسکے ، اور سامتہ ہی کرم مسلی اللہ علیہ سلم سکے اس فرمان مبارک برم مجمع مل بوجا سے جھے امام بخاری معتر بلی وضی اللہ عند سے روایت کرستے ہیں :

«حدثوا الناس بما يعرفون». وميم المعرفون». وميم المعرب المين المين وميم المعرب المعرب

ا ور دلیمی ا ورسن بن سفیان حضریت ابن عباس منی الله منهاست ردایت کرسته بیر کرد

(( أُمسريت أن أنعاطب الناس على قد ديم قويهم)). معمديكم ديا كياسب كرم لوگول سے ان كمقل ويم سك

ن معابق كُفتْكُوكرول. ﴿ معابق كُفتْكُوكرول.

ا ورحقیقت پرہے کہ حبب مرقی مصارت اپنے بجول سمے ساتھ پرطریقیہ افتیار کریں تھے اوران سمے ساتھ اک راستہ پر بلیس سگے تووہ مکل طور پراسلامی ثقافت سے آراستہ وہراستہ ہموجا نئیں سکے اور سیجے ودرست اسلامی شعورا فرزم ن ال ہی

بتديريج بروان جرشنصے گا۔

ا ورسمجدار واچھے ساتھیول سے مراد ہیں ہے کہ تربیت کر سنے والے اپنی اورا دیے لیے لیسے ساتھیوں کا انتخاب کریں جونیک صامح اور دیانت دار ہول ،اور پختہ اسلامی سمجھ اور نکری تیں قط اور کا مل اسلامی تہذیب سے آرائٹی پر دو مرول سے متازموں.

دراس پیس کوئی شکسنہ بیں کہ اگر بچہ ادرک وشعور کی حدود میں قدم رکھتے ہی ذہنی اوز کھڑی طورسے ہے و تو فور کے ساتھ رسبے گا تولاز می طورسے وہ بھی ہے و توف بن جائے گا، اور جب اس کا انتخاب بیٹنا الیے لوگول سے ساتھ ہوگا ہو، سرم کی حقیقت اور مخلوق اور عالم دنیا اور انسان کے سلسلہ میں اسلام کے نظریہ ستا۔ ہے خبر بھول کے یاان کا دائرہ اس سنسلہ میں نہ قص یا محدود ہوگا تو بچھی لاشعوری عور پران سے اس قصور دکونا ہی کواپینے اندیپدیا کرسائے گا۔

لهٔ ذاعرف آنی بات کانی نهیس کرساستی نیک صالح اورنمازی مبوا در نصرت بیر کانی ہے کہ دوہ تہذیب یافتہ اور تیز وطرزاد ذکی میو ملکہ بیر صنروری ہے کہ صلاح و تقوٰی سے ساتھ ساتھ اس میں عقلی نجنگی اور معاشرتی امور کی سمجھ وادراک اوراسلامی فہم کر پختگی میں میوتاکہ وہ برابر کا ساتھی اور تنقی و منجبتہ رفیق بن سکے .

برانے زمانے کی ایک شہور ہے کہ: الصاحب ساحب ساتھی اپنے ساتھی کو اپنی طرف کھینچنے والا ہو تاہیں۔ اور اصحاب بھیرت وُعرفت کہتے ہیں: مجھ سے یہ مدت پوچپو کہ ہیں کون ہول؟ بلکہ مجھ سے یہ پوچپو کہ ہیں کسس سے ساتھ رہتا ہوں؟ اس سے ذریعہ سے تم ہمچان لوگے کہ ہیں کون ہول.

اورکسی شاعرنے کیا نوب کہا ہے:

عن المسرء کا تسسل وسسک عن قرینه :: نکل قسرین به مق رین یقتدی کی شخص کے بارسے پی دریافت ذکرد بکہ اس کی گئی گئی ہیں ہیں۔ اس لیے کہ برریمتی اپنے ساتھی کہ پردی کی کرت، ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم کا درمج ذیل فراانِ مبارک کتناصیح اور درست سبے جسے امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ :

> ((امس على دين خليله فلينظر أُحدكم من يخالل)).

، نسان اپنے دوست سے ندمب پر ہو آ ہے اک ئے تم میں سے سرشخص یہ د کمید لے کہ وہ کس سے دوستی

چ چ چ کررل<u>ا س</u>یم۔ میری بر پر پر سی میٹ معرفین کی تا ہے۔

اس سیے تربیت کرنے والول کوجا میئے کہ جب ان سے پہے کن شعوروا تیاز میں قدم کھیں توان کے لیے ایسے نیک صالح اور مجھ ارسا تھیول کا انتخاب کریں جوانہیں اسلام کی حفیقت سمجھائیں ،اوراسلام کی ایس بنیا دی بہیں سکھلا مگر جوم رجیز برجیط ہیں ،اورانہیں اسلام کی ابدی تعلیمات سے رونناس کریں ،اوران سے سامنے اس دین کی ہی وقیح تصویر جوم رجیز برجی طاب

بین کریے جس سے حصنڈ سے جمائت مندشریف بہا درول اوران سے خطیم آباء واجدا دینے بلندو، را کیے تھے، ہی تربیت ک نتیجہ یہ بھکے گاکہ وہ بہے واقعتڈاپ می بہترین اقمت بن جا میک سے جسے لوگوں کی خیبرو بھیدنی کے لیے مبعوث کیا گیاہے۔

# اخیر میں میں بیرچا تباہوں کرمر بیول والدین اور مسر پرستنوں سے کان میں پیرحقیقت بھی کہددول کہ:

کی پرصورت حل افسوسناکن بیسے کہ ہما رسے نوبوان شغورا وسمجھ داری کا ٹمر کوپنچ جائے ہیں لیکن انہیں میعلوم نہیں ہو اکر اسلام دین اور حکومت ، قرآن و ملور اور عبادت وسیاست سب کا نام ہے ، اور اسلام ہی ایک ایسامنفرد دین ہے حس میں تمام چیزوں پرمحیط موسنے ، وائمی ابری اور سمبیشہ ہمیشہ سے لیے بانی رہنے ،اور ترقی پذیر زیا نے اور ترقی یافتہ زندگ سے ساتھ ساتھ چلنے کی پوری صلاحیت موجود ہے ۔

کی یہ بات تکلیف دہ اورافنوسندگنہیں کہ ہم ری اول د اسکوبول میں مغرب سے مرکردہ بوگول اورمشرق سے فلاسفہ کے بارسے میں تمام باتیں پڑھتی ہوا وران کے افکا رو برا راوران کی زندگی کی تاریخ اور کارنامول و مغیرہ سے بارے میں سے تمام معلومات رکھتی ہو۔ اورا سینم میم اورول اور تاریخ میں نام پیدا کرنے والے بڑے اورکاوں اوراسوں مے بہادر جرنیلول کی زندگی کے بارسے میں ان کوبہت معمولی اور تصور اس ہی علم ہو۔

ا ویمچرکیایه ذلت ورسوانی کی بات نہیں ہے کہ ہماری ا دلاٰد مدارل سے ایسی حالت میں فارغ ہو کر بیکھے کہ ابنبی وغیر ملکی تقافت وتہذریب ا دمغربی ومشرقی تعلیمات ا ورنظرایت نے ان کواک حرصے کرکے رکھ دیا ہوکہ انمیں سے کنٹریت دین ، تا رہنے وثقافت، ورتہذریب کی می دثمن بن گئی مبو۔

ا وربھرکیا یہ بات ول وحگر کو محرط سے محرط سے کرنے والی نہیں ہے کہ سلمان نو ہوان صفہ وعوت وارشاد کے ایسے دعویداروں سے پیچھے بیلنے لگ جائے ہوان کی قوت نفکیر کومطل کر دیں اور سلامی دینی تفافت سے ان کا بالکیہ تعلق منقطع کر دیں ، اور مخلص ، اور سرالیسے مرشد عالم سے ان کا تعلق ختم کر دیں ہوا نہیں اسلام کی حقیقت سمجھا سکے اور اسلام کا محیط وشامل و کامل نظریران پروانٹے کر سکے .

اورآخری بات بیر بین کرکیایه ذارت و سوانی اور عیب کی بات نہیں کہ ہماری اولاد محدانہ نظریات بیر شتمل کتابیں اور گفتہ ہے اور عرفیاں رسالے اور عشقیہ قصے کہا نیال توجع کرلے: لیکن ان کا ایسی کتب ہے قعد کوئی دُور کا دیس اور گفتہ ہے تعدان میں کرتی ہول اور دشمنوں سے اعتراضات کی تردید کرتی اور ناینج سے قد بلِ فخسر کا دامول کو بیان کرتی ہول ؟!!

ہ۔ اس کیے اسے والدین ومربیو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اپینے حبگر گوشول سے سلساہ ہیں اپنی ذمہ داری اورسئولیت تولوراکری اور گران کے نظریت وافکار دوسرول کی آرار واجنبی نیال ت اورغلط دگراہ کن آرار پرشتی ہوت توآپ ان کے افرکار ورزسنبیت کی صلح کے لیے پوری بدوجہدا ورمحنت و کوشش کریں ۔ اورساتھ ہی آب پریمجی فرض ہے کہ سپ صبح وشام ان کو ملحد س عیب یکول کی مرکار بول فریبول اور مما دہ پرسٹ سنسترمین کی بہتان طرز بول کی تردید سے معمی باخبر کرستے رہیں.

. اگر آب نے ایساکیا تو واقعی اس طرح سے ال کی افکار کی تیجیج آبیا رک بہوگی اور ال سے عقید سے کو اسس سے محفوظ کرلیا جائے گا کہ وہ نحرف عقاید اور تباہ کن نظر ایت اور فتندانگیز میکا ریول سے متأثر ہو۔

اگرآپ حضرات اس راستے پر چلے اور اس منہ وطریقے کو آپ نے اختیار کرایا تو آپ کی اولا داپنے دین کوعزت وافتخار کا ذراید ہمجھے گی اور اسلام سے علاوہ کسی دین کو شریعت وعقیدہ ، وافتخار کا ذراید ہمجھے گی اور اسلام سے علاوہ کسی دین کو شریعت وعقیدہ ، تیوار وقران ، اور دین وحکومت اور عباوت وسیاست نہیں ہمجھے گی ، اور وہ اس اتبدائی اولین دورسے افراد بن

جائیں کے جن سے بارے میں شاعرنے کہاہے:

خلفت جيدً من الأصحاب سيرتكم آب نے اپنے بيجے ماتھ وک ايک آي جاعت جيورک بي گريز کا ان جاعت جيورک بي گريز کا نامت فقت و حد الله مسو برا و مسرحة گان ان کی فقوات رحم و کرم اورسس ن سلوک کانام تعیس لسم يعرف والد بين اُ و را داً و مسبحة گان من مرن اورا د و فا عُن اورين کونهين مجا

تضوع بيان الورى روحًا وريحانًا منوق من ، زگ وريحان كنوشو يهيد ريب كانت سياستهم عدلاً و إحداد ان كسياستهم عدلاً و إحداد ان كسياست مدل و نعدف ، ور حسان تنى مياست مدل و نعدف ، ور حسان تنى بل أشبعوا السدين محدرأباً وعيدانا بكد دين كومحاب ، ورميد ران دونون كامجوور فرديا

\_\_\_\_\_

در من و مندرتی استان میں اور مربوں سب کی گردن پرجوذ مدداریال ڈاق بیب ان بیس ان بیس ان بیس ان بیس استان کی صحبت و مندرتی استابیک زمدداری بیسی ہے کہ وہ اپنی اولادا ورشاگردول کی عقل کی انسلات وسئلگی کی میں فرکوری اور جس اور جس طرح ان کی گرانی کرنا چاہیے اس طرح ان کی نوب و کھی مجال رکھیں اور جس طرح ان کی گرانی کرنا چاہیے اس طرح ان کی نوب و کھی مجال رکھیں اور ذہبین صاف اور عقول بختہ رہیں۔ فکراور اِئے درست رہے ، اور ان کا حافظہ تو کی ، اور ذہبین صاف اور عقول بختہ رہیں۔

لیکن بچول کی قل کو درست ر<u>کھنے سکے</u>سلسلہ میں والدین اور مربیول کی ذمہ<sup>د</sup>اری اور مسئولیت کی حدُد کیا ہیں ؟

ميسئوليت وذمددارى اس مين منحصر بي كربجول كوان مفاسدست دور دكها جائے جومعا تشرسے ميں إ دھرُ دھر تششر

اور تجرسے مہوئے ہیں ، جن کاعقل ، حافظ اور انسانی جہم پر عام عورسے اثر پڑا کر اسبے۔ اور اس مون وع برہم اس کتاب ہیں ، جس نی ترمبیت کی ذمہ داری کی فصل کے ذیل میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں ، اور یہاں اس کا خد ند بیان کرتے ہیں اور سرسری سااشارہ کرتے ہیں ، تاکہ ہروتی فصر سبس برتر بہت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ علی بصیرة ، دلیل و تجبت کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کرسکے ،

تمام اطباراس بات پرشفق میں اورصوت وتیم سے تعلق رکھنے والے تمام افراداس بات پرخبردارکیتے میں کہ وہ مفاسدوخس رابیاں ہوعقل و حافظہ پراٹرا نداز ہوتی اور ذہن کو گندرا ورانسان کی سوچ بجار کی قوت کوشل کر دیتی ہیں ، اور حیم و بدن سے لیے نہایت زبردست نقصانات \_\_\_\_\_ کا سبب بنتی ہیں وہ درج ذبل ہیں:

ا ۔ تثیراب نوشی کی لعنت خوا ہ کئی میں ہوا و کسی تسم کی ہو، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو صحت کو تباہ کر دیتی ب اُدر حبنون پیدا کرتی ہے ۔

۲ ـ مشت زنن کی عادت .اس پرمداومت دق وسل کو پیداکردیتی ــبے .اورما فظه کوکمزورا در زمبنی بس ماندگی ا ور عقبی تشتیت و پرآگندگی کا ذراییه نبتی ہے ۔

۳ ۔ تمباکو نوسٹی کی لت اسی لعنت ہیے کہ وہ عقل برا ترا نداز ہوکہ اعصاب میں بیجان بیدا کرتی اور حافظہ کومتاً ترکر تی ہے اور ذہن کی قوت نِفکیراور بادواشت کو کمزور کر دتی ہے۔

۷۰ جنبی جذبات کومعیر کانے والی چیزوں کی آفت ، جیسے کرگندی فلمول کا دیجیناا ورفیش اویریاں ڈراموں اورنگ تصویروں کا دیکھنا، اس سیسے کہ یہ ایک اُسی آفت ہے جوعقل کی ذمہ داری اور فرلینز کومعطل کر دیتی ہے ، اور ذہنی پر آگندگی ہیس<sup>را</sup> کر تی ہیے. اور قوت حافظہ اور یاد واشنت اور سوج بچار سے ملکہ کوختم کر دیتی ہے ، اور ساتھ ہی اس بیں قیمتی وقت کا ضیات اور فرائفن و ذمہ دار بول سے غفلت بھی پیدا ہوتی ہے۔

و اکثر "الکیس کامیل" اینی کتاب" الانسان و باث المجهول" میں رقمطرانه میں که :

عبب انسان میں خبسی نوائبش خرکت کرتی ہے تواس سے غدود ایک نوٹسم کا مادہ مجینے ہیں جوخون کیسا تھ مل کر دماغ میں مساریت کرجا آسیے اور دماغ کوماؤٹ کردیا ہے . اور بحیرانسان سیح سوج اور نظیر برقادر نہیں رہا۔
اور اس سے علاوہ دوسرے وہ نعطراک مفاسدو برائیال جو بچول کے قل کونقصان بہنچاتی ہیں اور ان سے لیے بیشما آفات اور خطرات کا ذریعہ نبتی ہیں .

اس فصل کے من میں جوابحاث بیش کی گئیں ان کافلاصہ یہ نکلتا ہے کہ:

تعلیمی دمہ دا ری ۔ فکری ذہن سازی۔ عقل کی صحبت**ہ و**رائی۔

یه وه ایم ذمه داریان بین جوبیجول کی عقبی ترسبیت سمے سعسله میں مربیوں برعائد یمونی میں ،اگر والدین ا در مرنی ادراسا تذہ ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں کو تا ہی کریں سے ،اوران مسئولیات کوبو اکرنے میں تقصیرے کام لیں گے . تواللہ تعالی ان کی اس نقصیر کا ن سے مقریب حساب سے گا، اور ان کی اس لاہروا ہی سے جو تنائج نکلیں سے ان سے ، قرمدہ اس کی بازبرس ہوگی ، یا در کھیسے التٰد سکے دربار میں اس وقت کسیبی زم دست تنمزمندگی اٹھانی پڑے ہے گی حب حق ؛ ت کمل کر ساہنے اجائے گی اوراپنی کو ہا ہی کو کچیٹ م خود دیجی لیں او عظیم اجتماع سے موقعہ پران کیے لیے کہیں زبرد ست تباہی و باكت أو كى جب رب العالمين سے سامنے ال سے منہ سے يہ جواب نكلے كا:

«رَتُنَا إِنَّا اَطَعْنَا سَا دَتُنَا وَكُورَا يَنَا فَاصَالُهُ نَا

السَّبِيْلَا كَرَّبُنَا أُرْتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَّابِ

وَالْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا أَنَّ) . الأرْب ١٠٤٥٠

ا وررسول اكرم صلى الله عليه ولم في بالكل سيح فراياسب چنانچدا بن حبان روايت كرت مين:

دران الله سائل كل داع عسا استرعساء

الله تعالى مرز كسان سے اك كرما ليك بارسي مي يوفيس كے كركياكس فيفائى وكيه كار وحفا فست كايا نبيس فائع كرد،

ے ہمارسے برور د گارہم نے بنے سٹرروں ورینے بردال

كاكهنا مانا سوانبور نے تمبیل او سے بعث کا دیا اے جما سے

یرورد گارانهیں دہرمذاب دے اور ان پربڑی ہی عنت ارساک

حفظ أم ضيّع 1,. پر ور دگا رہمیں ان توگول میں سے بنا دیجئے جوالتہ تعالی اور اس کے رسول الته صلی التّہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے میں ، وہ لوگ جن سے چیبرے حساب وکتا ہے ہے روز سفید وروشن وحمیکدار ہموں گھے ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولا دا درگھرار کی دیجه بھال کی ہوگی ان سے سلسلہ میں اپنی مسئولیات و فرائفس کو بہترین طریقے سے پوراکیا ہوگا۔ سب ہی سے انھی اسید ق نم کی جاسکتی ہے اور آپ ہی وہ کریم داتا میں حس سے سوال کیا جاتا ہے۔



# بالحوين

# ۵۔ نفسیاتی تربیت کی ذمه دارمان

نفیاتی تربیت سے مراد بیہ کہ بچہ جب عقامند وہوشیار ہوجائے توانی وقت سے اس کوجراً سے کے سلسلہ میں بے باکی دصداقت، اور شجاعت وہما دری کی تربیت دی جائے۔ اور کامل و کمل ہونے کا شعور پیدا کیا جائے اور دوسرول کے لیے خیرومجد انی پیند کہ نے ، اور فصد سے وقت قالومیں رہینے ، اور نفسیاتی اورانواتی فضائل و کمالات سے آراست ہونے کی تربیت دی جائے .

، اوراس تربیت کامقصد نیکے کشحفیّت کوبناناا در س کی تحمیل وّاراسگی ہے ۔ تاکہ حبب وہ بڑا ہوتو ہو زمرد ریاں س بر ڈالی جائیں انہیں عمدگی اورخوبی کے ساتھ سیمج طریقے سے اداکر سکے .

اور چونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تودہ ا ہے مربیوں سے پائ ایک امانت ہوتا ہے۔ اس سے اسلام مربیوں کوئیم دیں ا ہے کہ وہ بچے سے انکھیں کھولتے ہی نفسیائی صحت سے وہ اصول اس کا گھٹی میں ڈال دیں ہواس میں یہ صلاحیت پیداکردیں کر وہ پنجة عقل میم فکرا درعمہ ہوتصرفات اور مبلدارا دے والامثالی انسان بن سکے .

اسی طرح ان مربیوں پر میہ واری تھی عائد ہوتی ہے کہ وہ بیسے گوان تمام عوائل سے دور رکھیں جواس کی عسزت وکرامت پرمٹر نگا نے اور اس کے وقار وشخصیت کو مجروح کر نسیتے ہیں ۔ اور حواسے ایساانسان بنادسیتے ہیں ہوزندگ ک طروٹ حقد وحمدادرکرا ہمیت ونموست کی نظرسے دیجھتا ہے۔

میرے خیال میں وہ اہم عوامل جن سے مربیول وا سأندہ کواپنے بچول اور شاگردول کو بچا ناچا ہیئے وہ مندرجہ ذیل عا دات ہیں :

ا ـ شمريلاين اورجھنينے كامرض ـ

۴. نوف در بشت کی عادت . ۱۰۴ حساسی کمتبری کاشعور . ۱۸. حسد دلغین کی ہماری . ۵. نینط وغضی کی ہماری یہ

#### ---

ا۔ تشرمیلاین اور جینینے کامرض کے ابت ہے کہ کہوں بی فطری طورسے شمریں بن بواسی اور سے اور سسے کامرض کی ابتدائی علامات اس وقت سے شمری بوجاتی بی بیب بی کامروا آب اور ایک سال کی عمر کمل بونے کے بعد توشر مانے کی عادت ہے میں صاف اور کھی ہوئی نظر آنے گئی ہے جنانچہ اگراسکے سامنے کوئی نیا یا جنبی آدی آجائے تو وہ فورًا منہ بیبیرلیتا ہے یا ابنی آبھیں بند کرلیتا ہے یا اپنے دو نول ہا تھول سے اپنا منہ جیبالیتا ہے یا ابنا ہے۔

اور تبین سال کی عمرین بچه شرم اور جیبنینے کو اس وقت محسوس کرآسیے حبب وہ کسی نمی عبگہ جا، ہے تو ب وقات وہ تمام وقت اپنی مال کی گورمیں یااس سکتے پاس ہیٹھ کرگزار دیبا ہے اور اپنا ہونے تک نہیں مال کی گورمیں یااس سکتے

وہ مام وسے اپی ہاں ہی ووریں یا اسے یا ک بھے روار دیا ہے اور اپنا بھت بھینینے سے کم وزیادہ ہونے یا ال بھول میں جھینینے سے کم وزیادہ ہونے یا ال سے اعتدال پرر بینے میں ما حول کا بہت بڑا اثر معواکر تا ہے ، اس لیے کہ جو بیسے دوسروں سے ساتھ میں جول رکھتے اور ال سے ساتھ میں جول اوراع نا بیٹھنا نہیں گئے۔ ان کے ساتھ ایٹے بیٹھتے ہیں وہ ان بچول سے کم شرمیلے ہوتے میں جو دوسر سے سے میل جول اوراع نا بیٹھنا نہیں گئے۔ اس کے ساتھ ایٹی کا علاج اس سے بغیر نہیں ہوسکا کہ ہم بچول کولوگوں سے ساتھ میں بول کا عادی بنا میں چاہیا اس سے اس سے اپنی چاہیا اس سے سے اس کے ساتھ میں بول کا عادی بنا میں چاہیا اس سے سے اس بول کی عادت ڈالیں . یا جب والدین ا بیٹے دوستوں یا عزیز ول سے سلسلہ میں ا بیٹے دوستوں یا عزیز ول سے بات جیت سے جا میٹی تو بچول کو وہ دو سروں سے بات جیت سے جا میٹی تو بچول کو وہ دو سروں سے بات جیت سے جون یا چھوٹے۔

یں بلاشبہ بچوں کوہس کاما دی بنانے سے ان کی نفوس میں شربیاں بن کم ہوجائے گاا ور ان میں نعوداعتما دی ہیراہوگ اوران میں پر جراًت پیدا ہوگ کہ وہ مہیشہ بلائسی ہمچکچا ہمٹ اوریسی ملامت کرنے والے کی پروا ہ کیے بغیری بات کہ کیس ۔ میں پر جراًت پیدا ہوگ کہ وہ مہیشہ بلائسی ہمچکچا ہمٹ اوریسی ملامت کرنے والے کی پروا ہ کیے بغیری بات کہ کیس

لے تعبیٰ ساتھیوں نے یہ تجویز پہیٹس کی کرمیں ان امراص سے ساتھ "غفات و تغافل اور لاپر داہی "کی بیماریوں کوجی شامل کر دوں ، لیکن یہ آرا مجھے اس دقت موصول ہویں جرب میں اس کتاب کو طباعت سے بھیے چکاتھا ندانے انگر توفیق دی توانشار اللہ انگھے ایریشنوں میں یہ اضافہ کر دماجائے گا۔

ما دریا به سام است. است استوکیة عندالاً طفال و (ص-۱۵۳) سے لیا گیا۔ شدہ فرائٹر نبیہ غیرہ کی کتاب المشکلات السلوکیة عندالاً طفال و (ص-۱۵۳) سے لیا گیا۔

سه است كلت السوكية رص. ١٥٣.

ذیل میں چندوہ تاریخی مثالیں اوراحادیث نبوبہ پیش کی جارہی ہیں جو تمام تربیت کرنے والبے حضارت <u>کے لیم</u>شعلِ اِ ہ کا ہم دی گی درانہیں معلوم ہوگا کہ ہمارسے سلف صالحین نے اسپنے بچول میں عمدہ تربیت سے ڈرییے کس طرح جرائت بیدای دو۔ شرميلے بن اور جينينے كى بيارى كوان مدنكال يحديكا:

الن - امام بحاري وغيره حضرت عبدالله بن عمر ضي الله عنها مسے جو که انھی بالغ بھی نہیں ہوستے تنہے یہ را برت کرتے ہیں كهرسوكِ أكرم على التُدعنيه ولم في ارشا و فرمايا:

«إن من الشجر شعرة لايسبق<u>ط</u> ورختول میں سندایک درخمت ایساہے کہ س کے بيتے نہيں جھڑتے اور وہ (نفع پہنچاسنے میں)مسم ن وب قبها وإنهامشل المسسيدر، فحدثوني کی طرح سے بہلا و وہ درخست کون ساست ؟

احضرت عبدالله فراتے میں کر) لوگ تو وادی کے مختلف و رختول کے بارے میں تبلا نے اور سوچنے لگے اور میرے ول میں بیرخیال پیدا ہواکہ وہ درخست کھجور کامیے بیکن شرم کی وجہ سے میں نے لب کشائی زکی بچرمی برکرام رئنی انڈ عنهم اجمعین نے نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے وض کیا: کہ اے اللہ کے رسول آپ ہی جمیں بتلا ویہ بھے کہ وہ کونسا ورخت ہے؛ آبیاتی ایندعمیروم نے فرونا کمروه کھجور کا درخت ہے .

ا یک روایت میں آیا ہے: کرمیں نے چاہا کہ میں بیر کہ دول کر وہ درخدت تھجور کا درخدت ہے لیکن میں نے یہ دیکیا کہ يى توسىب سے كم عمر بول (اس كيے بولنے كى جرائت ندكى) ـ

ایک اور روابیت میں آلہے؛ کہ میں نے دیجھاکہ حضرت ابو بحر دعمرتی التّرعنہا نماموش میں اس لیے میں نے بات کرنامناسب نسمجھا بچھرجب ہم وہا*ل سے رخصیت ہوئے تو ہیں نے* ایسے والد ماجب دسسے ایپنے دل ہی گئے والانحیال فا ہرکیا ، توانہوں نے فرایا ؛ اگرتم یہ بات اس وقت کہہ دیتے توسمجے سرخ اونٹول کے حصول سے زیا دہ خوشی حاصل ہوتی ۔

ب۔ امام سلم حصنرت سہل بن سعد ساعدی رضی التٰدعنہ سے روایت کرتے میں کہ رسول التٰدصلی التٰہ علیہ وسلم کے پاس کو ٹی مشروب لایاگیا،آپ نے اسے نوش فرمایا،اس وقت آپ کی وائیس جانب ایک نوعمرآدی بیٹھے تھے اور بائیس جانب عمررسیده مصرات بین شخص تھے، توآپ سلی الله علیه ولم سفان نوعمراط کے سے فرمایا:

((أمّأذن لى أن أعلمي هولام؟)». كياتم يجهاس باتك اببانت دية بوكري بيك ن

حضرست کو دسے وول ؟ توان صاحب نے فرطایا: نہیں ! بخدا ہرگزنہیں! آپ سے حاصل ہونیوالے تبرک حصے سے بارسے ہی ہرگز بھی تیں كوترجع نهيل دسيسكيار ہے۔ امام ہنی کی مصرت عبدالقہ اب فباکس فیم ندعنہا ہے۔ ابوال وقت کک بائغ نہ ہوے تھے ، روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرما یا کہ حضرت عمرفنی التہ عنہ ابنی خلافت سے ذور میں ہدر کے مشاہر کے کے ساتھ سہتے مجھ مشورہ کیا کرتے تھے۔
کسی کوس پر معترف ہوا کہ ہما رہے بھی اس نمر کے بیچے ہیں جب انہیں مشورہ میں شرکی نہیں کرتے توجھے کیوں شمر کا کے میں جات ہیں گا۔
میں ؟ اس پر مضرت عمرفے ال سے فرما یا کہ ان سے مرتبہ کو تواب بوگ جانے ہی ہیں۔

یت بنانچہ ایک مرتبہ صنرت عمر نے مجھے میں یا اوران حضرت سے ساتھ مجھ سے بھی مشورہ کیا بیں تو بہی سمجھا مبول کرانہوں نے س روز مجھے صرف اس لیے بلایا تھا ناکہ انہ ہیں میرامر نبہ و درجب محسوس کرادی ۔

چنا بچه انہوں نے فروایا کہ آپ حضارت التد تعالی کے مندرجہ ذیل مبارک سے بارسے میں کیا کہتے ہیں:

(ار ذ جَاءٌ نَصُوُ اللّه وَ الْفَنَعُ فَ الله نصرا جب متدک مده الدنتی آگئ الله و الفَنعُ فَی الله الله و کردی بعائے او فقع عاصل ہو جائے تو ہمیں بیکم دیاگیا ہے کہ ہم متہ کی تعرفیت بیان کریں اور اس سے اپنے گاہوں کی معافی ما نگیں بعض دو سرے مطارت باکل فو موش سے اور انہوں نے کچے منا فرمایا ، تو مخدسے فرمایا ، اسے ، بن عباس ، کیا تمہا اسمی کہی خیال ہے ؛ تومیس نے کہا ؛ جی نہیں ، نہول نے فرمایا ، ہم کیا فرمایا ، اسے ، بن عباس ، کیا تمہا اسمی کہی خیال ہے ؛ تومیس نے کہا ؛ جی نہیں ، نہول نے فرمایا ، ہم کیا کہتے ہو ؟ میں نے وقت مقرے والیت کو اللہ وقت مقرے وقت مقرے وقت ہے میں اللہ علی مقال کے اللہ واللہ کی اعلام و کی سبے جانچے فرمایا کہ حسال کی اعلام و کی سبے جانچے فرمایا کہ حسال کی اعلام و کی سبے جانچے فرمایا کہ جب النہ کی نصرت و فقت ہو ہے تو میں ہے دنیا سے رحلت کرنے کی علامت ہے مہا،

ور فَسَيِنْ بِحَسَدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِلْ أَمْ انْهَ كَانَ ور فَسَيِنْ بِحَسَدِ رَبُّهُ وَاسْتَغْفِلْ أَمْ انْهَ كَانَ تَوَّالًا رَّ ﴾ . نصر ٣

یان کر حضرت عمرضی اللہ عنہ فرایا کہ اسے میں استہ سے حضرت عمرضی اللہ عنہ کا گذر ہوا ، وہال پہے کھیل رہے تھے جن میں اسلہ عنہ کا گذر ہوا ، وہال پہے کھیل رہے تھے جن میں عبد اللہ بن اللہ عنہ ہی تھے جو چھوٹے تھے اور کھیل رہے تھے اور شیعے تو حضرت عمر نیسی اللہ عنہ کے فیست بھاگ کھڑے ہوئے لیکن صفرت عمر اللہ عنہ ہی تھے جو چھوٹے تھے اور کھیل رہے تھے اور شیعے تو حضرت عمران سے جاگ کھڑا ہوں ہوئے لیکن صفرت عمران سے باس پہنچے تو ان میں موئے لیکن صفرت عمران سے باس پہنچے تو ان موفیا ؛ اور بجول سے ساتھ تم کیوں نہ ہیں بھاگے ، تو انہول نے فورًا فرایا ؛ میں کوئی جُرم تھوڑی ہول کر آپ کو دکھ کر مجاگ کھڑا ہوں اور زبی است نگل ہے کہ میں بھاگ کرآپ سے لیے اسے کشادہ کردو، واقعی بڑا جرأت منداندا و رائکل ورست ہوئے ہیں اور زبی است نوب کے لیے اسے کشادہ کردو، واقعی بڑا جرأت منداندا و رائک ورست ہوئے تھے اسے کشادہ کو والے بیٹے ایک بیٹے کو برانے کیڑے یہ جھاتوال کی انگھیں ان موڈل میں فرقبا گئیں ، ان سے صاحبزوے نے انہیں دیجے لیا اور الن سے لوجھا : اے امیرا مؤمنین ! آپ کوس چیز نے اسے آنسوؤل میں فرقبا گئیں ، ان سے صاحبزوے نے انہیں دیجے لیا اور الن سے لوجھا : اے امیرا مؤمنین ! آپ کوس چیز نے ا

له بینی یه ان توگوں میں سے بی جن سے لیے حصنو اکرم ملی الترعلیہ وسم نے خصوصہ یت سے دما فرو فی اور فرومیا: ((الله عدفق میں الدین وعلمه استأدیل)) سے اللہ نہیں دین کسمجھ اور قرآن کریم کا هم عطا فرایسے

راز دیا ہے ؟

توانہوں نے جواب دیا: میرے بیٹے! مجھے ڈرسپے کہ جب دوسرسے لڑکے تمہیں ان پرانے کپٹروں میں دیجییں تواس سے تہا یا دل ٹوٹ جائے گا؟!!

تووه روکایول گویا ہوا: التٰدنت کی امیرالمؤمنیان کامدد کارہو۔ انسان اسیقے ہم کی دوجیوٹی سی چیزول سے عبارت ہیے . ایک اس کا دل اور دوسری اس کی زبان بس جب التٰہ تعالی سی خوس کو بوسلنے والی نہ بان اور محفوظ ریحنے والا دل عطافرائے تووہ بوسلنے اور بات چہیت کرینے کا حقدار ہوگیا ، اورا ہے المیرالمؤمنین اگروا رومدار عمریہ ہوتا تواس وقت آپ سے زیا دہ اس کرسی سے حقدار لوگ امنت میں موجود ہیں .

خلیفه عمراس کی بات سن کربهبت متعجب بهوسنے اور بیراشعار برسطے:

نعب فليس المرأ بولدعالما وليس أنعوعل كوم فهوجاهل أعلم عال كروال بيكانان عالم بن كربيا نبي بواكرة ب ادرعام حسابل كوم نبي بواكرة ب واكرة ب والرقاب والمنان علم عندة وإلى القدوم لاعلم عندة معتب إذا التفت عليه المحافل اور قوم كايب برا شخص جوميا بل بوا

ز۔ اُ دب کی کمآبول میں جو واقعات ندکور میں ان میں یہ واقد بھی لکھا ہے کہ ایک لڑکا خلیفہ مامول کے سیسے گویا ہوا اور اس نے نوب عمدہ جوابات دیدے نومامون نے اس سے پوچھا، تم کسس سے بیٹے ہو ؟ بہے نے جواب دیا : اسے امیرالمؤمنین میں علم ادب کا بٹیا ہول!! مامون نے فرمایا : مہبت عمدہ نسب ہے اور بھیرہے شعر مڑے ہے :

یغنیائے محت و د کا عن النسب اسکا د بل انتی مِرْبر د کانت تبیں نسبے بے نیاز کرد یگ كن ابن من شئت وأكتسب أدبًا تم بيكي با بوبيثي بن جا دُاورْ عسلم وادب كون الركراد ليب الفقى من يقول كان أبي في المنظمة المنظمة

إن الفتى من يقول هـــاأند ا جوان وه به جويد كه كريالويس سامن موجود موس

سے ۔ ایک مرتبہ خلیفہ مامون اپنے دیوان گاہ ہیں تشریف ہے گئے توایک نوعمر درم کے کوکان پرتیلم رکھے ہوئے دکھیا تو اس سے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے کہا ہیں آپ کی حکومت کا پرور دہ ، آپ کی نعمتوں میں سے وشام کرنے والا، آپ کی ندمت کا مبدوارسن بن رجاء ہول ،خلیفہ مامون اس سے سن انداز وخوش بیائی سے بڑے نوش ہوئے اور فرمایا: فی البدیا مدہ ہو۔ دینے سے تعلول کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔ اس لڑکے کو اس سے موجودہ عہدہ سے بڑسے عہدے پرتر تی وسے دو۔

ط ایک مرتبہ ہشام بن عبدالملک سے دُورِ خلافت میں دیہات میں قعط بڑگیا ، وہاں سے عرب باشنہ سے ان کے پاس ماضر ہوئے اور دربار میں بنچ کران سے سامنے لب کشائی سے گھبرانے گئے ، ان میں ورداس بن مبیب بھی موہود تھے ہواس ماضر ہوئے واسس وقت جھوٹے ہے۔ ان برحب سشام کی نگاہ بڑی توانہوں نے اپنے دربانوں سے کہا کہ : بوشخص بھی میرے پاس آنا جا ہے۔ اجا آجا ہے۔ آجا آبا ہے۔ آجا آبا ہے۔ آجا آبا ہے۔ آجا آبے۔ آجا آبا ہے۔ آجا آبے۔ آجا آبے۔ آجا آبے۔ آجا آبے۔ آجا آبے۔ آجا آبے۔ آجا آبا ہے۔ آبا ہے۔ آبا ہے۔ آجا آبا ہے۔ آبا ہیں۔ آبا ہے۔ آبا ہیں۔ آبا ہی ہیں۔ آبا ہے۔ آبا ہے۔

اس نیے نے بیان کرکہا: اسے امیرا لمؤمنین! ہم پرتین سال سے قحط آر ہاہید، پہلے سال نے تو عربی کو کچھلا ڈالا اور دوسرے سال نے گوشت کھالیا، اور تمیرے سال نے ہڑیوں کا گودا کہ زکال ڈالا۔ اور آب حضرات سے پاس فالو مال ہے اگروہ مال انڈ کا ہے تو اسے الٹرے بندول پرتشیم کرویجے ، اوراگروہ مال انہی لوگول کا ہے تو بھیر آپ ان کا مال الن سے کیوں روک کر رکھتے ہیں؟ اوراگروہ مال آپ ہوگول کا ہے تؤ آپ دوسروں پرصدقہ کیجیے اس لیے کہ اللہ تعدلی صدقہ کرنے والوں کو میزا، دیتا ہے اور مسلمین سے ایرکو ضائع نہیں فرما آ۔

تعلیف شام نے فرمایا: اس لوسے نے تو ہمارے لیے تینوں راستے بندکر سے اورکوئی بھی گنبائش نہیں ہوئوی چنا نجہ دیمات والوں سے لیے سودینا را وراس لوسے سے لیے ایک لاکھ ویم کا تکم دیا ، تواس نچھے نے کہا: اسے امیرالمئومنین اس کواہل موب کوانعام دینے کے لیے مفوظ رکھیے اس لیے کہ مجھے ڈرسبے کہ کہیں آب ال کو بقد دنٹر ت ویٹ سے عاجر نہ آبائی تو مشام نے فرمایا ؛ کیا تمہیں ضرورت نہیں ہے ؟ لوسے نے جواب ویا: مجھے عام سلمانوں سے سے کوشوسی منفردالگ تھلگ کوئی حاجمت وضورت نہیں ہے ، چنانچہ وہ بچان سے بیال سے اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ قوم کا شرون و معزز ترین فرد تھا .

سلف ِ صالحین سے بچول کی بینل کردہ مندرجہ بالا مثالول سے میعلوم برقاہے کہ وہ بیھے جمجک احساس کہتری اور برقمق ظاہری شرم وحیار سے بالکل آزا و شعصے سس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ جرائت مندی وہبا دری سے عادی بنائے گئے تنے ۔ اور وہ اپنے والدین سے ہمراہ عمومی مجاس ، اوران سے دوستول کی ملاقات وغیرہ میں شریب ہوا کر ستے تھے ، اور سیر بڑول سے ساحنے سلیقہ سے گفتگورپان کو دا دوی جاتی تھی . اور سمجھ ارول اور فضیح وبلیغ حضارت کو حکام وامرار وخو غا شرن بم کلامی بختاجا تا تحا، اورغمومی علمی مسائل اورمشکلات سیصل سیسلسد پیس منکرین و ملا، کی مفلول و میسول یا ان سیمشوره کیا جاتا تھا.

ا دنی وهمی حرائت اور به تمام جیزی بچوں میں علم ویمجه اور دانائی کے اعلی ترین معانی پیدا کرتی میں اور سوجہ بوجہ بڑھاتی ہیں اور ان کو اک بات پرمجبورکرتی ہیں کہ دہ کمال سے اعلی ترین مراتب تک پہنچنے کی کوشش کزتے رہیں اور اپنی شخصیت سازی کریں ، درفکری ومعاشرتی ونچنگی پیدا کرنے میں ہمرتن مصروف رہیں ۔

اک بیے تربیت کرنے والول اورخاص طورہے والدین پرآج یہ ذمرواری عائد ہوتی ہے کہ وہ اک نظیم دشا ندا ہ تربیت سے اصول ابنائی تاکہ ال کے بیکے حق گوئی اور بے بائی اور اوب واحترام سے حدود سے دائر ہے ہیں رہتے تھئے نے ک کامل جرائت کا منطا سروکرسکیں ،اوردوسرول سے احساسات وشعور کا بھی خیال رکھیں ،اور سرخص کو اس کی شان کیم طابق درجہ دیں ،ورجہ تو جرائت بیدے بائی سے بدل جائے گی اور صراحت و بے بائی دوسرول سے ساتھ بے اوبی اور قلت دب کی شکل اختیار کرے گی ۔

### **→**

# ہماری ایک ذمہ داری پر بھی ہے کہ ہم حیاء اور شرمندگی میں فرق کریں ، اک لیے کہ یہ بہت واضح سی جیز ہے :

جیباکہ پہلے گزر دیکا ہے کہ شرمندگ نام ہے بیچے سمے دوسرول کی الاقات سے بھاگنے اور دور ہونے اوراس سے کنارہ کشی کرنے کا.

اورحیارنام بہے بیچے سے اسلامی آداب افرنسل و کمال اورافلاق کے طریقول پڑل کرنے کا.

البذا شرم اس کانام نہیں ہے کہ ہم شروع سے ہی ہے کواس کاعادی بنا دیں کروہ نالیہ ندیرہ چیزول کے ارّد کاب اور گنا ہول سے کرنے سے شرم کرنے گئے۔

ا در زیر کریم نیکے کوبڑوں کے احترام کرنے اور محرمات سے نگاہ کو مٹانے اور کانوں کو 'مالیندیدہ باتول کے پیکے سے سننے یا نامحرم کودکھینے کاعادی بنادیں.

اور نہی شرم اس کا نام ہے کہ ہم ہیے کواس کی عادت وال دیں کہ وہ اپنی زبان کو باطل میں مشغول رکھنے سے بچائے اور ا پننے پہیٹ کوترام غذا سے بچائے اور ا پنے وقت کوالٹند کی طاعت و فرانبرداری اور اس کی رہنے امندی سے مصول میں صرف کرہے۔

حیار کے میعنی بی تونبی کریم ملی الته علیہ وللم نے اپنے اس فرمان مبارک میں مراد لیے بین جس میں آپنے ارشاد فردند:

رداستحییوا من انتداحق الحییاء)، استدیدوا من انتداحی، کرنے کوئل ہے۔ توصحابہ رضی الله منهم نے عرض کیا : اسے اللہ کے رسول ہم توالحمد لللہ اللہ سے حیاء کریتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا :

الاليس ذلك: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الوأس وماوعى، والبعن وماحى وتذكر المدوت والبيء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحيدة، وآشرالة خرة على الأولى، فمن فعل ذلك استحيى من الله حق الحياء).

یه جهار نهبین سب به شد تعالی سے حیا، کرنا در حقیقت به نسب که تم مسر و راس بی جواعضا میں ان کی حفاظت کروا و رموت پیش ، ورجس پر وہ شمل سب ، س کی حفاظت کروا و رموت اور بومیده ہونے کو یا در کھو ، اور بومیده ہونے کو یا در کھو ، اور بوخص ، خرت کا طلب گار بوتا ہے وہ دنیا کی زمینت کو حجود دیا ہے ، اور آخرت کو وہ نیا پر ترجیع دیا ہے ، لہذ بوخص الیسا کرسے گاتو کس نے التد تعالی سے وہ حیا، کی جوجیا، کرنا چاہیئے .

ا درامام احمدرحمدالتٰد آبِ صلی التٰدعلیه و کم کا درج ذیل فرمانِ مبارک دایت کرتے میں: (داملہ عدد بیدرکنی زمسان لا یتبع نیسه سے اندمجے ایسازماندنیا ہے۔ میں پرسمعدروع لمرک

العليم ولا ليستعيى فيسه من العليم». پيروى ذكر جاتى بوا دريم وبرد بارسے حياء ذكر جاتى بو

اورامام مالك رحمه التدروايت كريت ي كرنبي كريم على التدعليه وسلم في ارشا وفرطايا:

الإإن تكل دين خدلقاً ، وخدلق إلاسدوم برندب ودين كم كود افرق وادمات بوت ين ادر

يعياء)).

خوف وفرر-ایک این نفسیاتی حالت به جهر برفرل جهو تول مردول سب کوبیش آتی به است معرفی این نفسیاتی حالت به جهر برفرل جهو تول عور تول مردول سب کوبیش آتی به است و فرر این که به عادت فابل تعربی و متحن بروجاتی به اگر وه بجول می طبعی حدو در کھنے کا مبدب است مشکلات و آفات سے دور رکھنے کا سبب بنتی سے مشکلات و آفات سے دور رکھنے کا سبب بنتی سے مسلکلات و آفات سے دور رکھنے کا سبب بنتی ہے۔

نیکن اگرمیمی نووف عام حدسے بڑھ جائے اور فطری حدود سے زیادہ بہوجائے تواس سے بیجے میں نفسیاتی ہے جین پیدا ہموجاتی ہے اورالیسے وقت میں یہ عادت ایک نفسیاتی مسألہ بن جاتی ہے جس کا دورکر نااوراس سے بار سے میں

امتمام کرنا ضروری ہوجاتا ہے۔

، ایکول کی نفسیات شخصوص مامبر تکھتے ہیں کہ بچہ میں اس کی عمر سے پہلے سال مبھی منوف کی علامات ہا ہم ہوتی ہیں اور یہ اس وقت حب اچانک شوروغل ہو یا کوئی چیزاجا نک گرجائے اور اس طرح کی کوئی اور چیز پہیٹ آجائے تقریب جیٹے 'بینہ ۔ یہ ہوجا آہہے کہ جب کوئی اجنبی اور نیاآ دمی آجائے تو بچہ اسے ڈرنے لگناہے بھیرجب بچہ تیسے سال میں داخل ہو تا ہے تو بہت سی چیزول سے ڈرنے لگناہے بگاڑیاں، بہت ونٹ بہ علیہ میں بانی اور داخل ہو تا ہے تو وہ بہت سی چیزول سے ڈرنے لگناہ ہے مثلاً حیوانات بگاڑیاں، بہت ونٹ بہ علیہ میں بانی اور اس طرح کی دوسری اور چیزیں ۔

عام طور سے پچول کی بنسبت بیمیاں زیادہ خوف کا اظہار کرتی ہیں اور عام طور سے پنوٹ وڈریسے سے خیل پر زیادہ مبنی ہوتا ہے جنانچہ بچہ جتنا زیادہ سوچنے کاعادی ہوگا آتنا ہی زیادہ اس ہیں خوف کامادہ ہو گالیہ

# بچول میں خوف وڈر بڑھانے کے اہم اسباب عوامل درج ذیل ہیں:

- مان کا بچه کوسایون تاریخی اور محبوت چڑیں وغیرہ سے ڈرانا۔
- مال کا زیاده نازونخرے اٹھانا، اور ضرورت سے زیادہ بے بین بوناا ورشدتِ احساس.
  - بیتے کو گوشدنشنی کمیسونی اور گھر کی دیوارد سے بیچھے جمینے کا عادی بنایا.
  - ان خیالی قصول کابیان کرناجن کا تعلق جنول اور معبوتوں و جرم بلول سے ہے۔
     اور اس کے علاوہ دیگیا وراسباب وعوال .

## بچول میں موجود اس مرض کاعلاج کرنے سے لیے مندر رہے ذیل مور کی رعایت بہت ضروری سبے:

۱ . پیچے کوشروع بی سے اللہ پرایمان اور اس کی عبادت اور سرتین آمدہ چیز رپر اللہ سے ساھنے کردن جھکانے کی تربیت دینا . اور بلا شبه اگر بیچے کی ترمبیت الن ایمانی حقائق کے مطابق ہوا و راس کوال روحانی و بدنی عبادات کا عادی بنادیا جائے فورہ کسی سجی ابتلا . سے وقت نہ خوف زوہ بوگا اور زکسی مصیبت پر مززع فزرع کر سے گا . قرآک کریم اسی جانب ہماری منائی کرتا ہے چنانچہ ارشادِ باری تعالی ہے :

انسان ب مبت بدا موا بے کہ حب اسے تکلیف مہنی اسے تکلیف مہنی اسے تو جزع فزع کرنے گلّ ہے۔ اور حب اسے تو تحالی موتی ہے تو بخل کرنے گلّ ہے یال البتہ وہ نم ری اہل ملکم میں ذا سے لئی بواپنی نماز میں برابر مگے رہتے

الرَانَ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْمًا ﴿ إِذَا مَسَهُ الشَّهُ الْخَارُ وَكَا مَسَهُ الشَّدُ جَرُوْمًا ﴿ وَالْحَارَ مَسَهُ الْخَارُ مَنُومًا ﴿ وَالْمَا اللَّهِ مِنْ الْمُصَلِّدِينَ ﴿ مُسَمَّ عَالَى صَلَاتِهِمْ وَالْمُونَ فَى العَلِي مِلْمُ عَالَى صَلَاتِهِمْ وَالْمُؤْنَ فَيْ اللَّهِ مِنْ مِلْمَ مِنْ العَلِي مِلْمُ اللَّهِ مِنْ العَلِي مِنْ العَلِي العَلَى العَلْمَ اللَّهُ اللَّ

۷۔ پیچے کو تصرفات کی آزادی وینا چاہیے ، اوراس پر ذمر داری ڈالنا چاہیئے ، اور اس کی عمرے مطابق مختلف ک<sup>ام</sup> واب كاس بربار دانمانيا بيت تأكه ووكفي نبى كريم عليه الصلوة والسلام مسك مندرجه ذيل فرمان مبارك كيموم بيس وأل موحبك: ( كلكم راع و كلك مستول عن رعبيته). تم برس برشخص بكبان ب او يتم برست برخس بنی ری توسیلم

ے اس کی رعایا کے بارے میں بازیری ہوگی۔

٣ بيجول كوجن بمجوت ،چڙيل ببحو،چور ، ڈاكو ،شير ، ڪتے دغيرہ سے نہ ڈرا نا ،اوزحصوصاً رفسنے سے وقت تاريج ذون وڈرکے ساییے سے بھی دُوررہے اور شروع سے ہی بہادری جراُت پر پہلے بڑستے، اوراک بیل قرام کی مادے ہو. اوراس بہترین جماعت میں شامل ہو سکے س کی جانب رسولِ اکرم صلی التّدعلید وسلم نے رسبانی کی ہے ، پڑ بچہ ا ماممنگی روایت کرنے بی :

كمزدر وضعيف مؤمن كى بنسبت طاقتورمومن التهد لا المسؤمن القسوى خيلاواكسب إلى الشر

کے یہاں زیادہ مبتر دریا دہ محبوب ہے۔ من المسؤمن الصعيف).

، بچه دبب سمجندار وعقلمن به وجائنے نواسے اسی وقت سے ملی طورسے دوسرول سے ساتھ ایٹھنے بیٹھنے وسل دّول ر کھنے اور ملاقات کرنیکامو قعہ دینا چاہتے تاکہ وجدانی طور برہی میموں کرے کہ وہ بس سے ملتا اور شناسائی پیدا کرتا ہے اس ک نظر شفقت ومجت کے لائق اور قابلِ احترام ہے تاکہ وہ ان لوگول میں شامل ہوجن کا ذکرہ رسول التدسی التہ ملیہ وہم نے اپنے درج ذیل فرمان مبارک میں کیا ہے:

> درالمـوْمِنآلف مساكوف. ولاخليرفيمن لايألف ولايؤلف وخيرالناس أنفعهم

حاكم وبهقي

مومن الفت ركحن والابواك الداس سدانفت کمی جاتی ہے ، وراسیٹخنس میں کونی خیرومجان فی نہیں ہور دومسروب سے الفت رکھے اورنہ دومسرے اس ا هنت یکمیں اور موگول میں بہترین ، دمی وہ ہےجولوگول

کو:یاد و نین *رسان مور* 

ا ورعلما نِفسس وترببیت کی نصیحتوں میں سے پیملی ہے کہ: اس میں کوئی مضافقہ نہیں کہ بچیمب چیزسے ڈر تا ہواسس ے ہم س کواورزیادہ متعارف کرائش ، چنانچہ اگروہ انہ سے سے ڈرتا ہے تواس میں کوئی عرج نہیں کہ ہم اس سے اک عرح دل ملکی کریں کہ پہلے ہتی بجھا دیں مجرنبلا دیں ،اوراگروہ بانی سے ڈیٹا ہوتو اس میں کوئی مضالفہ نہیں کہ ہم اس کویہ موقعہ ذرہم کر دیں کہ وہسی چیوٹے برتن یااورکسی چیز میں تھوڑ ہے سے یان سے کھیلے ،اور اگر وہ کالی کسی بین وغیرہ مثلًا اگرنہ غانی ک بجلی کی شین سے ڈرا ہوتو ہم س کے بیش اجزار اس کو کھیلنے سے لیے دے دیں اور پھر دوری شین اس کو کھیلنے کیسلیے ش*عا دی*ں ،اور ای طر<sup>م</sup> دوسری تبیزیں بھی .<sup>سل</sup>

نمه ونبرد کی تما مشکلت سلوکیونس - ۲ **د**ا .

۵ بیجول کورسول اکرم صلی الته علیه ولم کے غزوات و منگوں کے واقعات اورسلف صالحین کے بہادری کے کارنامول سے واقعف کرانا ورانہیں یہ تربیت دینا کہ وہ ان رہناؤل اور فاتحین اور سحابہ قالبین سے اضلاق وعادات اپنے اندرپیا کری تاکہ بیسے مثال شجاعت اور ناور بہاوری اور جہادی مجست اور اعلاء کلمتہ اللہ کے لیے مجربو پر کوشش ان ہیں دچی ہی ہو۔

آئے اب ہم اس کلام کوسنے ہیں جواس با یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرما یا کرتے تھے ہم پنے نہوں کورسول اللہ ملی اللہ علیہ قال کی طرح دیا کرتے تھے جس طرح قرآن کریم کی سور تول کی تعلیم دیتے تھے۔

تعلیم دیتے تھے۔

ا و عضرت عمر بن الخطاب کی وه وصیّت پہلے گزیکی ہے جو وہ بچول کوشہسواری بہادری وجوانمردی ا دروسائل جنگ وجہا دیے سکھانے کے سلید میں ان سے والدین کو کیا کرتے ہتھے بیٹانچدانہوں نے فرمایا : اپنے بچول کوتراندزی ا درتیرنا سکھاؤا درانہ میں بحکم دوکہ وہ گھوڑول کی بیشت پراچیل کرسوارہوں .

ا ور ایمانی تربیت کی متولیت و ذمه داری سے سلسله میں سم اس حدیث کوئمبی بیلے بیان کریے ہیں جے طبرانی نے روایت کیا ہے کہ :

د: هب این نجول کوتین خصلتول کاعادی بذو: این نبی کریم مین خصلتول کاعادی بذو: این نبی کریم مین کا ماور آپ سے الم بیت کا ماور آپ سے الم بیت کا ماور آپ سے الم بیت کا ماور قرآن کریم کی تلاوت کا ...

لاأدبوا أولا دكم على تلاث خصال : حب نبيكم . وحب آل بيته ، وتلا و ت القرآن .......

نبی کریم ملی التدعید ولم اور آپ سے ابد آپ سے صحابہ کرام رضی التُحنهم کی یہ توجیہات ورسنائی اس بات کا قطعی دسیل ہے کہ اسلام اس بات کا استمام کرتا ہے کہ کئی کے کہ اسلام اس بات کا استمام کرتا ہے کہ کئی کوشجاعت وبہا دری اور حراً ست واقدام کی تربیت دی جائے تاکم مستقبل میں وہ اسلام کا ایسام خدو امران اور قوم بنیں جو اسلام کی مصنبوط و ملند و بالاعمارت تعمیر کرنے اور عام میں اسلامی مرت کا منارہ بنہ کرنے کا ذرایعہ بنیں۔

#### @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

اک مناسبت سے ذیل ہیں ہم صحابہ کوام رضی التہ عنہم سے بچوں سے بہا دری وشجاعت سے وہ انمٹ عظیم کا نامے بیش کرستے ہیں ہوت کے۔ دراق کی زینت اور بعد میں آنے والول سے لیے نموز بنے ، اور ان سے واقعات اب مبی ضرب المثل ہیں ۔ اور ان کی سیرت وکارنا ہے۔ قوموں سے لیے ذرایعہ افتخار اور تاریخ کے تعجب نیز واقعات ہیں :
مالف ۔ جنگ احدیں مشرکوں سے رشے نے جمب لمان تیار ہوئے تو نبی کریم منی التہ علیہ وہم سے سلمنے شکر کو پیش کیا گیا ، آپ نے دبیعا کہ شکر میں کچھ نوعمر لیسے لوکے میں ہوائے ہیں ، اور انہول نے خود کو مردول سے ساتھ ملا دیا ہے تاکہ اعلا برکھتہ اللہ علیہ والم بے وہ خود بھی مجا برین سے ساتھ ملا دیا ہے تاکہ اعلا برکھتہ اللہ علیہ والم بے وہ خود بھی مجا برین سے ساتھ مثا مل ہوجا میک نیے درجھ کرنبی کریم ملی اللہ علیہ وہم نے ان

پر رحم کھایا اوران میں سے ب کوزیا دہ چھوٹامیس کیا اے والیس کردیا۔

بنی کریم می الته علیه و م نے جن حضارت کو والب لوٹایا ان میں حضرت رافع بن خدی اور حضرت سمرة بن جندب بنی تند عنها بھی تھے، لیکن جب آپ سے بیع وض کیا گیا کہ: رافع تیرانداز ہیں بہت اچھی تیراندازی کرتے ہیں توآپ نے ان کو اجازت عنہا بھی میں بید وکھے کر حضرت سمرہ و نے لگے اور اپنے سوتیلے والدسے عرض کیا کہ رسول التہ صلی التہ علیہ وقع کو تواجازت و سے دی بید والد مجھے والیس کر ویا ہے حالال کہ میں تو رافع کو بچھاڑ دیا کرتا ہول، یہ خبررسول اکرم میں التہ علیہ وہم کو بھی بہنچی توآپ نے ان دونول کو لڑنے کا عکم دیا . اور حضرت سمرہ غالب رسجے توآپ سلی التہ علیہ وسلم نے انہ ہیں بھی ، جازت بھی توآپ سلی التہ علیہ وسلم نے انہ ہیں بھی ، جازت بھی توآپ سلی التہ علیہ وسلم نے انہ ہیں بھی ، جازت بھی توآپ سلی التہ علیہ وسلم نے انہ ہیں بھی ، جازت بھی توآپ سلی التہ علیہ وسلم نے انہ ہیں بھی ، جازت بھی توآپ سلی التہ علیہ وسلم نے انہ ہیں بھی ، جازت بھی دی ۔

ب، جب نبی کریم می اللہ علیہ وہم اور آپ سے ساتھی حضرت الوجر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر کے جانے گے، ور غان توریس میں دن مقیم ہے، تو حضرت الوجر کی صاحبراویول عائشہ اور اسمار ضی اللہ عنہ نے دونول حضرات کے لیے توشہ سفر تیا رکیا، اور حضرت اسماء نے اپنے اذار بند کو دو محرات ایک برت کے مذکو با نہ حد دیا ہے وہ لیکر جاتی متیں، اس لیے انہیں ذات النطاقین دلینی دوازا ربندوالی کہا جانا ہے ، اور حضرت ابوجر کے ساجرا کو باللہ خبر میں پہنچا یا کرتے تھے ، فار جو خرات دونول حضرات کو نقصان پہنچا نے کیلئے ہوسان ش میں تیا رکرتے تھے یہ ایسے والی وال و دونول حضرات کو نقصان پہنچا نے کیلئے محروب نا ترسی میں تیا رکرتے تھے یہ ایسے والے کوال و دونول حضرت کے باس محموب میں تھے ، اور کچھ دیران حضرات کے باس محموب میں بی یات جو بہول میں ایس ایسی نادر مثال ہے جو بہت سے مردول میں ہی بات و دونول میں وقت تک نہن فیلئے و ساتھ و دونوں میں گئی ہوں اور کی کا یک ایسی نادر مثال ہے جو بہت سے مردول میں ہی نہیں ل سکتی بیکھ تھے واقعة کی بیار دری کی ایک ایسی نادر مثال ہے جو بہت سے مردول میں ہی نہیں ل سکتی بیکھ تھے واقعة کی بیا دری کی ایک ایسی نادر مثال ہے جو بہت سے مردول میں ہی نہیں ل سکتی بیکھ تھے واقعة کی بیا دری کی ایک ایسی نادر مثال ہے جو بہت سے مردول میں ہی نہیں ل سکتی بیا دری کی ایک ایسی نادر مثال ہے جو بہت سے مردول میں ہی نہیں ل سکتی ب

ر، ررب ہے۔ ریا ہے۔ ہے۔ میں نے کہا ؛ کیاتم دونول دیجھ ہیں رہے ہو یہی تو وہ فض ہے بس سے با یہ میں تم دونول مجھ سے ابھی پوچھے رہے تھے۔ بہ سننا تھاکہ دونوں تلواری ہے کرائ پرجیبٹ پڑسے اور اس سے لرہے مہاں یک کہ اسے قبل کر ڈالااد کھر دبیں آکر نبی کریم سلی اللہ علیہ لیم کوائل واقعہ کی اطلاع دی ، تو آب نے پوچھا : اسے تم دونوں ہیں سے سے سے قبل کر ڈالااد کیا ہے ؟ دونوں میں سے سرایک نے کہاکہ میں نے اسے مارا ہے ، آب نے پوچھا : کیا تم دونوں نے اپنی ابنی تلواروں کو پوچھ لیا ہے ، ان دونوں نے اپنی ابنی تلواروں کو پوچھ لیا ہے ، ان دونوں نے مون کیا : جی نہیں ، رادی فرماتے میں کہ پھر نبی کریم سلی اللہ علیہ وہم نے دونوں کی تلواری وکھیوں اور فرمایا : تم دونوں ہی نے اسے قبل کیا ہیں ، رادی فرمایا جبول سامانِ جنگ دغیرہ معاذبن عمروین المجوح اور معاذبن عفر دین المجوح اور معاذبن عمروین المجوح اور معاذبن عفر دین المجوح اور معاذبن عمروین المجوح اور معاذبن عفر المدی اللہ عنہا دونوں کو دینے کا فیصلہ کردیا .

- ابن ابی شیبرا مام شعبی سے روابرت نقل کرتے میں کہ جنگ احد سے موقعہ پر ایک عورت نے اپنے لوکے کو نوار مقمائی لیکن وہ اسے اسٹھانہ سکا : نواس عورت نے وہ نلوار بٹے ہوئے مجھوے سے ذریعہ اسے کا ندھے پر ہاندہ دی اور بھر اس کوسے کرنبی کریم سلی الشعلیہ وئم کی ضرمت میں حاضر ہوئی اور عزش کیا : اسے الشد سے رسول ، میرا یہ بچہ آپ کی طرف سے جنگ کرسے گا، تونبی کریم صلی الشعلیہ وہم نے ارشا دفرما یا : بیٹے ادھرسے حلہ کرو ، بیٹے ادھرسے حلہ کرو ، لڑائی میں وہ زخمی ہوگر گرگیا تو اسے نبی کریم صلی الشعلیہ وہم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا : بیٹا شایدتم گھبرا گئے ہوگے ، توارشے نے واض کیا ، جی نہیں اسے الشد کے رسول .

کا۔ ابن سعد نے طبقات میں اور ہزارا ور ابن الانٹیر نے الاصابۃ میں حضرت سعد بن اُبی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایاکہ میں نے اپنے بجائی عمیر بن ابی وقاص کو جنگ بدر کے موقعہ پرنبی کریم سلی اللہ علیہ کی سامنے آنے سے گرمز کرتے ہوئے و بچھا، تو میں نے ان سے بوجھا بھائی آپ کو کھا ہوگیا ہے ؟ انہوں نے کہا: مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم و کھی اور مجھے والیس لوطا دیں ، حالاں کہ میں تو جنگ سے لیے بونا چا ہتا ہوں ہو مسکتا ہے اللہ تعلیہ وہ کہ سے مطافر ما دیں ، حضرت سعد فرط تے میں کہ مجران کو رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وہ می سامنے ہیں کہ میری کی وجہ سے والیس لوطا دیا ، تو وہ و نے لگے یہ دیکھ کرآپ صلی اللہ علیہ وسلی میں جنگ میں جائے کی اجازت دے دی۔

حضرت سعد فرماتے بیں کران کی نوعمری کی وجہسے ان کی تلوار کا پٹر میں باندھاکر ہاتھا ،اور وہ سولہ سالہ لرم کا شہید ہوگیا فرصنی التّدعنہ وأرصْاہ ۔

ان یادگارتاریخی مثالون اوران مبین اور دومری مثالون سے بہتیجہ نمکاتا ہے کہ صحابہ کرام رئنی التُرعنیم آبھین کی اولا و بہا دری بٹنجاعت وجوانمردی اور جراکت واستقلال سے اعلی ترین درجے پر فائزتھی ، اور اس کاسبب سوائے اس سے اور کچھ نہ تھاکہ انہول نے نبوی مدرسے مسلمان گھرانے اور جوال مردبہا درسلم وکومن معاشرے میں نبیجے واعلی تربیت عاسل بجی اب بلکہ ان کی مائیں ایسے بچول اور حکر گوشول کوجہا و وکا رزار کے میدان کی طرف جھیجا کرتی تھیں ، اور حبب انہیں ان کی شہر دت ک نہر اور موت کی اطلاع ملتی تو ان میں سے کوئی کہنے والی یہ یاد گار ممبلہ کہتی ؛ تمام تعربیٰ ہاس اللہ کے لیے ہی جب نے مجھے ان کی شہادت کا شرف بخشا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور مجھے قیامت میں اپنی رحمت میں ڈھانپ ئے گا۔

اک طرح ان کے والدین بھی بجبین سے ہی اپنی اولا دکوشہ سواری بہا دری شجاعت ہوا نمردی جراًت وا قدام اذیر عزر ک و خارک مقامات میں گھس جانے کی تربیت دیا کرنے تھے . اور بھیر جب وہ کچھ بڑسے ہوجاتے اور بمہت بہیا ہوجاتی (اور وہ آئی الن بھی نہ ہوئے تھے ، تو وہ آزادی ، جہا دا ورطلب رزق کے قافلول کے ساتھ بھے دائی اور بہا ور مجاہدا ور محنت کش عالی بن کر نکل پڑتے تھے ۔

مثال کے طور پریم ایک مؤمن لوسے کا دہ شا ندار موقعت پیش کرتے ہیں جس بیں اس نے اپنے والدسے ید درخواست کی تھی کہ دو اسے اطراف منالم کا دورہ کرنے کاموقعہ فراہم کردیں تاکہ وہ اپنے بیے مزت و ترقی سے راستے لاش کرسکے اورعزت وکراست کی بندیول بک پہنچ سکے ، بلکہ اس نے اپنے والدسے ایسے اشعار سے ذریعہ خطاب کیا تھا ہوم سرنود داری سے معربور ہیں :

سهسر وقسر طسه البجاما اوراس کے منہ میں سگام ڈوال دیرے اور میں وٹا ولنی الحسسا سا اور مجھے تیز سسم کی تلوار دیریں اگطلب السرنرق عندلاما میں رزق کرونگا اگریس نوعری ہی ہے کمائی ڈرون سے میائی ڈرون سے میائی درون سما سسکوں دروشسوام میں دروس میں سے مور در کر دیے یا موت کو قریب کوئے

اق ف السرج على المسرة على المسرة على المسرة على المسرة من وي منه منه المسرة في سما منهم ميرسيد سريس زره وال وي في من المحمد على المنه الملب إن له منه منه وت طلب المشمون وت طلب المشمون المؤمن أبغيب من الأممان أبغيب لي سفر كرون مح تك مسدل في المنه المنه

اس بے نظیر مثالی معاشرے نے ان شاندار خصلتوں میں نشوہ نمایا اوران مکام اضلاق میں ترقی کرتے رہیں اور بیصرف اسس کیے کہ:

انہوں نے نوعمری ہی میں تیراندائی شہواری اور تیرنے کی تربیت حاصل کی تھی .. اس بیکے انہوں نے غلط نازونخرسے اور شب اکن الگ تعلگ رسبنے کی عادت نہ ڈالی تھی .. س ينكروه في ذمه دا يول كومسوس كرست يقد اورانهين البيندا وبراعماد تها.

اس میں کہ دہبارہ بندئی شہرسواری اورسفرول کے عاوی ہمتھے ..

اس لیے کو نہیں یہ سکھایا گیا تھا کہ وہ اُپنے ہم عمر پچازا دیجائیول اور فاندان والول کے ساتھ میں جول کھیں . اس کیے کہ وہ ہم دروں اور فتوحات و کامیابی حاصل کرنے والے سربرا ہول کے حالات وسیرت ساکرتے نہے .. اور اس کے عزود اور دو سری اچھانیاں جوان کی گھٹی میں وال دی گئی تھیں ،اورایس عمدہ تربیت جوانہیں دی جہاتی تی تعمی اللہ ..

وهـــل ينبت الخطى إلا وشيجه وتغرس إلا فى منـــا بتهـاالنغـل خل نيزوں كوان كا درخىت بى اگاتاہے ادركم ورائى فبســـگر پر ہى لگا كى جا كى سے

اورجس روز والدین اور ترسبت کرنے والے ال عظیم طریقے کو اختیار کرلیں گے . جسے ہمارے بہا دراور عظیم آبار واجدا دینے اختیار کیا تھا . .

ا در حب دن مهماری اولا د ان خصلتول اور عاد تول اوران مکام افلاق کی تربیت حاصل کریے گی... اور حبس روز صحیح تربیت سے ان قوا عدوضوا بط کو اینالیا جائے گا جو بچول کو نیوف ، بزدلی اوراحساس کہتری ہے آنزادی ولا دیں ..

جس دن بیسب کچه کرلیا جائے گا اس روزمعاشرہ بے پینی وپرلیٹانی نے اطمینان واعمّادا ورخو ف وڈر سے بہادری ومزلت اور کمزوری سے طاقت اور ذلت ورسوائی سے عزت وکرامت کی جانب منتقل ہوجائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمانِ مبارک کامصداق بن جائے ؟

(( وَيِنْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهُ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ صَالال كَعْرِت تُولِسِ التَّه بَى كَسِهِ اور اس كَهِ الْعُنْةُ وَلِي اللّهُ وَلِلْمُؤْنَ ﴾ . بيمبركي اورايمان و مول كي ابنة منافقين (بي اس))

المنافقون - ٨ علم نبيس ركت -

س ا احساس کمتری کی بیماری ایمی و نقص کاشعورایک ایسی نفسیاتی حالت ہے جو بعض بچول میں پیدائش یا ہیماری کی است اور ایک ایسی نفسیاتی مالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ...

نفساتی امراض میں سب سے خطرناک مرض یہ عا دت ہے جو بہے کو جا مدا ومنحرف کر دہتی ہے ، ا وراس کورذ مت برنجتی ا ورمجرمانہ زندگی کی جانب ڈھکیل دہتی ہے . .

چونکہ ہرعادت اور اسلام کی روشنی میں اس کے علاج کوسم موضوع بحث بنا یہ میں اس لیے ہمارا فرلینہ ہے

کہ ہم اس موحت پر مجی تفصیل سے روشنی ڈالیس اوراس کاعلاج بیان کریں اس لیے کہ بیر نہایت خطر ہاک اورا ہم ہے اور س کے اثرات بڑے دور دورت کس پہنچتے ہیں ۔

یہ اس سیے ضروری ہے تاکہ والدین اور تربیت کرنے والے سب سے سب اسم طن سے بچاؤکی تدا ہیرانتیا رکریں اور ملائے سے ال مرض سے بچاؤکی تدا ہیرانتیا رکریں اور ملائے سے ال تمام وسائل کو افتیار کریں جو پہلے کو کمتری اور نقص سے احساس اور نفسیاتی ہیجیدگیوں سے بچائیں، تاکہ ان کے بچول کی میں میں بھی اور عمدہ واپھے افعاتی کی ضمانت ہو اللہ . .

وه عوامل داسباب بویچے کی زندگی میں احب سس کمتری اور کمی کاشعور پیدا کرتے میں وہ درج ذیل ہیں ؛ ۱۔ تذلیل وتحفیرا دراہانت آمیز سلوک ۔

۲- ضرورت مدریاده نازونخرے برداشت کرنا.

۳- نیکول میں ایک کو دومسرے پرترجیح دینا۔

۴. حبمانی امراض و مبیاریال .

۵۔ بتیمی۔

۲ - نقرد فاقه وغربت ـ

ان عوائل میں سے جو پیھے کے نفیانی انحراب میں سب سے جو پیھے کے نفیانی انحراف سے اساب میں سب سے استے ہوں ہیں احساب کمتری پیدا کرنے اوراس مرض کورائ کرنے کا پرسب سے بڑا فرلعہ ہے بہاؤوں سے ب

 <sup>(</sup>۱) مل «ظه: ودُواكثر مصطنى سبرى كي كماب أخل قنا الاجماعية "(ص- ١٥٩) -

اور مهارسے معاشرے میں تحقیروالم نت آمیز سلوک کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ بچے کواس کے بہن مجائیواں اور ۔۔
رشتہ دارل اور بعض ادقات بچے کے دوستول کے سامنے بھی ناپ ندیدہ کھات، و ربرت نفا نوسے پکا اِجا آ ہے تئی کرمبنل اوقات توان امنبی لوگول کے سامنے بھی یہ کھات دہرائے جاتے ہیں جنہ ہیں ہیسے نے نہ بہ بیکھی دیجا ہوتا ہے : اسے کہی ان کے سامنے اکٹھا ہونے کا موقعہ ملا ہوتا ہے ، اور ظاہر ہے کہ اس صورتحال کا نیچہ یہ نکھے گا کہ بچہ ا ہے آپ کو تقیر و ذہیں اور الیسام بھی فیکھا ہونے کا موقعہ ملا ہوتا ہے ، اور ظاہر ہے کہ اس صورتحال کا نیچہ یہ نکھے گا کہ بچہ ا ہے آپ کو تقیر و ذہیں اور الیسام بھی فیکھا ہے ، اور الیسام بھی فیکھی گا ہے ، اور وہ ایسے میں ای ناپ ندیدگی اور سے دیکھنے لگا ہے ، اور وہ اپنے آپ کو دومروں سے ملیحہ وا دومروں کو نالپندیدگی اور سے شکست نور دہ جمعنے لگا ہے ، اور وہ اپنے آپ کو دومروں سے ملیحہ و اور مسئولیات و ذمہ دارلوں سے شکست نور دہ جمعنے لگا ہے .

اک سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حبب ہم بچول و بچیوں کے سامتھ ایس نیط نرسبیت اور سفت گیرمعاملہ کرتے ہیں تو ہم کتنی بڑی غلطی وزیا دنی کاار تکاب کرتے ہیں ۔

معلابتائے کہ جب ہم نے بچپن سے بی بچول کے دلول میں انحراف اور نافرمانی اور رسکتی کے بیج بودیے بول توالی میں ہم بچل سے اطاعت وفرما نبرواری ادرعزت واحترام اوراستقامت وبرد باری کی کیسے توقع کرسکتے ہیں ؟
حضرت عمرین الخطاب رسنی الشرعنہ کے باس ایک صاحب اپنے بیٹے کی'، فرمانی کی شکابت کرنے آئے توحفرت عمرانے لڑے کو بوایا اور والد کی نا فرمانی براسے سرزنش کی ، اور والد سے حقوق وغیرہ اور ذر نرینے براسے تنبیہ کی تواڑے نے کہا : اسے امیرالمؤمنین ! کیا لڑے کے اپنے والد رکھے حقوق نہیں ہیں ؟ توحسرت عمرانے فرمایا : کیول نہیں ؛ را کے نے پوچھا : اسے امیرالمؤمنین وہ حقوق کیا ہیں ؟

حضرت عمر دننی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے لیے انہی مال کا انتخاب کرسے اور اس کا اچھا سانام رکھے اور اسس کو " ہوں کریم کی تعلیم دلائے۔

سرت سرائے۔ اسے اسے امیرالمؤمنین! میرے والدنے توان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا، اس لیے کہ میری مال ایک اور سے سے کوئی کام بھی نہیں کیا، اس لیے کہ میری مال ایک محصری کی میٹنی باندی ہے، اور میرے والدنے مجھے قران کرم محوسی کی میٹنی باندی ہے، اور میرے والدنے میرانام تحبل (جوایک کیوے کا نام ہے) رکھا ہے، اور میرے والدنے مجھے قران کرم کا ایک حرف مجی نہیں سکھایا۔

یاں کرچھنرت عمرنی التہ عذان صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اوران سے کہاکہ تم تومیرسے پاس ابینے بیٹے کی نافرمانی کی شکاریت کے کرآسئے بیٹے کی نافرمانی کی شکاریت سے کرآسئے تھے مالاں کہ اس کی نافرمانی سے قبل تم نے اس سے ساتھ دیا وہ تم ہارے ساتھ ہواسلوک کرسے ۔ براسلوک کیا ہے اس سے قبل کہ وہ تمہارے ساتھ ہواسلوک کرسے ۔

تطیفوں میں سے ایک تطیف پھی سے کہ ایک روز ایک باپ نے اپنے بیٹے کواس کی مال سے بارے میں طعذ دیا اور کہا : تم ایک باندی کی اولاد مہوکر میری محم عدولی کرتے ہو؟! یاس کر سیٹے نے اپنے باپ سے کہا : 

## اگر بیجے سے کوئی غلطی یا لغزش ہوجائے تواس سلسلہ ہیں اسلام بیجے کی اصلاح کا کیا طریقہ بتل تا ہے یہ سوپھنے کی بات ہے ؟

علائ کافیمح طریقه پر ہے کہ میم نرمی وہیا ہے۔ اسے اسے اس کی غلطی پرمتنبہ کریں اورمضبوط دلیلول سے اس کو ہم پر ہادراور ذہن شین کرامئیں کہ اس سے جو حرکت مسرز دیہوئی ہے اسے کوئی بھی نقل منداور صاحب بصیرت انسان اور عقل اور صیحے فکر کا مامک بھی جم بے بہندنہیں کرسے گا۔

، س طرح اگر وہ سمجھ جائے اور طمئن ہوجائے تو مہا اِمقصد تعنی اس کی اصلاح وہ ہمیں مصل ہوگیا اور اس کی کمی کی اصلاح ہوگئی، ورنز بھیراس سے علاج کا دوسراطر لعیتہ اختیار کرنا پیا ہیںے جسے ہم عنقریب اس کتاب تربیتہ الاولاد کی تمیسری قسم میں سنراسے ذرایعہ تربیت سے عنوال سے تحست ان شاراں تدبیان کریں سکے۔

سنزا دینے کایہ نرم طریقیہ رسولِ اکرم ملی اللّٰہ علیہ وقم کاطریقیہ ہے ، لیجیے ذیل میں نموز کے طور پر آب ملی اللّٰہ علیہ کم کی نرمی اور سب ن معاملہ اور بعض وصیتوں کا ذکرکرتے ہیں ؛

الف - ا مام احمد سنی جبیسے مضرت ابوا مامہ رضی التارعنہ سے رو ایت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی التارعلیہ وہم کی فدرمت ہیں ماضر ہوئے اور وض کیا : اسے التارکے نبی کیا آپ مجھے زنا کی اجازت وی گئے ؟ بیٹن کرلوگ اس پر مرس پڑے نبی کریم صلی التارعلیہ ولم نے فرمایا اس کو میرے قریب کر دو ، ور آپ نے اس سے فرمایا ، نزوبک آجاؤ . . وہ قریب آکر ہے سل الله علیہ وہم سے سامنے بیرے ہے۔ تونبی کریم ہی الله علیہ وہم نے فرایا ؛ کیاتم یہ جیزا بنی مال سے لیے پند کردگے ؟

اس نو جوان نے ہواب دیا : انڈ تعالی مجھے آپ بر قربان کر دے میں تویہ پند نہیں کرول گا، تو آپ سلی اللہ علیہ وہم نے ارشا و فربایا : اسی طرت اور لوگ ہو ہے ! کیاتم یہ اپنی بیٹی ارشا و فربایا کہ اس نے کہا : جی نہیں . اللہ تعالیٰ مجھے آپ بر قربان کر دے . تو آپ نے ارشا و فربایا کہ اس طرح اور لوگ بھی یہ جیزا بنی بیٹی سے بیٹی ویلے بند کرو کے ایس نے کہا : جی نہیں . اللہ تعالیٰ مجھے آپ بر قربان کر دے . تو آپ نے ارشا و فربایا کہ اس طرح اور لوگ بھی یہ جیزا بنی بیٹیوں کے لیے بند نہیں کرتے ۔

بھرآپ میں اللہ علیہ ولمم نے اس ہے پوچا: کیاتم یہ بات اپنی بہن سے لیے پندگرد گئے؟ اس نے عرصٰ کیا: ہی نہسیں اللہ تعالی مجھے آپ ہر قربان کردھے . تو آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فردایا: اس طرح اورلوگ ممی یہ بات اپنی بہنول کیلے پند نہیں کرتے ، بھرآپ نے اسکے سامنے بچی اور بھو بھی کا تذکرہ کیا . . . اوروہ ہر مرتبہ یہ کہار ہاکہ جی نہیں . التد تعالی مجھے آپ پر قربان کریے ۔ . . میصر نمی کریم میلی اللہ علیہ وسلم نے ابنا وست مبارک اس سے پینے پر رکھا اور فروا ! :

((ا نشی فی فی در قلب می واغف روزی می این این کی الکویاک صاف کردے اورای کی فی اورای کی شرح کا اورای کا ا

ن ن ن کومحفوظ رکھ۔

جِنا نِجہ حبب وہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس سے ایٹھے توان کی حالت پیٹھی کران کو زیا سے زیادہ او کوئی چیز مبغوض ونا پیندیدہ نہیں تھی ۔

ب المامهم ابنی سیح میں مضرت معاویہ بن الحکم میں ضی التٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ ایک مرتبہ میں رسول النہ صلی التٰہ علیہ ولم سے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ کی وجینے کہ آگئ تو میں نے جواب میں : برحمک التہ کہ دیا، تولوگ مجھے گھور نے بھے گھور نے بھے گھور دہ ہے ہو؟ یسن کردہ اپنے ہاتھ ابنی انوں پر مارنے بگے ، جب میں نے دیجھا کہ وہ مجھے نما ہوش کرنا چا ہتے ہیں تو میں نما موش ہوگیا، حب نبی اکرم صلی التٰہ علیہ ولئی برمارے نگے ، جب میں اندہ علیہ وہ مجھے نما ہوش کرنا چا ہتے ہیں تو میں نما موش ہوگیا، حب نبی اکرم صلی التٰہ علیہ ولئی میں نے آپ نمازے ہوئے تو آپ علیہ الصلاہ والسلام نے مجھے بلایا ، بیں میرے ماں باپ آپ برقربان موجائیں میں نے آپ سے زیادہ اچھے سے تعلیم دینے ہوئے نہی معلم کو آپ چہدے دیکھا اور نہ آپ کے بعد ، بخداز آپ نے مجھے ڈا ٹانہ مارائہ المرائم اللہ کہابس صرف یہ فرایا کہ :

اس نمازیں باتیں کرنا درست نہیں ہے۔ نماز تسبیح ویجیراور قرآن کریم کی طاوت کا نام ہے۔

لاإن هـذه العبلاة لايصلح فيهاشيمه كلام النساس. إنساه والشبيع والتكبير وقداية القرآن »

ج ـ امام بخارى حضرت ابومبرر ورنسى الله عند سے روايت كرستے ميں كدانهول فے فرماياكد ايك ديمواتي فيمسجد ميں

پیٹیاب کردیا الوگ ال کو ہرا محبلا کہنے کے لیے تھٹرے میں ہوسکتے تو نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرم<sub>نڈ ا</sub>س کو نبی ٹر دوا دراس کے پیٹا ب ہریانی کا ایک ڈول بہا دو ، اس لیے کرتم کوآسانی پیدا کرنے سے لیے بہیجا گیا ہے نہ ک<sup>ونہ کا</sup>ل ت ورسمنتی ہیں دا کرسنے کے لیے ۔

# نرمی اور رفق کے مسلسلہ میں آئیٹ ملیہ والم کی وصیّۃ و سیسے المیٹری اللہ علیہ والم کی وصیّۃ و سیسے بعض وصیتیں درج ذبی میں ؛

ا مام بخاری مسم حضریت عانشه رنبی التهٔ عنها ہے روائیت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول کته دسلی الته علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا :

ارنته آمان ههربان اور نیم بین اور سیرمعال مین نری کو پسند فرویتے بین . «إِن الله م فيق يحب الرفق في الأمركلي،

ا ورا مام مسلم حضرت عانسته منى الله عنها سع روايت كرت مين كرنبي كريم صلى النه عليه ولم في فرطا!

نری سی جیزیش مجی افتیار منبس کی جانی مگریکه دواس

((إن الرفق لايكون فى شى إلازانه ، ولا .

نینت بخبش دیتی ہے۔ اور اس کوک بی چیزے دُور

ينسن من شئ إلاشانه».

نہیں کی جایا مگریہ کہ وہ اسے میب و رہنادیتی ہے۔

ا درا ما مسلم حضرت جریرین عبدالله فی الله عندست روایت کرتے بیس کدانهول نے فرایا کہ بیس نے رسول الله سلی علیہ فی سے سنا ہے آپ نے ادشا و فرایا :

بو شخص نری و رفق مصر مرد یا گیا برد وه تمام مجد نیو

«س يحرم الرفق يحرم الخير كله».

ہے محردم کر دیا گیا۔

مندرجہ بالاکلام سے یہ بات واضع ہوگئ کہ بیکے کی تحقیر قدلیل ا وراس کو سبیتہ ڈاٹٹنا اور چیو کا اور خصوصاً دوسرو ل سے سامنے ، بیکے میں احساب کمتری اور نقص وکی کا شعور پیدا کرنے کا سب سے اہم سبب ہے اور بیکے کے نفسیاتی و اخلاقی انحراف کی بہن سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور اس مرض کا بہترین علاج یہ بینے کہ اگر بچہ کوئی نتا کی کرسے تواسے نری اور پیار سے ۔ اور ساتھ ہی اس کوالیی طرح سمجھا دیا جائے جس سے آئندہ سے لیے وہ ملطی سے بازر سبے ۔ تربیت کرنے والے کوچا جیے کہ اگر وہ بیکے کو طحالتا اور سزرت کرنا چاہے تو دو سروں کے سامنے ایساز کرسے ۔ ساتھ ہی یہی ضروری ہے کہ مرتی بیا درکر نے ماصل حاورای کی دور کرنے کے لیے شروع شروع میں نہایت نرم واج حاطر لقہ انشیاد کرسے ، واصلاح اور تربیت اور کی دور کرنے میں نہایت نرم واج حاطر لقہ انشیاد کرسے ، واصلاح اور تربیت اور کی دور کرنے میں نہایت نرم واج حاطر لقہ انشیاد کرسے ، واصلاح اور تربیت اور کی دور کرنے میں نہایک کریم صلی الشرطیہ وئم کا طریقہ تھا .

٢- صرورت سے زیادہ نازونخرے برداشت کرنا عالی اورباعث ہے اس میں میں اس کے والی بی سے خطرناک عالی اورباعث ہے کہ عام طورسے اس کا نتیجہ یہ

'نکلتا ہے کہ بچہ اپنے اندرکمی ونقص کومحوس کرتا ہے ،اورزندگی سے بفن وصدر کھنے لگ جاتا ہے ۔

ا در عام حالات بیب اس کا نتیجه شعر ندگی ، فروتنی و به گمانی اور مرفرانگی اور بهادری سے فقدان اور اینے اوپر عدم اور بے راہ روی کی طرف بڑھنے اور ساتھ پول سے بیم بیے رہنے کی شکل میں کتا ہے۔

ہم نے یہ بوکہاکہ ضورت سے زادہ نازونخرے برداشت کرنے کی دجہ سے بیچے میں احساس کمتری وُفقس کا احساس بیدا ہو آہے اور وہ زندگی سے بینفن وحدکر تا ہے اس کی وجہ درج ذیل ہے :

وہ دیجھا ہے کہ اور لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے میں اور وہ قافلہ کے آخری سرے پرہے۔

وہ دیجھا ہے کہ توگول میں شجاعت وہما دری ا درا قدام کی جزئت ہے اور وہ بزدلی وخوف کاٹسکا یہ ہے۔

وہ لوگول کوحرکمن ہزاحمت ومقابلے ا ور مجا پرے میں نگا ہوا دیجی اسے ۔ ا ور وہ خود خاموشی حجوداور ایک جگہ پڑے سے رہنے کاشکار ہر تاہیے ۔

وہ لوگوں کو ایک ووسرے سے ملتے جلتے اور کیجا جمع ہوتے موئے دیجۃ اہے حب الانکہ وہ نور گمن می اور گوشہنشین کا مارا ہوا ہوتا ہے۔

وہ ویجھاہہے کہ توگی مصائب وآفات کا خندہ پیٹانی سے مقابلہ کرتے ہیں حسالانکداگر ذرا سی محمی مصیعیت وپریٹانی اس پر آپر ہے تو وہ آہ دیکا اور جزع فزع میں لگ جاتا ہے ...

۔ آپ ہی بتلا ئیے کہ س نیسے کی بیرطالت اور ریکی فیدت ہو کیا وہ کال وکمل انسان ہوسکتا ہے؟ اور کیا وہ معاشر ہ سے لیے فائدہ مندفر دبن سکتا ہے؟ اور کیا ایسا شخص زندگ کو برامیدا و راجی نظروں سے دیجھ سکنا ہے؟ اور کیا ایسا آدمی ای شخصیّت بن سکتا ہے جسے اپنی ذات پراعتاد اور بھروسہ ہو؟

ا وراگراس کاجواب نہیں میں ہے!!!

تو بچر دالدین بیھے سے نازا مٹھانے میں غلو کموں کرتے ہیں؟ اور ایسے نازونخرے میں اسے کموں پالتے ہیں؟ اور ایسے نازونخرے میں اسے کموں پالتے ہیں؟ اور عارت سے زیادہ رعارت سے کہ ماں بیے کی ضورت سے زیادہ رعارت کرتی ہے اور اگر ریکہ اور سے بوکہ مال وہم کا شکار ہوتی ہے جواس کواس بات پر مجود کرنا ہے کہ وہ اپنے بیے کو سکھے سے مگلے اور اس انداز سے اس سے نازا ٹھائے ہو عام لوگول اور اعتدال کی حدے زائد ہو۔
یہ نہایت خطرناک بات ہے جوہم ان ماؤل میں بعبت نمایال پاتے ہیں جو بیے کی اسلامی تر بیت کے قواعد و

#### ىنوابط سى لاشامل :

ہ ما سکی اس نعلظ تربیت سے منطام رہیں سے پہنی ہے کہ وہ بیکے کوان کا مول سے کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی جن کے گ کرنے پروہ قادرسیے ،اوروہ یہ بھتی ہے کہ اس کا یفعل بیسے سے ساتھ شفعت اور اس پر جم سے قبیل سے ہے ۔

ہ اس غلط تربیت کے مظاہر میں سے پہلے کو ہمیشہ سینے سے رگائے رکھنا بھی ہے' چنا پچہ جب وہ فارغ ہوتی ہے تو اسے ذرا دیر کو بھی نہیں جھوڑتی خواہ گو دمیں لیننے کی صرورت ہویا نہو ؟

اس غلط تربیت کے مظاہریں سے یہ بھی ہے کہ مال اس خوف سے کہ کہیں بیکے کوکوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اسے ایک ملے ملے کہ کہیں ہے کہ کا اسے ایک ملے کے ایک اسے اوقعبل نہ ہونے دسے ۔ کمم کے لیے بھی اپنی نظرول سے اوقعبل نہ ہونے دسے ۔

ہ اس کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ دہب بچہ گھر کے سازو سامان کو نٹراب کرد سے یا میز رپر ٹرٹو دہا ہے یا قعم سے دیوا ر کو سیاہ کرڈا لیے نوائیں صورت میں بھی مال اس سے بازیرس نرکر سے۔

ضرورت سے زیادہ نازونخرے اٹھانے کی بیماری والدین ہیں اس وقت اور بھی تحطرناکشکل انتیار کریتی ہے جب ان میمی میاری کافی عرصے سے بعد اولا دبیدا ہم و یا چندسلسل اسقاط مونے سے بعد بھیر ہو۔ یا چندلؤکیوں کی پیدائش سے بعدلو کا بیدا ہم یا بچکسی ایسی بیماری ہیں گرفتاررہ بچکا موجس سے اس کی جان سے لا لیے پڑائے بھوں اور مجراس کو تندر سی نصیب بونی ہو.

## سكن اس مرض كے كم كرنے كے ليے اسلام نے كياعلاج بيش كيا ہے؟:

۱ ـ والدین میں بیعقیده مصنبوط وقیق بوناکر جوکچه مبویا ہے وہ التٰد کے بھم وفیصلہ سے بہوتا ہے ، تاکہ وہ یہ بات مجدلیں کہ نہیں یا ان کی اولا دکوصمت بہویا بیماری نبعتیں و آسائشیں ہویا لکا لیف ونگی ، یا التٰد نے ان کے لیے بوا ولا دمقرر ومقدرکر رکمی ہے یا بانجھ پن یا تونگری اور غربرت وفقروفا قدیہ سب کچھ التٰہ تعالیٰ کی مشیسکت وسکم اور اس سے ونیسلہ سے ہی بوتا ہے ۔التہ تعالی ارشا و فرماتے ہیں :

رَمِّنَا أَصَابَ مِنْ مُمِينَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي آلُوْنِ وَلَا فِي آلُوْنِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْمُولِي فِينَ قَبْلِ أَنْ فَيْرَاهَا مَ إِنَّ فَوْلِكُ عَلَى اللهِ يَمِينِيرُ اللهُ عَلَى اللهِ يَمِينِيرُ اللهُ عَلَى اللهِ يَمِينِيرُ وَلَا يَكُمْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

کوئی سی مصیبت نه دنیا میں آئی ہے اور نه نی س تمباری بانوں میں مگریا کر دسب، یک رہمری دکھی ہیں) قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پید کریں، یہ التہ کے یہے آسان ہے دیہ بات تبادی گئی ہے، تاکہ جوجیز تم سے لی جارہی ہے سیر رینا) رنی ایکر و اور جوجیز اس نے تمہیں دی ہے اس پر اتر وُنہوں، و التہ کی اترانے و کے بی و کردین نہیں ری

اورائندىل عبلالد فرملتے میں ،

الربتهِ مُلكُ التَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ويَهَبُ لِمَنْ يَتَنَاءُ إِنَّا ثُنَّا ۖ وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ كُوْكُوا نَّا وَّ إِنَا ثَاء وَيُغِعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيبًا ﴿ إِنَّهُ سَدِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ الشوری - ۴۹ د ۵۰

التديي كى سدهنت ب سمانور اورزمين مي وه جوياسا ہے پید کروٹیا ہے، جس کوی ساہے ( وباد) ما دہ عنایت مرتا ہے اور جس کوچہ تباہے و ولاد) نریندین بیت کر ، ہے یا ن کو نرومادہ (کی صورت میں بھی جمع کردیہ ہے . اور بصے بیاباً بے داولد رکھ سے سید شک وہ بڑ، مدرو داب برا قدرت دا رسید.

> ا در الندتبارك وتعالى نے فرمایا ہے : ((وَلَنَبُلُونَكُمْ لِشَمَى عِمِنَ أَخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَلَقُصِ صِّنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ وَالنَّـٰهَرِٰتِ ۚ وَلَبَيِّيرٍ الصِّيرِينَ أَالَّالِينَ إِذَّ أَصَابَتُهُم مُصِيبَةً قَالُوْا إِنَّا يِلْهِ وَإِنَّا الَّذِيهِ مُرْجِعُونَ ﴿ أُولِيكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ قِنْ رَبْهِمْ وَرَحْمَهُ أَد وَاوُلِيكَ هُمُ الْمُهُتَدُونَ عَي البقراء ٥٥١ تاء٥١

ا ورالبته سم آرمائیں کے تم کوتھوٹے سے ڈرسے اور محفوک سے اور مالوں ، وربیا وں ، ورمیوہ سے عقدال ہے ، ور نوش حبری دیجید اُن سبرکر ند دالول کوکه ان کو جب يهني كومصيبت توكهيس بم تو، نندى كامان بيس وراس ك ِ طریف بوٹ کریماسنے واسے ہیں ،ایسے ہی نوگوں پراپنے رب کی عن میٹی ہیں اور مہر مانی اور و می سیدھی راہ پر ہیں۔

۲۔ بیجے کونصیحت کرنے میں مرحلہ وار قدم امٹھانا، بینا نیجہ اگر وعظ ونصیحت بیجے پرکا رگر مبوسکتی ہوتومرنی کے لیے درست نہیں ہے کہ اس مصطع تعلق کریے ، اوراگراس سے نمارہ کئی مفید ہوتواس کو مار نے کہ طرف قدم نہیں اٹھا ناچا ہیئے . بیکن اگر مربی اصل ح و تربیت ا ورڈانرے ڈبہٹ سے *طربق*وں میں سے سے مسیحی بیچے کی اصلاح زکر سکے، دراس کی کج روی نعتم زہوتوالیسی صورت میں اس کو آتنا مارنا چاہئے کہ ب سے اسے بہت زیادہ اذبیت نا سے ہے۔

اس كتاب تربية الاولادفی الاسلام كی تيسري قسم كى اس فصل مي حبس ميں بھے پراثرانداز بونے والے تربيت سے وساك کا ذکرے اس میں سنرا کے ذریعہ ترسیت کی بحث سے ذیل میں ہم ان شاء التدمفصل و کل بحث کریں گئے۔

۳- <u>بیسے</u> کو *شروع ہی سے جفاکتنی خوداعتما دی اور ذمہ داریوں کو نبا*ہنے اور حرائب واقدام اور حق کے اظہار کی تربیت دینہ تەكەبىچەاپنى چىنتىيت اوروجود كوممكىس كىسەا درابنى ذمەداربول اور فرائفس كااحساس رىكھە ـ

نپیے کو جفاکشی ومجا ہدانہ زندگی کی تربیبیت اس سلیے دینا چاہیئے کہ حضریت معا ذبن جل منی الندعنہ سیے امام احمدا ورا ہونعیم حدیث مرفوع نفل كرسته مي كير:

ررإب كسع والتعموف عددالله ليسوأ

عیش وعشرت اور شعم کی زندگی ہے بچواس ہے کہ ملتہ

سے بندسے او فعمت میں نہیں بڑتے۔

بالمتنعمين».

ر با تربیت بی خوداعمادی اوراحساس واجبات و فرائنس کا استام توده اس لیے کہ پیلیے مدیث بیں گزر چکاہے: (اکلکسے واغ وکل مسئول عن سے پندہ)، تم یں سے پڑھوں نگہدن ہے اور ہرنگہبان ہے ہس ک ب ب ب ب ب ب دعایا کے بارے یں بازیرس ہوگ.

یه حدمیت چپوستے بڑے عورت ومرد اورحاکم دمحکوم سب کوشامل ہیے۔

اوراس بیے بھی کہ حضرت عمر صنی الندعنہ کی وہ رہنائی بھی ہمارے سلمنے ہے جسے بہتی نے روایت کیا ہے ۔ : بن بنی کول کو تیز ااور نیراندازی مکم اوا درانہ بیں تکم دوکہ وہ شہبواری کیا کریں اور ظاہر بات ہے کہ جب بچہ نوعمری ہی ہے تیب نے تیب ایراندازی اور شہبواری سیکھ سے گا تواس میں نود اعتمادی بیدا ہوگ اور اسے اپنی شخصیت دوجو د کا احماس میرکا، او بھپر وہ ذر در ایراندازی اور شہبواری سیکھ سے گا تواس میں نود اعتمادی بیدا ہوگ اور اسے اپنی شخصیت دوجو د کا احماس میرکا، او بھپر وہ ذر در دادیوں سے اداکی سنے اور شقتول سے مرد اشعت کر سنے کا عادی بنتا ہائے گا .

ر النهجے کوحل گونی اور اس سلسله میں ہے باک می تعلیم تو وہ اس لیے کہ حضرت عبا دہ بن العہ مت رضی متہ عزے ہے رہ ک ہے کہ ہم نے رہ رل اللہ صلی اللہ ملیہ وہم سمے ہاتھ پراس بات پر بعیت کی کہ ہم خوشی و ناخوشی اور آسانی و تنگی ہرصورت میں افات و فرما نبر داری کریں گئے ... اور میر کہ ہم جہال کہ میں مجی موسکے حق بات کہ ہیں گئے . اور حق بات کہنے میں کسی کی طامت کی پراوا نہیں کریں گئے ... اور طاہر سبے کہ یہ بعیت مجھوٹول بڑول مردول اورعورتوں سب کوشاس ہے .

اس سے قبل جمانی ترمیت کی ذمہ داری کی فصل میں ہم بچول کی جمانی ترمبیت سے سلسلہ میں اہم نہوی وصیتیں اور موٹی موٹی اسلامی تعلیمات ذکر کرمیتے ہیں۔ اور بلاشبہ دہ سب کی سب بچول کوخوداعتما دی اورمسؤلیٹ وذمہ داری کی، دائیگی کی مادی بناتی میں ۔ اوران میں یہ احساسس پیدا کرتی میں کہ وہ ایک الیہ اانسان ہے جس کی اپنی شخصیت کرا مست اور ایک مخصوص دائرہ ہے۔

ہ۔ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا آپ سے بچپن کے زمانے سے بے کراس وقت کک کی زندگ کی جب آپ نوجوان ہوئ اور بھر آپ کو اللہ تعالی نے نبی بنا کرم بعوث فرمایا ،اس لیے کہ اللہ تبادک و تعالی نے آپ کو تعلیم دی اور آپ کو ابنی فعاص کرنی میں رکھا، اور اپنے سامنے آپ کو کامل وکس نموز بنایا ۔

وی اور آپ کی بہترین تربیت کی اور آپ کو ابنی فعاص کرنی میں رکھا، اور اپنے سامنے آپ کو کامل وکس نموز بنایا ۔

یہ بھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وکم کی زندگ سے تمام شعبول اور مراحل زندگ سے بچے نمونے آپ سے سامنے بیش کرتے ۔

یہ اور خصوصاً آپ سے بچپن اور نوجوانی سے تاکہ مربیوں سے لیے را نبھا اصول وضوا بط اور معیا راعلی اور مؤمن میں شر ہے سے لیے مقتدی و نموز بنیں :

نبی کریم ملی النّه علیہ ولم بچین میں مکرمایں چرایا کرتے تھے ، چنانچہ خودنم کریم ملی النّه علیہ وَم سے ہینے بارے میں مراز ہے جیسا کرامام بخاری روایت کرتے ہیں ؛ انٹہ تعالیٰ نے کسی نی کومبوٹ نہیں فرای مگریہ کہ اس نے جریاں چرایش جی بال میں جی چندسکوں کے وفق اِل مکر کی جریاں چرایک تا تھا۔ کی جریاں چرایک تا تھا۔ «مابعث الله نبياً إلا رعى الغنب ، نعم كنت أرعا ه على قرار ديط لأهسل مكة »

بیپن میں نبی کریم ملی الله علیہ وکم بچول سے ساتھ کھیلا کرتے تھے، چنا نچھ ابن کشیریسول اکرم ملی الله علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے فرما یا کہ قبین کا سامان اکٹھا کریں،
ہیں کہ آب نے فرما یا کہ قرین سے بوکوں کے ساتھ میں بھی پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جار یا تھا تا کہ تھیں کا سامان اکٹھا کریں،
ہم میں سے ہرایک نے کپٹرسے آبار کراپنی جا در اپنے کا نہ ھے پروال کھی تھی اور اس پرتبھر رکھ کرلار ہا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ اس طرح آبار ہا تھا کہ تھے ہیں وبھے نہیں رہا تھا) مجھے زور دارم کہ مارا اور کہا: اپنی چا در باند ہدیے، آپ سلی اللہ علیہ والم فرماتے ہیں کہ میں نے فور ابنی چا در کی اور اسے باند دیا اور بھی تھیر اپنی گردن پرلاو ھو کرلانے گا اور تمام لومکوں میں صرف میں ہی چاد۔
مان میں ہے سے ترایا

رسول اکرم می الله ملید و تم تعمیرات کاکام بھی کیا کرتے تھے چانچہ اہم بخاری وسلم روایت کرتے بیل کرجب نبی کریم ملی الله علیہ ولم بھی اٹراف قریش کے ساتھ تچھار محاکرالانے گئے ، تو حد نرست بہاس بنی ، بند عذرت و الله الله علیہ ولم سے فرمایا بچھار محلی اٹراف قریش کے ساتھ تچھار محاکرالانے گئے ، تو حد نرست بہاس بنی ، بند عذرت و رسول الله علیہ ولم سے فرمایا بچھار محلی نے کہ بہند کا ندھے پر رکھ لیجھے ، چانچہ آپ نے کم کی میں اللہ علیہ وکم کھوے ہوئے اور آپ کی انتھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں ، پھرآپ میل اللہ علیہ ولئم کھوے ہوئے اور فرمایا ، میری تہ بند میرسے توالے کردو ، میری تہ بند میرسے بھیلے ہی معموم میں ایک میں نگے ہوکر حلوم ہوئی ور ، آپ سے نبوت سے پہلے ہی معموم عیرسے میں بوئی ویل ہوئی ویل

نبی کریم میلی النّه علیہ وسلم تجارت سے لیے سفرمجی کیا کرنے تھے بیٹانچہ ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ انصلاۃ وانسلام مرتبہ اس غرض سے سفرکیا ہے۔ ایک مرتبہ بالغ ہونے سے قبل اپنے چچا ابوطالب سے ساتھ ، اور دومسری مرتبہ بالغ ہونے کے بعد حضرت فدیجہ رصنی التّہ عنہاکی وجہ سے .

نبی اکرم شلی النّہ علیہ و نم بچین میں ہہت زیادہ ہری وہا در تقیے ، چنا نچہ سیرت کی کتابول میں مکھا ہے کہ بچین میں آپ صلی النّہ علیہ و نم کولات وعزی نامی بتول کی قشم دلائی گئی تو آپ نے سے مرایا : مجھ سے ان دونول کے ناا کے ذرائی کی طالبہ ذکرواس لیے کہ جتنا بغض مجھے ان دونول سے ہے آنالبغض او کی چیز سے نہیں ۔ بالغ ہونے سے قبل ہی نبی کریم سلی اللّہ علیہ و نلم جنگ میں شریک ہوچکے تھے ، چنا نچہ سیرت کی کتابول میں لکھا ہے کہ فبارنا می جنگ میں شریک ہو ہے ۔ سے الله علیہ و نام و نام کی تھے۔ کہ فبارنا می جنگ میں الله علیہ و نام و رائے کے مالک سے . چنا نچہ وانی ہی میں آپ کے ذرائیہ فیصلہ کرایا گیا اور آپ

کونکم بنایگیا ، سیرت کی کربول میں کہ ہے کہ قریش نے نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم کو جمراِسو دسے ریکھنے سے لیے نگم بنایا تھا اور آپ کی رائے اورمشورسے سے قرمیش بہت متعجب ہوئے تھے .

نبی کریم سلی التدعلیہ وسم کے افتخار اور شرافت کے اظہار سے لیے اتنی بات بی کافی ہے کہ آپ بھوٹے بیتیم ہے ستھے لیکن آپ نے نبایت و بہترین نصلتیں آپ بی بہت کے اظہار سے لیے اتنی اوصاف وافلاق اور بہترین نصلتیں آپ بی بہت کو بھر کیا ۔ اور مذرا نہ جا بلیت کی برائیوں ہیں آپ دوسرول سے ساتھ و شریک بوسے او تعییں چنا نیے مذتو آپ نے جانوروں کا گوشت آپ نے کمی جاکھا۔

آپ کاان چیزوں کا اپنے اس رب کی طرف منسوب کرنا کوئی قابلِ تعبب نہیں جس نے آپ کی دیجیہ بجال کی او<sup>ر</sup> اسپنے سا ہنے پرورش کی ، اور بذائتِ خود آپ کی تربیت کی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کا ارشا دہے :

(( اُ دبنی وبی ف ٔ حسن ت ٔ د بیبی ) در ده ، مسکری میرے رب نے بھے تربیت دی دو بہتری تربیت دی۔

رسول اکرم سی الله علیه ولم کے بچپن کی زندگ کے پیچند \_\_\_\_ لمحات دواقعات اور حوالی بی آپ کی عصمت د عالی ا فلاقی کے چند نمونے ہا ایت کے بیان کے بیٹ کے سلسلاس کر ہے۔ عالی ا فلاقی کے چند نمونے ہا اولاد کی تربیت کے سلسلاس کرہے عالی ا فلاقی کے چند نمونے ہوگا۔ مرزوں کو اسے اضایار کرنا بچا ہیئے ، نیٹراس میں ذرا بھی شبر نہیں کرنم علیہ الصلاۃ والسوام امت کے سلیے بہترین نموز ومقالی جی ۔ اینے بچبن میں میں اور حوان میں بھی ، بختہ عمر کے دور میں بھی اور مزوجان میں بی دیم و مستیال میں جن کی رہنمائی اللہ تعالی نے نود کی ہے ، للہ ال سے نفتانی قدم برجیانا اور ان کی چیروک کرنا چا ہیئے ۔ بستیال میں جن کی رہنمائی اللہ تعالی نے نود کی ہے ، للہ ال سے نفتانی قدم برجیانا اور ان کی چیروک کرنا چا ہیئے ۔

اب تک ہم نے توکید بیان کیا ہے اس کا ضن صدیہ مطا کہ زیادہ نا زونخرے برداشت کرنے کی ہمیاری بیجے کے نفسیاتی انحراف وکجے روی کا سب سے بڑا عامل ہے ۔ اس بیے کہ عام طور سے اس کا نیتیجہ یہ رکاتیا ہے کہ بچہ بین اوراس کے لبدک ٹمر میں اصاسب کمتیری اورا بی فامی کا اصاس کرنے لگتا ہے ۔ .

لاہذا والدین اورخصوصاً مال کو چاہیے کہ وہ ان طریقے کوا ختیار کریں جواسسلام نے بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں مقرر کیسے ہیں۔

تبن میں <u>سے بیمے سے محبت</u> اور اس کے سانھ تعلق میں اعتدال اور درمیانہ روی بھی ہے۔ اور ہر پرلٹیانی اور مصیبت کے وقت الٹرسے حکم سے سامنے گردن جھانا بھی ۔

جن میں سے بیمی ہے کہ بچہ جب سمجد دار ہو جائے تواس کو منرا دینے کی جتنی ضرورت ہواتنی ہی منرا

دينا چاہيئے۔

سیم چیستری میں سے پیمبی ہیں کہ بیچے کی تربیت سادگ خوداعتما دی فرائفس وواجبات کے اصاس اور بق گرنی کی جرأت پیدا کر۔ نے کی بنیا دیرِ قائم ہو۔ . ا در ان میں سے بیمبی ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم حب پہھے تھے آبکی اس دقت کی شخصیتت کومبی نمونہ بنایا جائے اس بیے کہ آپ نبوت سے تبل مجی مقتد کی تھے ادر اس سے بعد ہی ۔

حب تربیت کرسف والع مفارت ان طریق ل کواپنالیس کے۔ اور قوامدو منوابط کی پابندی کریں گے، تووہ ان لوگول کوجن کی تربیت کر سف اورانسانی کرامت کے کربیت کی ذمدداری ان پرب ان عوالی واسباب سے محفوظ رکھ سکیں گے جوشخصیّت سے ختم کرنے اورانسانی کرامت کے بربا دکر نے کا ذریعہ بنیں ۔ اور اس طرح سے وہ بہتے کی نفسیاتی اضلاقی اور عقلی معیاد کو طبند کرنے کا ذریعہ بنیں گے، اور کھر وہ بہتے دہ بہت دنیا وی زندگی میں ایک کال انسان بن جائے گا۔

### 999999999999

ے بڑاسبب ہے ، یہ ترجع دینا چاہہے کچھ دینے کے سلسلہ میں ہویا مجت یاکی دومرسے معا مہیں ؟ اس تفاوت والے برتا وکا بیچے کی نفسیات اور کروار پربہت برااثر پڑناہیں اور براس میں انحراف پریاکرنے کا برترین ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ اس کی وجہ سے بیچے میں رقابت وصد کا مرض پریا ہوتا ہے اور خوف وجھینے اور الگ تحلک رہنے اور بلا وجہ روسنے کا سبب بنتا ہے ، اور اس کی وجہ سے لڑائی میکڑے ہے ، نافرانی اور زیادتی ذکلم پریا ہوتا ہے اور بچہ رات کو ڈرنے لگتا ہے اور مختلف اعصالی امراض کا شکار م کھرا صاس کمتری میں مبتلا ہوجاتا ہے ۔

مرنی اول نبی اکرم صلی الله علیه و کم کتنے برم سے کیم اور طبیم الشان معاشرتی مربی تھے کہ آپ نے والدین کوریکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور بچوں کے درمیان عدل وانصاف سے کام لیں :

ابن حبان رسول التلصلى الترعليه وسلم سے روايت كرتے يولك آب فرطايا:

الته تعالیٰ ایسے باپ پررحم کرسے ہواہیتے ہیں کوئیک

بنانے میں اس کی مدد کرسے۔

(( وحسع الله والدَّا أعان ولده على برلا)..

ا درطبرانی وغیره روایرت کرسته پیس :

« ساووا ببين أو لا دكسع فى العطية »-

ا پنے بچوں میں لینے دینے کے معاملے میں مساوات وہرایری کیاکرو.

اورامام بخاری وسلم حصرت نعان بن بشیروشی الله عنها سے روایت کرتے بیں کدان سے والدانہیں رسول اللہ صلی اللہ مسلی اللہ عند مسلی اللہ عند ملیہ ویا ہے۔ تورسول اللہ مسلی اللہ علیہ ویا ہے۔ تورسول اللہ مسلی اللہ علیہ ویلم سے پاس کے رائے ایسے اور عوض کیا : میں نے اپنے اس بیٹے کواپنا ایک غلام ہوتة ویا ہے۔ تورسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : می نہیں ، تورسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : می نہیں ، تورسول اللہ مسلی اللہ مسلم اللہ اللہ مسلم اللہ اللہ مسلم اللہ اللہ مسلم اللہ مسلم

وسلم نے فرمایا کہ بھراس کو بھی وائیں لے لو۔

ایک روایت مین آنا ہے کہ رسول الترسلی الله علیہ وہم نے فرایا : کیا تم نے اپنی سب اولاد کیساتھ ایسا کیا ہے ؟ انہول نے عرص کیا :جی نہیں ۔ نونبی کریم علیہ الصل ہ والسلام نے ارشا د فرایا ؛

ا سند سے ڈرواور اپنی اولادے درمیان عدل و نعان

((اتقواالله واعدلواني أولا كمسع)).

كياكرو

راوی فرات بین کرمیرے والدوالیں اوٹے اور اس بدیکو والی سے لیا۔

ایک روایت میں آنا ہے کہ رسول التہ صلی التہ علیہ وہم نے فرایا: اے بشیر اکیا اس لوکے کے علاوہ تمہاری اور اولاد
میں ہے ؟ میں فے عرض کیا: جی بال اآپ نے فرایا ؛ کیا تم نے ان میں سے ہرایک کو اس جیسا ہریہ ویا ہے ؟ میں نے عرض کیا: جی
نہیں ! آپ صلی التہ علیہ وہم نے فرایا: للنها بھر جھے تو سرگز اس کا گوا ہ نہ بناؤ اس لیے کہ میں علم پرگوا ہ نہیں بن سکا بھرا ہے سنے
فرایا ؛ کیا تم یہ بیند کرتے مہوکہ وہ سب سے سب تمہار سے ساتھ کمیاں اچھا برتاؤ کریں ؟ میں نے عرض کیا جی بال ، توآپ صلی لتہ
علیہ وہلم نے فرایا ، بھرایسا ذکر و (کہ ایک کو دود وسرول کو محروم رکھوں)۔

حضرت انس دخی الله عنه دوایت کرستے چی که ایک صاحب نبی کریم سلی الله علیه وسلم سے پاس جیتھے ہوئے ستھے کہ ان کا بٹیا آگیا ، توانہوں نے اسسے چوماا وراس کواپنی گو دیس بٹھا لیا بچران کی بیٹی آئی توانہوں نے اسسے اسپنے ساسنے بٹھا دیا ، تورسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرما یا : تم نے ال دونوں سمے درمیان برابری کیوں نہیں کی ؟

ان نبوی تُوجیهات وارشادات سے به بات کھل کرسا منے آباتی ہے کہ اولا دمیں عدل وانسان ،مساوات ،در محبت میں برابری کرنا چا جیسے ناکران میں کسی تسم کی تفریق وا متیاز کاعنصر کیکہ نہائے۔

> جی بار کہ کم کم ہی بیسے سے مجست نرکر نے اوراس سے روگردانی کرنے سے کچھ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں ؛ شاذیر کہ وہ اک نبس سے تعلق رکھا ہو جے لوگ جہالت کی دحہ سے نالپند کرتے ہیں بینی وہ لوکی ہو۔ یا یہ کہ خوبصورتی و محجداری ہیں دومروں سے کم ہو۔

> > يايه كهاس مي كوئي ظاهري جسماني نقص بايا جا ما مرويا ... يا ...

تیکن یہ تمام اخلاقی یا پیائٹسی دجہانی اب بیے کو ناپیند کرنے ، دراس کے بھائیول کواس پرتر جیج دینے سے لیے شرعاً جواز کاسب نہیں بن سکتے ۔

والدین جب بیچے سے ساتھ بیابراسلوک، دراہیاسخت معاملہ ورویہ افتیا کرتے بیں تو وہ کتنے بڑے طالم ، ناانصاف ہوتے ہیں۔

آپ می تراسینے کر اگر بچر اروکی کی شکل میں وجود میں آیا ہے تواس میں اس کا کیا قصور ہے؟

ادراگر وہ بصورت ہے تواس میں اس کا کہ بہرم ہے؟

ادراگر اس میں ذکا وت وائل درہہ کی بجی اِ بی نہیں تواس میں اس کا کیا اختیار ہے؟

ادراس نے کیا گناہ کیا ہے اگر وہ طبع سیرتیل شوخ اور شوروشغب کرنے والا اور تحرک ہے؟

ادراگر بجین ہی میں کسی مبدانی نفق یا بی ری کا شکار ہونا اس کی تقدیر میں مکھا تھا تواس میں اس کا کیا قصور ہے؟

ار راگر بجین ہی میں کسی مبدانی نفق یا بی ری کا شکار ہونا اس کی تقدیر میں مکھا تھا تواس میں اس کا کیا قصور ہے؟

اگر تربیت کرنے والے بیچا ہتے ہیں کہ ان کی اولاد نفسیاتی ، بیچید گیول اور احساس کمتری اور بعض وصداور باطنی خست کا شکار نرہوتوان سے سامنے اس کے سوااور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ رسول اکرم سی الشعلیہ والم سے اس کا کم کو نافد کری جس میں ہے کہ وہ اور التد نے ان کے لیے ہوجی فیصلہ کردیا اور کوئی کی ہو یا گوش کی ہو جا وہ گوش کری گوشش کری کو ما والت کی ہوے جا وہ گر ہوتا کہ وہ عدل وانصاف الفت و پیا رکی نظر اور کبی مجتت اور عدل وانصاف الفت و پیا رکی نظر اور کبی مجتت اور عدل وانصاف الفت و پیا رکی نظر اور کبی مجتت اور عدل وانصاف الفت و پیا رکی نظر اور کبی مجتت اور عدل وانصاف سے مجرمعا ملہ سے سام ہیں مزے کی زندگی گزار سکیس .

واقعی رسول الڈیسی الٹد علیہ وہلم نے اس حدیث میں کتنا بجا ارشا و فرایا ہے جسے ابن جان روایت کرتے ہیں:

99999999999999

م - مم کے ی عضو کا زہونا یا ما وف ہونا ایس بیارات میں سے ہے جو بیسے میں نفسیاتی انحواف دکمی پیدائرتے ایس کے معنو کا زہونا یا ما وف ہونا ایس کے کہ عام طور سے اس کا تراصا سی کشری اور زندگی سے نفر

ئ شكل مين ظاہر ہوتا ہے۔

اس بیے کہ جب بچپن سے ہی بیسے کو کوئی جمانی نقص لاحق ہوجاتا ہے مثلًا بھینگا پن یا بہرا ہونا یا کم عقی دیا گل بن یا تتلانا اور بولنے میں زبان کا صاف نہ ہونا، توالیں صورت میں مناسب یہ ہوتا ہے کہ اس سے باب، ماں ، ببن ، بجائی ، رشتے دار پڑوی ، دوست اورا ہل وعیال سب سے سب اس سے ساتھ مجبت والفت ونرمی اور ایصے اضلاق اور شریفیا نہ برتا و کا افلبار کریں ، تاکہ نبی کریم علیہ السلام کی اس صریت پرعمل ہو سکے جسے امام ترمذی وابودا فردروایت کرتے ہیں :
د الداحدون یہ جہم الدحلیٰ ، ارجہ وامن محکمہ نادو دادوں پر رحان رحم کرتا ہے ہم ان لوگوں پر

رحم کرسٹے والوں پر رحال رقم کرنا ہے ، ہم ان لولوں پر رحم کروجوز مین پریستے ہیں تم پروہ دانت رحم کرسے گی جو

ب جوآسان دالی ہے۔

اورآب كا وه فران جيدامام بخارى مسلم نے روايت كياہي :

فى ارثىرىن يويى مىكىمەن فى السماء».

تم یں ہے کوئی شخص مجی کس وقت سک کامل مومی نہیں بن سکتا جب سک کواپینے بھائی کے لیے وہ چیز نبید نہ ر

الايؤس أحدكم حتى يجب لأخيسه مايحب انفسه».

كرى جوابيت ييدي فدكر آسب

اورآب كاوه ارشادِ مبارك جيدام ترمذي وابنِ حبان نے روايت كيا ہد:

مؤمنول میں کامل ترین مؤمن وہ سیصر جوان میں سب سے

الأكمل المسرَّمناين إيسياتًا أحسنهم

خلقًا »٠

اليصح اخلاق دالا بور

لیکن جب جینگے پن سے شکار پہنے کو اسے جینگے کہ کرخطاب کیا جائے گا، ادر ہہرسے پن سے شکار کو ہہر سے سے لاظ سے اور کم عقل والے کو بیے وقوف، اور بولنے میں کمزور شخص کو گونگے سے لفظ سے پکارا جائے گا، تو برہی بات ہے کہ مجد دار پے میں اس کی کا احساس پیدا ہوگا اور اس میں نفسیاتی الحجفیں پیدا ہول گی، اورایی صورت میں اگر ہم اس کوائیں عالمت میں دکھییں کہ حبس میں وہ نفسیاتی او حیر بن اور معاشرتی طور پر حمد اور زندگی سے بیزاری کا شکار ہوتواس میں ذرا بھی تعجب کی بات نہیں ہے۔
اس میں وہ نفسیاتی او حیر بن اور معاشرتی طور پر حمد اور زندگی سے بیزاری کا شکار ہوتواس میں ذرا بھی تعجب کی بات نہیں ہے۔
اس لیے تربیت کرنے والول کوچا ہیئے کہ اپنے بچول سے امراض وآفات کا علاج عمدہ طریقے اور بہتر بن تربیت اور پر شفقت معاملے اور کا لن گرانی سے اس بنیا در پر کریں کہ انسان کی قدر وقیمت اس سے دین سے اعتبار سے ہوتی ہے نرائ کی شکل وصورت اور نا ہر کے اعتبار سے ۔

0 اس علاج کے سلسلہ میں پہلا قدم یہ ہے کہ ایسے بچول پر شفقت و مجتب کی نظر کھنی چاہیے ، اوران کی خصوص توجہ اور کی میں ماوران کو اپنے برتاؤسے یہ بات ذہن نشین کرادی کہ وہ ذکاوت ، قدرتی صلاحیتوں علم وتجربہ اور کہتی وجا اور کی میں دومروں سے متیاز ہیں ، ان پر پیار کی نظرا ورا جھا ہرتا وان کی نفوس سے اس مرض وفعا می اور نقص کے احساس کو دُور کردے گا۔ بلکہ وہ نہایت اطمینان وسکون اور بورسے وثوق واعتما دسے ساتھ سفید کاموں اور فاکدہ مند محنت ہیں اگسے جائیں گئے۔

و اس علاج کا دومراقدم یہ ہے کہ تربیت کرنے والول کو چاہیئے کہ ہراس شخص کو جواس آفت کے شکار نیجے کے ارد گروا ورساتھ رہنے والا ہوخواہ وہ قربی رشتہ وار ہوں یا دورسے ان سب کونصیحت کری اور سمجائیں ا دران کو تحقیرا و را ہانت کے انجام اور مذاق اٹوانے کریں کہ اس کا ان بجول کی نفوس پرکتنا برا اثر بڑتا ہے۔ اوران کی طبیعت پر اس کا کتنا ذہروست بوجہ اوران بریہ واضح کریں کہ اس کا من بجول ک

تربیت کرنے والول کو چاہیے کہ جب وہ دوسروں کو نصیحت اور رہنمانی کریں توہراک شخص کو جواس مصیبت زدہ کے ساتھ اٹھتا میٹھتا ہے اس سے سامنے مربی اقول رسولی اکرم صلی اللہ علیہ ولم کا وہ طربقیہ بیان کریں جواتپ نے اس معاشرتی مضبوط مشکم اتحاد کی عظیم دعوت دینے وقت اختیار کیا تھا جس کی اساس محبت واضلاص تھی اور اس کی بنیادس دوسرول کے آترا کا

وسزت پرقائم تھیں..

نبى كريم لى الله عليه ولم سنے انسانی كوامست ويورست اورمسلمان شخصيّت كونق عدان پہنچا نے اورمعنبو کھ وسنحکم معاشرتی اتحا و یں ہر درازیں والی چیز ہے رو کہنے کے لیے جوطریقیہ اختیار کیا تھااس کی بنیادیں ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں: زبان كهفقة اورشرسي بجانب سيسه بجارى مماسله بين نبي كريم عليه الصلاة واسلام ك فرمان مبارك كوامام نجاري محمد الله نے اس طرح روابیت کیاہے:

> ((وإن العبدليتكلم بالكلمية لايلتى لهيا بالأيهوى بها فيجهنم»

اورآت صلى التُدعليه وللم في ارشا و فرمايا:

((إن العبدليكام بالكلمة مايتبين فيه

يزلُّ إلى الشاراُبُعِد مما بِهِن المشرق والمغرب».

انسان منه سے ایک بات نکال دیماہے اور اس کی پرواہ معی نہیں کر ، اس کی وجہ سے جہتم میں گر مالاً ہے۔

انسان ایک بے سے کری ہے اوراس کو مجھیا بھی نہیں اور اس کی وجه سے جہنم میں آنا گہرا چلا جا آ۔ ہو فاصلہ شرق

ومغرب کے درمیان ہے۔

نبی کریم صلی الله علیه ولکم نے دوسرے کی مصیب سے پر نوٹس ہونے سے ان الفا نا سے منع فرایا ہے جنہیں ترمذی نے روایت کیا ہے:

اسين بهائى كى معيست برنوش ربوكرات اس بردم كال اورتمهین معیب میں مبتلا کردے. «لا تظهر الشماتة لأخيك فيرجمه الله ويبتليك».

نبی کریم صلی الله علیہ ولم نے اشارہ سے ذریعے میں کی ندلیل کرنے سے منع فرایا ہے جنانچہ ابوداؤد اور ترمذی روابیت كرية بيل كه حضرت عائشه رضى التُدعنها نے فروايا كر ميں نے ايک مرتبہ نبي كريم ملى التّدعليه ولم سے كما: آپ سے ليے صفيه كا توابسا اوراییا ہوناہی کانی ہے (ان کے بیت تد ہونے کی طرف اشارہ تعا) تونی کریم علیہ الصلاة والسلام نے فرایا :

تم نے آپیں بات کہ ہے کہ اگر اسے مندر کے پانی میں

((لقد قلت كلمةً لوم زجت بماء البعر لم زجته). لاديا عاماً توده السيحي خراب كرديتي.

يرتمام امورجن مصنع كياليا ہے يرسب سے سب الله تبارك وتعالى كے اس قول كے تحت وأمل ہيں: اسے ایمان والوشمردوں کومردوں پرمنسنا چاہیے کیس عجب كم وه ال معصبتر بول اور معورتوں كوعورتوں بر (منسنا چاہیے) کیا عجب کہ وہ ان سے مبتر ہوں اور رایہ دومرے کوطعنه دو، اور زایک دومسے کوبرے اعاب

﴿ يَاكِيْهَا الَّذِينَ امُّنُوا لَا يَسْخَدُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَّى أَنْ يَكُونُوا خَلِيًّا مِنْهُمْ وَكُا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَلَى اَنْ بَكُنَّ خَلَرًا مِعْفُهُنَّ ، وَلَا تُنْمِزُوا ا نُفْسَكُمْ وَلَا تَنَا بَزُوا

الرِبِالْكَ لَفَا بِبِ بِنُسَ الْإِسْهُ الْفُسُونُ بَعْدَ الْإِينَانِ بِعَانِ بِحَدِيكَارِهِ ايمان كَ بِعدَّلَاه كانام بِي براجِ. ورجِ وَصَنْ لَنَمْ يَدَبُ فَأُولَيِكَ هُمُرُ الظَّلِمُونَ ﴾ (اب بعی) توبه ذکری گے وہی ظالم تُعرِی گے.

• ال علاج کا تیسرام طرا ورقدم یہ ہے کہ تربیت کرنے والول کو بچاہیے کہ وہ الن بچول کے بیے بوکس آفت میں ہوں ۔ الک مول کا شکار ہیں ایسے سامقیوں کا انتخاب کریں جواچھے اخلاق و آواب اور پہندیدہ عادات کے ملاک ہول ، تاکہ وہ جب ان کے ساتھ اکٹھا ہوں اور کھیلیں اور آبیں میں بیار و محبت کی باتیں کریں تو ایسا برتا ذکر برجس نظیمی طور سے ال کویم موس ہوجائے کہ لوگ ان سے مجدر دانہ برتا و کرتے ہیں ، نیچے کی شخصیت ہوجائے کہ لوگ ان سے مجدر دانہ برتا و کرتے ہیں ، اور ان کا خیال رکھتے ہیں اور ال سے مجدر دانہ برتا و کرتے ہیں ، نیچے کی شخصیت کے اجا گر کرنے اور اس میں میں بول کی عادت پیدا کرنے کے سلسلہ میں ابن سینا مکھتے ہیں کہ بچے کے ساتھ مدرسہ اور اکول میں ایسے بچے بول ہوائی کو بچے کے ساتھ مدرسہ اور اکول میں ایسے بچے بول جواچھے اخلاق و عادات اور لیندیدہ المواد سے مالک بول ، اس لیے کہ بچہ اس کی زبان کو محبتا اور ای کو خرکہ اس کے اختراب سے مانوس برتا ہے ۔

ا مام ترمنری نوادرمیں نبی کریم علیہ العسلاۃ والسلام سے روایت کرستے ہیں کر آپ کی التّہ علیہ وہلم نے فروایا : الاعسواسة العسبی فی صغیرہ نریا دی فی عقلہ بچے کا بجین یں چاتی وجوبند، جست وچالاک اوٹریں ہوں فی کے بوئی کا دی کی معلق و تمجد کو بلیعانے کا ذرایع

۽ پن پن ج

گذشة تحریرسے یہ بات ساسنے آئی ہے کہ اگر مربی چاہیے تواپنے آفت زدہ ومعذور بہتے سے معذوری کے اصاس کو در کرنے کی پوری صلاحیت رکھا ہے ، اور اس کے پاک اس کے تمام دسائل موجود چیں ، چاہیے دہ محبت وشفقت اور پار کی نظرسے تعلق رکھتے ہوں بااس کی دکھیے بھال اور خصوص توجہ سے ، یا اس معامتہ کو متنبہ و ہوشیار کرنے سے سی بی دہ ہجہ رہا ہے تاکہ اس کی تذریل دکھیے ہوں بواس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تاکہ اس کی تذریل دکھیے ہوں اور مربی اس اچھے ساتھیول کی جاعت سے انتخاب سے منزوری اور تقص کا احماس دور کرکے اور سی مزوری اور توسی کا احماس دور کرکے اس کو اس خانہ واسی کی مواقع کی قرت بازوسے ترقی کاممل تعمیر کرسکے ، اور اپنی قوت بازوسے ترقی کاممل تعمیر کرسکے ، اور اپنی قوت بازوسے ترقی کاممل تعمیر کرسکے ، اور اپنی قوت بازوسے ترقی کاممل تعمیر کرسکے ، اور اپنی قوت بازوسے ترقی کاممل تعمیر کرسکے ، اور اپنی قوت بازوسے ترقی کاممل تعمیر کرسکے ، اور اپنی قوت بازوسے ترقی کاممل تعمیر کرسکے ، اور اپنی قوت بازوسے ترقی کاممل تعمیر کرسکے ، اور اپنی قوت بازوسے ترقی کاممل تعمیر کرسکے ، اور اپنی قوت بازوسے ترقی کاممل تعمیر کرسکے ، اور اپنی قوت بازوسے ترقی کام کی تعمیر کے دو معاشرہ کام کرنے کام کرنے کی کے دور کرنے کرنے کے دور کی کے سیستقبل کوروش کرنے ۔

#### $\overline{\mathbf{v}}$

- بسیحے کا تیم بہونا ایسی بیجے میں نفسیاتی انحراف پیدا کرنے کا ایک بہت خطرناک سبب ہے بخصوصاً اس صورت میں بہوت خطرناک سبب ہونا اس مورت میں بوجس میں تیم کا خیال ترکھا جاتا ہو۔ اور اس سے غمول کا مراوا ذکیا جاتا ہو۔ اور اس سے غمول کا مراوا ذکیا جاتا ہو۔ اور اس کی طرف شفقت ومبت اور پیار کی نظر سے نہ دیجھا جاتا ہو۔

اسلام ایک ایسا دین ہے سب نے تیم بہے کابہت خیال رکھا ہے۔ اوراس کی تربیت اور اس سے ساتھ اپھے معالمہ

وبرتا دُاوراس کی ضرفر بات زندگی سے بورے کرنے کا بہت اشمام کیا ہے: ناکرمعا نٹرومیں وہ ایک ایسا فائدہ مند فردست جوا پنی ذم دا ربول کوبوراکرسے ، اور اپنے فرائفن کوا داکرے ، اور دوسروں پراس سے جومفوق آتے ہیں اور اس پر درسروں سے جوحقوق بی انہیں اچھطریقے اور عمدگی سے ادا کرسے،

قرآن کریم نے بتیم سے سلسلہ میں بدیت امتہام کیا ہے اور اس کو ڈا نٹینے مجبور کنے سے منع کیا ہے ، اور اس سے ایسے برتاؤے روکا ہے جواس کی عورت وکرامت سے خلاف ہوارشادِ باری ہے:

« اَرْءَ يُتُ الَّذِي يُكُذِّبُ بِاللِّدِينِ أَ فَلْ لِكَ الَّذِي بِالدِّينِ أَ فَلْ لِكَ الَّذِي اللَّهِ عَلَا آبِ فَي السَّعْصَ كُوبِي وكِما بِهِ عِوروزِ جزا كوبُهُ اللَّا ہے اسو وہ تخص ہوتیم کو دھکے دیاہے .

يَدُةُ الْيَتِدِيمُ ﴿)) • الماحون اوم

رسولِ اكرم صلى الله عليه ولم نے تھی اس كابہت خيال ركھاہ ہے . اوراس كى كفائت برامجارا اوراس كى دىجو بجال كو داجب قرار دیا ہے،اور اس سے اولیا راگزاس کا خیال رکھیں اور اس سے ساتھ سن سلوک کریں تو ان کو بربشارت سنا تی ہے کہ وہ جنت میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے ساتھ ہوں گئے:

امام ترمذی روایت كرتے يول كرنى كريم عليه الصلاة والسلام نے ارشا وفروايا:

\*\*

راأنا وكافل اليتيم في الجنة وأشاس

بأصبعيه لعنى السبابة والوسطى».

یں اور بیتیم کی کفالت کرنے والا حنت میں اس طرح بول کے اور کھرنی کرم صلی اللہ علیہ ولم نے اپی شہادت

ک انگی اوراس سے برابری انگی سے اٹ رہ فرویا ؛

امام احمد وابن حبان نبى كريم ملى التُدعليه وسلم سے روايت كرتے ہيں كر آپ نے ارشا و فرايا :

(( من وضع مید کاعلی ساأس يتيسم

سجةً كتب الله له بكل شعرة مربت

على يدة حسنة».

جوشخص <sub>ای</sub>نا دست ِشفقت میم سے سربر پیا <u>سے رکھے</u> گاتوائلدتعالی سراس بال کے بدلے بس براس کا ہاتھ میرا

ہے اس سے لیے ایک نیکی مکھ دیں گئے۔

ا ور ا مام نسانی سسند جبیکے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے روامیت کرتے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فزمالیا : است التُديس وومنعيغول لعنى يتيم ا ورعورت كيحق كو ((اللهم إنى أحرج حق الضعيفين: اليتيم

> ضائع كرنے وليے كوگن برگا ۔ قرار د يّا ہوں ۔ والمسرأة».

یتیم کی دیچه مبعال اور کفالت اس سے رمشتہ واروں اور قرابِت واروں پرواجب ہے ،اس لیے اگریہ لوگ پیتمول سے نفساتی ا دراخلاقی مالات درست کرنا چاہتے ہیں توان کوجا بیے کدان سے ساتھ خصوصی شفقت، توجہ ا وردیجہ بجال ہے کام میں ، اورا پینے عمل سے ان کو میمحس کرادی کہ محبت ، ورمعا ملات اور برتاؤ کے بھا لاسے وہ بھی ان سے لیے ان کی ادلاد بی کی طرح ہیں ۔

ادراگریشته دایول پی کونی کفیل موجود نه بوتو بچران کی دیچه بهال مسلمان سکومت کی ذمر داری ہے اور حکومت کوپ بیے
کہ ان کے معاملات نمٹائے ،اوران کی تربیت ورہائی کرے ،اورزندگی ومعاشرہ پی ان کی شخصیت ومقام کو طبند کرے .
رسول اکرم سی التہ علیہ دلم کو دیکھیے جو ہیئہ منورہ ہیں پہلی اسلامی مملکت کی داغ بیل ڈالنے والے بیٹے آپ نے بیٹیم کے
ساتھ کس طرح خصنوسی اُلفت و موبّت و شفقت و پیار کا برنا وُکیا ، چنانچ حضرت عائشتہ دئنی اللہ عنہا روایت کرتی بی کہ رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وم نے کسی عید کے موقعہ پر ایک بیٹیم کو دیکھا تو اس سے ساتھ بیار کا برتا وکیا ۔ اور اس سے بشاشت سے ملے
اور ال سے ساتھ حسن سلوک کیا ۔ اور اس کو اپنے دولت کدہ پرلائے اور آس سے فرمایا :

((أما ترضى أن أكون لك أبّ وتكون عيام كويبت پسندنېي جه كرتم آمهارا باپ بنجان ادره نت تمهاری ال بوجائن د عالُت تماری ال بوجائن د عالُت تماری ال بوجائن د

اسی طرح تکومت کاتھی یہ فرض ہے کہ وہ لاوارٹ بے سہارا دیے آسرا بجول کی کفالت کرسے ،اوراگر کوئی لاوار بچر ل بہائے تواس کی دکھ بھال کرسے جبیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پاس جب ایک شخص ایک لاوارٹ بچہ لایا توانہوں نے بھی لاوارٹ بچے کے ساتھ یہی برتا وکیا۔ اور انہوں نے اس سے فرمایا : اس بچے کانان نفقہ تو ہمارے ذہے ہے لیکن یہ بچہ آزاد شار ہوگا۔

اسلام نے تیم ولا وارث بچول کے ماتھ یہ جو بہترین برتا وکیا ہے اس نے اس معامد کے فرلیمسلمان معاشر سے لیے ایسے نیک صالح شہری پیش کے بیل بواپی و مدوار یول کو بو اکرسکیں ،ا وراپنے فرائفٹ کمبن و نوبی انجام دیں ، ور ان میک قسم کا احساس کمتری پیدا نہ ہواور وہ برآگندہ انکار وخیالات اور برسے تصورات سے سمندریں سرگر دان و بر بنان نہول۔

وقروغ برت ایمی بیجی نفسیاتی انحواف پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا سبب سے ،اور انحواف پیچے میں اوقت وراپنے فائدان کو محروی وخت حالی کا نشکار دکھتا ہے ۔ اور سید ہوجاتا ہے حب وہ اپنی آٹھیں کھولیا ہے اور اپنے والدین کونگی میں اور اپنے فائدان کومح وی وخت حالی کا شکار دکھتا ہے ۔ اور میصورت حال اس پر اس وقت اور شدیدا ورشاق ہوجاتی ہے جب وہ اپنے بھن شر داروں یا پڑوسیول یا مرسہ سے ساتھیوں کو ایھی صالت اور زیب وزینیت اور ناز وقعمت میں ستعرق اور اپنے آپ کوافر دی وقعمانینے کو پوراکہ ٹرائبی نہیں ملا۔
وقعملین اور کیوں دکھتا ہے ۔ جتی کہ اس کو پ میں میں میں توقع رکھیں سکے وظام ماہت ہے کہ وہ معاشرہ کی طرف تبلا ہیں جائے ہوگا ہوں صالت اور وی کوتھ کی ہوراکہ بھن ہوں بات ہے کہ وہ معاشرہ کی طرف تبلا ہے ہو کہ بوراکہ بی میں میں میں میں میں میں معاشرہ کی طرف

تبلائے ہوبچہ اس حالت کا شکاہواس سے نفسیاتی طور بہم کیا توقع رکھیں سکے ؛ ظاہر بابت سبے کہ وہ معاشرہ کی طرف کرام بیت اور صدکی لگاہ سے دسیجھے گا۔ اور لازمی طور سے احساس کمتری اور نفسیاتی پیجپدگ جیسے امراض کا ٹیکا ۔ ہوگا اور یقینًا اس کی اُمید نا اُمیدی سے اور نیک فالی بدفالی سے بدل جائے گ۔ اور رسول النّہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں بانکل سیج فرمایا ہے جصے احمد بن مینع اور پہنی نے روایت کیا ہے:

قریب ہے کہ نقرکفر بن جلئے ۔

(*(كا*دالفقراُن يكون كفرًا ».

بلکنبی کریم سنی التّه علیه ولم دعامیں فقرسے پناہ مانگا کرستے تھے چنانپے امام نسانی اور ابن حبان حضرت ابوسعیہ ر خدری ضی التّدعنه سے رقمامیت کریتے ہیں کہ نبی کریم ملی التّدعلیہ وقم نے ارشا و فرمایا:

(( الشّه ۽ إنى أعوذ بك من الكفروا لفقر)). است اللّٰذين آپ سے ذريع كفراد رفقرسے پناه مأنگآ ہول ـ

## اسلام نے فقر کے منالہ کا ذوبنیا دی امور سے علاج کیا ہے:

ا- انسانی کوامست کااحترام.

۲- امدا دباسمی کے بنیادی اصولول کامقررکرنا۔

انسانی کرامست کا احترام اسلام نے ا*ک طرح کیاہیے کہ ال نے تم*ام ا جناس واقوام اورالوان اورطبقاست پیں مها دات وبرابری کی ہے۔ اور انسال ہو نے سے اعتبار سے ان سب کوبرابرگرد انا ہے ، اور اگر کہیں پر ترجیح و تفاصل کی ضرورت ہوئی بھی تواسلام نے ترجیح تقوی اور عملِ صالح اور مجاہرہ سے استبارے دی ہے ..

اوروہ بنیا دواسکس جے اسلام نے قیامت تک سے لیے زمانہ سے ضمیریس پیوست کردیاہے وہ الله تعالیٰ کا درج ذیل فرمان ہے:

> ( اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنَّ ﴿ فَكُرِّرِ وَّ أَنْتُىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَ قَبَالِمِلَ لِنَتَعَارَفُوا مَ إِنَّ آكُـرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اَ نَفْ مُكُمَّ م ) - الجات - ١١٠

اسے لوگوہم نے تم (سب) کو ایک مردا ورایک عورت مصے بداکیا ہے اورتم کو مخلف تومیں اور خاندان بناديا يهي كدايك دوسري كوريجان سكو ہے شک تم یں سے پر سیز گار ترالٹہ کے نزدیک

اسلام نف ظاہری مسکل وصورت اور سبم کومدار نہیں بنایا ملکہ اسلام دلول اور اعمال کو دیجھیا۔ ہیے بچنانچہ ا مامسلم اپنی قبیح يس حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر تے ہیں:

التٰدتعالیٰ متهاری صورتول اور مبول کی طرف نہیں دیجیتے (( إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَيِكُمُ وَأَجْسَادِكُمُ بلكه تمهارے دلوں اوراعمال كو ديجھتے ہيں ۔ وَلِكِنَ يَنْظُرُ إِلَى قُلُومِكِمُ وَاعْمَالِكُمُ ).

امسلام نے ضعفا، وفقاد کے مرتبے اور درجے کو بلندکیا ہے۔ اوران کونا رامش کرسنے اوران کی نہیل تحقیر کرنے کو انتہ مِل شانه کی نا دامنگی کا ذرایی قرار دیا بسید ، جنانچه ا ماهم کم روایت کرستے بین کرابوسفیان حضریت سلمان وصهیب و بلال وغیره کی مجا<sup>ست</sup>

کے پاس سے گزرے توان مصرات نے کہا: اللہ کی تلواروں نے اب یک اللہ سے تمنول کو ٹھ کانے نہیں رگایا ؟ حضرت ابو بجرضی النّٰدعنہ سفے جیب یہ سناتو فرمایا ؛ کیا آپ حضرات یہ بات قرنین کے سزار ویشنے کے لیے کہہ رہے ہیں ؟ اور بحیرنبی کرم صلی التدعلیہ ولم کی ضدمت میں حاصر ہوسے اور یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا : اسے ابو بجرشایہ تم نے انہیں ناراض کرمیا ہے اگرتم نے انہیں نا راصل کردیا توتم نے در حقیقت اپنے رب کو نا راض کردیا ، چنانچہ حضرت ابو بحرال حصرات سے پاس أست اوران سے فرمایا ؛ بعائیول کیا ہیں نے تہیں نارائن کردیا ہے ؟ توان مصرات نے کہا : جی نہیں ؛ اسے ہمارے بعالی التُداّب كم غفرت فرما دے۔

رہا اسلام کا امدا و باہمی سے بنیادی اصولول کامقر کرنا تواس میں کوئی شکٹ ہیں کہ اسلام نے فقر کے مسألہ سے مل کے لیے امدا دستمے جو بنیا دی اصول مقرسکیے ہیں وہ اس جدید دور میں انسانی محنت وکوشش جہال تک بہنچ سکی ہے اس کے اعلیٰ ترین اصول ہیں۔

معاشره میں موجود فقر وعزبت سے مسالہ کوحل کرنے کے لیے اسلام نے جوموقف انتتیار کیا ہے اس کے کچذمونے ذیل میں بیش کیے جاتے ہیں ؛

 اسرم نے برکاۃ سے لیے ایک بیت المال متعین کیا ہے جس کی سربہتی اسلامی حکومت کرے گی، اور اس کا مصرف مستى فقرار ومساكين ومسافر ومقروض اور علامول كو بنايا بهد التُدتعالى فروات بي :

الراقبيًا الصَّدَفْتُ لِلْفُقَى آءِ وَالْمُسْكِينِ وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوٰبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِينِينَ وَ فِيْ سَيِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ء فَرِنْصَنَهُ مِّنَ اللهِ مَوَ اللهُ عَلِيْهُ حَكِيْهُ ) . ترب ١٠

ز کا قابو ہے سووہ حق ہے مفلسول کا ، اور محما بول کا. اورز کا ہے کام برجانے والوں کا اور حن کی تابیت قدين طوريه اورگرديون كي صيراني من اور يوران تجرمي ، اورانتُد كے داستريں ، اور راہ كے مسافركو بخترایا مواسير التذكا ا ورالتدسب كجدباسين والامكمست

ا مام طبرانی رسول الله صلی الله علیه ولم سے روایت کرتے ہیں کرآپ نے ارشا و فرایا: الته تعاسے نے مالدارمسلمانول سے مال میں آئی مقدار کا نکالنا فرض کیا ہے جوان سے فقرام کو کافی ہو۔ اور فقرابھوک ا وربے بیاسی کاشکار مالداروں کی کوتا ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں من لواللہ تعالیٰ ان کا سخت عسا ب لیے گاا وران محمد دروناک عذاب دھے گا۔

• اسلام نے اس مسلمان کومسان شارنہیں کیا ہے جوخود بیٹ مجرکررات گزارے اور اس کا بیروی مبوک کاشکار ہو اور اس کواس کی خبر بھی ہو، چنانچہ بزار وطہ انی رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا د فرمایا که وه شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جوبید مے بھر کر دات گزار سے اور اس کا پڑوی اس سے پڑوس میں بھو کا پڑوا ہمدا و راس کومعوم بھی ہو۔

اس سے برخلاف اسلام سف اس کی حاجیت روائی امداد اور اس سے نوش کر سف کومہتر کن بھی اور بڑا اونچاعل قرار دیا ہے بینانیجہ امام طبرانی اپنی سخت میں مصرت عمرضی آئے نہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

دا و معنول الا عدال إد خال السرور علی المدور میں ا

کی ستر بوشی کر دو، یا اس کی بھوک کا مدا وا بسیٹ بھر *کر کردو* یا اس کی حاجت بوری کر دو۔

كسوبت عورت ، أو أشبعت جوعت، أو تفييت له حاجةً ».

تنگی اور ختی کے وقت اسلام نے بھوکول اور فاقہ مستول کی امداد کواہم فریونہ قرار دیا۔ ہے جنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ محضرت عبدالرحمٰن بن ابی بحرالصدلیق رضی اللہ عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ اصحاب صقد فقیر و غریب لوگ تھے۔ رسولِ اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما باکر بس کے پاس دو آ دمیول کا کھانا ہمو وہ تعیسرے کو اپنے ساتھ سے جائے ، اور جس کے پاس چارکا کھانا ہمو وہ اپنے ساتھ بانچویں یا چھٹے آدمی کو ہے جائے۔

اورا مام ملم مضرت ابوسعیر فکدری رضی الته عذست روایت کرتے ہیں که رسول اکرم صلی الته علیہ وکم نے ارشاد فرمایا جمب شخص سے پاس ضرورت سے زائد سواری ہوتوا سے چا جیے کہ اسے اکشخص کو وسے دے جس سے پاس سواری نہیں ہے، اوجس سے پاس فالنو توشہ اور کھانے کا سامان ہوتو اسے چا جیے کہ وہ اسے وسے وسے جس کے پاس کی کھانے کو نہیں ہے دائد علیہ ولم نے متملف مال کی اقعام کا ذکرہ کیا حتی کہ ہم یہ جھے لئے کو فرقر سے زائد جیزیں ہم میں سے کسی کا بی نہیں ہے۔

الدواؤدا ورنسانی اور ترمذی روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری نبی کری میں التہ علیہ کم کی خدمت میں حاضر ہوتے اورآب ابوداؤدا ورنسانی اور ترمذی روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری نبی کری میں التہ علیہ کم کی خدمت میں حاضر ہوتے اورآب سے مجھ خشش مانگی . تو آب نے ان سے فرمایا : کیا تمہارے گھریں کوئی چیز نہیں ہے ؟ انہول نے عرض کیا : کیول نہیں اسے التہ کے رسول ، ایک حاض سے جرب کا کچوت ہم اور سے ہیں اور کچہ بچھا لیتے ہیں اور ایک لکوی کا بیالہ ہے جس میں میں اور کچہ بچھا لیتے ہیں اور ایک لکوی کا بیالہ ہے جس میں میں بانی پیتے ہیں ، آپ نے فرمایا : وہ دونول چیزی میرے پاس لے آؤ ، وہ صاحب وہ دونول چیزی سے کر آپ کی فیرت میں حاصر ہوئے۔ تو نبی کریم علیہ العملاۃ والسلام نے انہیں بے لیا اور فرمایا : مجھ سے یہ دونول چیزی کون خرید سے گا؟ ایک صاحب نے عرض کیا : ہیں یہ دونول چیزی ایک درہم ہیں خرید تا ہوں ۔

رسول التّرصلی التّدعلیہ وسلم نے فرمایا : ایک درہم سے زیادہ کی بولی کون نگانا ہے ؟ ایک اورصاحب نے عرض کیا : میں یہ دونوں چیزیں وو درہم میں خریتا ہول، چنانچہ آپ نے وہ دونول چیزی انہیں دے دیں اور دونوں درہم لے کران انصا ی کو دے دیے ، اور ان سے فرمایا : ایک درہم کا کھانے کا سامان خریدکر گھر والول کو دسے دینا ، اور دوسرے درہم سے ایک کلبافری خربیکرمیرسے پاس سے آنا، چنانچہ انہول نے ایسا ہی کیا۔ آپ سلی التّٰہ علیہ وہم نے اپنے دستِ مبارک سے
اس میں مکٹری ڈالی اور مجران سے فرایا: جا وُلکڑیاں کاٹوا در بیچوا در میں تہمیں پندرہ دن تک نہ وکیوں، انہول نے ایسا ہی کیا
اور مجرحب آئے توان کے پاس دس در مجم موجود شعے، اوران میں سے کچھ کے بد لے انہول نے کھانے پینے کا سامان خرید
لیا، تورسول التّٰه صلی اللّٰہ علیہ وہم نے فرمایا: یہ اس سے مہتر ہے کہ تم قیامت میں اس حالت میں آؤکہ سوال کرنے کی وجہت تمہارے یہرے پرنشان پوسے ہول۔

اسلام نے خاندان والول کوبچیر پیا ہونے پر وظیفہ دینے کا نظام اِنج کیا، بنانچیم الاول کے یہاں جوبچہ ہی پید ہوگا خواہ وہ بچہ حاکم کا بٹیا ہویا الازم کا ، مزدور کا ہویا ہازاری آ دمی کا ،سب کو وظیفہ دیا جائے گا جنانچہ ابو عبیرا بنی تماب الاموال میں روابت کرستے ہیں کہ مضرت عمر رضی اللہ عند ہر پیدا ہونے والے نیچے سے لیے وظیفہ مقرر کریہ نے سے جو اس کے باب کی طرح اسے بھی ملتا تھا جس کی مقدار سود رہم تھی ،اور بچہ س طرح بڑھتا جا آ اس طرح اس کا وظیفہ بھی بڑھتا رہا، مصرت عمر کے بعد صفرت عثمان و مصرت علی دو گرنو لفار نے مھی اس پڑھل کیا۔

یه اصول ای وجدانی ترمبیت کے علاوہ بی حب کی جویں اسلام مسلمانوں سے دلوں اوراحساس ووجدان کی گہڑئوں اور نفوس میں اسلام گاڑ دیتا ہے تاکہ سب سے سب تعاون ،امدادِ باہمی اور ایٹار کی جانب خوشی نحوشی ابنی مرضی واختیار اور داعیۂ ایمانی کی بنار برگامزن ہول.

ہم نے جو کھے انھی کہا ہے اس پر تاریخ کے اوراق شاہر عدل ہیں ، چنا پچھسلم معاشرے سے امدادِ باہمی اور س کی لفت و تعاون ورحمد لی سے چندنمونے ذیل میں بیش سے جاتے ہیں :

ا محدب اسحاق میکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مدینہ ہیں اس طرح سے زندگی گزاد ستے تھے کہ انہیں علوم بھی بہیں ہو ہا تھ ک ان کاگزدلبرکہاں سے ہورہا ہے ؟ اورکون ان کو دیتا ہے ؟ بھر حبب حضرت میں سے صاحبزا دے زین العابدین وفات پاگئے تو وہ آمد بند مہو گئی اورلوگوں کومعلوم ہوگیا کہ وہی وہ تھے جوان سے پاس رات کی تاریخ ہیں جبکے سے وہ سامان بہنچا با پاکرتے شھے، حب وہ وفات پاگئے تولوگوں نے ان کی بیٹنت اور کا ندھے پر ان تھیلول اور بوریوں سے نشانی دیکھے جنہیں وہ اٹھاکہ بیواؤں اورفقرار ومساکین سے گھر بینجا یا کرتے تھے۔

4. حضرت لیت بن سعدگی سالاندآمدنی متر مزار دینا رسے زیادہ تھی اور وہ سب کی سب صدقہ کردیا کرتے تھے ،
حتی کہ ان سے بارسے میں مشہورسیے کہ ان پر معبی زکاۃ واجب ہونے کی نوبت نہیں آئی ، ایک مرتبرانہ ول نے ایک گونریا
جونیام سے ذریعے بیجا گیا تھا، چنانچہ ان کا وکیل حب اس کواچنے قبضے میں بینے گیا ، نوو بال پنتیوں اور حبوسٹے بچوں کو پایا
جنہوں نے اس سے اللہ کے نام پریہ سوال کیا کہ وہ یہ گھر ان سے پاس ہی رسیسے دیں ، حب یہ بات حضرت لیت کومعادم
جونی توانہوں نے ان کویر بنجام مجوادیا کہ یہ مکان تم لوگوں کا ہے اور ساتھ ہی تہیں آنا مال میں دیا جاتا ہے جوتمہاری روزاد کی ندویہ

#### کے لیے کافی ہو۔

اورس وک می می ایر می می اور معاشروا ورتمام افرادِ مملکت فقروغ بت سے ناتمہ سے بیے ہوری کوشن نرف کردیں گے اس موز اسلامی معاشرے ہیں ایک بھی غریب مہمکین اور محاج باقی نہیں رہے گا ،اورامت اسلامیہ اُن وسلامی ،نوشحالی اوراتی اور المی ان معاشرے میں ایک بھی غریب میکین اور محاج باقی نہیں رہے گا ،اورامت اسلامیہ اُن وسلامی موائل سے نجات و والمینان سے سایہ سے مزال سے نجاس کو اور میں میں میں میں میں میں کے کہ اسلامی موزت وسر بلندی کا برجم عزت وکرامت کی بلندیوں برلہ ارب سے اور اس کو دیے کہ مون اللہ کی فتح والمرت سے نوش بوجائیں گے ۔

مہ ۔ تغض وحد کی بیماری احد کامطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے کی نعمت کے زائل ہونے کی تمناکرے ،یا یک خطرناک معاشرتی بیماری ہے ،اگر مربی این بیماری کاعلاج نہیں کریں گے

تولازمی طورسے اس کے بدترین اورخطرناک تائج نکلیں سے۔

بعض اوقات شروع شروع میں گھروالوں کو حسد کی بیماری کا بیتہ نہیں چلتا اور وہ یہ بیمجھتے ہیں کہ ان کی اولا د نداسس بیماری کا شکار مہوسکتی ہے اور نہ وہ اس کو بیمجھتے ہیں ، اور ندان سے اس کی توقع کی جاسکتی ہے ۔ اس لیے جو حضارت تربیت کے ذمہ دار ہیں ان کوجا ہیئے کہ حسد کا نہایت حکمت اور بہترین تربیت سے علاج کریں ، تاکہ یہ بیماری پریٹ ان کن مصائب اور برترین

 <sup>(</sup>۱) اسلام نے فقر وغربت کا جس طرح سے علاج کیا ہے اس سلسلہ میں بوشخص مزیرتفصیل کا طالب ہوا سے چا ہیئے کہ وہ ہاری کہا ہہ ، ستکا خل الاجہائی فی الاسپ وہ م کا مطا تع کر سے جس میں نشفی کا پواسامان موجود ہے۔

- تائج اورورو تاك نفسياتى امراض كاذرىعيد نسين.
- اس سے قبل کرمی اس بیماری کی نیخ کنی ادراس کے علاج اور اس سے بیجا وکی تداہیر بیان کروں مناسب یمعوم ہوتا ہے کرمیں ان اسباب کو بیان کردول جو بچوں میں حسد کی آگ ہجو کا نے کا ذریعہ بنتے ہیں ۔ اور میراخیال یہ ہے کہ یہ اسباب مندرجہ ذلا امور میں مخصر ہیں ؛
- بیکے کااس بات سینحوت کھا اگروہ گھروالول میں اپنی بعض امتیازی خصوصیات کھو بیٹیے گامتلاً مجست و بیارا و ژمنطو نِظر بونا و رخصوصًا اس وقت جب نیام ہان (بچر) پیدا ہو جس سیے بارسے میں یہ خیال ہو کہ وہ اس سے پیارو مجتت میں اس کامزام بینے گا،
  - اولادمیں براموازنہ جیسے ایک کوذکی کہنا اور دوسرے کوغبی۔
- اولاد میں سے سے سالک کابہت خیال رکھنامشلا ایک بیٹے گوگود میں اٹھایا جائے۔ اس سے دل نگی کی جائے اور اسے دل کھول کر دیا جائے۔ اور اسے دل کھول کر دیا جائے، اور دوسر سے کو ڈواٹیا ڈیٹا جائے۔ اور اس کی پردا ہ ندکی جائے اور اسے کچھ نہ دیا جائے۔
- سی جس بی سے سے مجبت ہواس کی ایڈارسانی اور مرائیوں سے تیم پرشی کی جائے اور اس سے بالمقابل دوسرے بیے سے اگر ذراسی بھی غلطی ہوجائے تواسے منزادی جائے۔
- یکے کا مالدار ، عیش وعشرت و کے اسے ماحول ہیں ہونائیکن خود بیکے کا نہایت غربت ، فقراور خستہ حالی کا شکار ہونا.

  اس سے علاوہ اور دوسرے وہ اساب بن کا بیکے کی شخصیت پر مُراائٹر پڑتا ہے بلکہ بسااو قاست بیکے ہیں اساب کمتری اور خطر ناک انمائیت اور نیس وحسد بیا ہوجا تا ہے۔ اور اس سے ساتھ ہی نفسیاتی بیے بینی ، سکرشسی اور بے اعتمادی پیا ہوتی ہے۔

  پیا ہوتی ہے۔

ہ۔ اسلام نے نہایت حکیمانہ اصولِ تربیت سے حسد کی ہیماری کا علاج کیا ہے۔ اگر تربیت کرنے والے شروع سے اس کے اساب کا دارک کریں تو بچول ہیں مجست ، ایٹار، الفت اور خیرو اس کے اساب کا دارک کریں تو بچول ہیں مجست ، ایٹار، الفت اور خیرو مجلائی کرنے اور دو سرے کے ساتھ تعاون ، خیرو مجلائی کرنے اور نرمی سے بیٹ آنے کے جذبات بیار ہول گئے۔

میراخیال بهصد کی بیماری سے علاج سے لیے بنیا دی اصولِ ترمبیت مندوزیل امور میں منحصب رہیں:

ا بن كريم عليه العلاة والسلام مجى الياكرة على الدين من الماكون كالكردة على الدين المرابية المرابية المرابية الم المربية المرب ام ترمندی وغیرہ حضرت عبداللہ بن بریدہ سے اور وہ اپنے والدبریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رہایک میں اللہ علیہ وکم کو تقریر کرتے ہوئے وکھا اسی آننا ، میں حصنرت میں آگئے اور وہ سرخ سے رہایک میں نے بین آگئے اور وہ سرخ سے اسے میں میں بہنے گرہتے ہوئے ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم منبرسے اترہے اور انہیں گو دمیں اشھا کراپنے اسٹے بیٹھا ویا بھر فرمایا: اللہ جل شانۂ نے بالک سے فرمایا ہے:

تمددسے ماں اور تمہاری اولاد تولبس آزمائش ہی دکی

( إِنَّا آَمُ وَاللُّهُ مُ وَأَوْلَاكُكُمُ فِيتُنَدُّ .. ».

یسزی ہیں۔

الشغابن. ۱۵

یں نے ان دونوں بچول کوگرتے بڑتے دیجھاتو میں صبر نہ کرسکا ا دراہنی بات بنیج میں میبوڈ کران کوا مھانے پلاگیا۔ نبی کریم علیہ انصلاۃ وانسلام صفرت من دسین رضی اللہ عنہا سے دل لگی کیا کرتے تھے ، اور آپ اپنے ہاتھول اور سنوں سے بل چلا کرتے تھے اور وہ دونول آپ سے لیٹ جایا کرتے اور آپ پر تپڑھ ہوائے تھے ، آپ ان کولے کر پیلتے رفر ماتے : تدبارا اونرٹ تو بہترین اونرٹ سے اور تم دونول بہترین سوار بہو۔

ا مام بخاری "الا دب المفرد" میں حضرتِ عائشہ رضی الله عنها سُنے روایت کرستے ہیں کدانہ دل نے فروایا :ایک اعرافی کریم مسلی الله علیہ وسلم کی ندمت ہیں حاضر ہوئے اورعرض کیا : کیا آب حضارت اپنے بچول کو جو منتے ہیں !! ہم توانہ میں بیار میں کرتے تونبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فروایا :

بستربی یہ میں موقع ہو است موسوری ((اُ واُ ملک اُن نسوخ اللّٰہ مین قلبک ہے انکر اللّٰہ نے تمبارے دل سے رحمت کا مادہ نکال دیا الرحد تھی،

ا مام بخاری ابنی کتاب الاوب المفرد" بی میں حضرت انس بن مالک رضی التٰدعنہ سے روایت کرستے ہیں کہ انہول نے بایک ورت حضرت عائشہ رضی التٰدعنہا کے پاس آئی ، انہول نے اسے بین کھجوری وسے دیں . تواک نے اپنے ہرنی کے بیان کی مجور دسے دی اور ایک اپنے لیے رکھی ، دونول بچول نے اپنی ابنی کھجوری کھالیں اور بھرا بنی مال کی بیانب یکھنے لگئے مال نے بیاس کھجور سے دوئی حسے دوئی موسے دوئی موسے دوئی موسے دوئی موسے دوئی مال کی بیانب اور دونوں کو آدھی آدھی دسے دثی ، حب بنی کریم علیہ النسلاة والسل کے فرون کو ایس بات پر کیا تعجب ہوا ؟ فرون کو آدھی آئی سے فرمایا : تمہیں اس بات پر کیا تعجب ہوا ؟ فرون کو آدھی کی مغفرت ہی اس بات پر کیا تعجب ہوا ؟ فرون کو آدھی کی مغفرت ہی اس بات پر کیا تعجب ہوا ؟ فرون کو آدھی کے فرمایا تا تھا۔

یہ بات نظروں سے قطعًا اوصل نہیں ہوناچاہیے کہ نئے پہنے کی پیدائش پرحں پایہونے کے امکانات بہت زیادہ ستے ہیں اس لیے اس سے روسکنے کے لیے لازمی احتیاطی تلاہر ضروراختیار کرنا چاہیں اور تربیت کرنے والول اورخصوصً سکواس کابہت زیادہ خیال رکھنا چاہیئے۔

یا لازی احتیاطی مابیر دوسرے بیکے سے پیا ہونے سے چندماہ قبل ہی اختیار کرلینا چا جیئے مثل برمسے بیکے کے پانگ کو

برل دینا چاہیے۔ یا اسے نرمنری اسکول بھیج دینا چاہیئے۔اور<u>سنے بچے سے ک</u>ام کاج میں بڑے بچے سے بھی امراد لینے میں کوئی مضائقة نہیں ہے مشلاً اس کوکپڑے پہناا اس کونہلانا یا کھانا کھ لانا ،اس طرح اس کومپوٹے بیھے ہے دل لگی کرنے اور کھیلنے کا موقعتهی دیناچاہیے بیکن اس میں اس بات کا ضرر خیال رہے کہ اس کی محرا نی ضرور کی جائے ناکہ معیوسٹے بیھے کوکوئی گزند اور تكليف نه پہنچے ،اور حبب مال نومولود بیسے كو دود حالانے كے ليداٹھائے تواليے موقعه پرمہتريہ ہوتا ہے كرباب بيك لر*ھے سے* دل نگی کرنے لگے یااس سے پیارومجست کی باتی*ں کرنے لگے اکہ است*ے اصاس رسپے کہ اس کی مجست او<sup>ا</sup> بمیت این جگه برقرارسهه.

ان سب باتول کامقصدصرف بیسبے کہ بڑے ہے نیچے کے ذہن میں یہ بات بیٹے ہو کہ وہ اب بھی مال باہ کا پیارا اورمنطورنِظرہے اورنومولود بیھے کی طرح اس سے بھی برابر کا پیارکیا جارہاہے ۔ اوراس ک گہداشت بھی وسی ہی گہا ہی ب مرقی اظم نبی اکرم ملی الله علیه ولم نے گزشته ذکری گئی احادیث میں اسی جانب رہمان کی ہے۔

البزاتر ببیت كرسنے والول كوچا بيئے كه اگر وہ ايسے بچول كومحبت. تعاون واپٹ كا بركير ديجه ناجا بتے ہيں ، اور ان کو بغض وحید، انانیت اور بے اعتدالی سے بچانا چاہتے ہیں توانہیں بیے کو مجست محسوس کرانے کے لیے نبی کریم صلى التُدعليه وسلم مصطريقيكوا بِنانا پاسيئه ـ

۲- بچوں میں برابری اور عدل وانصاف کرنا: ایراک بیم اور معروف می بات ہے کہ تربیت کرنے والے احب بچول میں ساتھ مساوات سے کام ہیں گے اور لینے دینے میں مدل وہرابری کواپیا میں گئے . تو بچول سے نفوس سے حسکا ما دفتم ہوجائے گا ،اور ان کے دلوں سے بغض وحیدا ورکیپذ کی بیماری وور برجائے گی، بلکہ بیجے ا پہنے بچائیول بہنول اور مربیول کے ساتھ خوش دلی اور پیار محبت سے زند کی گزاری گے اور بورے گھرمِ محبت اضلام اور باکیزگی کے حضرے بہائی گے۔

البي صورت ميں جب يم يه ويجھتے ہيں كەعلىم اقال مربي اكبرنى اطهر سلى الله عليه والم في والدين ا ورمربيول سب كويجا يو<sup>س</sup> میں برابری ومساوات اورعدل وانصاف کاحکم دیا ''ہے تو ہمیں اس پر کوئی تعجب نہیں ہوتا. بلکہ نبی کریم صلی التد سلیہ ولم کی ماد تر مبارکہ توریقی کہ آپ دیسے لوگوں پر شدید ککیر کریئے تھے جو بچول سے درمیان عدل وانصا نے نہیں کریتے ،اوران سے بار ومجست کاسلوکنہیں کرتے۔ اوران میں یہنے دینے اورتقسیم میں برابری ومساوات قائم نہیں کرتے۔

ذیل میں ہم اس سلسلہ میں نبی کریم صلی التُدعلیہ وسلم کی توجیہات وارشا دات اورغلط روبیہ بزیکیبر سیے چند نمو نے پیش کرستے بین ناکہ حوشخص جاننا چاہیے وہ جان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں تربیت اور معاشرتی السلاح کا کننا ربردست انتہام کیاہے۔

بچوں میں احباس کمتری سے مرض سے علاج سے سلد میں کچھ احادیث ہم پہلے ذکر کریے ہیں اور مزرو فا مُرے

كمياب ابم ان كويهال دوباره ذكركررسيين:

((ساووا باين أولادكم في العطية)). مبرني مدریہ سمے وسینے میں بجوال میں برابری اورمساوات کرد .

حضرت انس بنی الله عند روامیت کرستے میں کر ایک صاحب نبی کریے سلی اللہ علیہ وہم کے یاس موجود ستھے کہ ان کا بھیا آبیا ، انبول نیداسے بوسہ دیاا ورانبی گودمیں بٹھالیا بھران کی لڑکی آئی توانہوں نے اسے اپنے ساھنے بٹھالیا۔ نبی کریم سلی لٹر علیہ وسلم نے ان صاحب سے فرمایا: تم نے ان دونول سے درمیان ما وات وہرابری کیول نہیں کی ؟

ا ورامام بخاری وسلم حضرت نعال بن بیشه پیرونی الدّیمنها سے روایت کرستے میں کدان سے والدانہیں رسول النّدصلی تشہ علیہ وسلم سکے پاس سے کرحا ضربہوسے اورعوض کیاکہ میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک نمان مربیۃ دے دیا ہے۔رسول استہ تسلی النّٰدعلیہ نے فرایا : کیاتم نے اپنے مربیٹے کوالیہ اس دیا ہے ؛ توانہوں نے کہا : جی نہیں ۔رسول النّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو بھراس سے مبی واکسیس سے بور

ا يب روايت بيس آيا بيك رسول النه ملى النه عليه ولم في ارشاد فرمايا: السيستيركياس ك علاده تمهارى اورا ولاد مجی ہے ؟ توانہول نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ؛ کیاتم نے ان میں سے ہراکیک کوالیا ہی ہدیہ دیا ہے ؟ انہول نے کہا :جی ہیں آپ منی التّٰدعلیه ولم نے ارشاد فرمایا بمچرتو محصے گواہ مت بنا وَ اس لیے کہ مین للم کا گواہ نہیں بن سکتا بمجرآب نے فرمایا : کیاتمہیں یہ بات بہندہے کہ وہ سب تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں برا بر ہوں ؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں ، توآٹ نے ارشا فرايا ، تيبراييا نزكرو (ييني بيكه ايك كودو دُوسرول كومحروم كهو) .

رایا بھراییا ڈکرد (میں یہ ایک بودو دوسروں بوسروم رسو)۔ سا۔ ان اسباب کا ازالہ کرنا جو حسد کا ذراجیہ بنتے ہیں اسس کا طریقیہ یہ ہے کہ ان وسائل کو اختیار کیا جائے جوصد ک

بماری بھے سے دل سے دور کرنے میں سود مند ول:

اً گرنے بیجے کی آمد کی وجہ سے پہلے بیچے کو میحسوس مہورہا ہوکہ اس سے والدین اس سے پہلے جبیبی مجست اور پیار نہیں کررہے ہیں تو دالدین کوچاہیے کہ وہ اس بات کی پوری گوشش کری کہ بیھے کو میمسوس ہوجا نے کہ اس کی مجنت ان مے دلول میں ہمیشہ سمبیشہ سمے سے باقی ہے۔

اوراگرِ دالدین کا اس کوغبی کہنا یا اس طرح سے سخست وکشسست الفاظ۔ سے اس کو پیکار نا اس سے سینہ میں حسد ونغبس کی آگ بھر کا ناہوتو والدین کوچا ہیئے کہ اپنی زبان کو اس طرح سے انفا ظاہ ر تسکیف وہ کلمات سے بجائیں ۔ اوراگر لینے دینے یا برتاؤیں سی ایک بچہ کوترجیج دینے سے اس بیچے کونکلیف پنیتی مواوراس میں صدی بیاری پیا ہوئی ہو تووالدین کو جا ہیئے کہ بچول سے درمیان عدل وانصاف ومساوات وبرابری کریں.

اس طرح والدین ا ورترسبیت کرسنے والول می پیھی ذمہ داری سبے کہ وہ اس بات کی پوری گوشش کریں کہ ان کا بچہ

ان نفسیاتی بیماریول میں سیمنی بیماری کاشکار نہ بہنے جن میں سب سے بڑی بیما ری صد سہے، تاکہ بیکھے کی شخف بہت کامل وکل در وہ انھی تربیت سے سایہ شکے ایک سیمے انسان بن کر بڑسے یلے۔

ا ورجوں کہ حسد سے دوروس نفسیاتی اورمعاشرتی انزات پڑتے ہیں ۔ اس لیے صنور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا اوراس سے منع کیا ہے ، لیجیے اس سلسلہ میں آپ سے چندا قوال زرین تقل کیے جاتے ہیں :

امام ابودا و وحضرت ابوسرريه مضى التُدعنه سے روايت كهتے ميں كه رسول التُدعليه وكم نے ارشا د فرط يا:

((إماكسم والحسد فسإن الحسيد بيأكل الحسنات حدست بجواس بيركم دنيكيوں كواس طرح كھابرا،

ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاجا تی ہے۔

كمات كل النادل لحطب»

ا ورا مام طبانی رسول اکرم ملی الله علیه ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا:

وگ اس وقت تک خیریت سے دہیں گے جب تک

کەاپىس مىں صدركرى ـ

(( لايزال انساس بيخير مالىم يتعاسدوا».

اسى طرح يه حديث مجى تقل ك بهده

((ليس منى ذوحسد)).

العسل».

حدكرنے والامجدسے نہيں ہے .

ولمي رسول الترصلى الله عليه ولم سي روايت كرست بن كرآب في ارشاد فرايا:

( الحسد يفسد الإيمان كسايفسد العسبر عدايمان كواس طرح خواب كروتيا بي عبى طرح يوا

شہد کوخراب کرتا ہے.

اس لیے والدین اور تربیت کرنے والول کو بچول سے حسد کی ہماری دورکر نے او اِس کاعلاج کرنے کے لیے تربیت سے ان بنیا دی اصولول کواینا نے کی بہت شخت ضرورت ہے ، اوراس میں کوئی شک نہیں کراگریہ حضارت ان اصولول کو اپنالیس ا ورنبی کریم صلی ارتشدعلیه وسلمه کی رمنهائی پرعمل کرلیس تواولا دکی بههترین نشوونما بهوگی ا وران پیر محبت وانىلامس اورصاف دلى پيدا بوگ ـ

۵۔ غصر کی بیماری اعصہ ایک نفسیاتی حالت اور انفعالی مرض ہے جسے بچہ اپنی زندگی کے شریع کے دنوں میں میں مصدی بیماری مصدی بیماری اسپے اور بھیروہ ساری زندگی اور موت تک اس کے ساتھ لگار تہاہے۔

غند یونکہ پیائش سے ہی انسان میں بیابونے والی ایک عادت ہے اس لیے یہ نہایت غلط بات ہے کہ غندکو قبیح ہیں *یوں اور گندسے ا*نفعالی حالات میں <u>سے شمار کیا جائے ، اس لیے کہ جب</u> التٰدتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اوراس نیس مختانف طبائع ،خوام**شات ،احساسات و دعمانات پیدا کیے ہیں تو ظامبر ہے ک**ھ اس میں کوئی زبر دست حکمت اور بڑی معاشہ تی

مصاحت پوگی .

غصه کے فوائد میریں:

نفس کی حفاظیت ، دین کی حفاظیت ،عزمت وآبروکی حفاظیت اور ملک شمنول اورنطالیوں سیے پیمکروفریب ، دیم سے وطن اسلامی کی حفاظیت ۔

اگر بالفرض به قدرتی چیزنه بوتی جسے اللہ تعالیٰ نے انسان میں ودیعت رکھ دیا۔ ہے تو اللہ کی حرام کر دہ اشیاءاورمحارم اللہ کی مخالفت اور دینِ الہی کی تذلیل وتحقیر برمسلمان کوہرگرز خصد مذآتا ، اسی طرح اگر کوئی دین شمن مسلمانوں کی مسرر مین پر خاصبان قبصنہ اور اس پر حکومت کرنا چاہتا تو اس سے سلمان ہرگرز طیش میں ندآتا ۔

ظاہر ہے کہ ینظ وغضب وہ قابلِ تعربی غصہ ہے جونبض مالات ہیں نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم کوبھی آیا کر اتھا چنانچہ م میسے اما دیث ہیں آ آسے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت ہیں کوئی صاحب اللہ کی مدود میں سے کسی مدسے ہارے میں سفاری کرسنے آسے ، تو آپ کوغفتہ آگیا اور آپ سے چہرہ مبادک پر غصے سے آثار فل ہر ہو گئے ، اور آپ نے اپنا یادگار و تاریخی جلد ارشا و فرطیا ؛

الإنا أعلك الذين من قبلكم أنه إذا سرق فيهم فيهم الشريف تركولا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقام وأعليه الحد، وأيم الله لوأن فناطمة بنت عمقد (صلى الله عليه وسلم) سرقت لقطعت يدها».

تم یں سے پہلے گزرے ہوئے لوگ ای لیے ہاک
ہوئے کہ اگران میں کوئی معزز آدمی جدری کر آلاوہ اے
چھوٹر دیا کرتے ہتھے، اور حبب ان میں کوئی فندیت و
معمولی چیٹست کا آدمی چوری کر آلاوہ اس پرصہ قائم کردیتہ
اور خداکی قسم اگر د بالغرض امحد (صلی الشرعلیہ وسلم ) کی بیٹی فاط
ہیں اگر (العیا ذباللہ) چوری کمرتی تو میں اس کا باتھ بھی کارٹ دیا۔

ا ورطبرانی حضرت اس منی الله عندسے روایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرایا : میں نے رسول اللہ سالی اللہ وسائی ذات سے لیے کی سے انتقام لیتے ہوئے نہیں دمجھا مگر یہ کہ اللہ کے مکم کی نمالاف و زری کی جائے ، جنا نجہ اگر اللہ کے سی حکم کی نمالاف و زری ہوئی تو آپ سب سے زیادہ فغنباک ہوتے تھے ،اور میں جی آپ سے سامنے دوامورپین نہیں کیے گئے مگر یہ کہ آپ نے ان دونوں میں سے حج آسان تھا اسے پند کی اجرائی کا موجب نہ مجو اکین اگر دہ اللہ کے نا رائسگی کا موجب نہ مجو اکین اگر دہ اللہ کے نا رائسگی کا مہب ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور ہونے واسے ہوتے تھے ۔

اکشرعلایتر بیت غنداور خصنب کویونا پندیده عادات اورمبغوض حرکت شار کریتے تھے تو اس سے وہ غصد مرا دہے ہو مذموم ہے جو برسے اثرات اور خطر کاک عواقب کے پہنچا دیتا ہے ، اور ایباس وقت برقا ہے حبب ذاتی مصلحت اور انا نیت کی وجہ سے غصر کیا جاتا ہے ، اور اس غصر کی وجہ سے معاشرے میں وصرت کا پارہ اور اجماعیت کا دیزہ ریزہ ہوناا در اخوت ومجت کا ختم ہوجا اکوئی دھکی بھیں بھیزنہیں ہے۔

الیی صورت مال میں رسول اکرم ملی التّہ علیہ وسلم کا عصد سے سلسلہ میں انتہام کرنا اور غیصے کو پینینے والول اوران ٹوگول کی تعربعینے کرنا ہوغمنڈ سےے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہیے ۔

ا مام احمدا بنی مسند میں حضرت ابن عمر منی التٰدعنها سے روایت کرتے ہیں کرانہ بول نے رسول التٰدیسلی التٰدیمالیدی سے سوال کیا کہ مجھے اسی چیز تبلا سکیے جو مجھے التٰہ جل شانۂ سے خضب سے دور کر دے۔ تو آپ صلی التٰدعلیہ وسلم نے ایشاد فرایا کہ خصہ مست ہو۔

اورامام بخارى رسول التدملي التدعلية ولم سيدروايت كرست بن كرست ايشاد فرايا :

((من كظم غيظًا وحوبستطيع أن ينفذه دعاه

الله يوم العتيامة على ردوس الخلائق حق

يخايرة في أي الحور العين شاء».

جُوْخص اپنے منصرکو نا ندکرسکتا ہوں کین اسے ہی جلنے توالتدتعالیٰ اسے قیامست کے دن سب منلوق کے ساہنے پکایں گے ۔ یہاں تک کہ اسے اختیار دیں گے کوبس بڑی

آ تھوں والی تورکوچا ہے پسند کرسے.

ا ورا مام بخاری وسلم حصنرت عبدالته بن مسعود رضی الته عندست روایت کرتے ہیں که انہوں نے فرمایا : رسول الته ملات علیہ وہم نے ارشا و فرمایا ہے :

> ((مساتعدون المسرعة فيكم ؟ تابوا؛ الذي لا تصريعه الرجال، قال: واكن الذي يمك تنسه عند الغضب».

تم اینے میں پہلوان کسر کوسمجتے ہو جون کیا وہ شخص جے لوگ بچھاڑ نسکیں آپ نے فرایا نہیں دبہون) وہ ہے جوخصہ سے وقت اینے آپ کو قابو

یں دسکھے۔

اسی طرح معاشرے میں الفت و محبت اور مسلمانوں ہیں اتحا دوریگا نگت باقی رسکھنے سے لیے قرآن کریم کامؤن مرد و اور عور تول کو بخصے سے دبانے اور حن وخوبی سے معاملہ رفع دفع کرنے اور جاملوں سے روگردانی کا حکم دینے میں بھی کوئ غرابت اور تعجب کی بات نہیں ہے چنانچہ ارشادِ باری ہے :

الرَّوَلَا تَنْتَوَى الْحَسَنَةُ وَلَا الشَّيِّمَةُ وَ الْحَسَنَةُ وَلَا الشَّيِّمَةُ وَ الْحَسَنَةُ وَلَا الشَّيِّمَةُ وَ الْحَسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَةً وَالْمَيْنَةُ عَلَىٰ الْحَسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَةً عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْمُ عَلَىٰ الْحَسَنَ وَلِيْ حَمِيْمُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

خم السجدة - ٣٢٧

اورئی اور بدی برابنہیں ہوتی آپ نیکی سے (بدی کوئی آپ نیکی سے (بدی کوئی ال دیا کیجیے ، تو بھریہ ہوگا کرمب شخص میں اور آپ میں عداوت ہے وہ الیا جوجائے گاجیا کوئی ولی درست ہوتا ہے۔

نيزفرمايا :

(رَهَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِيْنَ يَهْشُوْنَ عَكَالُارُضِ هَوْنًا قَرَاذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهِانُونَ قَالُوا سَلْمًا .. )). اخرَون سِر،

#### نيزفرمايا .

اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الضَّرَاءِ وَ الْحَافِينَ عَنِ وَ الْحَافِينَ عَنِ الْعَافِينَ عَنِ الْعَافِينَ عَنِ الْعَافِينَ عَنِ الْعَافِينِ عَنِ اللَّاسِءِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ - ١) المُرزيه، النَّاسِءُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ - ١) المُرزيه، اللَّاسِء وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ - ١) المُرزيه، اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّ

(( وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ فَي )). الشوري ٢٠٠

اور (خدلئے) رحمٰن کے (خاص) بندسے وہ ہیں جوزین پر فروتنی کے ساتھ پیلتے ہیں ،اور جب ان سے جہالت والے لوگ بات چبیت کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں نیر

ہوخرے کیے جاتے ہیں خوشی میں اور تسکیف میں اور دبا لیتے نیار احد در توگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہٰ نیکی کرنے والوں کو بہاہے۔

ا در حبب انہیں عفسہ آیا ہے تومعان کر دیتے ہیں۔

چونکہ قابلِ مذمت غصے کے انسان کی شخصیت اور عقل ویمجھ پر بسے اثرات مرتب ہوستے ہیں ،اور معاشہ ہو کی وقد باہمی ربط والفت پرنہایت خطرناک عواقب ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے تربیت کرنے والول کوچلہ بیے کہ بیچے کی ابتدائی عمرسے سسب انتیاز وشعور تک پہنچنے تک اس بیماری سے علاج کانوب اہمام کریں۔

پیچے سے خصہ کامرض دورکرنے کا بہتر من علاج یہ ہے کہ اسے فندرسے اساب و دواعی سے بچایا جائے تاکہ فنداس کامزاج ، عادت اور فطرت نہ بن جائے ، اور واقعی بالک ہیج کہا جس نے یہ کہا ؛ پر بہیز کا ایک دیم علاج سے بہت سے مل سے بہتر ہے۔

• اگرخد کا سبب اور وجرمبوک ہوتوم نی کو چاہیے کہ بہے کو وقت مقرر پر کھانا کھ لانے کی کوشش کرسے ، اس لیے کہ اس کے فاری نظامت اس کی غذا کی طرف سے بیے توجہی برتنا جہانی امراض اور نفسیاتی ہیما ریول کا ذریعہ نبرا ہیں ، اور مرنی اگرا چنے زیر کفالت اشخاص کی خذا کی خرریات پورسے نہرسے توہہت سخت گنا ہرگا رہوتا سیے ۔ ابودا ذر وغیرہ رسول اللہ علیہ وسلم سے رایت مرستے ہیں کہ انہول نے فرمایا :

((كفى بالمرد إِثْماً أن يضيع من يعوت).

انسان کے گنا ہگار ہونے کے بیے یہ بات کا فی ہے کہ وہ اپنے ذیر کفالت ا فراد کی سیح دیکی دیجال نہ کرسے ۔

و اور اگرغیظ وغضب کا داغید اورسبب بیماری اور مرض بہوتو مرفی کوچا ہیئے کہ بیکے کاکسی معالج سے علاج کرائے اور اس کی صحبت کی نکو کریے سے علاج کرائے اور اس کی صحبت کی نکو کریے سے آگار نبی کریم صلی اللہ علیہ واسم سے اس فران پرعمل ہوجائے جیسے امام مسلم واحمد نے روایت کیا ہے کہ:

ہر بیماری کے سے یک دو ہے بینا نیمرفن کی جب بیع وواس جاتی ہے تواللہ جل شانہ کے حکم سے بیارتندیت لامكل داء دواء ، فبإذا أصاب الدوا مال داء بوأ بإذن الله عنزُوجلُ.

 ا در اگر خصته کے اسباب و دواعی میں سے یہ بات ہوکہ بروجہ اس کی تومین کی جاتی ہو، ورڈانٹا ڈیٹا جا ہوتو نسی سورت میں مرنی کا فرایفندیہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو ندلیل وا بانت امیر کلمات سے مفوظ رکھتے اکہ بیجے سے دل میں نفسیانی مر من ور نعصه اسخ نه موجائے ،اور بلاشبه پرچیز من ترمیت اور یکی اوراحیانی بی ایانت سے قبیل سے ہے ۔ چنانچہ ابن ماجہ حنی<sup>ت</sup> ابن عباس فنی التُدعنها مصدروایت كرتے بی كدرسول التّفلی اللّه عليه ولم نے فروایا :

((أ دبوا أولاً وكم وأحسنوا أدبهم)، اين بين بيون كوردب سكما وُرورنوب جيا ادب سكما وَ-

ا ور ابن ِحیان آب کا درج ذیل فرمان مبایک روایت کرتے ہیں :

التُدتعال ایسے باب پردم کرے جونیک میں سنے بیٹے کا

(*دمنحس*م الله والسيدًا أعسيان وليد وعلى

o الاراگر غصے كا سبب بيرے كا اپنے مال باب كى نقل آمار أا اران كى دىجيا دىجى غصد كر ابوتو والدين كوپا بيدے كه وو صلم وہرد باری و قاروسکون او یخنتہ کے دفنت اپینے آپ کوکنٹرول وقا بوہیں رکھ کرنیچے کے لیے نعود کو ایب مثال نمونہ

نابت كري اورالله تعالى كادرةٍ ذيل فرمان مبارك نابت كر دكها يك :

ادر دبالیتے میں غصہ اور لوگول کومعات کرتے میں اڈ

((وَالْكُنْطِيئِنَ الْغَيْنَطَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِيُّ الْمُحْسِنِينَ ». المراديه

الله في كريف د مول كوي باسه

اورنبی کریم سلی الله علیه وللم سے اس فرمان کو نافذ کری جو کھیلی مدیث می گزاید:

ولا... والكن الشديدال في علك نفسه بهوان وه بين بخوضر ك وقت بينة ب كوق وين

 اوراگراریکے میں غصرکا سبب بنرورت سے زیادہ نا زونخرے اٹھا نا اور میش و مشرت بوتو الیبی مورت میں تربیت کے نے دا ول کوچا **- پیه که دهٔ مجول کی همبت میں اعتدال منه کام لی**ں . اوران پررهم کرنے اور خرج کرنے میں ویمیانه روی کوانتها کریں ، <sup>ی</sup>رک

مضرت على رضى التُدعندسي ورج ذيل مقوسل برعمل مو:

، اپنے دوست سیے اعتدال ومیانہ روی سے محبت کر دمکن ہے کہ مبی وہ تمہا اِنٹمن بن جائے ،اور ڈنمن سے ننرورت کے مطالق تعمنی رکھومکن سبے کہ مجی وہ تمہا! دوست بن جائے ،اور اگراس چیزسے بچاجا سکے بس سے نبی کریم کی اللہ علیہ ولم س یاسے اورجے امام احمد نے روایت کیا ہے:

میش د عشرت کی زندگی سے بچواس بے کر اللہ کے بندے میش د عشرت میں نہیں یوتے .

(إياكم والتنعم فإن عبادالله ليسوا بالمشعمين).

وراگرغفتہ کاسبب منہ مناق امرانا اور مُرسے انقاب سے یا دکرنا ہوتو ترمبیت کرنے والول کو چاہیے کہ ال چیزوں سے دور دبی جو خعبہ کی آگ بھٹر کا نے دالی ہول تاکہ شیکے میں خصد کی ہماری جاگزیں نہ ہوجائے۔

قران کریم نے مذاق اوالیے بیلی تجب اور برے ناموں کے ساتھ بیکارنے سے روک کرکتنی عظیم وزبر دست تربیت دی ہے چنانچے سورۂ حجرات میں ارشا دِباری تعالیٰ ہے :

اسے ایمان والون مردول کومردول پرسنسنا چاہیے کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہول، اور شعورتول کوعورتول پر (مہسنا چاہیے) کیاعجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور شایک دومرسے کو طعنہ دو اور ندایک دومرسے کو برے القاب سے پیکا رو، ایمان سے بعدگناہ کانام بی براہے ادر حج (اب بھی) توبہ نذکریں سکے دہی فعالم مصبری سکے۔ ا ( يَا يُهُا الَّذِينَ امَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنُ قَوْمٌ مِّنُ قَوْمٌ مِّنُ قَوْمٌ مِّنَ قَوْمٍ عَسَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا فِيمَا أَوْ مِنْهُمْ وَلا فِيمَا أَوْ مِنْهُ فَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا فِيمَا أَوْ مِنْهُنَ مَا يُولِا تَنْمَا وَلا تَنَابُرُوا مِنْهُنَ ، وَلا تَنْمِزُوا الْفُسَكُمُ وَلا تَنَابُرُوا مِنْهُ الْفُسُونُ بَعْدَ مِالْا نَفْسَكُمْ الْفُسُونُ بَعْدَ مِالْا نَفْسُونُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ، وَمَنْ لَنُو يَتُنِ فَاولَا لِكَ هُمُو الْإِيمَانِ ، وَمَنْ لَنُو يَتُبُ فَاولَا لِكَ هُمُو اللّهُ الْفَالِكُ هُمُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللل

ظلینون بنجے سے خصتہ کا کامیاب علاج یہ ہے کہ استے صتہ کی کین سے لیے نہوی طریقے سے خصتہ کا کامیاب علاج یہ ہے کہ استے صتہ کی کین سے سے خصتہ کا کامیاب علاج یہ جائے۔ ذیل میں اس طریقے سے ختلف مراحل نہوی طریقے کا عادی بنا دیا جائے۔ ذیل میں اس طریقے کے ختلف مراحل ذکر سکھے جائے ہیں ،

ا يه به بيت برغمة بهون والتخص بهواس بيئت كوبرل دياجائے: امام احمدوغيرہ دسول الله على الله عليه ولم سے دوايت كرتے بيں كه آب نے ارشا و فرايا: ((إذا غضب أحدكم وهوقائم فليجلس جب تم ميں سے سن كوفعه آجائے واسے باہئے فرن ذهب عنده الغضب وإلا فليضطجع)).

ور مذلعیث مجائے۔

٢ ـ غصه كے وقت وضور كرلينا:

گیاہے ، اور آگ کو پال سے بجنا یاب تا ہے ، لہذا جب تم میں سے سی شخص کو غصہ آجائے تو اسے چاہیے کہ وضور کر ہے ۔

خلق من النار ونما تطفأ الناربال ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»

س غفته كي حالت مين خاموشي اختيار كربينا:

ا مام احدرسول اكرم على الله عليه وسلم عد روايت كرية بيل كرات سن فرمايا:

«إذا غضب أحدكم فليسكت».

میں سے کی شخص کو خدر آجائے تواسے چاہیے کہ ریڈ

فاموض بوبائے ۔

مم راللدك فرلعهست شيطان مردودست بناه مانكنا:

بخاری وسلم میں آبا ہے کہ نبی کریم سی انتدعلیہ وسلم کے پاس دوصاحبان ایک دوسرے کو مراسجان کہنے گئے ، اوران میں سے ایک صاحب کا چہرہ سرخ ہوگیا اور وہ دوسرے کو گالی دینے گئے تو نبی کریم سی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علوم ہے کہ اگر فضص اعوز باللہ من الشیطان الرجم کہ ویتا تو اس کاغصة حتم ہوجاتاً .

غمد کوفتم اور اس کی تیزی کوکم کرنے سے سلسلے میں رسول اکرم ملی الته علیہ وکم کی یہ نہایت، ہم ہوایات ہیں ہو ایپ نے سے سلسلے میں رسول اکرم ملی الته علیہ وکم کی یہ نہایت، ہم ہوایات ہیں ہو ایپ نے امریت کو دی ہیں اس لیے والدین اور تربیت کرنے ولسے کوچا ہیں کہ این اولا داور شاگردول کو اس کی تربیت دین ناکہ وہ ملم وہر دباری سنجیدگی اور خمتہ سے وقت ایپنے نفس کو قابویس رکھنے کی عاومت ڈوالیس ۔

آخری بات یہ ہے کہ تربیت کرنے والول کوچا ہیے کہ بچون سے سا منے عقد کی عا دت کی نوا بی اور قبا دت ظاہر کریں مثلاً انہیں ایسے عصر کی مالت دکھا بین جوعفہ میں ہوکہ اس کی انکھیں کس طرح بیل جاتی اور گیس کس طرح بیول جاتی اور بیس کس طرح بیول جاتی ہوجا تا ہے اور بہرہ مُسرخ ہوجا تا ہے ، اور آ واز مبند نہ بھاتی ہے ، نظا ہر ہے کہ جب غصہ والے تعمل کی صورت جب اس طرح محسوس کو اور بھی تا ہی ہے بازد ہے گا اور اسے مبرت بھی حاصل ہوگہ ، کی طرح تربیت کرنے والول کوچا ہیں کوچا ہی گا فات اور خطرناک انجام اور بری عا قبت سے می بچاہیں ۔

غصدی قباحت کواس طرح سے بیان کرناا وراس کی برائی کونجیم کرسے دکھانا، اوراس سے بچانے کی تدابیر نتیار کرنا ہی وہ طریقیہ ہے جسے رسول التُدعلیہ واللہ علیہ والم سنے معاشرہ کی تربیت اور نفوس سے علاج سے لیے اختیار کیا تھا، چنانچہ امام احمد رسولِ اکرم صلی التُدعلیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

سسن نوغصدایک انگارہ ہے جوانسان کے دل میں سلگتا ہے۔ کیاتم غصر ہونے والے تضمس کی رگوں کے میں میں سے سرخ ہوسنے کونہیں میں سے سرخ ہوسنے کونہیں

ر ألا إن الغضب جمدة تتوقد في قلب ابن آدم، ألا تروين إلى انتفاخ أوداجه واحد رارعينيه، فمن د تھینے ہو ہیں جو تھیں ہی ہے کوئی چیز میس کے اور ان جیز میس کرے تواسع چاہیئے مذرمین کولازم بچڑھے زمین کولازم بچڑھے أحسَّى من أه لك شيئاً خيالاُس حوْس الأرض..».

(باكداين اصليت وحقيقت معنوم بوبائ)

ہم نے اب کک جوکچہ ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تربیت کرنے والے حضارت جب بچہن ہی سے اپنے کچول کو غیصے کے اسباب ودوائی سے بچائی گئے ، اور غصہ سے علاج اور تسکین سے اپنے کوان تیار کریں گے ، اور جب اپنے بچول سے سامنے غصر کی قباصت مسم مسل میں بیش کرسے ان کواس سے ڈرائیں گے تولاز می طور سے لم وبرنہا کی جب اپنے بچول سے سامنے غصر کی قباصت میں میں میں بیش کرسے ان کواس سے ڈرائیں گے تولاز می طور سے لم وبرنہا کی اور خل کی اور خل کی اور خل کی اور خل کی اور خلاق مال کے کرار وسلوک اور اخلاق عالیہ کی جی تصویر چرمیش کریں گے .

**→** 

اورجب تربیت کرنے والے اپنے بچول اور طلبہ اور الن لوگول کوجن کی تربیت کی ذمد داری ان پرسپے انہیں با دہبہ شرمندگی اورخوف اور احداس کمتری ونقص کے شعورا ورحمد اور عصد کی ہیماریوں سے نجات ولا دیں گے توگویا وہ ان کے نفوں میں ایے عظیم نفیاتی اصول بودی گے جزئا بہت قدمی اور افہار دائے شجاعت وبہا دری جرئت واقدام ، اور فرض و وابب کا احراب س ، اور ابنارومجست ، اور بر و باری اور سنجیدگی کو پیدا کرنے والے میں ، بلکہ یہ تربیت کرنے والے ان بجوں کو اس ان برائیوں سے پاک کرکے اور ان کو ان اوصا من سے متصف کرسے بنی اولا دکواس قال بناوی کے کہ وہ کل کے قابل فر نوجوان اور مقبل کے ابنا کو برائی اخلاق سے قابل کو کرنے اور ان کو ان مقابل کا کہ میں جو نفیاتی تربیت کا اسلامی طریقہ اور اصلاح کرنے کا نبی نوجوان اور خوات اور انسلاح کرنے کا نبی میں ہو نوبوں کا ور فرائش کو بچدا کرسکیں ، اور باس می طریقہ اور اصلاح کرنے کا نبی کریم کی شخصیت کا مل وہ کا رائل اور باطن تھیک ہو۔ اور اضلاق عالی و جذب ہو کریے لگریں تو النہ تعالی کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں سے خالی ہوں اگر مصلحین کوشش کریں اور مرتبی اور موری کو پر کریں تو النہ تعالی کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ۔

## جرط فضل جو می

# ۲ - اجماعی وممعاشرتی ترببیت کی دمرداری

اجماعی دمعاشرتی تربیت کامقصدیه سید که بید کوشترت بی سیداعلی معاشرتی آداب افرطیم نسیاتی امول کاعادی بنادیا آ جو بمینشه زندهٔ جاویدرسیف واسیداسلامی عقیدسدا ورگبرسدایانی شعورسیه میبوت کرنیکته بیس به ناکه بچه معاشرید میرسس معامله . ادب سبخیدگی اور نیجگی عقل اور ایصے تصرفات نوهنیکه سرحیثیت سے ایک بهترین مثالی فردیند

ترمبیت کرنے والوں اور والدین پر بہنے کی تربیت سے سلسلہ میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی میں ان میں یہ مب سے اہم ذمر واری ہے، بلکہ یہ نہراس تربیت کانچوٹر ہے۔ س کا ذکر پہلے گزرچ کا ہے جا ہے تربیت ایمانی ہویاا خلاقی یا نفیاتی اسے کہ یہ ایک آب وجدان اور کروار ہے تعلق عادت ہے جو بہے کو حقوق کی او آبی اور آواب کو لازم مجرونے ، اور مر ایک کا خیال رکھنے ، اور عقلی نیجی گل اور میں سیاست اور دوسرول سے ساتھ ایجا برتا ؤکرنے کی عادی نباتی ہے۔

واقعدا در تجربه سے اعتبار سے آئنی بات نابت ہے کہ معاشرہ کی سلامتی اور اس کی تمارت کی نیگی وُ منبوطی معاشرہ کے افراد کی سلامتی اور اس کی تمارت کی نیگی وُ منبوطی معاشرہ کے افراد کی سلامتی اوران کی عمدہ تربیت سے والبتہ ہے ۔ اس لیے اسلام نے اولا دیے انعلاق وکردار کی تربیت کا بہت اجمام کیا ہے ، حس کا نتیجہ بر ہوتا ہے کہ تب بر تربیت یا فترا فراد کوئی معاشرہ شکیل دیتے ہیں تو وہ زندگی سے میدان میں ایک سمجھ دار باکردار اور باصلاحیت عقلمندانسان کی سمی تصویر ہوتے ہیں ۔

اس کیے تربیت کرنے والول کوچا ہیئے کہ وہ زبر دست محنت اور جدوجہد کا مظاہرہ کریں تاکر سیمے طورسے اپنے معاشرتی تربیت کی اپنی عظیم سئولیت و ذمہ داری کو پورا کرسکیں اور ایک ایسے بہترین اسلامی معاشرے کی تعمیر کرسکیں جس کی بنیا دایان ، اخلاق اور مہترین معاشرتی تربیت اور اعلی ترین اسلامی اقدار برقائم ہو ، اور یہ کام اللہ تعالیے سے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔

پونکه سرتربیت سے لیے کچھ ندکچھ ایسے وسائل ہوتے ہیں جن کومرنی افتیار کرستے ہیں ،اس لیے غور کرنا چا ہیئے کہ وہ کون سے عملی وسائل ہیں جوبہترین معاشرتی تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں ؟ یہ وسائل میری نظر میں چارامور ہیں شخصر ہیں :

۱- بهترین نفسیاتی سول کی تم ریزی سرناد ۲- دوسرول کی تقوق کاخیال رکھنا. ۲- عمومی معاشدتی اداب کاخیال رکھنا. ۲- دمجی معاشدتی اداب کاخیال رکھنا.

#### مُ ویکی میری اُولاً: نفساتی اُصول کی تخم ریزی

اسلام نے تمام افراد کی نفوت میں جاہیے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے مرد ہوں یا عورتیں بوڑے ہول یا ہوان شاندر مربیت کی بنیادا پیے ظیم شخکی نفسیاتی اصولول اور ابدی تربیتی قواعد برکھی ہے جن کے بغیراسلامی شخصیت کی تمیس قیمیر نہیں ہوسکتی ،اور در حقیقت یہ ہمیشہ باقی رہنے والی انسانی روایات ہیں جماعتول اور افراد میں ان نفسیاتی اصولول کی تخم ریزی کے لیے اسلام نے زبر دست تو بیمات وشاندار ابنمان ول دیرمغز وصایا بیش کے بیار ، تاکداملی اسلوب اور بہترین طریقے سے اجماعی تربیت ہوسکے ،اور معاشرہ باہمی تعاون عظیم اتحاد اور شاندار آ داب اور باہمی الفت و محبت اور اصلاح برش سفیہ نے و تنقید کے ماحول میں بروان چڑھے۔

### جن نفسياتي اصولول كواسلام لوگول مير راسخ كرناچا شاهيدان مي سيم درج ذي ي:

ای اس ایمانی عمیق شعور کالازمی نیتجد او طبیعی ثمرو سے جوالتہ عزوج کے حاضر ناظر ہونے کے خیال اوراک کے نوت استحو اور تقوی (جیب کہ علمار نے اس کی تعرف کی ہے یہ ہے کہ) اللہ تعالی انسان کواس جگرنہ و تیجے جہال سے اس نے منع کیا ہے اور وہال غائب نہا کے جہال اور اکا حکم دیا ہے ، اور حضر حضرت نے تقوی کی تعرف یہ کہ اجمال کے اللہ کے اللہ کے عذا ب سے بچال واللہ منال کرے عذا ب سے بچال ورائل ہو وہال کا کرے عذا ب سے بچالا ورائل ہر و باطن میں اللہ تعالی سے خوف کرنا ۔

اسی لیے قرآن کریم نے بہت سی آیات بنیات سے ذراعیہ نہایت اہمام سے تقوٰی کی فضیلت کا ذکر کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے اور اس برا بھا اُ ہے ، چنا نچہ قرآنِ کریم کی لاوت کرنے والا ایک صفحہ یا چند صفحے بھی نہیں پڑھ یا آگریہ کہ جا بجا مخلف آیات میں لفظ ِ تقوٰی کا ذکر مرطے دلیا ہے ۔

اسی کے محابہ کڑم رضی اللہ عنہم اورسلف مالحین تقافی کابہت اتبام کرتے تھے ،اور اس کواپنے اند ببالکرنے کی فکرا ورکوشش کرتے تھے اور اس سے بارسے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے۔ جبانچہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ حنہ عمرین الخطاب رضی الترعنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی التّدعنہ سے تقوٰی کے بارسے ہیں سوال کیا توانہوں نے فرمایا ؛ ک آپ کبھی کا نئے والے راستے ہمی نہمیں چلے ہیں ؛ انہوں نے کہا ؛ کیول نہیں ، توانہوں نے پوچھاکہ آپ کیا کرتے تھے ؛ توانہول نے کہا ، نوب گوشش ا ورمنت کرتا تھا ، توانہوں نے کہا کرہی تقوٰی ہے ۔

یرتقوی ضمیر سے جنے کی نکرکا نام ہے زندگی کا وہ داستہ سی خواہ شات شہوات ومرغوبات اور طبع واغراض اورخوف وخطر کا نول سے بچنے کی نکرکا نام ہے زندگی کا وہ داستہ سی خواہ شات شہوات ومرغوبات اور طبع واغراض اورخوف وخطر اورخوات وخطرات وخیالات سے کا نظے ہو کچے نہیں دسے سکنا اس سے جبوئی امید اور جونفع ونقصان کا مالک نہیں اس سے جبوشے خوف سے کا نظے ایک ووسر سے کی جانب گھیٹے ہیں اور اس سے علاوہ اور بہت سے بیسیوں کا نظے ہیں (۱)۔ اور التٰہ تعالیٰ سے مخوف اور تقوی قبل نظراس کے کہ اس کی وجہ سے مؤمن کے ول میں التٰہ کاخوف اور اس سے مافیہ کا فکر موتا ہے بیقوی و راس کمام معاشرتی فضائل و کمالات کامنع ہے ، اور مفاسد وشرور اور گنا ہوں اور بریثیا نیول مافیہ کا فکر موتا ہے بیقوی و راست ہے بار سے بی کا شوہ سے کامنے کی منفر دراستہ ہے ۔ باکہ افرومی معاشر سے اور ہراس شخص کے لیے جوان سے ملے اس سے بار سے بی کا شوہ واصاس پیواکر نے کا پہلا فرایے و سبب ہے ۔

اورمگن ہے کہ دسول النہ علیہ تولم نے اپنے فرمان مبارک: ((التقالی ہا)) کہ تقوٰی پہال ہے ،اسے پن مرتبہ جودم إليا (حبيبا کہ آئندہ آئے گا) اس کی وجہ شايد پر مجوکہ معاشرہ کی تربیت کی اس اسل اور بنیادک آکید واہمیت بیان بڑھاً اور حصوصًا ان اوامری جن سے انسانی کرامت سے مرکس اور لوگول کوخر پہنچا نے سے روکا گیا ہے۔

ا فراد کے کردار اورمعا ملات برتقائی کا جواثر بڑتا ہے اس سے چندنمو نے درج ذیل ہیں :

الف - امام غزالی احیا، العلوم میں روارت کرتے ہیں کہ پونس بن عبید سے پاس منگف قیمت کے جوڑے اور پڑناکیں مقیں ، ان میں سے بعض این اقسام سے بھی تھے جن میں سے ہر لوشاک کی قیمت چارسو درج تھی ، اور بعض کی دوسو درج ، مقیں ، ان میں ایک اعرابی شخص آیا اور اس نے پارسو وہ نماز سے لیے چلے گئے اور ایسے بھتیے کو دکان پر تھپوڑ گئے ، اس اثنار میں ایک اعرابی شخص آیا اور اس نے پارسو درہم کا لیک بحوال مالکا توانہوں نے دوسو درہم میں خرید لیا اور اس کے سامنے پئین کر دیے ، اسے وہ اجھے گئے اور پند آگئے ، اور اسے اس نے پارسو درہم میں خرید لیا اور اس کواٹھا کو بل دیا ، داستے میں اسے بونس مل گئے اور انہوں نے اپنے جوڑے کو بہچان لیا اور اس اعرابی سے پولچا کہ تم سے بیا کہ بارسو درہم میں ۔ نے یہ کتنے میں خرید اسے ؛ اس نے کہا چارسو درہم میں ۔ نے یہ کتنے میں خرید اسے ؛ اس نے کہا چارسو درہم میں ۔ یونس نے اس سے کہا کہ اور اس اعرابی نے کہا جو کہ بیس ہے اس لیے تم والیں چلوا ور اس کو والیں کردو ، تو اس اعرابی نے کہا جو کہ یہ تو ہمارے علاقے میں پہنے سوکھا ہیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے بھیرانہیں دکان والیں لے گئے اوران کو دوسو جو ہوں اس کے اور ان کو دوسو جو بھیرانہیں دکان والیں لیے گئے اوران کو دوسو جو ہوں اس کے گئے اوران کو دوسو میں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے بھیرانہیں دکان والیں لیے گئے اوران کو دوسو

<sup>(</sup>ز) الما حفد بومسير قطب ككتاب الغلال (۱-۲۷)-

دریم والبس کردیے، اور قیمن سے زیاوہ پیسے لینے پر اپنے بھیجے سے لرہے ، اور ان کواس پرسخت نئیر کی ، ادر کہا!
کیا تہیں شرم نہیں آتی ؟ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے جت جتی قیمت ہے تم آنا ہی نفع لینا چا ہتے ہوا ور مسلمانوں سے ساتھ خیرخوا ہی نہیں کرتے ؟ توان سے بنے کہا کہ ؛ بخدا اس نے تو وہ خوشی خوشی اور رصامندگ سے لیاتھا ، توانہوں نے کہا ؟ تم نے اس سے لیے وہ بات کیول نہ بیندی جواپنے لیے یہ ند کرتے ہو!!

ب مصرت عبدالله بن دینارفرات یک میں حضرت عمری الفطاب رضی الله عذکے ساتھ مکہ کے ارا وہ سے نکا راستہ میں ہم آرام کر سف یعنے ، تو پہاڑ سے ایک چروا ہا اترا ، انہوں نے اس سے کہا ، چروا ہے ان دنبول میں سے ایک دنبه میرے ہاتھ بچے دو ، اس نے کہا کہ میں نوغلام ہوں ، حضرت عمر نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ میں نوغلام ہوں ، حضرت عمر نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ میں کو ضرت عمر نی اللہ کہ است جمیع یا گھا گھا ، توجروا ہے نے کہا کہ بچراللہ تعالی کہاں چلے جائیں گے (فینی اللہ تو دیکھ رہے ہیں ) یس کر حضرت عمر نی اللہ عند رونے گئے اور محیراس غلام سے ساتھ گئے ، اور اس کے آقا سے اسے خرید کر آزاد کر دیا اور فرایا : تمہیں اس ایک بات نے دنیا میں غلام سے ساتھ گئے ، اور اس کے آقا سے اسے خرید کر آزاد کر دیا اور فرایا ؛ تمہیں اس ایک بات نے دنیا میں غلام سے آزادی دلائی ، اور مجھے امید ہے کہ یتمہیں آخرت میں آگ سے نجات دلائے گ

جے۔ اور مال بیٹی کا وہ قصد تو اکٹر حضارت جائے ہی ہوں گئے کہ مال یہ چاہتی تھی کہ بیٹی دودھیں پانی ملا دے تاکہ آمدنی زیادہ ہو۔ اور بیٹی اسے یہ یا د دلار ہی تھی کہ امیرالمؤمنین نے اس سے منع کیا ہے۔ مال کہتی ہے کہ امیرالمؤمنین ہا آ پاس کہاں ہیں ، وہ بمیں دکھے تھوڑی رہے ہیں ، بیٹی خاموش کن جواب دیتی ہے کہ اگر امیرالمؤمنین مہیں نہیں دکھے رہے تو امیرالمؤمنین کارب تو بمیں دیکھ رہاہے!!

اس لیے ہمیں جا ہیں کہ تقوٰی اور اللہ سے ہروقت ہمیں دیجھنے ہر حکبہ حاضرو ناظر ہونے سے تقین کو اپنے بجوں بیں شہروع ہی سے پیدا کریں!!

سور انوت ایک الیانفیاتی دالطه بے جوہرا شخص کے ساتھ نرمی جمبت اورائترام گاگہ اِشعور بیدا کرتا ہے۔ بس انوت کا انسان سے اسلامی عقید سے اورتقوی وایمان کی بنیا دیر دالطہ ہو۔ انوت کا یشعور صادق اور بچا احساس سلمان کے دل میں تعاون ، ایثار و شفقت اور با وجود قدرت سے معاف کرنے کے بہترین جذبات بیدا کرتا ہے ، اور نمان کواس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ تمام ایسے کاموں سے بچے اور دور رہبے جولوگوں کو ذاتی طور سے نفصان پہنچا بیش یا ن کے مال یا عزرت و کرامت کو نفصان پہنچا بیش راسلام نے صرف اللہ ہی کے لیے اس انوت و معائی چارگ کے بیدا کرنے برزور دیا ہے ، اور بہت سی آیات بورا اورا حا وا مام کو بیان کیا ہے ، اور بہت سی آیات بورا حا در بنور پر بی اس کے تقاضوں اورا نواع وا قسام کو بیان کیا ہے ، اللہ تعالی النے فرواتے ہیں :

بے شکمسلان (اپیمیں) معائی ہی بھائی ہیں۔

( إِنَّهَا الْمُوْمِنُونَ إِنْحُولًا ﴾ الجات.١٠

ا ور فرمایا :

سبم بحجى تمبارسة بجانى كوتهبارى قوت بإزو بنايه ديتي بي

ورانته کا اصان ایسے، ویریا دکر و جب کرتم آیس می تیمن شخصے مچرالفت وی تمہارے دلول میں اب ہوسکتے اس کے نفس سے عمائی. (اسَنَشُدُّ عَضُدَ كَ بِأَخِيلُكَ).القَّسَدَة عَضُدَ كَ بِأَخِيلُكَ).القَّسَسَة المَّارِضُ المَّلِ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ الْمُلَامِ المَّلِمُ الْمُلَامُ الْمُلَامُ الْمُلَامُ الْمُلَامِدُ المَّلِمُ الْمُلَامِ المَّلِمُ الْمُلَامِدُ الْمُلَامِدُ الْمُلَامِدُ الْمُلَامِدُ المُلَامِدُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلُومِ المَّلِمُ المَّلُومِ المَّلِمُ المَّلُومِ المَّلِمُ المَّلَمُ المَّلَمُ المَّلِمُ اللَّهُ المُلْمُ اللَّهُ المَّلِمُ اللَّهُ المَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّلِمُ اللَّهُ اللَّ

امام سلم رحمہ الله روایت کرتے بیل که نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشا دفروایا بہسلمان کا بھائی ہے۔ نہ وہ اس بر خلم کرتا ہے نہ اسے (وکن کے) سپر دکرتا ہے اور نہ اسے رسوا کرتا ہے۔ ادر نہ اس کی تحقیر کرتا ہے ، انسان کے برا ہونے کے بیے اتنی بات کا فی سبے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تذہیل وتحقیر کرے بسلمان پورا کا پورامسلمان برحرام ہے اس کا خون بھی اور اس کا مال بھی اوراس کی عزیت فی اروم بھی زمین مرتبہ فرمایا ) تقوی اس جگہ ہے اور اپنے سینہ مبارک کی طروف اشارہ کیا ۔

اورامام بخاری اورسلم نے یہ روایت نقل کی ہے۔ ((لا یؤمن آحدکم حتی پیسب لانحدیہ سا پیسب لنفسہ)،

تم یں سے کونی بھٹ خص اس وقت مک مؤمن کا لنہیں ہوسک جب بک کراپنے (مسمان) بھائی کے لیے وہ جیز پسند ذکر سے جوابینے ہے لیے لیندکر'ا ہے۔

مؤمنوں کی آلیس میں محبت الفت ویم ولی ک شرای ہے جیساکہ ایک جیم میں اس سے کئ ففر کو تکلیف ہوتی ہے توتمام جسم اس سے ساتھ بے خوالی اور بخار میں تشریک ہوجہ ، ہے

اورامام سلم ابني حماب صفح بين نقل كرية بين كرائت تعالى قيامت سم روزارشا وفروايش سم :

کہاں میں وہ لوگ جومیرے جلال کی وجہ سے باہمی مجت کرتے تھے ؟ اج میں ن کو اپنے سایڈ جمعت میں رکھول گا

حبس دوزمیرسے سائے کے سواا ورکوئی سایہ را وگا۔

اودادام منم اورام دروایت کرتیمی: درمثل المؤمنین فی توادهم وتعاطفه حسم و تراحمهم کمثل الجسد إذا اشتک مندعفو متداعی له سائرالجسد بالسهر والیمی».

د أين المتحابون بجلالى؛ السوم أظهم فى ظلى يوم لا كل إلاظلى».

الف مام عاكم ابنى تما مبستدك مين روايت كرست مي كرصفرت معاويه بن أبى سفيان رصنى الله عند في حضرت عالت

صدّ بقة نبی التدعنها کے پاک استی بترار درہم بیعیے جضرت عائشہ روزے سے تعییں اور انہوں نے پرانے کپٹرے پہنے ہوئے تھے جب یہ خطیر قم ان کوملی توانہوں سے کچھ بھی نہ روکا، توان جب یہ خطیر رقم ان کوملی توانہوں سے کچھ بھی نہ روکا، توان کی خادمہ نے ان سے عض کی تاریخ اسے میں سے کچھ بھی نہ روکا، توان کی خادمہ نے ان سے عض کیا کہ شعب ہی خردیتیں کی خادمہ نے ان سے ان ان سے عض کیا کہ شعب ہی خردیتیں اور خود بھی ان دولا دیتیں تویں ایسا کرلیتیں ، توانہوں نے فرمایا : بیٹی اگر تم جھے پہلے یا دولا دیتیں تویں ایسا کرلیتی ۔

ب - امام طیرانی اپنی کتاب مجم کمبیر" یک روایت کریت نین که تضرت عمرین الخطاب نے پارسو دینارایک تھیلی میں والے اور اینے غلام سے کہا کہ پر حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کے پاس الے جاؤ، اور بحیر کھید دیران کے گھر ہی میں کسی کام میں لگ جانا اکر تمہیں میعلوم ہوجائے کہ وہ ان کاکیا کرستے جی ، چنانچہ غلام وہ دینار ان کے پاس سے گیا اور عوض کیا کہ امیرالمؤٹین نے فرایا سے کہ ان کواپنی تعفی فروریات میں کام میں لے لیس ، تو تضریت ، بوعبیدہ نے فرایا ؛ اللہ تعالی حضرت عمرکواس کا اجھا برا دے اور ان پرویم کرسے ، اور بحیر فرایا ؛ اسے لاکی آباؤ اور یہ سات دینار فلال کو دسے آو، اور یہ پانچ فلال کو داور یہ پانچ فلال کو دسازے دینا فلال کو دسے آو، اور یہ پانچ فلال کو دسے آو، اور یہ پانچ فلال کو دساؤ الا ۔

سبع - ایس مرتبر مفرت عمر منی الله عذب ورمیس مخت قعط برا اوگر بهت شدت و تنگی میں گرفتار موسکتے بعضرت عمان رضی الته عذکا ایک قافله شام سے آیا جو ایک ببرارا و مول میرش متعاجن بر مختلف قدم کا کھا نے پینے کا سامان اور کپر الدا ہوا تھا آبا بر مضرت عمان کے پاس آئے اوران سے اس قافلہ کو فرید ناچا ، انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ نفع دو گے ، توانہوں نے کہا پانچ فیصد، حضرت عمان نفع دیں گے ، توانہوں نے کہا کہ بیس توکوئی ایسا ما جر علوم نہیں جو اس سے فرایا : مجھے تو ایسے فریار اسے خرار میں ہو مجھے اس سے فرایا : مجھے تو ایسے فریار میں ہو مجھے اس سے فرایا : مجھے تو ایسے فریار میں ہو کہا کہ میں جو ایک درہم پر سات سواوراس سے میں زیادہ دیم نفع دیں گے ، میں نے توالٹہ تعالی کے اس فران مبارک کوشن لیا ہے ، ان درہم ہو ایک درہم پر سات سواوراس سے میں زیادہ دیم نفع دیں گے ، میں نے توالٹہ تعالی کے اس فران مبارک کوشن لیا ہے ، ان درہم کا الدیم الذی کے دو میں اینا مال فرچ کرتے درہم کا کہ نہ فی سینیل ان دوگوں کی شال جوالٹہ کی دو میں اینا مال فرچ کرتے

ان لوگوں کی شال جواللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے بیں اس سے کہ جیسے ایک وانہ ،اس سے اگیس سات

(مَثَنَ الدِينَ يَنْقِقُونَ امُوالَهُم فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَنْهِ أَنْبُنَتُ سَنْعَ سَنَابِلَ فِي بابیں، ہر بال میں سوسودانے، اور التدرابطانا ہے س واستطع عاسب ،اورالتُدي نهايت عبشت كريف والا كُلِّلُ سُنْبُكُ إِنِّ مِمَاكُةٌ حَبَّةٍ ۚ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَّشَكَأُهُ وَاللَّهُ وَالسِّمُ عَلِيْمٌ ﴿ ) · البقره ٢٩١

ب سب كود جانات .

اسے تاجروں کی جاعست میں تمہیں ہی بات کا گواہ بنا تا ہوں کہ یہ بورا قافله وراس میں جوگندم آیا بھی اور تیل ہے یہ۔ میں نے مدینرمنورہ کے فقرار کو مبر کر دیا ہیں۔ اور اسٹے سلمانول کے لیے دے دیا ہے۔

اور امام بخاری نے اپنی کتا ب"الادب المفرو" میں مضرت ابن عمر رفنی النّه عنها سے روایت کیا ہے کہ ہم پرایک ایس زمانهمي آيله بيه كركوني تتخص تمعي اليينے درسم و دينار كااپينے مسلمان تجاني سے زيادہ متقدار نہ تھا۔

البذابهيس هي چاہيے كهم اپني اولا وكوانورت ومحيت كى فضاميں بروان چرا عائميں ـ

مع ام ہے رقب قلب اوٹنم پر کے صال ہونے اور شعور کے مطیف ہونے کا ، جو دوسرول کے ساتھ نری میں۔ رحمت اور دوسرول کے ساتھ نری میں۔ رحمت اور دوسرول کے در دوغم میں تسریک ہونے اور ان بررحم کھانے اور ان سے غمول اور کالبن میں آنسو بیانے کانام سبعے، رحم بی ایک ایساماوہ ہے جومؤمن کواس بات برمجبور کرتا ہے کہ وہ مون کی ایذارسانی سے دورر سبع، اور جرائم سے كناركيش ا ورتمام لوگول كيم لييه خير و يحبلاني ا ورسلامتي كامنيع بور

نبی کریم سلی التّدماید و لم سنے توگوں سے بعض سے بعض پررحم کرسنے کوالتّدتعالیٰ سے ان پررحم کرسنے کا ذریعہ وسبب قرار دباسه بينانچه امام ترمذي وابو واؤد واحدنبي كريم عليه الصلاة والسلام عدروايت كرست يي كرآب في ارشا وفرايا:

((الواحسون يرحسهم الرحين، ارجعوا رحم كرنے والوں پردخن دم كرتا ہے، تم زمين والوں پ

من في الأرض بير حكم من في السمار). وم مروتم يراسان والارمم كرسيمًا.

ا ورحولوگ رحم سے ما وہ سے عاری میں ان پرنبی کریم ملی الله علیہ وسلم نے بربخت وسقی ہوسنے کا حکم نگایا ہے۔ جنانجے۔ امام ترمذى وابودا ووغيره نبى كريم عليه العلاة والسلام \_ روايت كريت بين كرآب في فرايا:

(الا تنزع الرحمة إلا من شقى)، رحم كاماد فيهي جعينا جاتا مرحم بنا الماسكر برنبت عد

اورمَوْمِن كارحم كزا صرف ابنيضموَمن بهائيول سيساته بي رحم بين خصرنهين بوتا بلكه وه رهم كاليك ايساجشمه , وتأسب جس سے تمام لوگول بر رحمت کی بادش اور رحم کا فیضال مبوتا ہے ، ایک مرتبہ رسول ِ اکرم صلی التدعلیہ وہم نے اپنے صحاب سے فرایا : (( لن تؤمنواحتی ترجعدوا)). تم نوگ اس وقت تک دکال مؤمن نهیں بن سکتے

وب تک تم دهم زکرو <sub>س</sub> صی بہنے عرض کیا . اسے اللہ سے رسول ہم ہیں سے مہتخص رحم کھا تا ہیے ، تواب نے ارشا وفرمایا کہ اس سے وہ رحم مراد نہیں جوتم میں سے سرشخص ابینے دومہ سے ساتھی سے ساتھ کرتا ہے ملکہ اس سے مرا دسب پررحم کرنا ہیں۔ بلكه اسس وه رحم مرادسه جوانسان ناطق مسترنجا وزكر كحيدوانون مك كوشامل مود

صفرت عمرونی انٹرعنہ نے ایک شخص کو دیجھا کہ وہ ایک دینے کو ذبے کرسنے سے لیے ٹانگ پکڑکر گھسیٹ رہاہے توانہوں نے اس سے فروایا : تبھے کیا ہوگیا ؟ اس کوموت کی جا نب نرمی سے کھینے کرساے جا ؤ۔

#### اسلامی معاشرے میں رحم وشفقت سے چند نموسنے درج ذیل ہیں:

الف: بمؤذمین کیمنے ہیں کہ جن دنوں مضرت عمروبن العاص ضی اللہ عند نے مصر کوفتے کیا توان کے فیمہ میں ایک کبوتری آگئی اور کسس نے اوبر سے مصدمیں اپنا گھونسل بنالیا،اور حبب مصفرت عمرو وہاں سے کوچ کرنے نگے توان کی نظراس پرپڑی اور انہوں نے یہ مناسب نیمجھا کہ خیرہ اکھا گڑکر اسے بے گھرکیا جائے، للہذا انہوں نے حیر کواسی مالت پرمیوڑ دیا،اور لبد میں اس سے اردگر دا و یہدت سے مرکا نامت بن سکٹے اور اس مبکہ کانام ہی " مینہ فسطا ط" دیسی خیمہ کا شہر ) پڑگیا۔

ب: مضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند زمانه جا بلیت میں سخت گیری اور قساوت میں معروف متص کین جب اسلام نے ان سے دل میں رم سے چنتے بہا دیے تو بھر وی مضرت عمراللہ تعالی کے سامنے اپنے آپ کواس کا بھی مسؤل سمجھتے متھے کے عمرات کے ایک دور دراز علاقے میں ایک نچراس لیے مشوکر کھا گیا تھا کہ انہوں نے اس سے لیے بچتہ راستہ نہیں بنایا۔

ہے: اور حضرت ابو بحروض التٰدعِنة حضرت اسام بن زید رضی التٰدعِنها کے تشکر کو رخصت کرتے ہوئے یہ وصیت فرائے ہیں: یا در کھوکسی عورت اور بوٹر سصے اور نیچے کو قتل ندکرنا ، اور نہ کھجور سکے درخت کو اکھیے ہونا ، اور نہ کی بچل وار درخت کو کا ثنا. اور تم ایسے لوگوں کو پاؤ گھے جنہول نے گرجا گھروں ( چرج ) اور صومعول کولازم پچڑلیا سبے لئہذا ان کو ان کی حالت پر چھچوٹر و بنا۔ ک : اس رحم کی مثالوں میں سے سلانوں سے قائم کردہ مندرجہ ذیل اوقاف تھی ہیں :

ا۔ آوارہ کتول کے لیے وقعنے جو مخصوص مقامات پراان کی دیکھ مجال کے لیے بنائے باتے ہیں، تاکہ وہ مجسو کے مرنے سے پیچ کراپنی طبیعی موت مرس یاان سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں سے جائے۔

۲ - شادی کے لیے اوقاف : جہال سے غریب لوگ وقف سے زیورات اور زیزیت کا سامان نوشیول اور شاد لیول

۔ نے موقعہ ہر ماریڈ عانسل کریتے ہیں جبس کا فائدہ یہ ہو آہے کہ فقیر وغربی شخص تھی خوش کے دن عمدہ لباس اور خوب ہوجا آہے۔

اجہ یہ کا رول اے سائے آباہے ، اوراس کی خوش کا شعور واحساس کا مل وکل ہوجا باہے کہ بیاری آوازا وراچھے پر شنے والول کواس سے بیما رول اور مسافروں کو مالوس کرنے والا وقف جبس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیاری آوازا وراچھے پر شنے والول کواس سے سقر کر دیا جا با آہے کہ وہ ساری رات مزیار پر غز بامعنی اشعارا وروپھیپ ترانے پڑستے رہیں ، اس طرح سے ال ہی سے اللہ ہوجائے اور وہ ہما یک سے ایک گفتے تک پر طرح نا رہے تاکہ وہ بھار جن کی کیکھف دور کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کاغم ملکا ہوجائے اور وہ ماری رائے بیاری کوئی مالوس کے لیے اس کے لیے اس کا سامان ہوجائے .

۲۰ و قف الزبادی: چنانچرم و من دم تب کابرتن ٹوٹ گیا ہوا وروہ اسپنے مالک سے غضب کانشاز بننے والا ہو۔ وہ وقف کے افتر جاکر و کابرتن وے کراس سے بدلے نیا برتن سے لیے ،اور اس طبح سے اپنے مالک سے غصد اور منزاسے نجات بالے۔
یہ اوقا ف ال اوقا ف سے علاوہ ہیں جو بھوکول کے کھان نے ، بیا سول کو بابا نے ،نگول کو مباس مہیا کر سنے ،مسافرول و گھاہم یا رہ سے علی جا اور جا بول کو تعلیم و بینے اور مروول کے وفن کر نے اور یتیمول کی نفالت اور برایشان زوہ لوگول کی فراد رسی اور برایشان زوہ لوگول کی فراد رسی اور برایشان زوہ لوگول کی فراد رسی اور بالی کا میں اور برایشان زوہ لوگول کی فراد رسی اور برایشان زوہ لوگول کی فراد رسی اور بالی کا میں کے لیے قائم سے گئے ہیں۔

ا با شہر وقا ف او اینگی کے کام اور مدرسے واسکول وفیرہ یہ نبیر وتھوٹی ہے مجست کے آثاراوراس جم کا تمزیل برید نے آمریں ومنوں کے داول اور نیکٹ سلمانول کی نفوس میں ودلعیت رکھا ہے ، اور تاریخ کے اوراق میں ہماری ترقی ماست ہے قابل فخرہ شامول میں ہے زبروست کا رنامے تیل۔

تر الله کی کان طفیم مانی کی جمیں اپنی اولا دکوتعلیم دینا چاہیے اور پیپیزی ان کی گھٹی میں ڈالنا چاہیں۔ ۱۰ اینا ۔ اید ایک نفسانی شعور ہے ہیں کااثریہ ہوتا ہے کہ اچھائیول منافع اور شخصی مصالح میں انسان دومسرے کو اپنے ۱۰۰۰ – اور پرترزی دیتا ہے۔

ا ثیار ایک نهایت شانداخساست به اور اگراس کامقصدالله کی رضا موتوریا میان کی صداقت اور باطن کی صفائی براستون برد نه نیسیانی به داول بین سب سے بهادا صول به اور ساتھ می وہ اجتماعی ومعاشرتی امداد باہمی سے ستونوں میں براستون بر اور بنی نوع انسان سے لیے مجلائی وخیر کا ذراجہ ہے۔

ر بہارے سے ایت اور ایٹ کافی ہے کہ قرآن کرم نے اسلامی معاشرہ کی فلیم اکٹرسے بینی انصار کے بھائی چارگی مواسات اور بہارا و ایٹ اور ایٹ کافی ہے کی فلیم ترین صور میں مفوظ کی میں چنا نچہ فرمایا ؛

ا در ان لوگوں کا جی تق ہے) ہو دارالاسلام اورائیان میں ان کے قبل سے قرار کچرشسے ہوئے جی محبت کرتے جی ای سے بوکس سے پاس ہجرت کرسے آیا ہے۔ اور ﴿ الْمَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَ

عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ رِهِمْ خَصَاصَةٌ بِهُوَمُنَ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ رِهِمْ خَصَاصَةٌ بِهُوَمَن يُوقَى شُخَ نَفْسِهِ فَاوُلِيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴾. الحشرة ٩

ا پسنے دلول میں کوئی رشک نہیں اس سے بوکھید کہ نہیں ملاّ ہے، اسینے سے مقدم رکھتے میں اگر میہ نود فاقہ میں ، می ہوں ، اور جو اپنی طبیعت کے نبل سے مفود کھا جا کے سوایسے ہی لوگ تو فلاح پانے واسے ہیں۔ جا کے سوایسے ہی لوگ تو فلاح پانے واسے ہیں۔

یہ اختیاری ایٹارا دراجماعی رحم دلی و شفقت جوانصار سے اضلاق میں ظاہر ونما یاں تھی اس کی مثال انسانی تاریخ اور پجپلی امتول کے حالات وواقعات میں نہیں مل سکتی ۔

انصارف ان مباجر مهائیوں کوا پنے ساتھ برابر کاشر کے کرایا جو دین کی نواظر کا لیف میں ڈالے گئے تھے اور اپنے گھروں سے سیاتھ برابر کاشر کے کرنے کا درایا ہوں میں اور وہ اس طرح سے نوالی ہاتھ ہو سکتے کہ زندگی سے سازو سامان وضروریات ندگی میں سے کسی بھر جیزے مالک ندر ہے۔ تھے ،افداری اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ موافات و بھائی چارگی قائم کرتا تھا ، بلکہ دنیا کی بہت سی راحتوں میں اس کواپسے اوپر ترجیح دیا کرتا تھا ،اور اگر دونوں میں سے کوئی وفات پاجائے تودو مدال کا وارث ہوتا تھا۔

#### اولین اسلامی معاشرے میں ایٹارسے مظاہریں سے چندمثالیں آپ سے سامنے بیش کیجارہی ہیں:

الف۔ امام غزانی اپنی کتاب "اجیاء العلام" میں حضرت عمر ضی اللہ عنہ سے نقل کرستے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ رسول التہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ میں سے ایک صحابی ہے ہاس دینے کی سری ہرتہ ہیے گئی توانہوں نے کہا کہ فلال خص مجدسے ہی زیادہ حاجت مند ہے۔ لہذا انہوں نے وہ سری ان سے پاس ہیں دی ، انہول نے ہی ہیں سوچا کہ فلال آدمی مجدسے زیادہ صررت مند ہے۔ اور انہول نے وہ تعیسر سے ہے پاس ہیں دی ، اور اسی طرح مبرا کیک دوسرے سے بیاسی ہیں اس کی کھوم بھر کر سالت آدمیول کے بعدوہ سری بھراس ہیں ہیں گئی ۔ سات آدمیول کے بعدوہ سری بھراس بیلے عنوں سے یاس ہنچا گئی ۔

ب - اوربه ام المؤمنين مصرت زينب بنت بحش الاسرية بن كايثا رفخوارى كونه سے ام المساكين تقب پره گيا تھا ۔ چنانچه ابن سعدا بنى كتاب "طبقات " ميں روايت كرتے ہيں كدبرزه بنت با تع نے بيان كيا ہے كہ جب بداياتقسيم كيے گيے توحضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه نے مضرت زينب كا مصتدان كو بھيجا ، جنانچه عبب و تفخص جومال سے جانے والا تھا وہ ان سے پاس گيا توانہوں نے كہا ؛ الله تعالى حضرت عمر كى مغفرت فرمائے ميرى دومرى بہنيں اس مال كوتقسيم كرنے كى مجھ سے زيا وہ طاقت رصى ميں تولوگول نے ان سے عرض كيا كہ يہ توسب كاسب آپ بى كاب ترانہوں نے فرمايا ؛ سبحان الله اور اس شخص كى و مجہ سے بردہ ميں ہوگئيں اور فرايا ؛ مال يہاں وال دو اور اس بركيم اوال دينا ۔

اس قصے کی روایت کرینے والی کہتی ہیں کہ تھے انہوں نے مجھ سنے فرطایا : اس قصیر ہیں اپنا ہا تھے ڈال کرا یک مٹھی ہے لوا در فلال کی اولا دکو دسے آؤ،اور فلال کی اولا دکو دسے آؤ،اور اپنے چندعزیزول اور پتیمول کا نام بیا ، اورسالا مال تفتیم کردیا کچھ شوٹیسے سے بیے کپڑے سے نیچے کے رسبے توان سے برزہ بنت باتع نے وض کیا: اسے آم اُوُمنین اللہ تعالٰ آپ کی مغفرت فرائے بخلااس میں ہمالاہمی توق نفا ہوا ہوں نے فرایا کہ جوکپڑے سے نیچے بچے رہے وہ تمہالا ہے کہتی ہیں کہ جم نے حب کپڑا ہاکر دیکھا تواس سے نیچے سے جہیں بچاسی درہم ملے۔

اورکچچه فعات پیلے ہم حضرت مائٹ فینی التٰدعنہا کا واقعہ روا برت کر چکے ہیں کہ انہ وں نے آئی ہزار درہم فقرار وسائین پرخرپے کرڈالیے اورا پنے افطار سے لیے ایک ورہم بھی نہایا ، اوراگر فاومہ پیلے سے تباویتی توشاید وہ ایسا کریتیں کین دوسروں کی حاجبت روائی اورضرورت بورا کرسنے کی خاطروہ اپینے آپ کوھی بھول گئیں ۔

فست ربانی اور ایثار اور خود فراموشی سمے به مذبات بهمیں اسپے بچول میں پیدا کرنا چاہیے اور شروع ہی سے انہیں ان کی ترمیت دنا چاہیئے۔

عنود درگزرگریا این شاندارنفسیای شعورسیت کی وجه سے انسان دوسروں سے تسامح کراہے ، اور اپنے میں وجہ سے انسان دوسروں سے تسامح کراہے ، اور اپنے کے عفو و درگزر کریا اس وقت سے جب کہ خطوم خص بدلہ وانتقام لینے برقا در مہو ، اور زیادتی دین اور اسلام سے شعائر برز ہوری ہو ور نہ معاف کرنا ذکت ورسوائی وعاجزی اور مبتھیار ڈا لینے سے مراد ف ہوجائے گا پہلے معنی اور مندرج بالا شروط سے ساتھ عفو و درگزرایک اجبی فطری عاوت سے ہو اسنے ایمان اور زبر دست اسلامی اوب بردلالت کرتی ہے ۔ اس لیے قران کرکم عفود درگزرایک اجبی فطری عاوت سے ، ہو اسنے ایمان اور زبر دست اسلامی اوب بردلالت کرتی ہے ۔ اس لیے قران کرکم نے اس کا حکم دیا ہے اور بہت ہی آیات میں اس برا بھال گیا سے جنانچہ ارشا دِ باری سے :

(او کان تعفو آ آفر کِ اِلتَقَاؤے ، و کی تَنسَوُ الفَضَلَ اور تر کر کرد تو تریب ہے بر ہبزگاری سے (او کان تعفو آ آفر کِ اِلتَقاؤے ، و کی تَنسَوُ الفَضَلَ اور تم درگزر کرد تو تریب ہے بر ہبزگاری سے

ا ورية مجيلا ووالين مين احيانُ كمريّا .

ا دنیکی اور بری برابر بہیں بوتی . آپ نیکی سے (بدی کو) ٹال دیا کیجیے، نوئیسریہ ہوگا کھب شخص ہی اور آب میں مدوت ہے و ،الیا ہومائے گا جیا كونى دلى دوسست بوياست

ا ور (خدائے) دمن سمے دخاص ، بندستہ وہ بی ہو زمین برفروتنی کے ساتھ پیلتے میں اور حب ان سے جہالت والے بوگ بات جیت کرستے میں تودہ کرنتے ہں نعیر۔

ا در د باليت مين غصه . اور توگول كومعا ف كرتے من اورا لٹدنیک کمیے والول کوجانیا ہے۔

بهوگی تووه نرمی اور لبندظرنی ومالی اضلاقی اورآسیمع اوراچھے برتا و اورسپ معاشرت میں ایک قابلِ تقلیدنمور بوگا۔ بلکہ وہ لمہارت وباطن کی صفائی اور شرافت سے اعتبار سے زمین پریکنے والے فرشتے کی ماندموگا۔

تاریخ کے اوراق میں سلف صالحین کی سیرت میں مم وبردباری اورعفوو درگزر کے بو نمونے اور واقعات سلتے ہیں ان میں سیفض آیکے سامنے بیش کیے جستے ہیں:

الف : عبدالله بن طاهر كيت مين كديم ايك روز خليفه مامول الرشيد كے ياس موجود تحا انہول نے اپنے خادم كوار لاكے کہ کر آواز دی بلین کمی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، توانہول نے دوبارہ آواز دی اور زورسے بیسے اے لڑے . توایک ترکی غلام يركبة برا داخل مواكركيا غلام كو كمانے بينے كابھى تى نہيں ہے ؟ ہم حب مبى آب سے پاس سے پہلے جاتے ميں تو آب اس خلام اسے غلام کہ کرمیلانے ملکتے میں بیہ اسے غلام کہ کرکپ تک پکارستے دہیں گئے؟! بیس کرملیفہ مامون کافی دیڑ تک گرون جع کا ئے بیشے رہے دمجھے پیتین تھاکہ وہ مجھ اس کی گردن اڑا نے کاحکم دیں گئے، بھرانہوں نے میری طرف دمجھاا ورکہا :اسے عبدالتّٰداكر

بَنِنَكُمْ ۗ )). بقرور ۲۳۷ اورفرمايا :

الاَوَكَا نَشَنَوْتُ الْحَسَنَةُ ۚ وَكَا شَيْبَتُهُ ۚ ﴿ لَا فَعَ بِٱلَّذِىٰ هِى ٱخْسَنُ فَإِذَا الَّذِىٰ بَيْنَتَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ كَانَهُ وَلِيُّ حَمِيْهُ ﴾.

نیزارشادسے؛

الوَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينِ يَمْنُونَ عَكَ الْأَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِيهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا ﴿). الفرقال يهه

الوَ الْكَ ظِهِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِي النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ ١٣٨٠) المُعْرَانِهِ اوریہ بات بالکل برہی طورسے علوم ہے کہ جب مؤمن کی طبیعت علم عفوو ورگزرا ورسینیم پوشی سے اخلاق سے آراستہ

انسان کے افلاق ایچھ میول تواس کے فادمول کے افلاق فراب ہوجلہ تنے ہیں ،اور ہم یہ ہیں کرسکتے کہ اپنے فادموں کے افلاق دیست رکھنے کے لیے ایناافلاق فراب کریں ۔

ب - لکھاہے کہ صفرت رین العابرین بن السین صنی التہ عنہا نے اپنے ایک غلام کوطلب کیا، اور دومرتبہ اسے آواز دی بیکن اس نے بیک سے بیک سے بیکن اس نے بیک سے بیکن اس نے بیک سے بیک اواز نہیں کہا ؟ اس نے کہا ؛ کیول نہیں ! میں نے آپ کی آواز سنی تھی ۔ انہول نے بیک کیول نہیں کہا ؟ تواس نے کہا ؛ کیول نہیں ! میں نے کہا ؛ کیول نہیں کہا ؟ تواس نے کہا اس لیے کہ مجھے آپ سے کوئی خوف وڈرنہیں ہے ، اور مجھے آپ سے عمدہ انواق کا علم ہے اس لیے میں نے سے کوئی خوف وڈرنہیں ہے ، اور مجھے آپ سے عمدہ انواق کا علم ہے اس لیے میں نے سے کوئی خوف وڈرنہیں ہے ، اور مجھے آپ سے عمدہ انواق کا علم ہے اس لیے میں انور سے کہا اس لیے کہ میراغلام مجھ سے اس میں ہے ۔

انهی سے متعلق بیٹیے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ سجد کی جانب نکھے تو ایک شخص نے انہیں برامجوں کہا۔ ان کے علاموں نے اسے مارے نے بیٹنے کا دادہ کیا، توحضرت زین العابدین نے انہیں منع کر دیا، اوران سے فرایا : اس کو کچھ دنکہ و، اور مجروہ اسے مارے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اوراس سے کہا، جناب میں تو اس سے بھی زیادہ بدتر مہوں ہو آب کہ در سے بیل اور میری ہو خوابیان تم کو معلوم نہیں بیں وہ ان سے زیادہ بیل جو تمہیں معلوم بیل، اوراگر تم بھا ہموتو یہ تمہار سے ساھنے وکر بھی کرسکا ہوں، وہ خص نہایت شمرندہ ہوگیا اور حسینہ گیا، بھر حضرت زین العابدین نے اپنا قبیص آبارا اور اس کو ایک مزار در ہم دیا، تو وہ آدمی ہوگیا اور حصینہ ہوا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد دیس سے بیں ۔

اسی طرح ان کایہ واقعہ بھی مکھ ہوا ہے کہ ان کا ایک غلام ٹی سے لوٹے سے ان سے اوپر یانی ڈال رہا تھا کہ نوٹا اس سے ہاتھ سے مچوٹ کرحضرت زین العابدین کی ٹانگ پرگر کرٹوٹ گیا جس سے ان کا پاؤل زخمی ہوگیا، توان سے غلام نے فراً کہا۔ آقا ہمن ، انڈ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

(( وَالْكَا لَطِمِينُ الْغَيُظَ ) . اور د باليت بير عصد .

توم ضرت زین العابدین نے فرایا کہ میں نے تواہیئے تھے کو دبالیا ہے ، اور اللہ تعالیٰ فرائے میں : (د وَالْعَافِیٰ اَنْ عَنِ النَّاسِ » .

توانہوں نے فرمایا کرمیں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور الله تعالی فرماتے ہیں:
(دَوَا مَنْدُ يُعِیبُ الْمُعُسِنِینَ ».

توحضرست زين العابدين في فراياكه جاؤتم التُدك ليسآزا وبمو.

ج ۔ حضرت عبداللہ بن عباس ضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ؛ جب عیدیہ بن حصین آئے تواہیے بھتے حربن قیس سے مہمان بینے جو حضرت عمر سے مقربین میں سے تھے ،اس لیے کہ علمار حضارت نواہ وہ جوان مبول یا بوم مصوبی امیرالمؤمنین حضرت عمرینی الله عندسے اصحاب ادراصحاب شوری تھے۔

عینید نے خرسے کہاکہ امیرالمؤمنین سے میرسے یکے حاضری کی اجازت ہے لور چنانچہ انہول نے ان کے یہے اجازت سے لیے اور سے بیاب بہت سے لیے اور جہ بہت بہت بہت بہت ہے۔ اور حب وہ ان کے پاس ما صربی و انہول نے کہا ؛ کیا بات ہے اسے خطاب سے بیٹے ، بخدا نہ تو آپ ہمیں بہت زیادہ دیتے ہیں اور نہی ہمارسے درمیان مدل وانعما ف کرتے ہیں ،حضرت عمریان کرنا واض ہوگئے اور انہول نے ان کو منروینا جاہی ۔

خُرسنے کہا: اسے امیرالمؤمنین اللہ تعالی اپنے نبی کریم کی اللہ علیہ ولم سے فراتے ہیں: ((خُدُ الْعَفْوَ وَأَصُرُ بِالْعُرُفِ وَاَعِرْضَ عَنِن عادت کیمیے درگزری ادر نیک کام کرنے کا تکم کیمیے،

اورجا بور سے کنارہ کیمیے ۔

الْجِهِدِينَ ﴿ )). الاعراف. ٩٩.

ا وربیرصا صب بھی جا ہوں میں سے ہیں ، بخدا جسب حضرت عمر نے بیر آیت سی توکیجی نکہاا وروہ اللہ تعالی کی کتا ہے کے مطابق عمل کرنے والے تھے لیے

قرآن کریم کی آیات سے شال نزول سے بارسے میں جو کھے مردی ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت ابو کبر کے ایک قربی رشتہ دارجن کا نام سطح تھا وہ حضرت ابو کبر رضی اللہ عنہ کی زیر کھالت تھے ، اوران ہی کے رحم و کرم برزندگی بسرکر رہبے تھے ، منافقول نے واقعۂ افک سے موقعہ پر حضرت عائشہ جد لیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں جوغلا سلط التی سیر ہی باتیں کہی تھیں اس بارسے میں سطے نے مواقعہ اللی کی ، اور اسلام نے جوراستہ بتلایا ہے اس سے بحشک سکے ، اور رشتہ داری اور سن ہوئی اللہ عنہ کو سخت عصد آیا اور انہول نے یقسم کھالی کہ لین اور اسلام سب کاحق بھول بیٹھے ، جس سے حضرت ابو بجرصد بی رضی اللہ عنہ کو سخت عصد آیا اور انہول نے یقسم کھالی کہ لین ان عزیز کے ساتھ قبلے تعلق کر لیں گے اور ان سکے ساتھ صلہ رحی نہیں کریں گے ، اس برانلہ تعالی کا درج ذیل فرمانِ مبارک نازل ہوا :

(( وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمُ وَ السَّعَنَى اَنْ يُؤْتُواْ الْولِيالْ اللهِ عَلَيْهُ وَ الْهَلْكِيْنَ وَالْمُعْجِرِينَ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَلَيْعُفُوا وَلْيَصْفَحُوا اللهِ تُعِبُّونَ اَنْ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمُ وَاللهُ عَفُولً مَعْفُولً مَهِ بِينَا اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَفُولً مَهِ مِنْهُ وَالله عَفُولً مَهْ مِنْهُ وَالله عَفُولً مَهُ مِنْهُ وَالله عَنْهُ وَلَا مَنْ يَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالله عَنْهُ وَلَهُ مَهُ وَالله وَالله عَنْهُ وَلَهُ مَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَوْلُولُ وَلَهُ وَالله وَلَهُ وَالله والله وَالله وَلّه وَالله وَلمُوالله وَالله وَالله والله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَال

النور-۲۲

ا در جولوگ تم پی بزرگ ادر دسعت واسه بی وه قراب والول کواور کینول کواور بجرت فی سیل الله کرنے والول کودیے سینے سے میا می گیسی بیا ہے کہ معاف کرتے دیں اور درگزر کرتے دہیں ، کیا تم یہ نہیں چاہیے کہ اللہ تعامی کہ اللہ تعامی کہ اللہ تعامی کہ اللہ تعامی کا دستے کہ اللہ تعامی استے کہ اللہ تعامی تعامی

يسن كرحضرت الويجروضى التدعنه في النكومعاف كرديا اوران من وركزركر كريب يبلي كى طرح مجران كوديف لكر،

اور فرمایا مجھ میں بند ہے کہ انتد تعالی میری معفرت فرما دے۔

تعقدو درگذر جینیم پیزشی وتسامی وقلم وغیروشیم اخلاق در حقیقت نینجه بیراس تربیت کاجوانهول نے داعی اقرانهی اس الله علیه ولئم کے صلی الله علیه ولئم کے صلی الله علیه ولئم کے مسلی الله علیه ولئم کے فرایمن وارشار بین کی اس الله علیه ولئم کے فرایمن وارشا دارت بیر علی کیا تھا، بی کریم سی الله علیه ولئم کی شاندار توجیها سے وجہ سے ان سے ماوات واخلاق تسامی وجیثم بوشی اور بازاری توگوں سے اخلاق سے برتر و بالا ور ال سے اوصا و خواس میں مناز ہو گئے تھے۔

، مام ابوداؤد سول الشرصلى الشرعليه وللم سعدرو بيت كرست ميل كرآب في فرايا و

((صن كنظم غيظًا وهدويستطيح أن ينفذه

دع لا الله يوم القيامية على رؤس

الخلائق حتى يخيره في أى الحررابعين

شاء))-

جوشخص این فقے کو نافد کر سکتا ہو سکن مجبر وہ اپنے فقے کو پافد کر سکتا ہو سکن مجبر وہ اپنے فقے کو پافد کی جائے اور اس کو یافت اور اس کو یافتیا۔ سنخص کو تم م م فاوق کے سامنے بلائیں گے اور اس کو یافتیا۔ دیں گئے کو میں بڑی آنکھوں والی تورکو جاہے لیند کرہے۔

ا درا مام طرانی مفرت عباده بن صامت ضی الله عندست روایت کرتے بین کدانه بول نے فرمایا : رسول الله دسلی بشر علیہ وسلم نے فرطا ہے : کیا پس تہمیں اسی چیز بنر تالا وُل جس سے الله تعالی انسان کوعزیت وشرف عظا فرطاتے اور درجا ست بند کرتے ہیں صحابہ نے وض کیا : جی ہال اسے اللہ سے رسول صور شبلا ہیئے ، آپ نے ارشاد فرطایا : پینی تم ہم اسے دہ بیش آئے تم اس سے ساتھ مروباری سے بیش آؤ ، اور جوتم برظلم کرسے تم اس سے درگزد کرد ، اور جوتم ہیں محروم سکھے تم اسے دو ، اور جوتم ہا رسے ساتھ قطع دھی کرسے ہم اس سے ساتھ صلہ رحمی کرو ،

البين بجول كى نشووىما يمين علم وحيث م بوشى اورعفود درگزر كے ان اوصا ف بركر ناچا جيئے .

یدایک ایسی عمده نفسیاتی قوت ہے جسے مؤمن ایک اکیلے معبود برایمان لانے کے عقیدہ اوجب کو برایمان لانے کے عقیدہ اوجب کو برائت وہا دری میں کواس نے قبول کیا ہے اورجس بقار وصود کا اسے قبین ہے اورجس تقدیر سے ساھنے وہ سریم خم کرتا ہے۔ اورجس مسؤلیت کو وہ محسوں کرتا ہے اورجس تربیت میں وہ نشوونما پاتا ہے اس سب سے فرسیعے سے مؤمن اسے ماصل کرتا ہے۔

مؤمن کواس ارٹی فیات پرحتنا ایمان کامل ہوگائیس پر کوئی غالب نہیں آسکتا،اور وہ حق جو غلط نہیں ہوسکتا،اور وہ تقدیر جو بدل نہیں سکتی،اور وہ سؤلیت حیس میں کمی نہیں آسکتی،اور وہ تربیت جس میں کوتا ہی نہیں کہ جاسکتی، حتنا اس کاان جنرول پرلقیمین ہوگا اس کا اتنا ہی حصد حراکت وشعاعت اور کلمئة حق سے اطہار سے سسلہ میں ہوگا۔

. پرچیز مهیں صنرت ابو بحریض التدعنه کی شخصیت میں جورسول التدصلی التدعلیہ ولم سے بعدسب سے زیادہ قو ی ایمان وابے تھے بائک مایاں نظر آئی ہے، چنا نچے مختلف مواقع میں ان کا بیان آئنی زبر دست شکل میں نواہر ہواکہ صنرت مُر رئنی اللّہ عنہ جیسے طاقتورا ورسخمت آ دمی بھی ہے ہے ہے برجمبور مرجسے نے بخدا اگر حصفرت ابو بجر سے ایمان سے ساتھ اس است سے ایمان کا وزن کیا جائے تو حصفرت ابو بجر کا ایمان راجح بوجائے گا۔

حضرت ابوبجر کاموقف :حس روزرسول النّدسل النّد عابیه وسلم اس دنیا سے کو پیج فرمانگئے تواس دن متام مسلمانول پر بیے نبودی اور ذبول کی کیفنیت طاری ہوگئی ،ا وراس حادثے وغم نے مسلمانوں سے ہوش وحواس کم کرفیے حتی کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا : جوشخص بہ کہے گا کہ حضرت محدصلی النّدعلیہ وسلم انتقال فرمانگئے ہیں تومیں اپنی اس تلوارسے اس کی گردن اڑا دول گا۔

اس جیسے موقعہ پرصنرت اُبو بحر رضی التہ عز ہوگوں سے درمیان کھڑسے ہوکر ملبدہ واڑسے فراستے ہیں : جوشخص حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو تو اسے معلوم ہونا چا ہیں کہ مصرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو تو اسے معلوم ہونا چا ہیں کہ مصرت محرصلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما سکتے ہیں ،اور حوشخص اللہ تعالیٰ ک عبادت کرتا ہوتو اللہ تعالیٰ کے اسے جو ہم بیشہ ہم بیشہ نزندہ رسبے گی اسے بھی موست نہیں آ سے گی ،اور مجراللہ تبارک تعالیٰ کا ورج ذیل فرمان مبارک تلاوت کیا :

اس طرح حضرت الوبجرض النه عنه كا وه موقف جوانهول نے اس وقت انعماركيا حبب كان حضرت اسام فري الله عندسے اس فرسے مصیح ميں ترود سے كام لينے لگے جے نبی كريم علی الله عليه وسلم مرض الموت سے پہلے شام كی جانب مسيح نے سے تاركر بي تھے ، جنا نچه لوگول نے حضرت الوبحر سے بيمطالبه كياكر آس نشكر كام بينجا موقوف كردي اسليے كر وعلوم كل كيا حوادث و آفات بيتي آئيس ، اوركل حب عرب قبائل وب تيول والول كوآب علی الله عليه كی وفات كا علم بردًا تو زمعلوم ال كيا حوادث و آفات بيتي آئيس ، اوركل حب عرب قبائل وب تيول والول كوآب علی الله عليه كی وفات كا علم بردًا تو زمعلوم ال كيا يا دوعل موكا و

یکن عزم و ثبات سے بیر حضرت ابو بجرض الته عند نے انہیں نہا بت بردباری اورا و اوالعزی سے ساتھ ہوا ب دیا اور فرط یا :قسم ہے اس ذات کی جس سے قبصے میں ابو بجرکی جان ہے اگر مجھے میعلوم ہوجائے کہ در ندے مجھے جمبیت لیں گے تب میں نبی کریم صلی التہ علیہ ولم سے حکم سے مطابق اسامہ سے شکر کو ضرفر رسیجا ہوگرہ نبی کریم علیہ العدلا ، وال ام نے خود اینے دست مبادک ہے دکائی ہے میں اس کو ہرگر نہیں کھول سکتا ، اوراگر لبتی میں میر سے سواا ورکوئی بی خص باقی نہ

رب تب بھی میں آپ سلی اللہ علیہ ولم سے اس عکم کوفٹرور نا فذکرول گا۔

ا ورمضرت ابو بحرصدیق زنبی الندی کاوه موقف بھی ہوانہ ول نے متر، ول اور زکاۃ اوراس کی ادائی سے الکا رکہ نے والول سے ساتھ اس وقت افتیا کیا تھا جب رائد جا بلیت کی عصبہ بیت اس م یا کھیل کرسا مینے آگئ تھی جیسے کہ شیطا نول کے سیننگ ، اور سول اکرم سلی النہ ملیہ وفات سے بعد سلمانوں کی سی ولت تھی جیسے دنبول بجیٹروں کی باش وال رات میں افتری جیسے دنبول بجیٹروں کی باش وال وات میں افتری بازی وال رات میں افزانفری کی حالت ہوئی ہے ، جیسا کہ حضرت عائشہ معدایقہ نین التُدی بانے اس کا نقشہ کھینچا ہے ، حتی کہ بعض مسلمانول فی حضرت ابو بجر دیدی وینی التٰدی نہ سے عرض کیا ، اے التٰہ سے سول کے خلیفہ آپ تمام عرب سے بنگ نہیں کرسکتے ، اس لیے اپنے گھرکا دروا ڈ ہ بند کہ سے موت کے رہے ۔ ،

تیکن خشوع وَصنوع کرنے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے استخص نے جوبانو ہم ک طرع ملکے پینکے اور ٹیم کی لائے رم و نازک اور مال کے ول کی طرح رحمدل ہتھے، چند منطول میں ایس نرم و نیق شخصیت سے ایک دم ایک ایشخص بن گئے جو سمندر کی طرح جوش مارنے والا اور شیر کی طرح و حادث والا جو جو حضرت عمر سے چیخ کر کہتے ہیں ؛ کیاتم زمانہ جا جیت میں بروے سخت تھے اور زمانہ اسلام میں برول ہوگئے ؛ وحی منکل ہو جی ہے کیا میری زندگی ہی میں دئی میں کہو کی اسکی میں برول ہوگئے ؛ وحی منکل ہو جی ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ ولئم کو دیا کرست سے ؟! بندا اگر وہ اون میں کہ اس ایک رس کے وینے سے بھی انکا کریں کے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ ولئم کو دیا کرست سے تواس کی وجہ سے ان سے جنگ کرتا رہوں گا ، یہ ساتھ میں اللہ حیات کرتا رہوں گا ، یہ ساتھ میں کہ واللہ درست و تی فیصل کہ ؛ اللہ تعالے نے حضرت ابو بجر کے سیسنے کوئیگ سے لیے کھول دیا ، اور میں نے سبحہ لیا کہ یہ بالکل درست و تی فیصل ہے ہے

سی بیے مق سے بیش کرنے سے سلسلہ اس جراً ت ایک غظیم جہا دسبے، چنا نچہ ابوداؤ دو ترمذی وابن ما جہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے میں کہ آپ نے ارشا و فرطایا :

بهتسدين جهاد ظالم بادشاه سم ساسف كائتن

((أفضل الجهاد كلمة حقعند

کہناہیں۔

سلطان جائر)).

اس لیے جو خص کلم رکت سے لیے شہید ہو وہ سیدالشہداء ہے عالم رسول اکرم سلی اللہ علیہ بھم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کرآپ نے ارشا دفرطیا :

شهیدوں سے سزار حمزہ بن عبدالمطلب بیں اور وہ شخص جوظ الم حاکم سے ساھنے کھڑے ہوکراسے (حقّی) مکم دے اور د باعل سے) روسے اوروہ حاکم اسے لگڑنے۔

((سيّدالشهداء حمسرة بن عبدالمطلب ، ورجل قيام إلى إمام جاثرفُ سره ونسها ه فقتك ».

له ط ونعه مواستا ذبوسف قرضا وى كم كماب "الايمان والحياة" (ص ٧٥٧٠) تقويست سع تعرف سيرسان.

اسی بیے نبی کریم کی اللہ علیہ وہم اپنے صحابہ سے یہ عہدلیا کرتے تھے کہ وہ جہاں بھی ہوں تق بات کہ بیں، بہانجہ امام سلم ابنی گئاب "دیمے" میں حضرت عبادة بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے میں کہ عمر نے رسول اللہ وسلی اللہ وہم کے باتھ پر نگی اور آسانی ، نوشی وجہ و یک اور ہر حالت ہیں فرما نبرواری واطاعت پر بعیت کی خواہ ہم پر دوسر ول کو ترجیح کیوں نه دی جائے ادراس بات پر بعیت کی گئومت کے بار سے میں حکام سے میں گڑا نہ کریں گئے مگر یہ کہ ایسا کھل مواکھ دیکھیں جس کے کھر ہونے رہرائی دلیے میں مور اور اعلا بھم تا اللہ سے سلسلہ میں تم کی دالی موجود ہو ۔ اور اعلا بھم تا اللہ سے سلسلہ میں تم کی مامت کی پرواہ ذکریں گئے۔

اس لیے اللہ تعالی نے ان توگول کی تعربین کی ہے جواپنے رب سے بیغام کو پہنچاتے ہیں اور اللہ سے سواکس سے نہیں ڈرتے ،ارشادِ ریانی ہے : نہیں ڈرتے ،ارشادِ ریانی ہے :

ا در اگریم بیرچا بین کهسلمانول سے جوانمردول سے حالات کا ماریخ کے اورا ق میں مطالع کریں توہمیں غطیم کارناموں اؤ بہا دری سے مواقف سے لہریزا وراسلام اور دین ہے تی سے لیے جرائت تھے سے مواقف سے مالا مال ایک بڑی کہا ہے۔ ملے گی ۔

#### ان مجابرول كيبها درانه مواقف كارنامول مي سيجند يادگارشاليس درج زيل بين:

الف العزب عبدالسلام سے موافف میں سے یہ جی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے مصر کے با دشاہ مجم الدین ایوہ ایک ایسی عبس میں عکومت سے بڑھے برطے سرکر دہ لوگ موجود تھے یہ کہا: اسے ایوب بتلائے آپ اللہ کے سامنے ال وقت کیا دہل بیٹی کریں گے جہب وہ آپ سے یہ فرطنگ گے: کیا میں نے تہ ہیں مشر بریکومت سے مواقع فراہم نہیں کیے اور تم نے بھر بھی شراب فروخت ہونے دی ؟ توانہول نے کہا ؛ کیا ایسا ہوا ہے ؟ انہول نے کہا : جی ہال، فلال دکال میں شراب فروخت ہوتے دی ؟ توانہول نے کہا ؛ کیا ایسا ہوا ہے ؟ انہول نے کہا : جی ہال، فلال دکال میں شراب فروخت ہوتی ہے۔ اور وہال منکوت کا ارتباط کیا جاتا ہول ، اور آپ اس حکومت کی نعمتول میں مزے کرت ہے ہیں۔ توبا دشاہ نے کہا کہ اسے تو میں اپنے والد سے زمانے سے جاتا ہول ، توالعز بن عبدالسلام نے فرمایا : آپ ال لوگول میں سے بہل جو کہ ہیں گے :

ہم نے تواپنے باپ داداکوایک (خاص )طریقہ پر پایا سے اور ہم انہی سےنقتش قدم پر جلنے دا ہے ہیں۔

﴿ إِنَّا وَجَدْنَ الْبَاءُنَا عَكَ أَمَنَهُ وَرَانًا عَكَ الْمَا عَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالنَّا عَكَ اللّ الله مَا تُمَافْتَدُونَ ﴿ ﴾. مَرْرَفُ ٢٣٠ يرسن كربا دشاه نه فورًا اس وكان كي عضم اور بندكر انه كاحكم دسه ديا .

ب د حضرت سلم بن دینار (جن کی کنیت ابو مازم تھی) حضرت معاویہ سے پاس جا پاکستے تھے اور فرماتے تھے: ملازم صاحب اسلام علیک، لوگ حب ابوحازم کویہ کہتے کہ وہ السلام علیک ایہا الامیر (اے امیر آپ برسلامتی ہو) کہا کریں . تو وہ یہ کہنے سے انکار کر دیتے ،اور محیر حضرت معاویہ کی طرف متوجہ ہو کران سے فرماتے : آپ اس امّت کے ملاز بیں ،آپ کے رہ نے آپ کواس امّت کی دیکھ مجال سے لیے ملازم رکھا ہے۔

سبخ به يبجيه وه مكالمه تمجى شن يبجيع وحضرت ابوحازم اورسليمان بن عبدالملك كے درميان بواتها:

سليمان في كها: اسدابومازم بم موت كوكبول براسمين مي ؟

انہول نے کہا : اس لیے کہ آپ لوگول نے اپنی آخرت کوٹراب کردیا ہے اور دنیا کو آباد کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کویہ نالبند ہے کہ آبا دحگہ سے ویران جگہ کی طرف منتقل ہول ۔

سلیمان نے کہا : کل اللہ کے سامنے بیشی کیسے ہوگی ؟

انہوں نے فرما یا : جوشخص اچھے کام کرنے والا ہوگا اس کی مثال ایس ہوگ جیسے کوئی سا فرطوبل سفر کے بعد لہنے گھر پہنچے ، اور برکردادی مثال اس ہوگ جیسے پھکوڑا غلام اپنے مولی و آقا کے پاس والیس آجائے۔

سلیمان نے کہا بکون سی بات عدل وانصاف سے زیا دہ قریب ہے ؟

انہوں نیے فرمایا : حق بات کہنا اس سے سامنے ہم جس سے انسان وٹرتا ہوا وراس سے سامنے بھی حس سسے امیدر کھتا ہو۔

سلیمان نے کہا بکونسام ومن زیادہ تقلمند و محدار بہے ؟

انہول نے فرمایا : وشخص جوالٹدی فرمانبرداری کرے اور لوگول کی اس طرف رہنمائی کرسے۔

سلیمان نے بوجھا بکون سامومن زیا دہ بڑاامق ہے ؟

انہوں نے فرمایا: و پیخص جواپینے ظالم بھائی کی خواہشات ہیں بہ گیا ہو، اور اس نے اپنی آخرت دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے خراب کردی ہو۔

سلیمان نے بیوچھا: اسے ابوحازم کیا آپ ہما ری رفا قت بسند کریں گئے تاکہ آپ ہم سے فائدہ اٹھا پئر انہ ہم آپ سے ؟

انهبول نے فرمایا واعو فیالٹد ۔

سليمان <u>ن</u>ے *پوچيا: ايساكيوں*؟

انہوں نے فرمایا : مجھے یہ ڈریہ ہیے کہ ہیں جھوڑا ساآپ توگوں کی طرف حجک جاؤں گا اور بھیرالتّٰہ تعالیے مجھے

زندگ اورموت کا دگنا عذاب و*ی*.

سیمان نے اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے ان سے کہا؛ اے ابوعازم مجھے دسینت یہیے۔ انہوں نے فرمایا: میں آپ کونہا بیٹ مختصروں تیت کرتا ہوں اوروہ یرکہ اپنے رب کی نظیم کیمیے ، اوراس نے کپیں کرو، آپ کوکسی ایں عگر دیکھے جہاں سے اس نے روکا ہے ۔ یا آپ کوالیں حگرنہ یائے جہاں موجود ہونے کا اس نے حکم دیا ہے ۔ نابت قدمی وحزُرت کی اس عظیم عاورت پرومیس اپنے بچول کی نشوونما کرنا پہلے ہے۔

یہ وہ اہم نفسیاتی امول ہیں جنہیں دین اسلام مؤمن ہیں پیدا کرنے کی پوری جدوجہد کرتا ہے۔ اوریسب سے سب سالا شخصیت کی تعمیر شک مدو دیتے ہیں ، اور بیسب سے سب اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ اسلام، فرا دک جواجہا عی ومعاشر تی تربیت کرنا چا ہا ہے۔ اور ہروہ تر جیت یا اصلاح کی کوشش کرنا چا ہا ہے۔ اور ہروہ تر جیت یا اصلاح کی کوشش جوال نفسیاتی اصوادل پر قائم نہیں ہوگی جن کی بنیا واسلام نے کھی ہے تووہ ناکام ہوجائے گی اور اسے صورت ہیں فرد کا معاشرہ سے بیان کمڑی سے بیان کی اور اسے میں درا یہ در کا معاشرہ سے بیان کمڑی سے جانے سے می زیا وہ کمزور ہوگا ۔

اس سے والدین اور تربیت کرنے والوں اور خصوصاً ماؤل پر میلا زم ہے کہ وہ اسٹے بچوں کی نفوس ہیں ایمال د
تقوٰی سے عقیدہ اور اخوت و مجنت کی نفیدت اور حم واٹیا ۔ وہر دباری سے معانی کو اِسٹے کریں ، اور حق سے بار سے ہیں ان
میں اقدام اور حراکت کی عادت اور اس سے علاوہ اور دوسر سے نظیم نغیاتی اصول ہیں اکر بی ۔ تاکہ بچے جب بچین سے
آگے بڑھ کر توان ہوں اور اس عمر کو پہنچ جائیں جو انہیں اس قابل بنا وسے کہ وہ زندگ سے مندر میں گس سکیس تو وہ ابن وہ والد والد اور فرائفس کو بغیری سے اور فرائفس کو بغیری سے آتے ہیں
اور فرائفس کو بغیری ستی اور تر دو دما ایوی کے اواکر سکیں ، اور تھیر تمام الن حقوق کو اواکریں جو ان پر دوسروں سے آتے ہیں
دکھی کو ضائع کریں ، نہ می فریف سے اواکر نے میں تقصیر سے کام لیں ، بلکہ ان سے تمام معاملات اور عادات و
اضلاق اور لوگوں سے میں جول سب کا سب اس سب سے بلندو بالا ہو جو لوگول نے دیجھ ہویا جس کا خیاں دنیا ہیں تعقور
کیا جاسکتا ہو۔

اورتربیت کاجونظام بھی ان نفسیاتی اصولوں اور تربیتی بنیادول پرقائم نہیں ہوگااس کی مثال ایسے درخت کی ہوگ جسے کوئی شخص سوکھی اور زر دہویا و کچھے کراس سے بیول کا علاج واصلاح شرفئ کردے اور اس درخت کی اس جوگ طرف تطفیا توجہ نہ وسے میں کی اصلاح کی وجہ سے تمام درخت تھیک ہوسکتا ہے۔

اورنهاییت وضاحت سے بات سمجھ لیجیے کہ خوشخص قوم کی ترمبیت کا ذمہ دانسہے اگراس کی ترمبیت ان سستمہ نفسیاتی اصوبوں برتائم نہ ہوتواس کی مثال اس خص کی سی ہوگہ جو پاٹ پر مکھا ہو،اور داکھ ہیں بچھونک را ہو،اور بلا فائدہ گھا ، ہ

ين يخ را بو - ما يو الم

# ثانياً؛ دُوسرول کے فوق کی باسانی

عظیم نفیاتی اصولوں سے بہج بونے کی بحث سے ذیل میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اس م نے بہترین تربیت سے قواند کوا پیے غلیم نفیاتی اصولوں برقائم کیا ہے جن کاتعاق عقید سے سے جوتقال سے مربوط ہیں جس کا مقصدیہ ہے کہ بہترین طریقے اور کامل طور پرا فراد کی اجتماعی تربیت ہوتا کہ معاشرہ ایک دو مرسے سے ساتھ اور باہمی ربط وضبط اور بہترین اخلاق و آواب اور باہمی محبت اور تعمیر واصلاح کے لیے مفید و تنقید برنشوونمایائے۔

ا درہم اس جانب پیلے اشارہ کر سیکے بیس کہ وہ اہم ترین اصول جن کی بنیا دیر ہاہمی معاشرہ کا تعامل قائم ہمروہ عقیدۂ ایمان وتقوٰی اور انعوت ومحبت اور رحم انتا را وربرد ہاری سے بنیا دی اصول اقدام وجزات وحق گوئی کی عادیت ہے۔

اور سم نہایت تاکیدسے یہ بیان کر بچے ہیں کہ اگر مرنی ا بینے پول ہیں بجبین ہی سے یہ نفسیاتی اصول راسنے نہیں کری گے۔
تو وہ معانتہ سے میں یقینا انحواف اور شذو ذا ور ب اعتدال کی راہ پر گامزن ہوں گئے۔ بلکہ وہ معاشہ ہو کی عمارت و معانے ،
کمز ور کر نے ، اور اس میں مجمولانہ زندگی کے عام کرنے اور اس کے اتحا و کو بارہ پارہ کرنے کا ذریعہ بنیں گئے ، اور ظام رہے کہ حبب وہ اس فیا دوانح اف میں نشوونما یا بئیں گئے تو ان کو ذریعیت فائدہ پہنچا کے گئے نداصلاح واشا د۔

ا ن کلمات تمہید برسے بدجس خلاصہ کا بہم پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ معاشرے کے قوق کی رعایت کرناٹ ندار نفسیاتی اصولوں کے ساتھ کلی طور برلازم معزوم ہے ، بلکہ بالفا لو دیگر بول سمجفا جا ہیے کہ نفسیاتی اصول معنی کی جیٹیت رکھتے ہیں اور معاشرے سے حقوق کی رعابیت طاہر کی ، اور جا ہیں تو آب یول تعبیر کرلیں کہ بہلی چیز روح ہے اور دوسری جسم ، لہذا بہلی چیز دوسری سے سی صورت میں بھی سینفی نہیں ہوسکتی ور مذلا قانونیت انتشا را در اضطراب بھیس ملائے۔

. سوچنے کی بات پر سبے کہ وہ ہم معاشرتی حقوق کیا ہیں جن کی جانب بیسے کی رمنہائی کرنا پیا ہیے اوراس کوان کا حکم دینا چاہیے اوراس کی نشوونما نہیں۔ ہیں کرز، چاہتے ، کہ وہ ان کا عادی بن جائے اوراجھی طرح سے انہیں اور کرسکے۔

ان حقوق میں سے اہم حقوق یا بیا،

۱۔ والدین کاحق۔

٧- رشته وارد ل کاحق ـ

۳۔ پر وسی کا حق ۔

ىم. استاد كانتى <u>.</u>

۵ ـ سائقی کاحق ـ

۲- برسه کاحق .

آئدہ صفحات میں ان نمام مقوق میں سے ہری پریم تفصیلی روشی ڈالیں گے۔ تاکہ مربی بچوں کو تنہ وع ہی سے ان کا عادی بنامی اور ان میں یصفات وعادات سمودی اور اسخ کردیں ، اللہ ہی پریمبروسہ ہے اور دہی مددگارہے۔

ار والدین کا حق مربی کا سب سے بڑا اوراہم ترین فریفنہ بیسہے کہ وہ پہنے کو والدین سے مقوق سمجھائے ، اورانکے ساتھ اجھا برتا وکرنے اوران کی ساتھ اجھا برتا وکرنے اوران کی ساتھ اجوا برتا وکرنے اوران کی ضربت اوران سے ساتھ اور ان سے ساتھ زورسے بات مذکر نے اوران سے انتقال سے بعدان سے ضربت اوران سے بات ذکر نے اوران سے اوران

والدین سے ساتھ حمن سلوک کرنے کے سلسلہ میں ذیل میں نبی کریم علیہ انصلاۃ والسلام کی چندوصیتیں واحا ویٹ ذکر کی جا جاتی بیں ،اس لیسے والدین و تربیت کرنے والول کوچا ہیے کہ یہ احا دمیت اسپنے بچول کو بجبین سسے ہی ذہن نشین کرائش تاکہ وہ انہیں یاد کریں اوران کے مطابق عمل کریں ؛

### الف - الله كى رضامندى والدين كى خوشنودى من صمر - بد:

ا مام بخاری ابنی مختاب ّ الاُدب المفرد " میں حضرت ابن عباس رضی التّرعنها سے روا بیت کرتے ہیں کہ آئی۔ نے ارشیا و فرمایا :

کوئی مسلمان الیا نہیں کہ سسے مسلمان والدین زندہ ہول اوروہ ان سے ساتھ اجرو تواب کی نیت سے سنے نہوں کر سے ، مگریکہ اللہ تعالیٰ اس سے لیے (حبّت سے) دود رواز سے محول دیتے ہیں ، اور اگر ایک زندہ ہوتو ایک دروازہ کھل جانا ہے ۔ اور اگر ایک وفول میں سے ایک نالاش ہوجائے تواللہ تعالیے اس خص سے اس وقت تک وائنی نہیں ہوتے حب بھی اس سے والداس سے رائنی نہیو بیز جواگیا کہ نواہ وہ اس برظلم کریں ، توآپ نے فرایا ، چاہیے وہ اس برظلم کریں ، توآپ نے فرایا ، چاہیے وہ اس برظلم کریں ، توآپ نے فرایا ، چاہیے وہ اس برظلم کریں ، توآپ نے فرایا ، چاہیے وہ اس برظلم کریں ، توآپ نے فرایا ، چاہیے وہ اس برظلم کریں ، توآپ نے فرایا ، چاہیے وہ اس برظلم کریں ، توآپ نے فرایا ، چاہیے وہ اس برظلم کریں ، توآپ نے فرایا ، چاہیے وہ اس برظلم کریں ، توآپ سے فرایا ، چاہیے وہ اس برظلم کریں ، توآپ سے فرایا ، چاہیے وہ اس برظلم کریں ، توآپ سے فرایا ، چاہیے وہ اس برظلم کریں ، توآپ سے فرایا ، چاہیے وہ اس برظلم کریں ، توآپ سے فرایا ، چاہیے وہ اس برظلم کریں ، توآپ سے فرایا ، چاہیا ہوں برظلم کریں ، توآپ سے فرایا ، چاہیا ہوں برظلم کریں ، توآپ سے فرایا ، چاہیا ہوں برخواب برخو

کی سبل السلام "میں حضرت بودالتّدب عَمرو بن العاص رضی النّدیمنها سے مروی ہے کہ نبی کریم مسلی التّدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : الله تعالى كى خوشنودى والدين كى رضامندى يى ب . الله تعالى كى خوشنودى والدين كى رضامندى يى ب . اورالله تعالى كى ناراضگى والدين كى نارائسگى يى مضمر ب.

لارضى الله فى رضى الوالدين، ومتخط الله فى سخط الوالدين».

#### ب- والدين سے ساتھ نکي كراجها دفي سبيل الله سے مقدم بهے:

امام بخاری رحمدالته حضرت عبدالته بن عمرض الته عنها سے روایت کرتے بی کدانہول نے فرمایا کدایک صاحب نے نبی کریم صلی التہ ملیہ وقع کے الدین حیات نبی کریم صلی التہ ملیہ وقع کے الدین حیات میں جہا دمیں شرکت کروں ؟ تواکب نے ان سے فرایا ؛ کیا تمہا رسے والدین حیات میں ؟ انہول نے کہا : جی ہال ، تو آب صلی الله علیہ وہم نے ارشا و فرمایا ؛ الن دونول کی خدمت میں جہا و کرو سینی الن کی مدمت کرو۔ ندومت کرو۔

اورامام احمدونسائی حضرت معاویہ بن جاهم سلمی سے وابیت کرتے ہیں کہ حضرت جاہمہ فنی التُه عذنبی کریے ۔۔۔
صلی الشّرعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا : اے اللّہ کے رسول میں جنگ میں شرکیب ہونا چا تباہول اور آپ
سے مشورہ کرنے سے لیے حاضر ہوا ہول ، تو آپ نے ان سے پوچھاکہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں ؟ انہول نے عرض کیا : جی ہال ا تو آپ نے ارشاد فرمایا : ان کی خدمت کرواس لیے کہ جنت ان سمے یا دُل شعبے ہے ۔

اورامام ملم رحمدالتٰد لبنی محاب میمی عسرت عبدالتٰد بن عمر و بن العاص بننی التُدعنها سے رفایت کرتے بیں کہ انہوں نے فرایا: ایک صاحب ببی کریم سلی التُدعلیہ ولم کی ندرمت میں حاضر بوئے اورعوض کیاکہ میں آپ سے دست مبادک پر بجرت وجہا دبرہ بیت کرتا ہول، اور التُدسے اجرو ثوا ب کی امیدر کھتا ہول، آپ میں التُدملیہ ولم نے ال سے پوچا کہ کیا تمہائے والدین میں سے کوئی زندہ سے وانہوں نے کہا کہ دونوں زندہ میں. تو آپ نے ارشاد فرایا: کیاتم التُدسے اجرک امیدر کھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دونوں زندہ میں. تو آپ نے ارشاد فرایا: کیاتم التُدملیہ کی اسلوک کرا۔

جے۔ ان کے ساتھ سن سلوک میں یہ جی دال ہے کدان کی وفات سے بعدان کے لیے دعا کی جائے ، اور ان کے دوستول کا اکرام کیا جائے۔ تاکرائٹہ تبارک وتعالی کے مندرجہ ذیل حکم برمسل مو ؛

(( وَاخْفِضَ لَهُمَا جَنَاءَ الذُّلِ مِنَ الزَّحْمَةِ
وَقُلْ رَبِّ الْحَمُهُمَا كُمَا رَبَّيْنِي صَغِيْبًرا ﴿ ﴾ الاسرار - ٢٢

اوران کے آگے کند سے جسکا کر عاجزی کر نیا زمندی سے اور کہد اسے میرسے رب ان پرچم کرمبیا، نہوں نے مجہ کوجیوٹا سایال ۔ اورامام بخاری الادب المفرد میں حضرت ابوہریرہ وضی الله عنہ سے روایت کرتے ڈی کہ نوب نے فرمایا : متیت کے میں عضرت سے مسیرے میں ہے۔ سے بعداس کا درمبربڑھا دیا جائے گاتووہ ہوچھے گا : اسے میرسے رب ایساکس وجہت ہو ہے : الند تعالی اس سے فرما ئیں گئے : اس لیے کرتمہا رسے بیٹے نے تمہا رسے بہے استغفار کیا تھا۔

اورابو دافرد ، ابن ماجه اور ماکم حضرت مالک بن ربعه رضی الته عنه سے روایت کرتے ہیں کہ اول نے فردیا کہ ہم ایک مرتبر رسول اکرم صلی الته علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ سے پاس بنوسلمہ سے ایک صاحب آئے او انہوں نے عرض کیا : اسے التہ سے رسول اکیا والدین کی وفات سے بعد میں میرے اوپر والدین سے ساتھ کوئی ایس نیکی کرنا باتی رستا ہے جو میں ان کے ساتھ کوئی ایس نیک کرنا باتی رستا ہے جو میں ان کے ساتھ کوئی ایس کے استعنا رکرنا ، اوران سے جہد کو بوراکرنا ، اوران سے ماتھ صلہ دیمی کرنا جن کے ساتھ دسلہ دیمی میں اوران رشتہ داروں سے ساتھ صلہ دیمی کرنا جن کے ساتھ دسلہ دیمی کرنا جن کے ساتھ دسلہ دیمی کرنا ، اوران رشتہ داروں سے ساتھ دسلہ دیمی کرنا جن کے ساتھ دسلہ دیمی کرنا جن کے ساتھ دسلہ دیمی کونوراکرنا ، اوران ہے ہے۔

اوریه حضرت عبدالله بن عمرین الخطاب رضی الله عنها ہمارے یہے نیک فرمانبردار بیٹے کی ایک یاد کامشل قائم کرتے ہیں ا اوریہ واقعہ ہمارے بیے حضرت عبدالله دینادر وایت کرتے ہیں دجیباکہ اسے امام ہم نے ابنی فیعنی میں روایت کیا ہے اکہ حضرت عبدالله بن عمرونی الله عنها کوایک صاحب مکر کے راستہ میں ملے ، تو حضرت عبدالله نے انہیں سلام کیا اوران کواپنے ساتھ گدھے پرسوار کرلیا ، اوران کو وہ عمامہ دے دیا جوان سے سرمریہ بندھا ہوا تھا۔

ابن وینار بہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے یہ تو بدولوگ ہیں ، اور یہ لوگ تو ذراسی چیز ہ راضی ہوجاتے ہیں ، تو حضرت عبداللہ نے فرایا: ایکے والدمیرے والدحضرت عمرین النوطاب سے دوست تھے ، اور میں نے دسول ہ صلی اللہ علیہ وکم سے مناہے کہ آپ نے فرایا: بہترین نیک انسان کا اپنے والدین سے دوست سے ساتھ کی کرنا ہے ۔ محاب ہم می الزوائد میں حضرت انس دنی اللہ ضہ سے مروی ہے کہ دسول اللہ علیہ وکم نے ارشاد فرما یا کہ بہ مھی نیکی ہے کہ تم اپنے والد سے دوست سے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

#### د مسن سلوك اورسكي كرفي مال كوباب برفوقيت دينا:

اس یے کہ امام بخاری مصرت ابوہ بریرہ فین التّدعِنہ سے رِوایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرما یا کہ ایک صاحب رسول التّدصلی التّدعلیہ وہم کی خدمت میں حاضرہ وئے اورعِنش کیا : اسے التّدسے رسول میرسے ایصے برّنا وُکا کول زمادہ حقدار ہے ؟ آپ نے ارشاد فرمایا : تمہاری مال ، انہول نے بعقدار ہے ؟ آپ نے ارشاد فرمایا : تمہاری مال ، انہول نے پوچھا کہ بھیرکون ؟ آپ نے درمایا کہ : تمہاری مال ، انہول سنے بھر بوچھا کہ بھیرکون کیا دہ حقدار ہے ؟ توآپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : تمہارے والد ،

اور حافظ ابن کشیرا نبی تفسیر میں مصرت سیمان بن بریدہ سے اور وہ اپنے والدبریدہ رضی التہ عنہ سے روایت کر تے۔ پی کہ ایک صاحب طوا ف کی حالت میں اپنی مال کوا مٹھائے ہوئے طوا ن کر رہیے تھے توانہوں نے نبی کرم سلی التہ عاقیہ سے پوچھاکہ کیا میں نے ان کا بق ادا کر دیا ؟ آپ صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا نہیں اور مذا یک آہ سے برا برمھی العینی عورت کوحمل وور دزرہ سے وقت بچر تکلیف بہنچتی ہے اور اس میں وہ شدرت در دسے جو لمبی سانس تھینیتی ہے اس کا بھی تی نہیں ا دا کر شکتے ۔

"جمع الزوائد میں مضرت بریرہ رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ ایک صاحب نبی اکرم سلی اللہ علیہ وہم کی ندمت میں مائر ہوئے اور عرض کیا: اسے اللہ کے رسول ایس سخت گرمی سے موسم میں کہ اگر اس میں گوشنت کا بحرا ڈال ویا جائے تو وہ پک جلئے ایسی گرمی میں میں نے اپنی والدہ کو اپنی گرون پر بڑھا کر (سولہ کیلومیٹر) سفر کرایا ہے توکیا اس طرح سے میں نے ان کا حق نودمت اواکر ویا ؟ تو آب نے فرایا کرمکن ہے کہ ان سے وروزہ سے ایک وردسے برابر سوجائے۔

اسلام نے مال سے ساتھ حن سلوک کرنے کو باپ سے ساتھ حن سلوک پر دو وجہ سے مقدم کیا ہے: ۱- مال بیجے سمے عمل سمے زمانے ہیں اور ولا دت اور دو دھ بلا نے اور دیجہ بحال و تربیت سے سلسلہ میں باپ سے زیا دہ مشفقت بردائنت کرتی ہے جنانچہ اس کا تذکرہ قرآنِ کریم میں صاحةً متاہے فرمایا:

اور ہم ہے انسان کو تاکیدگ اس سے ماں باپ سے تعیق س ک ماں نے صنعف پریندھف اسٹھا کراستے پہیٹے میں رکھا اور دوبرس میں س کا دوہ وجھ ڈیٹا ہے کہ تو میری اور اینے ماں بایپ کی شکر گزاری کیا کرمیری ہی طرف ال و وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَنِهِ مَّ مَكُنَّهُ أُمَّهُ وَهُنَّا عَلَا وَهُنِ وَ فِصْلُهُ فِي عَامَبْنِ آنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ الْمُ الْمُصَابِرُ ، ». اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ الْمُ الْمُصَابِرُ ، ».

اورائھی کچھ پہلے ہم نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک تھی سن چکے ہیں جو آپ نے اکٹنے مس سے بڑا ہے میں فرمایا تھا جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسم سے ریم ش کیا تھاکہ میں نے اپنی والدہ کو اپنی گردن پرسفر کرایا ہے ہی سے بواب میں آپ نے فرمایا تھاکہ مکن ہے ایک وروزہ سے برابر ہوجائے۔

اس سلسلم میں جود لحبیب واقعات ندکور میں ان میں <u>سے پیمبی ہے کہ ایک</u> صاحب نے ایک اسرانی (، و) کوجواتی مال کوطواف کی حالت میں اٹھائے ہوئے تھا یہ کہتے سنا :

إذاالسوكاب نفرمت لا أنسفسسر: اوردب، وراونث بكرجاش تومي بهي بركت إنى للها مطية لاأذعسر ميں ان کے ہے ديك سواری ہول ڈرتی نبسسيں

۲۔ مال جب میں فطرۃ ممبت پیاروشفقت ہوتی ہے وہ۔باپ سے زیادہ رحم دل ودیجہ بھال واہتمام کرنے والی ہوتی ہے بیتے جب مال میں مجتب اس کے شراعیت ہوتی ہے ہے ہوں ہے توکم میں تماہل برشنے لگتا ہے اس لیے شراعیت مِ طہرہ نے بیتے ہو ہوں مال سے ساتھ زیادہ وسن سلوک کرسے اوران کی فرا نبرداری واطاعت کرے تاکہ ان سے حق میں تساہل نہ ہوا وران سے ساتھ نیکی اورائ ترام اوران سے اکرام میں کمی نہ ہو۔

مال کی محبت وشفقت کی تا ئیداس سے بہوئی ہے کہ بچہ خواہ کتناہی نا فسرمان اور مال کا مذاق اڑا نے والاا وراس سے روگروانی کرسنے والاکیول نرہوںکین بچے پر حبب کوئی مصیبیت آپڑے یاکسسی حادثہ کا شکار ہوجائے تومال تمام ہاتیں مجول جاتی ہے۔

ابواللیت سمرقندی حضرت انس رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی الله علیہ وہم سے قرما نے میں علقمہ نامی ایک نوجوان تھا وہ بیمار مہوا اور سخت بیمار ہوگیا تواس سے کہا گیا کہ تم لاالہ الا اللہ رہے ہولوںیکن اس کی زبان ہی نہمیں جلی ، نبی کریم سلی الله علیہ وہم سے اس واقعہ کا ذکرہ کیا گیا ، تواتب نے پوچھا کہ کیا اس سے والدین زندہ ہیں ؟ آپ کو تبلایا گیا کا سے والد کا توانتھا کہ ویکا ہے لیکن اس کی مال برائی عمرک اب بھی موجود ہے ، آپ نے اس کو پیغیام بھیجا وہ آگئی ، آپ نے اس سے اس نوجوان سے احوال پوچھے ، تواس نے کہا : اے اللہ سے رسول وہ اتنی اتنی نمازیں پراھا تھا ، اسے استے روز سے رکھا تھا اور اسنے پیسے خرج کرتا تھا جس کی مقدار و تعداد ہمیں علوم نہیں ہے۔

ر سعف المدة عبب المالية المالية المالية المالية كالمالية المالية المالية كالمالية المالية الم

میصرآب نے فرایا: اسے بلال ، جاؤا وربہت سی مکڑیال جمع کرو تاکہ میں اس نوجوان کو آگ میں جلا دول ، تواکس عورت نے کہا اسے اللہ سے رسول : میرسے بیٹے اور تگر گوسٹے کو آپ میرسے سامنے آگ میں ڈال دیں گے ؟ مجالا بہائے کمیرا دل اسے میسے برداشت کرلے گا ؟ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے فرمایا : اگر تہبیں یہ بات پیندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ک مغفرت کردسے توتم ال سے اِنٹی ہوجاؤ اس لیے کہ مخدا حب تک تم اس سے نا اِسْ رہوگی اسے اس کی نما 'روصة ہم کچھ تھی فائدہ نہیں پہنچا سے گا، جنانجہ اس عورت نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا ہیں آسمان میں اللّٰہ تعالیٰ کوا دراے اللہ کے رسول آپ اور تمام حاضری کواس بات کا گواہ بناتی ہول کہ میں اس سے راضی ہوگئی ۔

رسول ارم صلی انتہ علیہ توسم نے فرایا: اسے بلال جاؤا ورجاکر دیجیوکہ کیا علقہ کلمہ لا إلدالاالتہ بڑسنے برقا ور ہوسکتے ہیں؟ اس لیے کہ میر بین بچر صلی اسے کہ التہ کے دالتہ کے دروا زہے سے شرم کی وجہ سے ان کی مال نے وہ بات کہد دی ہو جوان کے دل میں نہو، بنا نچہ حضرت بلال گئے اور حبب وروا زہے سے پاس بہنچے توسنا کہ علقہ لاالدالااللہ بڑیا اوران کونسل وکفن وسے دیا گیا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی نما زجنا زہ بڑھی اور مجبر اسی دوزان کا انتقال ہوگیا اوران کونسل وکفن وسے دیا گیا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی نما زجنا زہ بڑھی اور مجبر فرمایا: اسے مہاجرین وانصار کی جاعت بوخض مجی اپنی ہیوی کو اپنی مال پر ترجیح وسے تواس پر الشہ کی لعنت ہیں۔ اوراس کی رنا بار محد نے کچھ دوسرے انفا فرسے دوایت کیا ہے۔ مندرجہ بالا دونول وجوہ کی وجہ سے مال سے ساتھ سنوسلوک کرنا باپ سے سنوس سلوک کرنے ایم اور برطیسے فرلینہ سے دوایت کیا ہے۔ ان کہ سے خلیف سے دانوں میں ہوسکیں جو یہ ہے کوئی وکن سے والول کو یہ بات سمجھ اور جان لینا چا ہیے تاکہ اپنے اہم اور برطیسے فرلینہ سے سکروش ہوسکیں جو یہ ہے کوئی وکن سلوک کی حقیقت سمجھ ایک اور مال سے نرمی کا برتا و کرنے اس کی دیکھ مجال سے اور اس سے حقوق و کہ دور ہوئی کے مقین کریں۔ کوئی نے اور اس سے حقوق و کہ دور ہے کہ نے کہ مقان کریے۔ اور اس سے حقوق و کہ دور ہے کہ نے کہ کوئیں کریں۔

#### لا - والدين كي سائفه نيكي وسن سلوك كرينه كي آداب

تربیت کرنے والول کی بیے ذمہ داری ہے کہ وہ مجول کو مال باپ سے ساتھ رہن ہیں سے آواب سکھا ٹیک جواس ترتیب سے بیں کہ: ان سے آسکے نہیں، اور ان کوان کا نام سے کرنہ پکاریں، اور ان سے آسکے بڑھ کرنہ بیٹیں، اور ان کی نصیحت سے تنگ دل نہول ،اور اس کھانے کونہ کھا ٹیک حبس پران کی نظری ہول، اور ان سے اونچی گرم پر پیٹیس اور ان سے حکم کی خلاف ورزی نہریں۔

ان آداب کی رعایت کرنے سے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا درجے ذیل فرمان بنیاد واساس ہے:

اور تمہادا رہ جکم کر بچاکہ نہ پوج اس کے سولئے، اور ال باب سے ساتھ مجلائی کرد. اگران ہیں سنے ایک یا دونوں تمہا رسے ساسٹے بڑھا ہیے کو پہنچ بدائے توان کو مہوں نہ کہوا ورند ان کو حبر کو ، اور ان سے ادب ک بات کہو، اور ان سے دوما جزی بات کہو، اور ان سے دوما جزی

(( وَقَضَى رَبُّكِ الْا تَعْبُدُوْ اللَّالِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ الْحَسَانًا وَ إِلَّا اللَّامِ الْكَبَرُ احَدُهُمَّا الْحَسَانًا وَ إِلَّا اللَّهُ الْكِبَرُ احَدُهُمَّا الْحَسَانًا وَ اللَّهُ الْكِبَرُ احَدُهُمَّا الْحَسَانًا وَ الْحَبُهُمَا فَلَا تَقُلُ لَهُمَّا أَنِي وَلَا تَنْهَزِهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِنِيَّا ﴿ وَاخْفِضُ لَهُمَا وَقُلْ كَرِنِيًّا ﴿ وَاخْفِضُ لَهُمَا وَقُلْ كَرِنِيًّا ﴿ وَاخْفِضُ لَهُمَا وَوُلًا كَرِنِيًّا ﴿ وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَامُ الذَّيْ مِنَ الرَّحْمُهُمَا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلْ رَبِ الْحَمْهُمَا النَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْهُ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللْهُ الْمُعْمِي الْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

کرے نیاز مندی سے اورکہواہے رب ان پر مم فرا جیسا انہوں نے مجھ کو مھوٹا سایالا۔ كُمَّا رَبَّيْنِي صَغِيبًال ). السراء ٢٣٠ و٢٨

است شخص نے اپنے والد کسیاتھ کی ہنیں کی سب نے ان ک طرف غصہ سے دکیما ۔ اسى طرح نبى كريم عليه النسلاة والسلام كايه فرمال مبارك ((صابت أكباه من سدد إليه البطرف لغضب». مجع الزدائر ج سه

نیز حضرت عانشہ مِنی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مسکی اللہ علیہ وقم سے پاس ایک صاحب آئے ان سے ساتھ ایک بوڑسھے آدمی بھی بتھے ، آپ نے ان سے بوچھا ؛ یہ تمہارے ساتھ کون صاحب ہیں ؟ انہوں نے کہا ؛ میرے والدہیں ، آپ نے ارشا د فرمایا :

بھرتوتم ان کے آگے مست میلی، اور زان سے بیلے بھیو اور زان کوان کا نام ہے کردیکارہ، اور زان کوگالی دالمنے ((فلاتمش) أسامه ، ولا يجلس قبيلد، ولا تدعه باسمه ، ولاتشب له ».

كا فربعيه نبو .

مجمع الزوائر (ج ۸-۱۳۷)

ذیل میں سلف صالحین کے جھالیسے واقعات بپین کیے جائے میں جن کاتعلق والدین کے ساتھ مندرجہ بالا آداب ملحوظ رکھنے اور ان کی پابندی کرنے ہے ہے :

وسے ساتھ کیا تھا اور وہ اس جیست کے بیٹے نے آسپ کے میں زیدسے پوچیا گیا کہ آپ کے بیٹے نے آسپ آپ سے ساتھ کیا تھا اور سے ساتھ کیا تھا اور سے بیچھے ہوتا تھا اور دہ اس جیست برجمی نہیں چراعات میں وہ میرے آگے ہوتا تھا اور وہ اس جیست برجمی نہیں چراعات سے بیچے میں بیٹھا ہول.

مجع الزوائد کے مصنف نے یہ قصۃ مکھ اہے کہ ابوغیان میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ مرہ (کالے سنگریزے والی جگی میں چل رہا تھاکہ مضرت ابوہ ہریرہ فین اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی توانہوں نے فرمایا ایہ کون صاحب میں امیں بین ایس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ توانہوں نے فرمایا کہ اپنے والد کے آگے مت جیلوان سے چیجے جیلو، یا ایک جانب کنارہ پر ، اور اپنے اور ان سے درمیان کسی کو مائل نہنے دو ۔ اور اپنے والد کے مکان کی جےت پر زخیلوا ور اس میں کونے اور اس کے درمیان کسی کونے ہوائی سے کہ ہوسکتا ہے کہ انہیں وہ مرغوب ہو۔

م عیون الاخبار میں مکھا ہے کہ خلیفہ مامون رحمہ اللہ فرمات میں کھیں بنظیل بن کیٹی سے زیادہ کسی کولینے والد کے ساتھ من موں ساتھ من سے دیادہ کے ساتھ من سے دیادہ کے ساتھ من سوک اور نیکی کرتے نہیں دیکھا، وہ اپنے والدسے نہایت فرما نبردا رفیظیع شے ان کے والدگرم یا ن سے وضو کیا کہتے میں مونوں باپ بیٹے ایک مرتبہ بیل میں شھے ،ایک سردی کی دات میں دربانوں نے ان کولکڑیاں سے جانے سے وک متھے ، دونوں باپ بیٹے ایک مرتبہ بیل میں شھے ،ایک سردی کی دات میں دربانوں نے ان کولکڑیاں سے جانے سے وک

دیا جب ان سے والد کیلی بستر مرداز ہوگئے تو فضل اس برتن سے پاس سے جس میں پانی گرم کیا جاتا تھا اور اس کو پانے ہے مھرا بھرا سے چراغ کی لوسمے قریب کر دیا ، اور صبح تک اسے ہاتھ میں بچرہ ہے کھرے رہے ،یہ نیک کام انہوں نے اس بیے کیا تاکہ ان سے والدگرم پانی سے وصنو کر سکیں ۔

مالع عامی ایک مرتبہ فلیفہ منصوری مجلس میں حاضر ہوئے ان کی عادت بیقی کہ یہ حب منصور سے بات پھیت کرتے۔ توکشرت سے یہ کہ کرتے تھے میر سے والدر حمد اللہ، تومنصور سے دربان ربیع نے ان سے کہا: آب امیرالمؤمنین سے سامنے آئی کٹرت سے اپنے والد میر حم کی دعائر کیا کریں، توانہ ول نے فرفایا اس بات سے کہنے پر میں تہمیں کول گا، اس لیے کہتم نے والدین کی حلاوت و مجتب کا مزہ ہی نہمیں حکھا، یہن کرمنعور مسکرا دیے اور فرفایا یہ اس منطرا دیے اور فرفایا یہ اس منا ہے جو بنو ہاشم کی عیب جوئی کرے۔

ادرابن جان ابنی میچے میں روابت کرتے ہیں کہ ایک صاحب مضرت ابوالدروا، رضی اللہ عظمی ہیں آئے اسکے اور عرض کیا کہ میرے والدمجھ بر زور ویتے رہے تئی کہ میری شادی کوادی، اوراب وہ مصے بیوی کوطلاق ویہ کام کم ویہ میں ، انہوں نے فرمایا کہ میں تو تہمیں یہ کہ نہیں ویہ سکتا کہ تم اپنی بانہوں نے فرمایا کہ میں تو تہمیں یہ کہ نہیں ویہ صدیث سنا دول ہوئی کروا ور تہمیں یہ کہ دیا ہول کہ تم اپنی بیوی کوطلاق ویے دو، البتہ اگر تم بیا ہوتو تہمیں وہ صدیث سنا دول ہوئیں نے رسول اللہ اللہ تا کہ تم بیا ہوتو تہمیں الد حبنت کے دروازوں میں سے درمیاندروازہ علیہ ویہ تم چا ہوتو تا ہوئی کہ میرا خیال یہ ہے کہ عطاء نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ عطاء نے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو۔

ابن ماجہ اور ترمندی کی روایت میں یہ آتا ہے کہ آیک صاحب حضرت ابوالدردا رضی التُدعنہ سے پاک آئے اور عرض کیا کہ میری آیک ہے اور عرض کیا کہ میری آیک ہیں اسے طلاق دے دول، توانہوں نے فرما پاک میری کہ میں اسے طلاق دے دول، توانہوں نے فرما پاک میں نے رسول التُصلی التُدعلیہ وہم سے شکے کا دروا زہ ہے میں نے رسول التُصلی التُدعلیہ وہم سے شکے کا دروا زہ ہے ہیں گرتم چاہوتوا سے ضائع کردوا دراگر چاہوتواس کی حفاظت کرلو۔

ورابن ماجہ اور ابن مبان اپن کتاب میجے ہیں حضرت ابن عمرض انٹرعنہا سے روایت کوستے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ میرسے تکاح میں ایک ورت می جو مجھے لہندھی نکین میرے والد حضریت عمر کووہ نالپندھی، توانہ ولنے مجھے سے فرایا کہ اسے طلاق وسے دو توہیں نے اس سے انکار کر دیا ، چنانچہ حضرت عمرض اللہ عند رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وہم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میہ واقعہ آپ سے ذکر کیا تورسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے فرایا کہ اسے دوایا گائے ہے۔



#### ق مان وعقوق سے ڈرانا:

عقوق سے منی نا فرمانی اور مخالفت کرنے اور حقوق ا دانہ کرنے سے ہیں جبس میں عصبے سے وقت لڑسے کا باپ کی طرف تینز رنگا ہول سے دیجھنا بھی داخل ہے۔

عقوق ونا فرانی میں بیھی داخل ہے کہ لرا کا اپنے آپ کو باب سے برابرومساوی سمجھے.

نا فرمانی اور عقوق میں بیھی واضل ہے کہ لوکا والدین سے ہاتھ نچو سمنے کو برا سمجھے یا ان سے استرام میں کھڑا نہ ہو اور عقوق میں بیھی داخل ہے کہ لوکا وحو سے اور نوو فرین کا نشکار ہوجا ہے اور وہ والدکا تعارف کر انے سے شہرائے قصوصًا ایسی صورت میں جب کہ لوکا کسی بڑے منصب و عہدہ پر فائز ہو۔

اور نا فرمانی میں بیمبی واص ہے کہ لڑکا اپنے ضرورت من روالڈین سے نان نفقہ کا خیال نہ کرسے اور وہ اس پر دیوی کرنے پرمجبور مہوجا میں تاکہ قاضی ان کا نان نفقہ لڑ کے پرلازم کر دیے۔

اورسب سے بڑی نا فرمانی یہ ہے کہ لوکا والدین سے کام بر ناک بھول بڑوھائے ،اف کرسے اوراس سے تنگ ول ہو ،اور اسے اوراس سے تنگ ول ہو ،اور اپنی آ واز ان سے اوری کرسے اور ان کی شان بیں گساخی کرے ہفت وسُست جلے کہے ،یا ان کی توجین کرے اور ان کی شخصیت کومجروح کرے۔

اس میسے اگر رسول التٰدصلی التٰدعلیہ وقم عقوق وُنا فرمانی سے ڈرائیں اور یہ تبلائیں کہ نا فرمان پرکتنا بڑاگناہ اور بوجہ ہوتا ہے، اور اس کی نیکیاں بربا دہوجاتی ہیں .اور دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ اس کوننرور ملاہے تواس ہیں کوئی تعجیبے کی مات نہیں ۔

ا مام بخاری مسلم حضرت ابو کبرونی الته عذہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ رسول اکرم ملی الته علیہ و کم نے فرایا : کیا ہیں تہیں سب سے بڑا گئاہ نہ تبلاؤل ، تین بار آب نے یہ فرمایا ؟ ہم نے عرض کیا : کیول نہیں اسے اللہ کے سول ، آپ نے فرمایا : اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریکے تھے ہزا اور والدین کی نافرانی کونا، اور آپ ملی اللہ علیہ وہم میک میک اللہ علیہ وہم میک اور کھیر آب باربارا سے دکھا تے ہوئے تھے توسید سے ہو کر جیٹھ گئے اور کھیر فرمایا : اور بال جھوٹ بات اور جھوٹی گواہی ، اور کھیر آب باربارا سے دہراتے رہے دی کہ ہم نے کہا کہ کائل آپ نامون ہوجاتے اور باربار کہنے کی زحمت ندا کھاتے۔

اور ا مام احمدونسانی وبزاروها کم خضرت عبدالته بن عمروبن ا دیانس دخی التّدعِنها سے دوایت کرتے ہیں کرسولِ اکرم صلی التّدعکید ولم نے ارشا دفرایا :

الانتلاثة حسوم الله تبارك وتعالى عليهم تين آدمى ايسے چي جن پرالله تبادک وتعالی نے جنت الجندَ: عدمن الخدس والعاق لوالسدید، حرام کردی ہے: شراب چینے پرمداوت کرنے والا، والديوث الذى يقر الخبث فى أهله)، اور است دالين كن افرانى محرسة والا، اورده ديوث غس جواني يوى ين بكره ى كوبر قرار ركھ.

اورامام بخاری وسلم حضرت عبدالقدین عمروین العانس دخنی التُدعِنها بسید دو ایست کرستے پی که آپ نے فرمایا : (( من الکب اس ششتم الرحبل والد میه )).

ين ين بن كوگال دسم

پوچھاگیاکہ اے اللہ کے رسول: کیاکوئی شخص اپنے والد کوھی گالی دیتا ہے! آپ نے ارشا و فرمایا جی ہال کہی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیے اور وہ مرسے کی مال کو گالی دیے تو وہ اس کی مال کو گالی دیے اور وہ مرسے کی مال کو گالی دیے تو وہ اس کی مال کو گالی دیے اور امام احمد وغیرہ حضرت معا ذہن جبل رشی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی وہم نے مجھے دس کلمات سے فرلعہ وصنیت کی فرمایا: اللہ کے ساتھ کسی کوشر کی مست کرنا چا ہے تہ ہیں قتل کر دیا جائے اور مبلا ڈالا جائے ، اور والدین کی نافس رمانی نرکرنا چا ہے وہ تہ ہیں یہ حکم کیول نہ ویں کہ تم اپنے مال اور ابل عیال کو حق جھوڑ دو . . .

اورحاکم اوراصبهانی حضرت ابونجرہ وضی النّہ عنہ سے روایت کرستے ہیں کہ نبی کریم کی النّہ علیہ ولم نے ارشا دفرایا: تمام گنا ہوں کی منزاالنّہ تعالیٰ روز قیامت تک جب تک چلہتے ہیں مؤخر فرطتے رسبتے ہیں سوائے والدین کی نا فرمانی کے . کہ النّہ تعالیٰ والدین کی نا فرمانی کوسنے ولہ ہے کی منزااس کومرسنے سے قبل دنیا ہی ہیں دسے دسیتے ہیں ۔

ا در اس سے قبل ہم حضرت علقمہ در اس اللہ عنہ کی حدیث بھی کرنے ہیں باپ پر مال کومقدم کرنا " والی بحث سے ذل بیں ذکر کریے کے ہیں البذا اگر والدین کی نا فرمانی کا نتیجہ وسنرا دیجینا ہو تو اسے ملاحظہ فرماییجیے ۔

اوراصبانی وغیرہ ابوالعباس اسم سے وہ حضرت عوام بن دوشب رفنی اللہ عنہ سے وابیت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرطا کہ میں ایک مرتبہ ایک بستی ہیں اتراجس سے ایک طرف ایک مقبرہ تھا ،عصرسے بعدایک قبرشق ہوگئی ا دراس ہیں سے ایک ایسانتھیں نکالجس کا سرگرسے سے مسرکی طرح تھا اور باقی جسم انسان سے ہم کی طرح متھا، اس نے تین مرتبہ گرھے کے سرگ واز نکالی اور بھجر قبراس پر بند ہوگئی ۔

اچانک کید دیکھاکد ایک بڑھیا بال یا اون کات رہی ہے۔ ایک عورت نے کہاتم اس بڑھیاکو دیجہ رسبے ہو؟ یں نے پونیا:
اس کوکیا ہوگیا ہے۔ اس نے کہا: یہ اس کی مال ہے۔ ہیں نے پوچیا اس کاکیا قصہ ہے ؟ اس نے کہا کہ یہ لڑکا شارب پیا کرتا تھا جسب یہ والیس آیا تو اس کی مال اس ہے کہتی : بیٹے اللہ سے ڈروتم کب تک شارب پیتے رہو گئے ؟ تو وہ اس سے کہتا: تم تواس طسسرے بیختی ہوجس طرح گدھا جیختا ہے ، اس نے کہا کہ جھروہ عصر سے بعد مرکبیا. وہ عورت کہتی ہے کہ اس کے تنہ روز ان عصر سے بعد شق ہوتی ہوت کہتی ہے کہ اس کی قبر روز ان عصر سے بعد شق ہوتی ہے اور وہ لڑکا تین مرتبہ گدھے کی آواز سکالنا ہے اور صیب رقب راس

یہ وہ اہم بنیادیں ہیں جن پرترسیت کرسنے والول کو اپسنے بچول کی نشو ذیما کرنا چاہیئے اور انہیں پرسکھانا چاہیے تاک بچہ تدریجاً نیکی کی راہ پرسپطے اور شروع ہی سے والدین سے حق کو بہجان ہے۔

ادرجب بحد بین بی سے ان حقوق کو میسے طور سے اسلام کی منشا کے مطابق ا داکر سے گا توظام رات ہے کہ دشتہ داروں برا وسیول ا دراسا فروغیرہ کے حقوق بدرجہ ا دلی میسے طور سے اداکر سے گا ،اس بے کہ دالدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی عادت بی تمام معاشرتی اچھائیول کی جواب اس بے کہ حس بیجے کی نیک کام کر سفے اور والدین سے احترام کی عادت کی عادت بی کا دست بی تمام معاشرتی اور تمام لوگول کا احترام برول کا احترام برول کی قدر و منزلت کا خیال رکھنا اور استاذی تعظیم اور تمام لوگول کا احترام کرنا اسان بوگا۔

ان تمام وجوہ کی وجسسے میں والدین کے تقوق پر دوسرے ان تمام معاشرتی واجماعی حقوق کی بنسبت زیادہ روشنی والدین کے تقوق پر دوسرے ان تمام معاشرتی واجماعی حقوق کی بنسبت زیادہ روشنی والول گاجن کی تفصیل آئندہ آئے گہ اس سیے کہ والدین کے ساتھ نیک کرسنے کی عادت تمام اجھا یُول وفضائل کی بنبا دسہے . بلکہ تمام وہ حقوق کا جومعا شرو میں بائے جاتے ہیں ان کی حقیقت ومبدأ ومرکز ہی یہ ہی ہے۔

گذشته ذکری مونی تفصیل کی رونی میں جواہم اصول اور بنیادی باتیں سامنے آئی ہیں جن کا بیحوں کوسکھا نا صروری ہے انہیں ہم تربیت کرنیوالوں سے سامنے پیش کرتے ہیں :

۱- والدين سيم برحكم كى اظاعمت كرنا إور است بجالانا سوائے اس حكم سے جوالله كى نا فرمانى كاموجب ہور

٢- ان مسازي واحترام مست خطاب كرنا.

٣- جب وه داخل ہول توان کے احترام سے لیے کھوا ہونا۔

م. صبح وشام اور دیگرمواقع بران سے ہاتھ چومنا (عربوب میں والدین واسا ندہ سے ہاتھ اور میٹیانی چوسفے کا رواج ہے).

۵- ان ک عزت و شهریت ، نام نمودا ورشافت ومال کی مفاظیت کرنا .

۲ - ان کااکرام کرناا ورجوه طلب کریں وہ ان کو دینا۔

، - تمام اموراً ورمختف كامول مين ان يصفوره كرنا

٨- ال كے ليے كثرت سے دعار واشغفار كرنا۔

۹- اگران کاکونی مہان آجائے تو دروا زیسے سے قریب بیشنااوران کی نظر کا خیال رکھنا تاکہ اگر وہ کسی چیز کا چینے سے سے مکم دیں تواسمے بجالا سکے۔

۱۰ نود بخود ان کے کم کے بغیرایسے کام کرنا جو انہیں نوش کرنے والے ہول ۔

۱۱- ان کے سامنے زیادہ زورسے بات زکرنا۔

۱۲. حب وہ بات کرتے ہول توان کی بات نہ کاٹنا۔

۱۳- ان ک اجازت سے بغیر گھرسے نہ سکانا۔

۱۸۲ جب وه سوئے ہوئے ہول توان کو براثیان راکرنا۔

۱۵- بیوی سیجول کوان پرترجیج نه دینا به

۱۷- اگران کاکیا ہوا کوئی کام نبیب ندنہ ہوتواس پران کو ملامت زر نا۔

١٤. ال كے سامنے بلا وجریز بنسا۔

١٨. برتن مين ان سمع سامنع سعد ند كهانا .

۱۹۔ کھانے میں ان سے اتبدارکرنے سے پہلے خودا بتدا نہ کرنا ۔

۲۰ - اگر دہ بیٹھے ہول تواِن کے سامنے سونے اور لیٹنے سے بچنا چاہیے مگر میکہ وہ اجازت دے دیں ۔

٢١ - ان كي سامنه انكين تيميلا كرنه بيضاء

۲۲- ان مسم بہلے سی حگر داخل مذہونا اور ان مسے اسکے نہیلاً۔

۲۳- اگروه لیکاری توان کی آواز برفورٌ البیک کہنا۔

۱۲۰ ان سے سانتھیوں اور دوستول کا اکرام کرنا ان کی زندگی میں تھی اور ان سے مرنے سے بعد تھی ۔

70- ایستیفس سے ساتھ ندر سبا ہوا پہنے والدین سے ساتھ من سلوک مذکر تا ہو۔

۱۶- ان سے لیے دعاکرنا نصوصًاان کی وفات سے بعد اس لیے کہ انہیں اس سے فائدہ بہنچیا ہے اور کشرت سے اللہ تعالیٰ کا درجے ذیل فرمان پڑھنا ؛

اسے میںسے پروروگا ران پراسی طرح رحم فرالمینے حبس

«ررب ارج هدا کمساربیانی صغیرًا»-

طرح میرے بچین میں انہول نے میری پروکسٹس کی۔

ممانیال بهروه رشته دارحن کا درحبان سے بعد آناہے۔ قریب سے قربیب ترسے بحاظ سے ،ان رشتہ دارول کو شریعیت نے ارحام (قرابت دار) دووجہ سے کہا ہے :

ا - اس کید کرم من مست فق ہے اس کونبی کریم صلی الله علیہ ولم نے اس صدیث میں نہایت تاکید سے بیان کیا

بے جے ابوداؤدوترمذی نے مصرت عبدالرحن بن عوف ونی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناآپ نے فرایا: اللہ جل شانۂ ارشاد فراتے ہیں کہ ؛

بیں اللہ ہوں اور میں جان ہوں میں نے رحم (رشتہ داری)
کو بدلاکیا اور اس کانام اینے نام سے بنایا ، للبزاجواسے
ہوڑے گا اور سل دحی کر سے گا میں اس کی ماجت پوری
محرول گا، اور ہوقطع دحمی کرسے گا میں اس کوقطع کردول گا۔

((أَسْاا دَلَهُ وأَسْاالرِحِلْن خلقت الرحَبُ و وشققت لها اسماً من اسمى، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته».

ا درنطام رسبے کہ رحم درشتہ داری اکا اللہ سے نا) ہمیش تق ہونا ہی اپنے عزیز دا قارب سیے بی میں شفقت ورحمیت ا ورالفنت ومجیت کا باعیث ہے۔

۲- قرابت اس بنگرسے متنقل ہوئی ہے جس کی طرف انسان کی نسبت ہے اوراسی کوئبی کریم ملی اللہ علیہ و کم نے صلہ رحمی کے واجب ہونے اور تھے دھی سے بچانے سے سلسلہ ہیں مدنظرد کھاہیے۔

اور بلاشبریرایک ایسی چیز ہے جو قرابت واری سے جذبہ کو گہائیوں سے حرکت وتنی ہے ،اور بلند ترین برادرا نہ جذبات واحساسات کوابھارتی ہے۔

ان مقائق کے کھل کرساسے آجانے سے بدتر بیت کرنے والوں پریہ ذمہ واری عائد ہوتی ہے گئی میدان ہیں وہ خوب جدو جہداور مونت کریں تاکہ جب بچہ سن شور کو پہنچے تواس وقت سے قرابت داروں اور شتہ داروں کے حقوق اس کو ذہن نشین کرا دیے جا بئی تاکہ بچے کی طبیعت ہیں دو مرول سے ساتھ مل بیشے کی عادت فطرت بن جائے اوراس کی عقل گھٹی ہیں ان توگوں کی مبت پڑجا ہوا دواس کے ساتھ واری اور نسب کا رابط رکھتے ہیں ، تاکہ بچہ جب بڑا ہوا دواس کی عقل بختہ ہوجا نے توان حضرات سے ساتھ جواس سے رشتہ داری اور نسب کا رابط رکھتے ہیں ، تاکہ بچہ جب بڑا ہوا دواس کی عقل بختہ ہوجا نے توان حضرات سے ساتھ جوا حسان اور موبت کرنا چاہیئے وہ کرسکے اور بڑول کا ۔۔۔۔استرام اور محبوروں کی بہت کر ہے ، اور اگر ان برکوئی مصید بت آن بڑسے توغم کی وجہ سے اس برآ نسو بہائے ، اور ان کی نسبہ سالی وقت ان سے ساتھ احسان کرے اور ان کی امداد کر نے میں کی قسم کی کوتا ہی نہ کر سے ، اور برا بات اسوقت میں ہوسکتی جب تک بچے کویا چھے اخلاق سکھا نہ دیے جا بئی اور ان فضائل و مکارم کا عادی نہ بنادیا جائے۔

ایی صورت بنی جب بنم کاب الٹدکی تلاوت کرتے ہیں اور ان آیات کو بڑھئے ہیں جوصلہ رخمی پر ابھارتی اور ان آیات کو بڑھئے ہیں جوصلہ رخمی پر ابھارتی اور قرابت داروں سے ساتھ احسان و مجلائی کاحکم دیتی ہیں تواس پر مہیں ذرہ تعبّب بھی نہیں ہوتا، تر مبیت کرنے والوں سے بہم ان آیات ہیں سے چید آیات بیش کرتے ہیں :

یے بہان ایات کی مصلے چدایات بی حرصے یں ا (( وَانْقُوااللهُ الَّذِي تَسَاءُ لُوْنَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَرُ

إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا فَن السارا

اور التُدسے وَّرسننے رہوب سے واسفے سے اپس میں سوال کرستے ہو۔ اور قرابت داروں سے خردار رسوراور مع شك الله تم برنگهان ہے.

اور فرمایا :

اور دسته قرابت داید کواس کاحق اور ممتاج کواد مسافر کو اور بیجامست ادا ا

(( وَالْتِ ذَالْقُهُ لِلْ حُقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَدِّزُ تَبْذِيْرًا ». بن اسرائيل ٢٦٠ اور فرمايا:

اوربندگ کروالٹدکی اور شریک نزکروکسی کواس کا اور مال باب سے ساتھ نیکی کروا ورقرابت والوں سے ماتھ اور پیتیوں اورفقیروں اور مہسایۂ قریب

( وَاغْبُدُوا اللهُ وَلا تَشْرِكُوا بِهِ نَشْيَنًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا قَرْبِنِ مِ الْفَدْلِ
 وَ الْمَانُمُى وَالْمُسْكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِے الْفَرْلِ
 وَ الْمَانُمٰى وَالْمُسْكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِے الْفَرْكِ».

یے ساتھ ر

النساريوس

ا وراس سے مقابلہ پر قرآن کریم قطع رحمی سے ڈرا تاہے ، اور اس قطع تعلق کو بنا وت اور زمین پر ایسا فساد قرار دیتا ہے جبس کا کرنے والالعنت اور برسے گھر کاستحق ہوتا ہے جنانپر ارشادِ باری تعالیٰ ہے ؛

> (( وَالَّذِيْنَ بَنْقُضُونَ عَهُدَ اللهِ مِنْ بَعْدِمِ يُثَاقِهِ وَيَقُطُعُونَ مَّا اَمْرَاللهُ بِهَ اَنْ يُوْصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ الْوَلِيِّكَ لَهُمُ اللَّعْنَهُ وَلَهُمْ سُوْءُ الذَّادِ ﴿). الرسر ٢٥ فيزارشا و فرايا:

ا ورجولوگ التد کاعبد توزتے میں مضبوط کرنے کے بعد اور تعلی کرتے میں اس چیز کوس کے جوڑ سفے کا اللہ فیم مواجع کا اللہ نے مکم دیا ہے اور زمین میں فساد نجیدا تے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے لائے ہے۔ اور ان کے لیے براگھرہے۔

(( فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْنَهُمْ أَنْ تُفْسِدُهُ الْحِ الْأَرْضِ وَتُفَطِّعُوا آرْهَا مَكُمْ ۞ اُولَيِكَ الْكَذِينَ لَكَنَّهُمُ اللهُ فَاصَمَّهُمْ وَاعْلَى الْكِذِينَ لَكَنَّهُمُ اللهُ فَاصَمَّهُمْ وَاعْلَى انصارهُ ﴿ قَ). محديد ٢٣٥ و٢٣

اگرتم مخار من یہ دوتو آیا تم کویدا حہ ل معی ہے کہ تم وگ دنیا پی فساد مجا دو کے اور آپس پی تطع قرابت کردائے یہی لوگ تو چی جن پرائٹہ نے لعنت کی ہے سوانہیں بہرا کو دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کردیا ہے .

جب بیان شخص کا انجام اور مزاید جوایت رشه دادل سے ظالمانا ورمعاندانه سلوک کرتا ہے توالی صورت مال میں ترمیت کرست کرست کرست وہ ان سے سا مضقطع دمی کے میں ترمیت ان سے ذمہ ہے وہ ان سے سا مضقطع دمی کے انجام اوراس پر جوبرے نمائج مرتب ہوستے ہیں ان کوبیان کریں ، اسی طرح ان کووہ ٹمرات وفوا کہ بھی بیان کرنا چا ہیئے جو صلہ دمی اور قرابت داری سے مقوق ا داکر نے پر صاصل ہوتے ہیں ۔

ترسبیت کرسنے والوں کیلیے ہم صلاحی سکے وہ شاندا برتائج عظیم تمرات مبین کرستے ہیں جن کی نشا ندہی مرنی ول نبی کرم

صلی الله علیہ وسلم نے کی ہے تاکدان کو آپ لوگ اپنی اولا دسکے سامنے بیان کریں اور ان کو ان کی تعلیم دیں جن کی تربیت آپ سے ذھے ہے :

صله حمی التدا ورقیامت سے دن پرایمان لانے کاشعار اور طروًا متیاز ہے اس لیے کدامام بخاری وسلم مصریت ابوہر رہ وضی ابوہر رہ وضی التٰدعنہ سے روایت کرنے بی کہ رسول اکرم ملی التٰدعلیہ ولم نے ارشاد فرمایا:

خخص النّدا ورقیامت کے دن پرایران رکھا ہوائے کہائے کہ اپنے بہاں کا کارم کے اور پڑتھ میں النّدا ورقیامت کرایمان رکھا ہوائے کہائے کرائے کم کے اور پڑتھ میں النّدا ور دوز قبیامت پرایمان رکھست ہو اور یختی میں النّدا ور دوز قبیامت پرایمان رکھست ہو اسے جا جیے کہ اچھی بات کہے ور زبھیرخا کوش ہے۔

المس كان يؤمن بالله واليوم الأخرفليكم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرفليم ل دجه ومن كان يؤمن بالله و اليسوم الآخس فسليقل خسسايرًا أوليعمس».

سله رحمی عمر کو برط صافی اور رزق میں برکمت دیتی ہے۔ اس لیے کہ امام بخاری وسم رحمہا اللہ حصرت انس رضی النہ اللہ اللہ علیہ وسم اللہ علیہ وسم نے ارشا و فرما یا کہ :

((من أحب أن يبسط له في رزقه

ا وراس کی عمرورا ذکردیجائے تواسعے چا ہیے کھیلہ جم کرے

وميسالد في أسشري فليصل رحمه).

سله رحمی بری مورت سید بچانی سید. اس لید که ابویی حضرت انس رضی النه عنسید اور وه نبی کریم ملی النه علیه دم سید که آب نیدارشا د فرایا:

صدقد اورصادر حمی کیوجهد الله تعالی عرفرهایت بی اور مک توسیمیاتی بی اور ان کے ذریعے برس کا ورک الله عند ده جیز دورفسد واحیت بیس.

(إن الصدقية وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمل و العذور». ويدفع بهما ملك و والعذور».

سله رحمی سے بستیاں آبا دمونی بیں اور مال بڑھ تا بیے اس لیے کہ طبرانی اور حاکم حضرت عبداللہ بن بی اور مال بڑھ تا ہے۔
 سے روایت کرتے بیں کہ دسول اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرطیا ہے:

الله تعالی قوموں کے گورل کوآباد کرتا ہے اور ایکے مال کو مطبق اللہ اور انکے مال کو مطبق اللہ اور انکے مال کو مطبق کی کھا اور ان کی پیدائش سے ان کی طرف نعیش کی لگاہ سے نہیں کھا ایسے اکیوں ہوا ؟ بوچھا گیسا اے اللہ کے رسول ایسے کیوں ہوا ؟ مسلم در مہی کی وجہ سے ۔

الإن الله يعسر بالقوم الديار، ويتمر لهم الأموال وما نظر إليه منذ خلقهم بغضًا لهم قيسل : وكيف ذال يارسول الله؟ وسيال: ((بعملت بسم الرحم)).

• صله رحمی گخامول کی مغفرت اورغلطیول کا گفاره نبتی ہے اس بیے کدابنِ حبان اورحاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر رفتی اللہ علی اللہ علیہ واللہ واللہ

کہا :جی نہیں ،آپ نے فرمایا: کیاتمہاری خالہ حیات ہیں ؟ انہوں نے کہا :جی ہاں ۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ان سے ساتھ حسنِ سلوک اور سکی کرو۔

سلدرهمی حساب کتاب کوآسان کرتی ہے اور اس کے کرنے والے کو جنت میں وافل کرتی ہے۔ اس لیے کہ ہزارا ورطہرانی اور حاکم حضرت ابوہ ہرمرہ وضی التُدعنہ سے روایت کرنے میں کہ رسول التُدعلیہ وسلم نے ارشاد فرایا

تین صنین بی بی بوترش می می بال به بنگ الله عال ای سے سان می می بال به بنگ الله عال ای سے سان می می بال به بنگ الله عالی الله بنگ می می می می می می می دخل فزیئر کے معاب نے بوجیا: اسے الله کے رسول می می الله بال باب برقر المان وہ کیا ہیں ؟ اتب نے ارشاد فرا یا : اسس کو دو جو تم ہسے می محروم رکھے اور جو تم می می کروم رکھے اور جو تم می کروم کرے اور جو تم می کروم کرے کے اور جو تم میں کروم کرے کی کرے تو اس سے صل رسی کروا در جو تم بیرا کی کروا در جو تم بیرا کروگ تو الله تعالی تبدیر و بال فرادیگا

الثلاث من كن فيده حاسبه الله حساباً يسيرًا وأدخله الجنتة برحمت قالوا: وماهى يارسول الله بأبى أنت وأبى ؟ وتال : تعطى من حرمك وتعلم وتمل وتمل وتمل فإذا فعلت ذلك يد خلك الله الجنة».

ا در امام بخاری اور مسلم مصرت جبیرین مطعم فنی التّدعنسسے دوایت کرتے بین کدانہوں نے بی کریم صلی التّدعلیہ ذم کا یہ فرماتے منا :

قطع رصی كرنے والا عنت میں داخل نر ہوگا

((لا يدخل الجنة قالمع محم))

صدر حمی صله رحمی کرنے والے کو قیامت میں بلند درجات تک بہنچا دیتی ہے، اس بیلے کہ بزار وطبانی حدرت عبادہ بن صامت صفی انتھنے سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا: رسول اکرم صلی الله علیہ ولم نے ارشا د فرمایا:

کیا یک بین بی این چیزر تباد و کس سے الله تعالیٰ درجا بند فرطرتے ہیں ؟
صحابہ نے عسب رصٰ کیا : ہی ہاں اسے الله کے دسوں
آپنے فرطانی جو تعلیے ساتھ جہالت سے چین آئے اور ذیاد تی کرسے تم اس سے
برد ہاری سے چین آؤ، اور جو تم پڑھ سلم کرسے تم اسے معانی کود و
اور جو تم ہیں محروم کرد سے تم اسس کو دو !
اور جو قطع رحمی کرسے تم اس سے صلہ رحمی کرد

ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؛ قالوا: نعم سيا رسول الله قال: تعلم على من جهل عليك وتعلم على من جهل عليك وتعلم عمن ظلمك ، وتعلم من حرمك وتعلم من وتعلم في قطعك ...

لہٰذا جب مربی بیھے سے سامنے یہ فضائل رکھے گا جو صلہ دمی کرنے والے کو حاصل ہوتے ہیں توظا ہر بات ہے کہ کی کہتے ا کلیڈ اچنے یشتہ داروں کی مجست اور صلہ دمی کی جانب راغب ہوگا اوران سے حقیقی مرتبہ کو پہچانے گا ،اوران سے حق کو ادا کرسے گا ،اوران کی نوشی وغم میں برابر کا شر کیب ہوگا ،اور پریشان حال اور خستہ حال رشتہ واروں کی پریشانی دورکر لیگا اور بخدایہ بیکی کی غایرت وانتہا اور صلہ دمی کا منتہ کی ہے ۔ اس بیے ہمیں ایسے علمول اورمر ہیوں کی سخت ضرورت بیے ہو بچوں کو میے حقائق سمجھا میں اور ان مسکارم اخلاق اور خصال حمیہ وکی جانب ان کی رہنمانی کڑیں .

اسلام کی نظریس بڑوی سے حقوق کامحورجا رہنیا دی اصول ہیں؛ یہ کدانسان اینے بڑوسی کو نکلیف نہ بہنجائے اور اس کواس شخص سے بچائے جو اسے ایزار پہنجا نا چاہتا ہو۔ اور اسس سے ساتھ اچھا برتا وکرسے ،اور اس کی بڑاجی اور اکھڑین کابر دباری ودرگزرسے بولہ دے۔

#### المن - پروسی سے تکلیف اورایزار کو دور رکھنا:

ایدا دک مختف اقسام بی جن سے زنا ، پوری ، گالم گلوج ، براہ بلکہ نا کوڑا کرکٹ وغیرہ کا ڈالنامجی دافل ہے ان میں سب سے خطرناک چیز زنا ، پوری اور عزرت و آبرو بر ڈاکہ ڈالنہ ہے ، اور یہ ان چیز ول میں سے ہے جن کا تکیہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ ولئے میں اللہ علیہ و کتھی جب آب این صحابہ کا موہ بترین خصال وعا وات کی ترغیب و سے رسے تھے ، ونا پخرا مام احمد وطہرانی حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عن مند سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولئم نے اپنے صحابہ سے ارشا و فرایا : تم زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہول نے عوض کیا حوام ہے اور اسے اللہ تعالی اور اس کے دسول صلی اللہ علیہ ولم سے راوی فرایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے فرایا کہ انسان کوس عور تول سے زنا کے بارت اس کی نبیت معمول ہے داوی فرایت پڑوی کی بیوی سے زنا کرے۔

را دی کہتے ہیں کہ بھرآب نے بوجیا کرتم ہوری سے بارے میں کیا کہتے ہول ؟ انہول نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کے

رسول نے اسے حرام کیا ہے لہذا یورام ہے .آپ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرایا کہ انسان کس آ دمیوں سے مال کو حرائے یراس سے کم سے کہ آ دمی بڑوسی کے یہاں چوری کرسے۔

را باته اورزمان ے ایزار بہنجانا تو بینی کریم علیہ انصلاۃ وانسلام کے اس فرمان مبارک کے مضمون میں وہل ہے: ((وإمتُدلايوُمن ، والله لايوُمِن ، والمتّد بندا وتتعص مؤمن نهيس ، بندا وتتخص مؤمن نهيس بخدا و فعض مؤمن بهیں ، یوجه اگیا کون اے استد سے لايؤمن ، قيس : من يارسول الله ؟ سول؛ توآب نے فرمایا و مخص من کا بردی سکے قال : الىذى لاياً من جارة بوائقس». بخارى وسلم شرسيے امن بيں نه بول.

ا ورخلیفہ عبدالملک بن مروان سے بارسے ہیں مروی ہے کہ انہول نے ا<sub>سینے</sub> بچول سے استاذے ہے کہا جب تم نہیں شعر سکھاؤ توانہیں صرف اس قسم کے اشعار سکھاؤ ہوعجیر الی سے درج ذیل اشعار کی طرح ہول:

يسبين الجارحسين يبين عنحس میرا بروسی مب مجدسے جسکا ہوتاہے وتظعن جارتي من جنب بيتى اورمیری فروس میرے گھرے یاس سے جب گزرتی ہے وستأمن أن ألما لع حسين آنث اورمب میں آ آبوں تووہ اس باسے فیرونی ہے کہ میں اسے كذلك هدى آبائى قديت یہ میرے آباد داجداد کی برانی مادست ہے ا *ور بیژوسی کی عزمت و آبرو کی ح*فاظیت سے سلسلہ میں مندرجہ بالااشعار سے مشابہ حاتم طانی کے درج ذیل

وسم تأن إلى كلابجارى نومیرے بطوری کے کتے بھی مجھ سے مانوکس نہیں ہوتے ولم تستربسترمن جداس تواسطرے کہ اس نے دیوارک آربھی نہیں کی ہوئی ہوتی ہے عبليها وهحب واضعةالخار اس مالت میں دیکھ لوں گاکہ وہ دوس نہ اورسصے ہوئے ہو تسوارشه النجسارعن النجار جوایک دوسرے کو وراشت میں ملی ہے

ليغفيني الظلام نسمانحفيت ١١ دات كى مارىي يى ئىچىكىرىمى دىيىنا چا بول تىپىجىي چىنىبىسك فلا والله أفعل ماجييت !! نبيس بخدا برگونهس ميت تك مين زنده جون اييانبين كرسكما -

إذا مبابت أختل عبدس جارى جب میکے سے میں اپنے بڑوی کی شادی کی رات کامنظر أأنضح حارتي وأعون جارى کیامیں اپنی پڑ<del>ی ن</del> کورسواکرد و. وریٹروی کے ساتھ خانت کروں

اشعارهي بي.

#### 

ا*س طرح کیے اشعار عن*ترہ کیے ہیں :

وأغض لهـرفيـ إن بدت لىجارتى اور اگرمیری پڑوسن ساھنے آجا ہے تویس نگا، جبکالیا ہو

حتى بواري جارتى سأواها جب كك كميرى برون الين كمريس شيلى جاست

پڑوی کو حقارت کی نگاہ سے دکھینا بھی بڑوی کو ایزا پہنچا نے سے مراد نب ہے۔ مبیباکریہ ان لوگول کی عادت ہوا کرتی ہے جو سیمے اسلامی تربہیت حاصل نرکر سکے ہوں ، ایسے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ غریب پڑو کسیوں کو ذلیل سمجھے ہیں ا ورايين تبيل سيمسكين تخص كي تحقير كرية في مصرت صان بن ثابت بنى الدعنه فرات مين ا

أذاة ولامسن به وهوعائد، منا أحد منا بمهد لجاره ہم یں سے کوئی شخص میں ایسے بردی کوایڈ انہسیں يبهنيا أا ورنداسك تذس كرتابيه البي مالسين كروه اصان كرنيواله بو ويعفظه منا الكربيم المعاهد لأخانوى حق الجوار أساسة ا در اس کی حفاظت مم میں سے تر ٹریونے عہد بوراکر ٹیوالخف کراہے ال ليدكريروس كم حق كويم ايك الاست سمعة بي

برمروسي كى حفاظيت

پڑوسی کی حابیت وحفاظمت اوراس پڑھلم نزمرنا پاکیزگئ نفس سے اثرات میں سے ایک اثریسیے بلکہ اسلام کی نظر میں اعلی ترین مکام اضلاق میں سے ایک عظیم منقبت ہے ، اور انسان کی بلند ہمتی و تسافت کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ ا پنے پڑوسی کومصیبت سے نجات دلائے اور اس کی پرلٹ انی دور کرے ، اور پڑوسی کی حمایت و حفاظت کرناعہ رب سے ان شہور ترین مفاخرا ور کارنامول میں سے ہے بیر سے تذکر ہے۔ سے ان سے اشعار میرا ور دوا دین مجرے براسے ہیں جنتر مان بن نابت رضى الله عنه فراية مين :

> ولاضيفناحندالقرى بمدفسع اور بمارا مهان ميزبانى سے وقت دورنہسيں كياجانا ا ور فرمایا :

يسواسون مولاههم فىالغنئى مالداری کی حالت میں اپنے دوستوں سے غمنواری کرتے ہیں اور حسان بن نست په فرماتے ہیں:

أبوا أن يبيحوا جسامهم لعدوهم انہوں نے اس باسے انکارکو یا کواپنے پڑوسی کویٹن کے مسیر دکرویں

وقد ثار نقع الموت حتى تكوثر ا ا ہی سالت میں کرمتو کی گرمہ وغیا را اثر ہی جب تک کہ دہ غلوب ہوا ہیں

وما جارت فى النيائيات بمسلم ادر بارا بروی، فات مسبتوں کے وقت تن تنہا نہیں میوا اما اب

ويحموسف جارهم إن للم اور اگران سے بڑوس برظام ہوتو اسے بچاستے ہیں

کوفہ میں امام ابوصنیفہ رحمہ النّہ کاایک پڑوسی تھا وہ حبب اپنے کام سے واپس آیا تو گھرمیں پیشعر بڑھتا :

لیــوم کــربیهـــة وســـداد تغــــر میبست کے دن اود سرمدکی مفاظت کے لیے کام آنیوالے کو أخسسا عسو نی واکی فستی اُحشاعوا انہوں نے مجھے خان کردیا اور کیسے زبردست ذجران کوانہوں نے کم کویا

امام ابوصنیف دهمدالله اس سے اس شعر پر مسے کو کسنا کر سے تھے، ایک مرتبہ اتفاق یہ ہواکہ ایک رات کو پہروا اوں اور محافظوں نے اس بر مرقد کو کر کی کہ کر کیا ، اس راست امام ابو منیف دهمدالله کواس کی آواز سننے میں نہیں آئی ، دوسرے دن انہول نے تعقیق کی تومعلوم ہوا کہ اسے قید کر لیا گیا ہے ، چنا نچہ امام صاحب حاکم وقت عیلی بن موٹی کے پاس سے اور ان سے برطوی سے آزا وکر سنے کی درخواست کی توانہول نے اسے نور آآزا وکر دیا ، حب وہ نوجوان قیر سے باہر آیا تو امام ابو منیف نے اسے بالم آیا تو امام ابو منیف نے اسے بالم اور پیچے سے اس سے کہا : اے نوجوان کیا ہم نے تہیں ضائع و بربا وکر دیا ؟ اس نے نہیں بلکہ آپ نے توبہت احمان اور اکرام کیا ہے۔ اللہ تعالی آپ کو جزا ، فیرد سے اور پیشعر برجا ہا

عنوبيز وجسار الأكسائرين ذليسل زېردست يى دراكتر توگون كي پروى توسمولى دولي مختير ومساحسرن اأن قسليل وجدادنا بمين اس سركيدن تعدان نهين كريم كم بين ادربمارت پرُدى

پڑوسی کی حفاظت اور اس سے ظلم سے دور کرنے اور اس کو ذلیل درسوانہ کرسنے سے بار سے میں اصل اور بنیا د حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہاکی وہ حدمیث ہے جسے بنیاری وسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا ہ

مسلان مسلان کامِعالی ہے مال جیم کراہے ناسے تمن کے والے کرنے بخوشمص اپنے بھائی کی جا جہت روائی میں معروف ہو گاہ ائٹر تعالیٰ آئی جا جہت ہورک کریاہے اور چیشخص سی مسلمان کی تکلیف ہُ ورکر ہاہے تواللہ تعالیٰ قیامت کی پرٹیا نیوں میں ہے کہ پرٹیا نی دور فرمائے گاا ورکومنس کی مسلمان کی پردہ پوشی کریا ہے التد تعالیٰ قیامیت میں اس کی بردہ پوشی فرمائے گا۔

((المسلم أنوالمسلم لا يظلمه ولايسلم المسلم أنوالمسلم لا يظلمه ولايسلم المني حاجة أخيه كان الله في حاجت ، ومن في عن سلم كربة من كربة من كربة من كربة من كرب يوم القيامة ، ومن سترمسلت سترة الله يسوم القيامة »

لہٰۃ اگرعام مسلمان سے لیے یہ واحب ولازم ہے توبطوی سے لیے تواور زیادہ لازم وضروری ہوگا اس لیے کہ پڑوس سے اینے بطودی پر بہبت سے حقوق و فرائض عائد ہموتے ہیں ۔

### ہے۔ بروسی کیساتھ حسن سلوک کرنا:

پڑوسیوں سے ساتھ اچھ اسلوک کرنا صرف پہنیں ہے کہ انسان اپنے بڑوس کو نکلیف نہنچائے یا اپنے دست و بازہ یا مرتبہ و مکان کی طاقت سے بل بوتے برکس کا لم وسکش کوظلم وزیا دتی سے دوک وسے ، بلکہ اچھے سلوک ہیں یہ بھی دہل ہے کہ مصیبت سے وقت پڑوس سے ساتھ تعزیت کرسے ، اور خوش سے موقعہ پرمبادکیا د و سے ، اور بمیاری کی صورت میں عیادت کرے، اورسلام کرنے ہیں ہی کرے اور دین ودنیا کے معاملات میں اپنے علم وفہم کے مطابق اس کی رہنما نگ ان چیزول کی جانب کرسے جو اسے فائدہ پہنچا ئیں بہرحال اکرام کی جوشکل بھی ہواس کو انعتیا رکرے اور پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

ای حسن سلوک سے بارسے میں اصل اور منبیا و وہ مدیث ہے۔ جسے خرائطی اور طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہاسے اور انہول نے نبی کریم سلی التہ علیہ ولم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے ارشا و فرمایا :

اور رسول التدسلى التدعلية ولم نے بيروس كے اكرام كرينے كوائيان كى خصلتوں ہيں سے شماد كيا ہے جنانچہ آپ نے ارشاد فرمايا:

جوشخص التد اور قیامت سے دن پرنقین رکھیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔

ا در ماں باپ سے ساتھ نیکی کرد ا در قرابت داروں سے ساتھ ا دریتیموں ا ورفقیروں ا در مبسا یُہ قربب ا در مہسا یہ ا جنب ا در پاکسس جنگھنے واسے ا درسا فر سے ساتھ ۔ (رمن كان يـوُمن بـالله واليوم الأخـر .
فليكرم جـاري) . بخارى ومم
اور الله تعالى في الشادفرطيا :

(اقَ بِالْوَالِدَيْنِ الْحَسَانَا قَ بِنِيكَ الْقُدُلِي وَ الْمَالِي الْقُدُلِي وَ الْمَالِي فِي الْفَارِ ذِے الْفَارِ ذِے الْفَارِ لِلْهِ الْمُلْكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِے الْفَارِ لِلْهِ الْمَالِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمَارِينِ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِلْ لِلْمُنْ وَالْمُنْفِقِلْ لِلْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِلْ لِلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِلْ لِلْمُنْ فَالْمُنْ وَالْمُنْ لِلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْفِقِلْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ فَالْمُنْ لِلْمُنْ فَالْمُنْ لِلْمُنْ فِلِلْمُنْ فِي مُنْفُولُولُول

تریبی اور دورسے پرطوسیول کے ان حقوق کی حسب سے تائید مہوتی ہے وہ حدیث وہ ہے جسے طبرانی نے حفر

#### جابر منی الله عنه سے روایت کیاہے:

البيران تلاثة : جارله مق وهوالمشرك . وحب ارله حقاب وهو المسلم له حقاب وارومق الإسلام، وجارله ثلاثة مقروت مسلم له محم مله حق مسلم له مرحم مله حق البحوار والإسلام والإسلام والرحم»

بڑوی تین بیں : ایک وہ بڑوسی سرکا ایک تق ہے د کوئیک بڑوکسی ہے اور ایک پڑوسی وہ ہے حبس کے دو حق بیں ادروہ مان ٹروسی ہے جبکا کی تی بڑوس کیوج ہے جاد ایک مق اسلام کیوج ہے ہے، در ایک دہ ٹروس ہے جبکا میں اوروہ سلمان بشتہ دارہے حب سس کا حق یرٹوس ، اسلام ، اور رسشتہ داری کی دہستے ہے۔

حضریت مجابد فرطتے میں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرہے پاس تھاان کا ایک غلام دنبہ کی کھال آیار ہا تھا توانہوں نے فرمایا : اسے لرمسے جب تم کھال آیا ریجو تو پہلے ہما رسے بہودی پڑوس سے ابتدا کرنا دیہ بات انہوں نے تین مرتبہ کہیں س یہے کہ میں نے دسول اللہ علی اللہ علیہ وکم کویہ فرماتے سناہے :

الصازال جهريل عليه السلام يوصينى بالجارحتى المنست أشه سيورثه). وبالجارحة المنست أشه سيورثه

حضرت جبریل علیه اس ام مجھے برا دی سے بارے میں جمیشہ وں بہت کرتے رہے حتی محد مجھے یہ محال ہونے سگا کہ دہ ایس کو وارث قرار دے دیں گئے۔

قرآن کریم سے احکام و آ داب کا خیال رکھنے والے بڑوتی سے مقوق کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں اوران کا خوب حق ادا کرتے ہیں ، حضرت عائشہ رہنی اللہ عنہا فرمانی ہیں کہ ؛ جب کوئی عورت انساد سکے وونیک گھرانوال ہیں سے کسی کئے: ؛ ب اثر تی ہے تواسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی سولئے اس سے کہوہ اپنے والدین سے یہال اترسے ۔

بڑوس سے ساتھ احسان میں بیمی وال ہے کہ وہ اگر آگ ، نمک ، پانی وغیرہ مانگے تو وہ است وسے دیا جائے ، اور گھریوسا مان اور روزمترہ کی وہ اشیار جولوگ عام طورسے عاربت پر لیت وسیتے دہتے دستے بیں وہ عاربة وسے وسے ہشلا ، نڈی اپیالہ جھیری ، کلہ اطنی جھیلنی وغیرہ ،او یہ ہت سے مفسر بن نے الند تعالیٰ کے فرمان (او یمنعون الماعون)، میں وارد ماعون کو انہی است یاء وغیرہ پرممول کیا ہے ،اس لیے کہ ان کا نہ دینا کمینگی اور د ناءت نفس پر دلالت کرتا ہے شاعر مہیار کہتے ہیں ؛

ان کے بڑوس کو ان سے گھرسے وہ فوا کروا سل کرتے ہیں۔ ان کے بڑوس کو ان سے گھرسے وہ فوا کروا سل کرتے ہیں۔ ان کے بڑوس کو ان سے گھرسے وہ فوا کروا سل کرتے ہیں۔

ان کے بڑوس کو ان سے گھرسے وہ فار حاص کرتے ہیں۔ سمجو ہوئے تھریں بوسطان زندی اور مرتبطانی دولوں تھو دیں بھال ہوتے ہیں۔ اہلِ عرب ابو دؤا دکھب بن امامہ کو بڑوسیول کےساتھ حسن سلوک کرسنے میں مثال کے طور پر بیش کی کرتے ہتھے؛ جنانچہ صنرب امثل ہے : ''جار کجار اُبی دؤا د'' (ایسا پرطوسی ہے جسیاکہ ابو دؤاد کا برطوسی) ابو دؤاد کی عاوت یہ تھی کہ اگر اِن سے کسی پرطوی کا اونرٹ یا دنیہ یا تجعیر مرحاہے تو وہ اس سے مالک کو اس سے بدھے دوسرا جانور دے دیا کرستے تھے ، ال گر پڑوی مربائے تو سے گروانوں کواس کی دیت کی مقدار جتنا مال اپنے پاس سے دیا کرتے تھے۔
عدمہ خو رزن " مفیدالعلوم " بیس تکھتے ہیں کہ عبداللہ بن المبارک کا ایک بیم دی پڑوی تھا،اس نے اپنا گھر بیخا چا ہا تو
سے بوجیا گیا : کتے میں بیچو گے ؟ اس نے کہا : دو سزار میں . تواس سے کہا گیا کہ تمہا اُمکان توا یک سزار کے برابر کا ہے . تو
اس نے کہا : تم نے بالکل سے کہالیکن بات یہ ہے کہ ایک سزار تومکان کی قیمت ہے اور ایک سزار عبداللہ بن مبارک
سے برٹوس نے بدلہ میں ہیں ، حضرت عبداللہ بن المبارک کو بیہ تبلایا گیا توانہوں نے اس بہودی کو براکر اس گھر کی قیمت اس کے
سوالے کی اور فرمایا کہ اسے نہ بیچو۔ تبلایے اگراس بہودی نے حضرت عبداللہ بن المبارک کے بیچنے ہیں یہ موقف ہرگر اضا یا رزگر ا

### یر وسی کی ایزار رسانی کوبراشت کرنا:

انسان کے لیے یہ قابل تعربیت بات ہے کدوہ اپنے بڑوسی کو نکلیف نہ بنج سے ، اور بیمی باعث اعزاز ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اس سے بزوا ہول کواس سے دور رکھے ، اور بیمی باعث فضل ہے کہ حسب مقدرت اس کے ساتھ حن سلول کرے ، ایک ففیلت اور بھی ہے ، اور وہ یہ کہ اس کی غلطوں سے بڑے ہوتی اور دیگر رکر سے اور اس کی کو تاہیوں سے مرف نظر کرے اور اس کی اکٹرزیا ذنیوں کو معاف کرد سے اور ناص کروہ برائی جو باقعد وا رادہ اس سے مرف ہوجائے ، ایس برائی جس پروہ نادم ہوا ور اس سلامیں معذرت بیش کرچا ہو، تربری اپنی تحاب مقامات میں مکھتے ہیں کہ میں بڑوسی کا فیال رکھتا ہوں نواہ وہ ظلم کیول ندکرے ۔

بلاشبه چیخص ایشخنس سے ساتھ برد ہاری اور دہم سے پیش آئے گا بڑواس کے ساتھ زیادتی کرتا ہوا درجوا یسے خص کے ساتھ احسان کرسے گا جواس سے ساتھ ہراسلوک کرسے ، اور ظالم کو معاف کرسے گا تو وہ انسانیت وشسرافت سے اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز ہو گا اور قبیا مست سے روز سعادت ونوش کجتی کے بلد ترین مقام پر ہوگا . بڑا ۔ اورطبرانی حضرت عبادہ بن الصامت دہی ہنہ عز سے روابیت کرستے میں کہ سول اکرم سلی اللہ علیہ ولم نے ارشا دفرایا :

کی میں تمہیں ایس چیزر نُتلا وُل جس سے اللہ تعالیٰ درہا ت بلند فرط تے ہیں ؛ صحابہ نے عرض کیا اسے اللہ کے رسول ضرور تبلائیے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرطیا : جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اسے برم باری سے پیش آؤ ، اور جو تمہار سے ساتھ قطع رحمی کرے تم اسے دو ، اور جو تمہار سے ساتھ قطع رحمی کرے تم اسے حصار حمی کرو۔ اس کے ساتھ صل حمی کرو۔ اس کے ساتھ صل حمی کرو۔

بیاا و قات گنا ہرگا رسے درگز کرنا اور برائی کرنیولیے کومعاف کرنا اس کی ہداخلاقی کی دوا، دراس کی کمی، درانحرات سے دیست کرنے کا ذریعیہ بنتا ہے جنانچہ جفاکش الفت سے اور عداوت صلح سے اور مغنس مجبت سے بدل جاتا ہے اور دافعی ادر نیک اور بدی برار نہیں ہوتی آپ نیکی سے دبدی
کو، الله دیا کیجیے تو میچریہ ہوگا کر بیش نفس میں، درآب یس عدادت ہے وہ ایسا ہوجائے گا حبیا کوئی ول دوت التُّمِل ثنانه نِے قُرَانِ كريم بِيں بِالكَّى بِجافرايا ہِے: (( وَلَا نَسْتَوَى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّفَةُ وَ التَّيِيْفَةُ وَ التَّيِيْفَةُ وَ التَّيِيْفَةُ وَ التَّي بِالْيِّنَى هِى اَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَاكَ وَبَيْنَةُ عَدَاوَةً كَانَة وَلِيْ حَمِيْهُ ﴿ )).

مبونا ہے۔

قعلت ربهع

علماء اخلاق وترسیت سے پہال پیہ کم سبے کہ برائی کا بدلہ برائی یاسے زیادہ برائی سے دیناا وراس پر ہج بہت اثرات اوز سراب تنائج مرتب ہوتے ہیں ان کی پرفیاہ نہ کرنا تنگ ولی اور خدتہ کی تیزی کو کنٹول کرنے سے عاجز ہونے کی دسل ہے ، ہوکا میں اخلاق اور سیادت وقیادت میں تفاوت و تفاضل ، ان سے انجام کا رسے بارسے میں تدبر ، اور نبائج کے بارسے میں خور وفکر ، اور انفعالی جذبہ سے ہوک کر شول کرسنے سے ہو ہا ہے ۔ اس لیے خصہ سے وقت جو شخص خود بر کرنٹرول رسکھے وہ طاقتو ترین آدمی ہے اور نبی کریم علیدالصلاق والسلام کی نظریم سب سے مراب ہوان ہے ۔

پراوس کے حقوق کے سلسلہ میں یہ اہم بنیادی اصول ہیں اور بردوس کے ساتھ معا ملہ کرنے کے سلسلہ میں اہم ترین بنیادی ہیں، اس لیے تربیت کرنے والول کو چاہیئے کہ بجہ جب شعور کی عمر کو پہنچ جائے تواس ہات کی پوری کوشش کریں کہ اس ہی بردسیول کے ساتھ میں سلوک اور بردوسیول سے حقوق سے نیمال کی اچھی عادت بیدا کریں ۔ ماکہ حبب وہ اس عمر کو بہنچ جس میں وہ دومسرول سے ساتھ معاملات کرنے سے قابل ہو، اوران سے ساتھ رہے، ان کا پڑوسی بنے توانہیں ایڈاز بہنچائے، اور ان ہیں ہرقسم کے ظلم وزیادتی سے بچائے، اور ان سے ساتھ نیکی وسن سلوک کرے، اور ان سے برے سلوک وزیا وتی وایڈا، کوبرداشت کرے۔

> برطوس سے حقوق سے سلسلہ میں ان چاروں اصولول کو دوجیزوں سے بغیر سے بیر نہیں ہیا نہیں کیا جاسکا: ارمخ تحف مناسبات اورمواقع بربحول کورجیزین زبانی سجعانا .

> > ۲- براوسيول كي جو بيري اس كي مع عصر بي ان كي ساتو اس كوعمان سك مي تطبيق دينا ـ

اور برایک مقیقت ہے کہ حب بیجے میں بجین ہی سے یہ ابھی عادات پیدا ہوجائیں گی تواس میں دو مروں سے ساتھ لی بیٹے نے کاشوق اور عادت پیدا ہوگی، بلکہ وہ تیقی معنول میں ایک گھل مل کر رہنے والاانسان ہے گا بلکہ اس سے دل سے گوشنشینی، لوگول سے بیزاری کا خیال کیک نکل جائے گا جس کا نتیجہ بیم گاکہ وہ جہال میں ہوگا اپنے وجود کوٹا بت کرسے گا، اور جہال ہوگا اپنی شخصیّت کوظا ہروم تماز کرسے گا جس کا اصل سبب وہ معاشرتی تربیت ہوگ جو اس ک گھٹی میں پڑی ہوگ ، اور اس ہی پیریں تدری آبیدا ہوئی ہول گی اور اس نے ان سے وسائل واسباب کو اختیار کیا ہوگا۔

له جنا بچه مديث مي آيا بيركرآدي كيار في سيطا تقور شارنبي بونا بكربلوان وه بيرجوغفته كه وقت ابيضاو بركنظ ول رسكه

اس لیے تربیت کرنے والول کوان وسائل اور بنیا دی اصولول کو مذِنظر رکھنا چاہیے۔ بی شخصیت کوجاز بخشیں اور اس کو باعظمت اور فاضل و باکمال شخصیت بنادیں ۔

اور وه انهم اور قطیم معافری عقوق جن کا تربیت کرسنه والول کوبهت استهام کرناچله بینے اوران کو بهت استاذ کا بی ایم بین کری تربیت کری نظر کے ناچا بینے اوران کو بہت استاذ کا بی سے یعبی ہے کہ تب کے گر تربیت اس طرح کی جائے کہ وہ استاذ کے احترام اکرام اوراس سے تعوق ادا کرنے کا عادی بنے تاکہ بینے میں وہ نظیم معافرتی ادب پیابو جو اسے ابیضات اور مرف ومرشد کے حقوق ادا کرنے کا عادی بنائے ، اور خصوصاً حب کہ معلم نیک وشقی ہوا ور مرکارم اخلاق میں ممتاز ہو۔

ی کا ماریم ملی الته علیه و کم نے علمار سے اکرام اور اسا تذہ سے احترام سے سلسلہ بیں تربیت کرنے والوں کو شاندار وصیتوں اور زبردست توجیمات سے بہرہ ورکیا ہے تاکہ لوگول کو ان کا فضل ومرتبہ معلوم ہوجائے اور شاگر دا بینے اسا تذہ کے حقوق ادا کریں اور ان کے ساتھ دا دب سے رہیں ۔

## ال معطرار شاوات وتوجيهات وصايا كالكدسة ذيل يرمين كياجا آسهد:

ا مام احمدوطبرا نی ا ورما کم مضرت عباده بن الصامیت دشی الندیمند سسے روا بیت کرستے بیں کہ دسول النسلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرایا :

و شخص میری امدت میں سے ہیں ہو ہارسے بُروں کا احرام کرکے اور چھوٹوں پررحم نہ کرسے ، اورعلماء سے بی کونہ پہچانے۔

(اليس من أمتى من لم يجل كبيرناويرهم صغير نا ، وبعرف لعالمنا دحقه،

ا در طبرانی معجم اوسط میں مضرت ابوہر رہے دخی التٰدعنہ سے دوایت کریتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول التٰدملی التٰد علیہ ولم ارشا د فرملتے ہیں :

علم ما كركروا ورعلم كے مال كرنے كيلئے وقارا ورسكون كوسكيمو اور جن سے علم ماصل كرتے ہوان كے سامنے تواضع اختيا كرو-

((تعلمواالعلم، وتعلمواللعلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعسلسون منه».

ا ورطبرانی «معجب م کبیر" میں حضریت ابو امامہ رضی اللہ سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے بین کرآپ نے فرمایا:

تین آدمیوں کی تحقیر سنافق ہی کیا کرتا ہے: مسلمان بوٹرھا اور عسالم اور شفسف ما کم -رسالہ میں میں میں میں اور اسالہ

الشلات لا يستخف بهم إلامنافق ذوالشيب في الإسلام وذوالعلم وامام مسطى.

ا ورامام احمد حضرت بل بن سعدًا بساعدی دمنی التّدعنه سے روایت کرستے ہیں که دسول التّدصلی التّدعلیہ ولم

#### نے ارشاد فردیا ا

اے اللہ میں ایسازار نہ کھیں وٹسمیں میں موٹوں کی ہوئی ٹیجائے اور حسسلیم و ہر دہار سسے جیا ء نہ کی جسائے جن کھے دل عجمیوں سمے سے ہوں سکے اور ان ک زبانیں عسد ہوں کے سے ہول گے۔

الاللهم لا يدركنى زمان لا يتبع فيه العليم ولا يستعيى فيه من العليم من العليم من الحليم من الموب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب).

اورامام بخاری حضرت جابر رنبی الله عنه ہے روابت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی الله علیہ وسلم شہدا، احد کو دفن کھنے میں دوآ دمیول کو ایک ساتھ دنن کر رہے تھے اور یہ پو چھتے ہا رہے تھے کہ ان دونول ہیں سے قرآن کریم سے نیادہ مانول کیا ہے۔ کیا ہے جبس کی طرف اشارہ کیا ہا آ اسے پہلے قبر ہیں رکھتے

ان برایت ووصایا کافلاصه درج ذیل امورکی نسکل میں سکت بہتے:

و طالب علم کوچا ہیے کہ اسبانو کے سامنے تواضع اختیار کرسے ، اوراس کی دائے اور شورہ سے اعراض نرکرے بائد اس کے ساتھ ایسا بن کر سہے جیسے مرکینس ما ہر طبیب سے سامنے ہوتا ہے کہ اپنے ایسے بیں اس سیمشورہ کرتا ہے اور اس ک مرخی پر قمل کر کے اس کونوش کرتا ہے ، بلکہ طابعلم کو پیجہ لینا چا ہیئے کہ استا ذکے سامنے اس کا ذلیل ہونا ہی اس کی عزت ہے ، اور اس کے سامنے جھکنا باعث فخراوراس کے سامنے واضع اختیار کرنا رفعت والبندی کا ذرابیہ ہے۔

تکھاہے کہ امام شافعی یمدالتٰدکواس بات پر ملامت گئی کہ وہ علمار سے سامنے آئی زیادہ توانعے کیوں انتیار کرتے میں توانہوں نے فرایا :

ولن تكرم النفس التى لا تهينها التى التى لا تهينها

اً هدین در هدم نفسی فرجم یکومونها یس انکے سامنے ، پنے آگھوڈیل کرما ہوں تووہ اسکا اکرام کرتے ہیں

حضرت ابن عباس رضی الله عنها با وجود جلالت قدر اورغظمت و المندمقام پر فائز ہونے کے مضرت زیربن پہنے انصاری رضی الله عنه کی سواری کی پالان بچڑ پہلتے تھے اور فرمانے تھے : ہمیں اپینے علما مرسمے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرنے کے کا حکم دیا گیا ہے۔

اورامام المبدئن منبک رحمہ اللہ نے خلف احمر سے فرمایا کہ میں آپ سے سامنے ہی بیٹھوں گااسی لیے کہ بمیس یم مکم دیاگیا بے کہ ہم اشا ذول کے ساتھ تواضع اختیا کریں ۔

اورامام غزالی رحمه الله بید فرمایا علم تواضع اور کامل توجه سے بغیر مسل نہیں ہوسکا۔

م شاگردکوچا ہیں کہ وہ اسّاؤکوغظمیت واحترام کی سگاہ سے وسیھے اوراس کو کامل سمھے ،اس صورت ہے اس سے استے است است استفادہ ہوسکتا ہے اور فائدہ امٹھایا جا سکتاہیے ۔ ا مام شافعی حِمد انته منت ما یا کرستے شخصے کہ میں امام مالک سیمہ ساسنے صفحات اس خوف سے آہت بٹیا کر اتھا کہ وه آواز نەسن كىي.

ربیع کہتے ہیں : بخدا میں نے امام شافعی سے رعب کی وحبہ سے تہمی یہ جزأت مزکی کمیں ایسی حالت میں یا نی بیول کہ امام *شافعی مجھے دیجید یسپے ہول ب* 

خلیفہ مہری کی اولا دمیں سے کوئی لوکر کا مشر کیا سے پاس حاضر ہوا . اور دیوا رہے تیک لگالی اوران سے ایک مدیث کے با ۔۔ میں سوال کیا، تو شرکب اس کی طرف تتو تبہ نہ ہوئے، اس لڑے نے چیرسوال کیا لیکن شریک نے بھیر مھی کوئی جواب نہ دیا ، تواس *لڑکھے نے کہا کہ خلیفہ سے بیٹے کی اس طرح سے* تومین کی جائے گی ؟! توانہوں نے فرمایا :نہیں یہ بات نہیں بلکہ اللہ سے پہال علم اس سے برتر و بالاہے کہ ہیں اسے ضائع کر دول (بعنی حلقہ علم ہیں اس طرح ٹیک لگا کر بیشناعلم کی شان سے خلاف ہے .

طائب علم کو جبابیئے کہ اشاذ سے تم یا تو سے ساتھ خطاب نہرسے مبکہ نہایت اوب سے اشا ذصاصب یا اسازی یا حضرت مولانا کے الفاظ سے مخاطب کرنے ، اسی طرح استاذکی غیرموجودگی ہیں بھی استاذکا نام اس طرح سے لیے کہ جسے سن كر دوسر سنخص كواس كى عظمت واحترام علوم ہومتنا يركهے كه بهما رہے فائنل اسّا ذصاحب نے يول فرط يا، يا مهارسيه فلالت استاذها حب في يدفرمايا باسمار سيفلان مرشد في اس طرت فرمايا -

شاگر دکوچاہیے کہ علم واسّا ذکھے تی کو پہچاہتے اوراس کے مرتبہ ونفل کو یا در سمے مصرت شعبہ فرماتے ہیں : ہیں جب کسی صاحب سے مدمینے سن لیتا ہوں تو میں زندگی تھرسے لیسے ان کا غلام بن جاتا ہوں ، اورانہوں سنے فرمایا : میں نے تمعبی کسی سے کوئی بات نہیں سی مگرمیں ای فدمت سے لیے اس سے پاس اس سے زیادہ مرتبہ جا تا ہوں عبنی بار میں نے ال ہے ُسنا ہو اسہے۔

> ا درالتٰدتعالیٰ حِم فرمائے شوقی پروہ فرماتے ہیں ؛ فتم للمعيلم وقيه التبجيبلا استا ذکے امترام میں کواسے ہوجا کہ اور توب اچپی طرح سے انکا کرار کو أعلبت أتترف أوأجلم صالذى كيأآب كواس تتخص سے برتر وبالاكونى شخص معلوم ب

كاد المعين أن بيكون مرسولاً قرب ہے کداستاذیسول ویپغامبر کے درجہ کوہنچ جائے يبنى وينشئ أنفساً وعقولاً ہونفوسس وعقول ک تعمیہ و آ بیاری کرے

طالب علم کوپیا ہیںے کہ وہ اپنے اسا تذہ سے لیے ساری زندگی دعاکرِ ہارسے اوران سکے انتقال سکے لبدا ان کی اولا دواگزہ رشة دارول اوران سمے دوستول کا نیال رکھے ، اوران کی قبر سرچا ضری دیا کرسے ، اور ان سمے لیے استغفار کیا کرسے ،اور سرموقعہ بران کی طرف سے صدقہ وخیرات کے اکر سے ، اور علم ، دین اور انعلاق میں ان کی مادات وطربیقول کی رمایت رکھے اوران کی حرکات وسکنات کی پیروی کرسے، اوران کے طورطرلقول کو بہترین نموز اور قابلِ تقلید شال بجد کرا پنائے۔

طالبِ علم کو چاہیئے کہ اینے استاذک سخت گیری وسخت مزای کو برداشت کرسے ، اور اس کی دجسے ان کے ساتھ رہنے اوران سے استفادہ سے محوم نہ رہ ہے ، اوراستاذکی ناراضگی ودرشتگی کے موقعہ پر طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنی غلقی پر معذرت بہتی کرسے اور تو بکر سے ، اوراستاذک خصہ کا موجب اور سبب اپنے آپ ہی کوگر انے اور نورکو ہی سنراوا رہ محمد سے مجاور نے بائی کو بیا اور خالب ملکم کوجی دین ورنیا اور آخریت کے منافع معاصل ہوں گئے۔

تعض سلف سے پیمقولمنقول ہے کہ توخش تھی قاسل کرنے میں صبر و تحل سے کام نہیں سے گا وہ ساری عمر جہالت کی تاریخی میں بڑار ہے گا ،اور دو اس سسلہ میں صبر و تحل سے کام سے گا وہ دنیا وآخرت کی عزت عال کریگا. جہالت کی تاریخی میں پڑار ہے گا ،اور دو اسس سلسلہ میں صبر و تحل سے کام لے گا وہ دنیا وآخرت کی عزت عال کریگا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے طالب علمی کی حالت میں ذلت انعتیا رکی تو میں اس وقت معزز و محترم بن گیا جب میں مطلوب بنا۔

اورامام شافعی رحمدالتُدفرماتے ہیں کہ حضرت سفیال بن عیدنہ سے کہاگیا کہ آب سے پاس روسے زمین سے مخلف مالک سے لوگ آتے ہیں آپ ان پرغصہ ہوتے ہیں جس سے وُرسپے کہ وہ لوگ واپس لوٹ جائیں یا آپ کوجپوٹر بیٹھیں ؛ توانہوں نے ان صاحب سے فرمایا ؛ اگروہ اسپنے فائدے کی چیز میری بدانعاں تی کی وجہ سسے مچھوٹر بیٹھیں تو بھپر تو وہ بڑسسے بے و تو و لوگ ہول سکے۔

اورکسی کہنے واسے نے کہاہیے:

کی طالب علم کوچاہیے کہ وہ اپنے اسا ذکے سامنے نہایت سکون ، تواضع اورائ سے بیٹیے ، آور سمبہ تن گوش اس کی طرف متنوج رسیدے اور کمل طور سے اس کی طرف کان سگائے رسیدے اور بلا ضرورت دائیں با بیک آگے ہیجیے نہ دیجے۔ کی طرف متنوج رسیدے اور کمل طور سے اس کی طرف کان سگائے رسیدے اور بلا ضرورت دائیں بابیک آگے ہیجیے نہ دیجے ۔ طالب علم پر دیمی لازم ہے کہ وہ اپنے استاذ سے سامنے ہراس مرکت سے دور رسید جو وقار سے خملاف اوراد ب

سه به بات براستا ذرد نمسطبق نهیس بوتی اس لیے کرنعبن علمین والحبا ،صرف انٹرک رضا مسے لیے کام کرستے جی ان کامقصد نہ کوئی بدلہ حاصل کرنا ہوتا ہیے ڈسٹنکریہ وصول کرنا۔

تنولین نربرسے نداس کی طرف توج کرسے اور خصوصاً اس حالت میں جب کہ اسا ذہبی پڑھا رہا ہو، اور اپنے ہاتھوں
پاؤوں یا جسم سے سے صفے سے نہ کھیلے ، اور ناک میں آنگی نہ ڈالے نہ اس سے گندگی نکالے ، ندمنہ بچا ڈکر کھولے ، اور نہ دانت ہجائے ، اور نہ زمین پرتیمیں مارسے ، نہ زمین پرتیمیں کا رسے ہوئی نہ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دو مرسے میں دائل کو اور نہ اور نہ کوئی ایک بات نیم کے بطروں سے کھیلے ، اور استا فیسے بالا نہورت زیادہ بات نہرسے ، اور انہ کوئی ایک کرسے ہوئی ہے ۔ اور نہ کوئی ایک بات نیم کرسے ہوئی ہے ۔ اور بالا نہو نہرسی کو میں میں کہ اور استان ہوئی ہائے تو ہوات نہرسے ، اور اس کی خرورت بڑمی جائے تو دور زیادہ نہرسی کے دور اس مقدر سے بیانہ کی دیزش نکا لینے سے بیسے ، اور اس کی خرورت بڑمی جائے تو دور ایک طرف ہوکر دومال یا میشو جیبر کواس مقدر سے لیے استمال کرے ، اور اگر جینیک آ جائے تو حسب مقدر سے آ والنہ کو لیت کرلے اور مذکورہ مال وغیرہ سے ڈھانپ ہے ، اور جب جائی آئے تواول توجتنا ہوسکے اسے روسکے کوش کر سے ورزمہ ہوئے دکھولے .

طالبِ علم پراساؤکے ہوتے وقوق آئے ہیں ان کے سلسلہ میں مضرت علی کوم اللہ وجہ نے فرایا ہے کہ:

آب برعلم کا ایک حق یعبی ہے کہ آپ لوگوں کوعمومی سلام کریں اور اشا ذکوخصوص سلام کریں ، اور ان کے سلسنے باادب بیٹیں ، اور ان کے سامنے ہاتھول سے اشارہ ذکریں ، اور یک کوآئک ہے سے اشارہ کریں ، اور نہ ان کے فران کے خلاف کی دوسے کاکوئی قول نقل کریں ، اور نہ ان کے غیبت کریں ، اور نہ ان کی نغرض کی گرفت کی تاک میں رہیں ، اور اگرانیا ہوجائے تو ان کے فران کے میں رہیں ، اور اگرانیا ہوجائے ہوتا اور کوؤڑا قبول کریں ، اور مصروف اللہ کی نوشنو دی ورمنا کے لیے ان کا استرام کریں ، اور اگرانہ میں کوئی ضرورت درمین ہوتو اور وں سے قبل آپ اس کوپورا کرنے کی کوشش کریں ، اور ان کی مجبس میں کسی سے سرگوشی ذریں ، نہ ان سے کپڑے کہوں اور اگر وہ تھکے ہوئے ہوں تو ان کومبور ذکریں ، اور ان کی صبح سے طویل ہونے سے سیر نہ ہواس لیے کہ ان کی مثال اس کھجور سے درخدت کی سی ہے جس سے میں کے گرنے کا انتظار کیا جا تا ہے کہ کب اس کا بھی گرے ۔

مصرت علی دنی الله عند سنے اپنی اس وصیّست میں ان تمام معقوق کوجع کرسے بیٹیں کر دیا ہے جو کا فی ۔ وافی اور شافی ہیں ۔

طالبِ علم کوچاہیے کہ استاد کی درسگاہ گھریا ان کی خصوصی نشست گاہ ہیں ان کی اجازت سے بغیر تعلق دال زہوجاہے وہاں استاذی تنہا ہویا کسی اور کے ہمراہ ، اور کھراگران سے اجازت طلب کرے اور وہ اجازت ندی تو والب لوٹ جائے کر رکز اجازت طلب ذکر سے ، اور اگر اسے میعلوم نہ ہو کہ استاذ کو اس کی آمد کی تعبر ہوئی ہے یا نہیں تو بین مرتبہ سے زیادہ اجازت طلب ذکر ہے ، اور در واز سے کو آہم سے ادب واحترام سے ناخن کے ذراید کھٹکھٹا اچاہیئے یا بھر کو کی کڑا یا کنڈی یا گھنٹی بجاکر ، اور اگر کمرہ وغیرہ درواز سے دور ہو تو ضرورت سے مطابق آوازیا زورسے کھٹکھٹا نے ہیں کو فٹ مین انگھنٹی ہے۔ مفائقہ نہیں ہے۔

طالب علم کوچا ہیئے کرا شاذ کے پاس نھی ہئیت ، پاک صاف تھمرے کپڑوں میں جا ضربو نصوصا گرمدی عرفہ ق کم ہو تو اور بھی اہتمام کرنا چا ہیے، ک لیے کہ یہ ذکر اور بورت کیلیے ، کتی ہونے کی مجلس ہے۔

طالب علم کوچاہیے کہ جب اساؤکے پال جائے اور جو وہ بنت اس موسے دھندول سے فارغ ۔ اور نفس فیدنی منزوریات سے کمیوم تو اکر اساؤکی بات بادر کھ سے اور جو وہ بنتے اس کے لیے سیند منشرے ہو، اور طالب علم کوچاہیے کہ جب وہ مجلس علم میں جائے اور اساؤ وہال موجود نہ ہوتوں ساؤ کا اشتا کر سے تاکہ کوئی حصر درس فوت نہ ہوجائے ، وہ بہ بہنچ کر ساد کو جانے کے لیے دروازہ وغیرہ بہیں کھنگ کھٹانا چاہیے ، اور اگراساؤا رام فرما ہول توان کے جاگئے کا استفاد کرنا چاہیے ، بجرس وقت واپس لوٹ جانا چاہیے ، بجرس وقت واپس لوٹ جانا چاہیے اور کھیردوبارہ حاضر جوجان پر ہیئے ۔

حضرت عبدالله بن عباس منى الله عنها سے مروی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کیلیے حفرت زیربن ثابت منی الله عنه اسے درواز سے پر بیٹھ کران سے جا گئے کا انتظار کیا کر سے تھے ، ان سے حبب کہا جا آگہ کیا ہم ان کو دبگانہ دیں ؟ تووہ فراتے ؛ نہیں ، اور بساا وقات ابسا ہوتا کہ وہ کا فی طوبی انتظار کرستے تھے اور دصوب تیز ہوجا یا کرتی تھی ، یہی سلف ما عین کی عادت تھی ۔

طالب علم کوچاہیں کہ جب اساذکوکہ علم کی کوئی دلیا یاکوئی نیا فائدہ بیان کرتے سنے یاکسی واقعہ کونقس کرتے بنعر کوپڑسطتے سنے اوراسے وہ پہلے سے یاد ہوتواس کوجاہیں کہ استاذکی طرف ہمہ تن گوش موکراس طرح سنے گویا وہ اس سے فائدہ اضافے والاا ورایسا پیایسا سبے کہ اس سے اس کی سیرانی کا انتظام ہورہا ہے اور اس سے قبل اس نے یہ بات ھے۔ رگز نہیں شن تھی ۔

حضرت عظا، فرط تے ہیں کہ ہمی جب کے صاحب سے کوئی حدیث سنتا ہوں اور وہ مجھے پہلے سے بہت ہجی عرج سے معلوم ہوتی ہے تیکن میں بھرتھی اس کے سامنے اپنی ہئیت سے یہ فل ہر کرتا ہوں کہ مجھے وہ بالک بھی معلوم نہیں ہیں اور انہی سے معلوم ہوتی ہے کہ انہول نے فرطایا کہ جب کوئی نوجوال کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو ہیں اسے کان گا کرالیسے منت ہوں گویا میں نہیں کم میں بہت ہوت کو یا میں نہیں ہوت اس کی بیدائش سے قبل سن جوکا ہوتا ہول ۔

دومست کے صفات اوردوئی کے آداب سے بارسے یا ابوتمام مندرجہ ذیل اشعار کہتے ہیں:

من لی بإنسان إذا أغصنبت وجهلت كان مجھے یہ نسان كون بتعائے گاكه، گریس اسے، رفن كردول وإذا طوبت إلحب المدم شربت من ورا دا طوبت إلحب المدم شربت من ورا در الكر مجھے شرب كنو بن بوتومين سركه افلاق كے

ر به المدور در اسطة و خدست من المعلم ودّ جواسه ؛ وما تسكيما ته بين سوك ذكرون توديهم وبرب بري ميرجوب ك أخداد قسع وسكومت من آذاب سيد ؛ جا كوش كرون وراسكة و بدو فلا ق يشيمت ويرش بهجائ وبقلب، وبعلد أدرى ب ب وبعد ولا المرى ب والما والما الما والما والم

وتواه يصغى للعديث بسسمعس اوربهاس كوبات كربانب كان سكاكر مينن وال اور

یہ معاملہ تو ایک دوست کا پہنے دوست سے ساتھ ہونا چاہیے تو بھیرائٹ، ذکے ساتھ معاملہ تو اس سے بھی 'ریادہ اہم اور نازک سبے ۔

طالب علم جوبات جانتا ہوا ور حوجیز تمجہ جیکا ہوا سے بار بار نہیں پوجیٹا چاہیے اور ندائ کے تمجھنے کی درخوا ست کر اچاہئے اس لیے کہ اس سے وقت منائع ہوتا ہے اور لباا وقات استاذ ننگ دل ہوجا نا ہے ، امام بہری فرماتے ہیں کہ دریت کا اعادہ کرنا اور لوٹا ناچٹان سے ایک جگہ سے دومری حگمنتقل کرنے سے زیادہ سخت کام ہے۔

طالب مم کوغور سے سننے اور مجھنے کی کوشنش کرنے میں کسی قتم کی تقصیر وکو تا ہی نہیں کرنا چاہیے اور نہ اپنے ذہن کو کسی بات یا دوسر سے امری مشغول کرنا چاہیئے جس کی وجہ سے استان سے بھرد و بارہ اعاد ہ کلام کی دنیواست کرنا پڑسے ، اس لیے کہ بیاسار تب ادب اور سبے ادبی ہے ، طالب علم کوشروع ہی سے حاضرالذین اور ، ست ذکی حرف مجہتن گوش متوجہ ہونا ہا۔ یہ

اوراگرا شاذسسے دور ہوسنے کی وجہ سے بات نہ من سکے پاکوشش کے باوجود مجھے نہ سکے توانیں صورت میں طالب علم کو بیرش ہے کہ اشاذسسے اعادہ کلام اور مجھنے کی درخواست کرسے اور نہایت عمد گیسے اسپنے عذرکو وانعے کردے۔

#### £ 3.4403£00200000000

یه ده ایم آداب داخل ق مین بونیک گواپینے اسّا ذول دمزیول سے ماصل کرنا جا بیئے، اور بینها بیت اعلیٰ تربیتی آداب اور شاندار معاشر تی حقوق میں .

ادر برایک ظاہر سی بات ہے کہ بچہ جب ان آ داب کو سیسے سکھانے دانے ماحول میں آنکھیں کھولے گا،اور تنہ فرخ بی سے ان حقوق کے اپنانے کا عادی ہوگا توظام رہے کہ بچہ ان لوگول کے قوق بھی ا داکر سے گاجن کے فقوق اس پرالگو ہوتے میں ،اس لیے کہ وہ اس کی تعلیم تربیت تعلیم اخلاق اور تعمیر خصیریت کا سبب بنے ہیں ۔

اس بین کسی کامی اختلاف نه بین که علمول اور مربول کونیکے کی افلاقی ومعاشرتی تربیت کوملمی و ثقافتی تعلیم پرمقدم که نا چاہیئے اس لیے کرجییا مشہویہ ہے مرکام انولاق سے آزاستہ ہونا تعلیم مسائل پرمقدم ہے۔ اسی لیے سلف مالی بین جمہم الله ابیت بچوں اور شاگردوں کوا دب سکھلنے اور بااد ب بنانے کا علم کی تلقین اور معلوم ومعرفت سے آراستہ کرنے سے زیادہ اہتمام کرتے تھے۔

محضرت حبیب بن شہیدا ہے بیٹے سے فرماتے میں: اسے میرے بیٹے فقہا، وعلماء کے ساتھ رہنا، اور ان سے عب کم کی باتیں ،اورا دب سکھنا،اس لیے کہ یہ مجھے بہت سی حدیثوں سے زیادہ ممبوب وہندیدہ ہے۔ ا در مُغَلِّدُ بن سے منرت برالتدین مبارک سے فرمایا : ہم کنرتِ احادیث کی بنسبت اوب سے زیادہ مخاج ہیں . اور تعبِس حضارت سے مزق ہے کہ انہول نے اپنے بیٹے سے کہا : اے میرسے بیٹے تم ادب کا ایک باب سکیھ ہو یہ مجھے اس سے زیادہ مجوب ہے کہتم علوم سے ابواب میں سے ستر ہا ہے سکھو۔

ا دیر حضرت سنیان بن عینیه فسرائے میں کہ رسول التہ صلی التہ علیہ وسلم ہی انسل میزان ومعیار ہیں اور بر کھنے کے لیے تما اشیاء کو آپ کے اخلاق بسیرت اور عادات واطوار بربی بیٹیں کیا جلنے گا، جواس سے موافق ہو وہ حق ہے اور جو اس سے خلاف بہو وہ باطل ہے۔

اور ابن سیرت کہتے ہیں: لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم کیے طورطریقیوں اورسیریت سلف کو اس طرح سیکھا کرتے تھے جس طرح کہ علم کوسیکھتے تھے

یه بات صروریا در کھناچاہیئے کہ جن آ داب کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ ان علمین سے حق میں ہیں ہوخود توقی ہوں، دین کاحق، دا
کریتے ہوں، ادرالتٰد کی عظمیت و بڑائی پرتقین رکھتے ہوں، اوراسلام برعقیدت و شریعیت ہوئے سے اعتبار سے اورقرال کرکم
پرمنہاج اور دستور مبونے سے اعتبار سے ایمان رکھتے ہول، لیسے علمین واسا ندہ سے احترام کا طلباء اور بچول کو عادی بنا ا
چاہیے، اوران کے فضل و مرتبہ کوالن کے ذہن شین کو نما چاہیئے اور ان سے حقوق کس وقت بھی ادا کرتے رہنا چاہیے
جب بھی وہ جے و سیدھے راستے اور صراؤ تنقیم برقائم ہول.

رہے وہ اسا تنزہ معلمین ہومعدو ہے دین فتم کے ہیں اورلادین مربی توان کے بیے نہ توقلوب میں کوئی عظمت ہے ز نفوس ہیں احترام ،اس کیے کہ نہول نے الحادو ہے دینی کی وجہ سے اپنی کرامت وانسانبین کوہرباد کردیا ہے اور اپنے، متبار اور ہیبت ووقار کو کفروضلال کی وجہ سے ختم کردیا ہے۔

البذا باب کوچا بسیے کہ اگرا سے معلیم ہوجائے کہ کوئی ملحق کا اشاذاس سے پیے کو کفرے مبادی اور گراہی درینی آبو کی تلقین کرنا ہے۔ تو اس پر اللہ کے بلغین کرنا ہے۔ تو اس پر اللہ کے باؤٹ ہا کا جاعوں کی تلقین کرنا ہے۔ تو اس پر اللہ کے باؤٹ ہا کہ جاعوں اور دوسروں سے ایجنب نوائن کوگوں سے برخلاف اس کی رگوں ہیں اسلام کی حمیت کو بحوش مارنا چا ہیئے بہال تک کراسے پر محسوس ہونے گئے کہ یہ بشری زم ہے جواتیم اپنے بلول ہیں واض ہوگئے ہیں اور اپنے گھونسلوں میں جھب سے میں اور اب کے اس کے میں اور اب کے این بات کرنے کا مجمی موقعہ نہیں رہا ہے :

ال بَكُ نَفُونُ مِالْحَقِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ وَاذَا هُو زَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِنَا تَصِفُونَ )). الانبياء مد

ہم توحق کو باطل کے اوپر بچینک ما ستے ہیں ، سودہ اس کا بھیجانکال دنیا ہے توہ ہ دفعة مد با آ ہے۔ اور تمہاری (بڑی) کم بختی آئے گی اسس سے کہ جوتم گھوتے رہے ہو۔ گھوتے رہے ہو۔

ا ورالتُدتعالى رهم فرائه مندرجه ذبل شعر كين والمع بريد:

إن عادت العقرب عدنالها وكانت النعسل لها حاخرة أرُن عادت العقرب عدنالها الراس كوفتم كرن يبيع جرتا عاضر الأكبون دوباره كلكرزا چا باتوم بم بم بمسراس برحل كرديب كله

باب سے یہ سے مون اتنی بات کافی نہیں ہے کہ وہ التہ سے ہے ارائش ہونے کی فاطراس ملحد سا ذاور اس گراہ نوائن مربی کے آمیے آجائے میک وہ التہ سے اور حق بات کھلم کھے لا کہنے کی عادت پیار کرسے اکہ نبیجے کہ اپنے بیٹے میں علمی جرائت اور حق بات کھلم کھے لا کہنے کی عادت پیار کرسے اکہ نبیجے میں اعداء اسلام سے مقابلہ کی عادت پیدا ہوخواہ دین و منول کوکتنی ہی طاقت نفوذا ورتسلط کیول نہ عاصل ہو۔

اور حبب اعداء اسلام منواہ وہ استاذ ہویا غیراستاذ سکویمعلوم ہوجائے گاکہ پوری قوم ان کی تاک میں ہے۔ اور اسکے فعال واقوال پر تکبر کرسنے اور اس کی تر دید سے لیے سب جبوٹے بڑے تھے ہوئے ہیں تواتب ہی بتلاسیے کہ ایس صورت حال میں کیا ان میں سے کوئی شخص میں پر تراً ت کرسے گاکہ انحا د تھے بلائے ؟

ان مجرموں میں سے کوئی بھی مجرم یہ طاقت رکھے گاکہ اسلام برحملہ کریے:

ا در کھرکیا کہ می ہمارے کانول میں یا دیجے نیں یہ بات آئے گی کہ کسی تین نے اللہ تعالی کی ذات برحملہ کرنے کے لیے
زبان درازی یا رسول اکرم سسلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت برطعن توشیع کرنا چاہی ؟ ظاہر بابت ہے کہ ایسا کہ بھی نہ ہوگا،
اس بیے والدین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس حقیقت کوخوب جھیں اور امر بالمعروف ونہی میں انکر سے سلسلہ میں ان کی
جوذمہ داری ہے اسے پورا کریں ، اور میرا یجنب ونائن سے سامنے میں نہ سپر رہیں ، اور بجوں میں جرائت اورا عداء اسلام سے
مقابلہ کی عادت پدیا کریں ، تاکہ دین سے شمنول سے ایج نبط سکرشی و بغاوت شکر کسیس ، اور شمنول اور بزدلول کولی نے بلول سے

ہاہرآنے کاموقعہ نہطے، اورعزت ہمیشہ ہمیشہ سے لیے اللہ اوراس سے رسول اورمُومنوں سے لیے ہوجائے۔ اللہ تعلیا ایسٹینس بررمم فرمائے جوان لوگول سے سامنے اپنی قوت اورجہا دکی عظمیت اور حق بات کہنے کی جزأت عیاں کردیے۔

- ساتھی کا تق استھی اور اچھے ہمنشین کا انتخاب ہمی ہے۔ اس لیے کہ اس کا بیچے کی استقامت اور اس کے امور کی اصلاح اور انسانتی اور اس کے امور کی اصلاح اور انسانتی اور اس کے امور کی اصلاح اور انسانتی کی اصلاح اور انسانتی کی درساتھی کھینچنے والا ہو تاہد اور واقعی سے کہ آبس نے پیمقول کہا ہے کہ ساتھی کھینچنے والا ہو تاہد اور اس نے ہمی تک کہا جس نے پیشل پیش کی ہے کہ تم مجھے بیچان لوگے کہ میں کون ہوں ۔ بیٹھتے ہواس سے تم مجھے بیچان لوگے کہ میں کون ہول ۔

#### $\Theta$

ا ورالتُدتعالى اسس شاعر پررم فرائے حبس نے درج ذیل شعر کہا ہے ا

فك قربين سيالمقارب يقتدى مس میے کہ ہرساتھی اینے سب تھی کی، قداکر اے عن المر؛ لاتسال وسسال عن قربيه 'سا ن کے با یہ میں نربوجیو بکہ اسکے ساتھی کے بائے میں سول'

ا و سیسیے اس سلسلہ میں مرتی آول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسم سے فرایین مبالاکتھی سن لیں کہ آپ نے والدین اوم رہو<sup>ں</sup> سمير البيض بجول ا وران لوگول كيليد عن كى تربيت كى ذمه دارى ان بر مائد ہوتى بيے س طرح البھے رفقا رسے اختيا ركرنے کی تعلیم دی ہے۔

ا مام بخاری توسلم مصنرت ابوموشی اشعری رضی ایندعنه سے روا بیت کریتے میں که رسول التد صلی ایند سلیہ وسلم نےارشاد فرمایا کہ:

> ((مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمشل حامل المسك وشافخ الكسيوز فحامل السك إما أن يعذيك، وتشترى مت اُو يَجِه منه ريحتُ هيبـــــةٌ وخافخ الكسايرإما أن يحرق ثيابك أو تجدمنه ريحت منتنةً.

الجمعے ساتھی اور برے ساتھی کی مشیال مشک واستعاور معبثى وحوسنكنه واسمه كرسسسي سبيه شک لایا تولمیس مشک در ونش دے دیگانی می سے خرید بوسکے یا اس کے پاکس سے تمہیں اچھی خوسٹ ہو آئے گ ، وربیتی وصونیکنے وال یا توتھا رسے کپڑسے بھل د ہے گ یا اسس سے پاس سے ہیں گئندی بہ ہو کے گ

ا ور ابو دا ؤ د و ترمندی نبی کریم علیه الصلاة والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا د فرمایا: (( لا تصاحب إلا معَ منسًا. ولا يأكل تم ساتھ نہ رہنا مگر مؤمن سے ، در تمہارا کی بازکھائے طعامك إلاتقى)).

مگرمتنقی آ د می .

ا ورابن عساكر رسول الله عليه والله عليه والم \_ روايت كرية بي كه آب في فرايا:

تم برے ساتھی سے بچوس لیے کہ تمہیں اس کے ذريعه سيهجا ناطبيرگا.

« إسالت وقسرين السسوء ف نك بەتغرف». ا ورامام ترمذى والودا فدنى كريم عليه العلاة والسلام سے روايت كرستے ہيں :

الاالسرعلي دين خليله ، فلينظر أحدكمن يخالل).

انسان اپینے دوست سے مذہب پر موتاہے اس ہے تم میں سے مترغص کوریہ و کمچولینا چاہیے کہ وہ کس سے دوست

، ن تمام امورکی وحبسے مرفی پربیال م سبے کہ بیھے کے لیے اچھے ساتھیول کا انتخاب کرسے اور خصوصًا جب محیرسنِ تبير وتتعور کو پہنچ جائے تواس سے لیے اس کی عمرسے الیے نیک صالعے ساتھیول کی جاعت منتخب کرنا یا ہیے بن سے ساتھ وہ اٹھے بیٹے۔ اور کھیلے کو دسے ، اور پڑستے کھے ، وران ۔ من جا کر ہے ، اوران کی بیار پری کر سے ، اور جب وہ کامیاب کامران بول توانہ بی تا وولا دسے ، اوراگر وہ حاجت مند ہول توانہ بی تا وولا دسے ، اوراگر وہ حاجت مند ہول توان کی امداد کر ہے ، ایسے مواقع فراہم کر نے بہتے ہوگا ، بچہ بال سی تنک وشیر سے ان فطری معاشرتی بجلائی ونیر کے اور میں آگے بڑھے سے وصفت پرنشوونما ، کے کا ، اور تنبیل میں وہ ایک ایسامتوازن فعال مرد ہے گا ہوم عاشرت کے دی کو ایسے میرے طریقے پراواکر ہے گا جوم عاشرت کے دی کو ایسے میرے طریقے پراواکر ہے گا جے انٹہ تعالی کہتے اور جس کا اسلام کی دیا ہے۔

سوال پیرسپے کرمصا مبت و رفاقت سے وہ ہم حقوق کیا ہیں جن کابچوں میں پیدا کرنا اور راسنح کرنا تربیت کرسنے والوں پرلازم ہے۔

يه حقويٰ درج ذيل بي :

### الف - ملاقات کے وقت سلام کرنا:

اس بیدے کہ بخاری و کم مضرت عبدالتّہ بن عمروبن العاص نیں اللہ عنہاسے دوایت کرستے ہیں کہ ایک صاصب نے یہول التّٰہ علی اللّٰہ علیہ قلیہ و کہ اللّٰہ کے آداب میں سے کوئ اُدب زیادہ ہم ہرسے ؟ آپ نے ارشاد فرایا :

(ا تسطیعہ ما سطعام ، وتقرأ السدلام تم کھانا کھماؤ ، درسن م کرو ہرس شخص کیم جس کو مسلم میں میں جس کو میں میں جس کو میں میں جانتے ہوا وراس کو بھی حس کو مہیں جانتے ۔

معلی میں عدی فت ومین لم تعریف )،

اورامام معم حضرت ابومبر ربی وشی التّدعنه سے روایت کرتے میں کہ انہوں نے فرمایا: رسول التّدصلی التّبملیة وسلم فرماتے میں :

الاتدخلوالجنة حتى تؤسنوا. ولا تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تعابقًا ، أولا أدلك معلى شي إذا فعلتم والمتعلمة تعاببتم أ فشوا السلام بينكم».

تم جنت میں اس واقت کک و بخل نا ہوگے جب تک مؤمن نا بن بر فرر اورتم مؤمن اس وقت کک نہیں بن سکتے جب کک کراہس میں مجبت نا کرو کیا میں تمہیں ایک اسی جیزنہ بالا دول کہ حب تم اسے اختیار کرلو تو آ ہس میں مجبت بدا ہوجا کے آہیں میں سن م کو عام کرو۔

### ب - اگر بیمار میوتواس کی بیمار برسی وعیاوت کرنا:

اس ليركه المام بخارى مضرت ابوموئى اشعرى دينى الته عندست رو ايرت كرتت بين كرنبى كريم مسلى الشه عليه ولم في فرايا: (اسعو دواللربين ، وأخصروا الجانع ، وفكوا بيارى عيادت كرد، اديمبوك كوكما أنكما وُ، ادرتيرى العانى). العانى)).

اورا مام بخاری و سلم حضرت ابوم بریره دنی النّدی سے وابیت کرتے چی که دسول النّدصلی النّدی کی منے ارشا و فرایا:
((حق المسلم علی المسلم جس، ردالسلام، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ می جس، بردالسلام، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ می جس او عیادة المربیض، واتبا کا الجنا مُن واجا به میادت کرنا، جنازه کی اتباع کرنا
الدعق قن و تشمیت العالمس ). اور دعوت قبول کرنا، اور مجینک کا جواب دینا.

#### ج \_ چينگ آنے براس کا جواب دينا:

اس کے کہ امام بخاری حضرت ابوم رمرہ نبی التہ عنہ سے وایت کرتے ہی کہ رسول التہ علیہ ولم نے ارشاد فرایا:

(( إذا عطس أحدك م فسق : الحمد ملله ، جب تم میں سے شخص کوچینک آئے توا سے چاہیے ولیت کہ افران کا بھائی یاس کا ساتھ ، اس کہ افران کے ، اور اس کا بھائی یاس کا ساتھ ، اس کو :

فیا ذاقال مد : بیر جمل الله ، فعیقل : بید یکم بیدیکم میں کے اور جب اسکاساتھ ، استانہ ویصلے بالک میں ، سیاح کی استانہ وہ بیدیکم وہ بیکم وہ بیدیکم وہ بیکم وہ بیکم وہ بیکم وہ بیدیکم وہ بیکم وہ

حامت ورسست كرسير).

د - الله كى رضا وخوشنودى حاصل كرنے كے ياس سے ملاقات كرنا؛

ابن ماجداور ترمذی مضرت ابوم رمیه وضی الله عندست روایت کرتے پی کد بسول الله صلی الله علیه ولم نے فرایا :

(( من عاد موجیناً اُونرار اُخا فَی الله نادا و بخشخص کی مربین کی عادت کرتا ہے یا اپنے مسلمان مناد باُن طبت و لماب ممثنا نے وتبوات بدارد تیا ہے کہ تم اچھے رمواور تم بازگ ہنا ہارک ہواور تم من ابنا تھے منز کا ہا۔

ن ن بنت میں ابنا گھر ہنا ہا۔

ہ اورامام مسلم رحمہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہم سے روایت کرتے میں کہ ایک صاحب نے اپنے دینی بھائی سے ملنے کا اراده کیا ہوکسی دوسری بنی زب رہا تھا ، تو اللہ تعالیٰ نے اس بنی کے سرے پراپنالیک فرشتہ اس کے انتھاری ہٹا دیا و شخص جب وہاں چنی تواس فرشتے نے بوجھاکہ تم کہاں جارہ ہو ہاں نے جواب ویا کہ اس بستی میں میرالکہ کھائی میں سے اس سے پاس جارہ بعول ، اس فرشتے نے کہا ؛ کیا تمہارا اس پرکوئی تق ہے بس کی میکس کرنا جا بستے ہو؟ اس نے کہا : بنیں بس میں اس سے التہ کے لیے مجت کرتا ہول ، تواس فرشتے نے کہا ؛ بیں الله کی طرف سے تمہاری بانب میں اس کے اللہ بھی تا دول کرس طرح تم نے اس شخص سے اللہ سے میں کے بیے اس طرح اللہ بھی تم سے مجت کرتا ہوں میں سے اللہ سے دیا ہوں کرتا ہوں کہ بساس طرح اللہ بھی تم سے مجت کرتا ہوں کرتا ہوں

### لا ۔ سختی وبریت فی کے وقت امراد کرنا:

المام بخارى مسلم حضرت عبداللدين عمرضى الله عنهاسيد روايت كريت بيك كرسول الله صلى الله عليه ولم في فرايا:

سعمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پرظام کرتاہے، در مزاسے ہے یارو مدد کا رہور آ ہے ، بوشخص اپنے بھائی کی فرورت پوری کرنے میں لگت ہے ، اللہ اس کی حاجت بوری کرتے میں لگت ہے ، اللہ اس کی حاجت بوری کرتا ہے ، اور بوخص سی مسلمان سے کوئی پرلیٹائی دور کرتیا ہے ، اور بوخص سی مسلمان سے کوئی پرلیٹائیوا میں سے سے روز اس کی پریٹائیوا میں سے سے روز اس کی پریٹائیوا میں سے سے روز اللہ توان کو دور فرایش کے ، اور جوخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تیا مت سے روز اللہ توان اس کی پردہ پوشی کرتا ہے تیا مت سے روز اللہ توان اس کی پردہ پوشی فریش کرتا ہے تیا مت سے روز اللہ توان اس کی پردہ پوشی فریش کرتا ہے تیا مت سے روز اللہ توان

المسلم أعوالمسلم لا يظلمه ولا يسلمه المسلم أعوالمسلم لا يظلمه ولا يسلمه المن الله في حاجة أخيه كال الله في حاجة ومن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما سترة الله يوم القيامة ، ومن ستر مسلما سترة الله يوم القيامة ) .

÷ ÷ ÷

### و\_ مسلمان کی دعوت قبول کرنا:

ا مام بخاری اور سلم حضرت ابوہریرہ رضی التدعنہ سے روایت کرتے ہیں که رسول التّد علیہ سلیم نے ارشا و فرطایا :

(حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، رعيادة المرتضب، واتباع الجنسائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العالمس».

ایک سلمان سے دوسرے سلان پر پانچے حق بیں برالم کا بواب دینا ، بریا ، کی عیادت کرنا ، جنارنے کے ساتھ جانا، وحوت قبول کرنا ، اور جھینیک سسکا بہلب دینا

#### ز - مختف مهینون اور عیدان کی آمریز سب عادت مبارک با دوینا:

د ملمی مضرت عبدالله بن عبکس رضی الله عنها سے روابیت کرتے ہیں:

میشخص جمدست وابسی پراپنے کس بھالی سے ہے تو

اسے چاہئے کہ وہ یہ کہ دسے : اللہ تعالی ہماری اور

آپ ک جانب سے تبول فرائے۔

((من لقى أخاء عندالانمراف س الجمعة فليقل: تعبل الله مناومنك).

صاحب "مقاصد" خالد بن معدلان سے روابت كرتے ہيں كه وہ حضرت واثلة بن الاسقع دینی اللہ عنہ سے عيد كے روز مے توانہوں نے حضرت واُٹلہ سے فرمایا ؛ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی طرف سے تبول فرمائے توحضرت واُٹلہ نے بھی ا ان سے ای طرح سے جملے کھے

تعیمین میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبب حضریت کعیب بن مالک رضی الٹیونہ کی توبہ قبول فرمالی توحضرت طلحه دنی اللہ عذان كومبارك بادويف كے ليے كھوے موسكے اور انہيں مبارك باددى -

جامع كبيرسيم مؤلف حضرت عبدالتُّد من عمرودننى التُّدَعنها سيم فوت دوابيت تقل كرستے ہيں :

((اُتدرون ماحق الجار؛إن استعان بك

أعنته ، وإن استقرضك أقرضته، وإن

أصابه حيرهناً ته، وإن اكسابسه

مصةعزّية».

كياتم جانية بوكه پارك ياكياس كاكياس به؛ اگروه تم س مددمانکے توتم اس کا عانت کرو۔ اور اگروہ تم سے قرض مانتگے توتم اسے قرض دوراوراگرا سے کوئی خیر حاصل موتوتم اسے مبارک با ددو ، اور اگراسے کونی معيببت بہنچ جائے توتم اس سے تعزیت کرو۔

#### مختلف موقعول اورمناسبات میں مربیہ دینا: \_\_\_

طبرانی"معجم اوسط" میں نبی کرمی ملی الله علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے فرط یا:

ایک دو مرسه کوم به دو محت پیداکرد. ((تهادواتعابوا».

ا ورطبرانی معجم اوسط بهی میں مصریت عائشہ رضی الٹرعنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرما یا کہ رسول التلہ

صلى التُدعليه ولم في ارشا وفرطياب،

دد بيانساءالمؤمنين تهادين ولوفرسن شاءً ، فإنه ينبت المسودة ويذهب

اسعه مؤمنول کی عورتو امک دوسرے کو بدیہ دیا کڑے بچاہیے دنہ کا ایک کھرہی کیوں نہ ہوہس لیے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور کینجم ہوجا باہے۔

الشغاش،

اور وملمی حضرت بس فنی الله عندسد مرفوع روایت نقل کرستے میں کرآب ملی الله علیه وم نے فرط یا:

ہدیہ دسینے کوا نعتیا رکیا کرواس لیے کہ یہ مودت کو

((علیکسم بارهدایا فإنها تورت المودة وتذهب بالضغائن)،

ببداكرما ب اوركينه كونهم محروتياب

ا درامام مالک نے "موطاً" میں روایت نقل کی ہے:

آبس میں مصافحہ کیا کرویہ کینہ دور کردیا ہے اور اس میں ہدید دیا کرو آب میں محت بدام وتی سے اور منبف و (ر تصافحوأيذ هب الغل ، وتها دوا تعابوا وتذهب الشعناء».

کبینهٔ حتم موجا آسے ۔

÷ .

دائمی اور متقل مؤمن رنیق اور ساتھی کے حقوق سے وقتی اور تھوڑی سی دیر سے ساتھی سے حقوق بھی متفرع ہوتے ہیں' وقتی ساتھی سے مراد و شخص ہے جو آپ سے ساتھ سی سفریں یا رنیق درس یا ملاز میت کا ساتھی مو قرآن کریم نے مند رجہ ذیل الفاظ سے اسے تعبیر کیا ہے :

لا و الصّاحي بِالْجَنْبِ»، الناد ٢٢٠ الديك الديك بيني ولك.

ایسے دفیق سے ساتھ بھی ہراس شخص کو جواس کا پڑوسی ہوشفقت ومجست ، اکرام ، تعاول ، ایٹار ، نری اور اچھے افول کا مظام ہوکرنا چاہئے۔ ہما رہے لیے میاتھ ہوں کے افول کا مظام ہوکرنا چاہئے۔ ہما رہے لیے میاتھ ہول کے ساتھ ہول کے ساتھ ساتھ ہوں کے ساتھ سفر ومضر ، جنگ واشتی و امن ، اورا قامت اور کوئٹی ہرجال میں بہترین سلوک و نرم مزاجی سے بیش آنے کا بہترین منونہ ایسے ایسے جھے وڑا ہے ۔ نہیں آنے کا بہترین سلوک و نرم مزاجی سے بیش آنے کا بہترین مونہ ایسے ایسے جھے وڑا ہے ۔

امام طبرانی اپنی سندسے ساتھ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ ولم سے ساتھ آپ سے ایک صحابی میں تھے، دونوں اپنی اپنی سواریوں پرسوار تھے، رسول اللہ سلی اللہ علیہ ولم ایک سکھنے درختوں والی عگر پہنچے تو آپ نے دو مہنیاں توٹرین جن میں سے ایک فیروھی تھی تو آپ نے ان دونوں میں جو سیری اور اچھی تھی وہ اپنے ساتھی کو دے دی ، ان صاحب نے عوض کیا: اے اللہ کے رسول آپ اسے مجھ سے زیادہ حق دار تھے! تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے فسال ان صاحب ہرگر نہیں، یہ بات نہیں ہے اس سے کے روش تھیں جو کسی سے ساتھ دونیں بنتا ہے اس سے اپنے ساتھ یول کے بار سے میں پولیا اسے کا بارے کی رفاقت کیول نرمو۔

۔ رہبی بن ابی عبدالزمن فرماتے ہیں: ایک مروت سفرکی ہوتی ہے اور ایک مردت اقامت وحضرکی ہفریں مردت کا تقاند یہ ہے کہ انسان زادِ راہ کوخرج کرسے اور سا تعیسول سے انعقلاف نے کرسے ، اورکٹرت سے دل لگی کرسے ، لیکن الیسا نداق نه بهوجوا متندکی ناراطنگی کاموحب بهو او آفامت وحضر میں مروت پرہے کہ سبجہ ستف آیا ہا پ<sup>ک</sup>یے۔ اور قرآن کریم ک تل وت کرسے ،اور امتند سکے واسطے بہرت سے دوست بناتے۔

تبض بنواسروالوں کی جانب پراشعارمنسوب ہیں:
إذا مب رفیقی لے میکن خطف نافتی
اگر میرے ساتھی کے بے میری اذشیٰ پرسواری
ولم یک من نمادی له مشطر مزودی
ور اگر میرے توشمی سے ایک عمرے برابراسکا معدنہ
شسریکا ن فیما نحدن فیسے وقداُری
شسریکا ن فیما نحدن فیسے وقداُری

حضات مرتین سائھی کے تق اور دوست کا احترام کرنے سے سلسلہ میں یہ وہ اہم بنیا دی اصول اور قوا عدوضوا بطری ہیں جن ک نیکول کو آنکھ کھو لئے سے بہی سکھانا اور ان کا عادی بنا پا چا ہیئے ، اور نیچے میں معاشر ہی شعور پاکرنے اور الشد کے لیے بجت کرنے کی عادت ڈالنے سے سلسلہ میں یہ سب سے بڑے عوال واسباب ہیں ، یہ جذبہ جب مجست واضلاص ، وفاء و ایثار اور تعاون و نیر خواہی کی بنیا دول پر قائم ہو تواس سے سلم معاشر سے میں اتحاد اور سلامتی اور استقرار وان کی بنیادیں راسخ مشحکم ہول گی اور عدل وانصاف اور مساوات و بھائی چارگ کی فضاء اطراف عالم اور تمام سرزمین میں جبیل جائے گی ،کیول ؟ اس لیے کہ سلمان نے اسلام کا زندہ نمونہ اپنے اضلاق وعادات چال جین اور معاملہ و برتا و کے ذریعیہ ہرزی بھیرت سے سامنے چین کردیا :وگا .

ہمارا اسلامی معاشرہ ایسے فاضل تربیت کرنے والوں اور باوصف والدین کاکس قدر مماج ہے ہوا جھی تربت اور شاندا را خلاق کے ذریعہ شروع ہی سسے بیسے میں یہ بنیادی چیزیں پیداکر دیں تاکہ بچہ ابھی عا دان میں نشوونما پائے اوس اعلی ترین اخلاق اور بے نفسی کی وصف کولیکر بڑھے بیلے ۔

برسے سے مراد ہروہ شخص ہے جوآب سے عمریں بڑا ہو ، میں بڑا ہو ، دین وتقادی میں بڑا ہو ، دین وتقادی میں بڑا ہو ۔ ۱- بڑے کا میں اور عزت وشافت وقدر دمنزلت میں برتر ہو۔

یہ مذکورہ بالاحصارت اگرا ہے دین میں مخلص ، اور اپنے رب کی شریعیت کومضبوطی سے تھا منے واسے ہوں تو لوگوں پر بیالازم ہوگاکہ ان کی قدر دمنزلت بہجانیں ، اوران سے حق کو اواکریں ، اور ان سے احترام سے فرلیفیہ کو اواکریں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے اس حکم کی اتباع وتعمیل ہوجائے جس نے معاشرہ کولیسے افراد سے مرتب سے روشناس کرایا اور

#### لوگوں پران سے حق کولازم کردیا۔

### برطول کے احترام کے سلسلہ میں نبی کریم کی التعلیہ وہم کی شاندر توجیہات وارشا دات کا ایک معطر گلدستہ پیشس خدمت سبے

ا مام ترمندی مصرت انس دنبی التُدع نه سی*ے روایت کرستے میں کد*ا نہول سنے فرط یا ؛ رسول التُدنسلی التُدعلیہ وسلم ارشا د فرطے چیں :

> ((ماأكرم تاب شيخًا لسنّه إلاقيّن الله له من يكرمه عندسته)).

کوئی بھی نوجوان منص کی تررسیدہ تخص کا احترام اس کی ٹری عمر کی وجہ سے نہیں کر مامگر میکدا شد تعالی اس کے لیے ایسے افراد مقرر کرلتیا ہے۔ جواس کا احترام اس وقت کریں گئے حبب وہ اس بڑی عمر کو پہنچ جائے۔

و تنخص ہم میں سے نہیں ہے جو چبوٹوں پر رحم نرکرے

اور مہمارے برطوں سے حق کو زہیجانے،

ا ورابو دا فرد و ترمندی حضرت عبدالتّٰدین عمر و ضی التّٰدعنه سے روایت کرتے ہیں که رسول التّٰدعلیہ اللّٰہ وسلم ارشا د فرما تے ہیں :

> (اکیس منامن لم پرجم صغیرفاویوف حق ک رفا».

اور ابد دا وُدحضرت ابدمولی رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کدانہول نے فرطایا کہ رسول الله مسلی الله علیہ وسلم فرات میں : وسلم فرات میں :

ر إن من إجلال أنه تعالى إكرام ذى التيبة المسلم، وحامل القرآن غييل الخالى في والجافى عنه، وإكرام ذى السلمان في والجافى عنه، وإكرام ذى السلمان المقسم المقسم المسلم المسلم

الله كى عظميت واحترام كاتعا منديه به كمسلمان عمريدا شخص كاأكرام كيا جائے دوراس قرآن كريم كے عامل و مافظ كا جواس ميں دغلو كرنے والا بوز اس كو حيوت نے والا اور عادل بادث او كا۔

اورابوداؤد میمون بن ابی شبیب رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سائل حضرت عاکشہ نئی اللہ عنہا کے پاس سے گزداتوانہول نے روئی کا ایک محروا اسے دے دیا ،اور ایک ذی وجا بہت وصاحب جنتیت وخوش پوشاکشخص گز اتو انہوں نے انہوں نے اسے بٹھایا اور دبب و شخص کھانا کھا کر جیا گیا تو اس سے بارے میں حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا ، تو انہول نے فرمایا کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ ولم کا ارشاد ہے :

«راُنزلواانناس منازلهم».

*لوگول کو انگےمقام پر دکھاکر و۔* 

ا کیک دوسری روابیت میں یواں ہے کہ ہمیں سول النا سلی الناء ملیہ ولم نے بینکم دیا ہے کہ ہم سیخف کواس سے مناسب درجه ریا کریں اجبیا ہواس سے ساتھ وبیہا ہی برتا وکریں )۔

المام سلم صفرت عبدالتُدب عمر سنى التُدعنها سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی التدعلیہ وسلم نے ارشاد فرایا : میں نے خواب میں ویچھا کہ میں سوک ہے سواک كررم بور باسى اننادى مى ميرسى باس دوساب ناتك جن میں سے ایک دوسرے سے برواتھا . تومی سنے مسواک ان دونوں میں ہے جیوٹے کو دیے دی .تو محبہ سے کہاگیاکہ برسے کودیجیے ، لنبذا میں نے وہ مسواک نے

دونوں میں جوبرا تھااس سے سواسے کردی۔

« أُلافَ فى المنام أُكسوك بسواك . فجاء ن رجيلان أحدهما كسبومن ا لآخس ، فناولت السواك الأُصغر(منهما)فقيل لى: كبر، فدفعت إلى الأكبرمنهما).

#### احا ديث مباركه كه المجموعه سهم مندره، ذيل فلاصه كالملة بين:

#### برمیسے کواس کی حسب شان مرتب دینا :

مثلایه که معاملات بین اس سے مشورہ ایا جائے بحبس میں اسے آسکے بڑھایا جائے . منیا فت بین اس سے ابتدا کیجائے اً كه نبى كريم لى التّدعليه ولم سح أس فرمان مبارك برعمل بوسس مين آب نے بيحكم ديا ہے كه توگول سے ان كے حسب مرتبه سلوک کیاکرو ،اس کی مزیر تاکید اس روایت سے مبی بهوتی ہے جسے امام احمد نے سندیسی سے شہاب بن عبا د سے روایت کیا ہے کہ انہول نے وفدع پوانفتیس سے معین حضارت سے یہ سناکہ وہ یہ کہ رسبے تھے کہ ہم سول الله الله الله علیہ وکم کے پاس حاضر ہوئے توحا ضرمن مجلس کی نوشی میں اضا فہ ہوگیا ، اور حبب میم ان سمے قریب پہنچے تو ان حصرات نے ہمارے لیے مگہ چیوٹردی اور حب ہم بیٹھ سکتے تونبی اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے ہمیں نوٹسٹس آمدید کہا اور بہی آگے بال بھرماری طرف غورسے دیکھ کر بوچیا : تمہا اسردار وسربرا ہ کون ہے ؟ ہم سب نے منذین عائد کی طرف اشارہ کیا، جب منذر آپ سمے قریب ہوئے توسیب ہوگول نے ان سمے لیے تلکہ ھیوٹر دی اور منذینی کریم صلی الٹّدعلیہ وہم نکب بہنچ سکتے اور رسول اللّٰہ صلی التعطیبہ ولم کی دائی*ں جانب بیٹیے گئے*، نو آپ نے انہیں خوش آ مدمر کہا اور ان سے نرمی سے بات کی اور ان سے شهروملك سيءبار سيديس سوال كياء الخ

محدثين سيحيهال بربات متفق عليه اورسط شده بي كصحابكرام رضى التعنهم نسيافت كى ابتداء رسول اكرم سى الته عليهو كم سيدكرست ينضا ورمجران مضرات سيدجوآپ كى دائير جانب ; دست يخدا و يهى طريقة آپ سى الديليه دلم

#### کی سنت مجی ہے۔

#### ب - تمام امورسي برسے سے ابتد اکرنا:

مثلًا یہ کہ جاعت کی نمازا در لوگول سے بات چیت کرنے اور معاملات سے وقت لینے دسینے ہیں بڑے کو جھوٹے پر مقدم رکھا جائے ،اس لیے کہ امام سلم مصرت ابوسعو دونتی اللہ عنہ سے روایت کریتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وہم لانسلام صف )سے لیے ہما رسے کا ندھوں کو ہاتھ لگا کر فرایا یکرتے تھے :

سبدھے ہوجا وُ اور آ سکے بیمجے زہوکہ اس کی وحیہ میں مہارے ولول میں انتخاب نے بیدا ہو ، میرے قریب تمہیں سے قل ویجھ والے ہو الے ہو تا چاہیں ، اور کھروہ لوگ ہو ان سے قریب ہوں اور کھیروہ لوگ جواس سما لمہ میں ان سے قریب ہوں اور کھیروہ لوگ جواس سما لمہ میں ان سے قریب ہوں ۔

((استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليسلنى منكسم أودوا لأحدلام والنهى شمالذين يلونسهم شمالذين يلونهم».

ا وراہمی کچھ پہلے ہم مسواک والی مدریث ذکر کر کے ہیں جس میں نبی کریم صلی التّہ علیہ ولم کونواب میں بیحکم دیا گیا تھاکہ مواک بڑیے سے خص کو دیں ۔

#### ے - بھوٹے کو ہونے کی بیے حرتی کرنے سے ڈرانا:

مثلاً یہ کہ چھوٹا بڑے کا مذاق اڑائے یا اس پر ہنسے یا اس کو برامجلا کہے، یا اس کی موجودگی میں ہے ادبی سے پہٹیں آئے. یا اس کومنہ درمنہ ڈوانٹے وغیرہ، اس کیے کہ طبرانی اپنی تحاب مجم کہیں" میں حضرت ابوا مامہ رضی التُدعنہ سے روایت کرتے میں کہ رسول التُدصلی التُدعلیہ وم نے ارشا و فرط یا :

تین آدمیوں کی توہین سافق ہی کریے کتا ہے: ایک وہ شخص جوحالت ہسلم میں بڑھا ہے کوبہنما ہو. اور عام؛ الشيبة في الإسلام، وذوالعلم

ا ور عادل امام و بادمشاه

وامام مقسط).

بروک سے احترام سے سلسلہ میں واردان ارشا دات سے بہت سے دینی معاشر تی آ داب دا سکام متفر ہی جوتے ہیں۔ بیسے کہ وہ اپنے بچرل کو ان آ داب کا ما دی نبائب بیس جن کا تعلق احترام سے سبے ،اس لیے تربیّت کر سنے والول کو چا ہیں کہ وہ اپنے بچرل کو ان آ داب کا ما دی نبائب اور وہ درج ذیل ہیں ۔

#### الف – حياء

یہ ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو برائیول کے مھیوٹر نے پرا بھارتی اور بڑول کے حقوق میں کو تا ہی کرنے سے روکتی ہے روکتی ہے .اور مبرحقدار کو اس کاحق دینے پرمجبور کرتی ہے ،اس لیے حیا ، ہرطرح سے خیر ہی خیر ہے جدیبا کہ بخاری وسلم عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روابیت کیا ہے .

حیاء کی فضیلت بروہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جسے حضرت عائشہ صدّ بقیہ رہنی النّدعنہانے روایت کیا ہے فرس تی بیں کہ رسول النّہ صلی التّدعلیہ وسلم نے ارشاد فرطیا: اسے عائشہ اگر حیا بسسی انسانی روپ میں ہوتی تو نیک وصالح آ دمی ہوتی ا دراگر فحش و برائی انسانی شکل میں ہوتی توبہت برآ آ دمی ہوتی ۔

ا ورا بن ما جدا ورترمذی مصرت انسس دنی التّدعنه سے روایت کریتے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ رسول التّدسلی اللّہ علیہ وسلم کا ارشا دہیے:

فیش وید حیانی کسی جی چیزیں نہیں ہوتی مگریہ کہ اسے عیب وار بنا دیتی ہے، اور حیار سی جی چیزیں نہیں

موتی مگریکداسے مزین وآراست بنادیتی ہے.

« ماكان الغيش فى شيئ إلا شبيائك وملكان الحيباء فى شيئ إلا ذائنه».

ا ورامام مالک ا ورابن ما جیمصرتِ زیربن طلحہ بن رکا زرضی الٹدعنہ سے مرفوعاً روایت کرستے ہیں کہ سول اللہ صلی الٹرملیہ وم نے ارشا و فرایا :

بردین کی ایک عادت مزاج او یطرؤانتیاز برواکر تا ہے، و

اسلام كاطرؤا متياز حيامس

الران فكل دين خلقًا وخلق الإسلام

ا ور بخاری وسلم نبی کریم طیدالصلاة والسلام مصدروایت کرستے بیس :

و... والحياء شعبة من الإيان)، ... اورحياء ايمان كاشعبه ب

حیا کی منتبت دفینیاست سے سلسلہ میں نبی کریم سلی اللہ علیہ وقم کی ان توجیہات وارشادات سے بعدصی ابکرام فیمیہ عنہم کی اولاد کا اس عالی شان عا دت ووصعت سے متعدمت ہونا اور اچنے سے برطول اور محررسیرہ حضرات سے سامنے اس وصفٹ سے آبار کاان پر ظاہر ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

امام بخاری وسلم حصنرت ابوسعید خدری وشی النّدعنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول النّہ ہیں النّہ میں النّہ ملیہ وسمی النّہ ملیہ وسمی نوعمر تھا اور آپ کی احا دربیث یا دکرلیا کرتا تھا الیکن بات کرنے سے اس لیے رک جا آیا تھا کہ وہا اللّٰہ میں سے زیا دہ عمر والے حضرات موجود مجا کرتے تھے۔

#### ب - آنے والے کے استقبال کیلیے کھر اہونا:

۔ آنے والے شلاً مہان یامسافریا عالم یا بڑے سے لیے کھڑا ہونا ایک نہایت شاندا رمعاشرتی ادب ہے جبس کا بچول کو حکم دینا چاہیے اور انہیں اس کاعا دی بنانا چاہیئے جس کے اولہ درج ذیل ہیں :

العن - بخاری والوداؤو و ترمندی مضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ ہیں نے مصرت فاظمہ بنت سول اللہ علیہ ولم سے زیادہ کی کوئی کریم سی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں پایانا وات واخلاق ہیں نے جال میں منظرت فاظمہ بنت سول اللہ علیہ وسلم کی ندمدت میں مضرت فاظمہ نبی کریم سی اللہ علیہ وسلم کی ندمدت میں مضرت فاظمہ نبی کریم سی اللہ علیہ ولم ان سے استقبال سے لیے کھوے موجاتے انہیں چرمتے اور محبر انہیں ابنی حجمہ برمان کے باس جائے تھے تووہ آپ سے لیے ابنی جگہ سے کھوئی ہوں بی مسلم لیتے تھے ،اور حبب نبی کریم سی اللہ علیہ ولم ان کے باس جائے تھے تووہ آپ سے لیے ابنی جگہ سے کھوئی ہوں بی مصلی اور آپ کواپنی حجمہ برم جائیا کرتی تھیں اور آپ کوئی میں اور آپ کواپنی حجمہ برم جائی کی تھیں ۔

ب - اورنسانی اورابوداؤ دخفرت ابوم بری دفنی النّدئ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کی التّدعلیہ وسلم ہم سے گفتگو فرمایا کر سے تھے ہوئے ہوئے ہوئے کہ خورے ہم ہے گفتگو فرمایا کر ستے تھے ہوجہ اس وقت کہ کھوے ہمتے گفتگو فرمایا کر ستے تھے اور ہم اس وقت کہ کھوے ہمتے ہے ستھے مبدب یک آپ ابنی ازواج مطہرات ہیں سے سی کے گھردانول نہومائیں .

ج \_ ابوداؤو گرن السائت روائيت كرتے بي كه انهيں يخبر تى كه رسول الدُّ عليه دِلم ايک مرتبہ تشريف فرط تھے كراى اثناء ميں آپ سے رضاعى (دود ھ سے رشتہ وا بے) والد آگئے توآپ نے ان کے لیے اپنا کبڑا بجھا دیا اور ان کواس پر بٹھا یا ، بچرآپ كى رضاعى والدہ آئيں توآپ نے اپنے کہڑے كا دوسل صدان کے لیے بجھا دیا اور وہ آل پر بٹھ گئیں ، بھرآپ کے دودھ شريک بھائى آئے توآپ مىلى الله عليه وسلم كھڑے ہوگئے اور انہیں اپنے سامنے بٹھا یا ۔

گیس ، بھرآپ کے دودھ شريک بھائى آئے توآپ مىلى الله عليه وسلم كھڑے ہوگئے اور انہیں اپنے سامنے بٹھا یا ۔

گیس ، بھرآپ کے دودھ شريک بھائى آئے توآپ مىلى الله عليه وسلم كھڑے ہوگئے اور انہیں اپنے سامنے بٹھا یا ۔

د بنارى وسلم روايت كرتے ہيں كہ جب مصرت سعد بن معا ذرضى الله عند مسجد کے توآپ مسلم الله عليہ وسلم نے انصارت فرط یا ، اپنے سردار كی جانب كھڑے ہوجاؤ یا یہ فرط یا كہ اپنے بڑے ہے کھڑے ہوجاؤ ۔

🗴 ۔ وہ سیحے اصادبیث جن سے کھرمے مبوسنے کا جواز معلوم مہرتا ہے ان میں سے وہ صدبیث تھی سبے جو بخاری و

مسلم نے ابن مالک سے روایت کی ہے جس ہیں وہ غرز وہ تبوک سے اپنے پیمچے رہ جانے کا قصد بیان فرط تے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ : نیس رسول النّہ صلی النّہ علیہ وہم کی الما قات کی غرض سے گیا تو لوگ مجھ سے فوج در فوج ملے ، اور میری تو بہ قبول ہونے پر مجھے مبادک ہو . میں حب مسجد نبوی ہونے پر مجھے مبادک ہو . میں حب مسجد نبوی میں وافل ہوا تو دیجا کہ رسول النّہ صلی النّہ علیہ ولم تشریف فرما ہیں اور آپ سے اردگر دلوگ بیمھے ہیں برصف تا لیمہ بن عبیدالنّہ مجھے دیجھ کرتیزی سے میری طرف برمھے اور مجھے مبارک باد دی ۔ عبیدالنّہ مجھے دی کھرکرتیزی سے میری طرف برمھے اور مجھے سے مصاف فی کیا اور مجھے مبارک باد دی ۔

ان احادیث ا دران حبی دگراحا دیری سے علمار ومجہدین سنے اس بات پراستدلال کیاسبے کہ مختلف واقع ۱ در مناسبتول سے موقعہ پرا ہلِ علم اور اربابِ فضنل و کمال کیلئے کھوا ہونا جا کزسیے۔

نبی کریم ملی التہ علیہ وسلم سے کھوٹے ہونے کی ممانعت سے سلسلہ میں جو روایات میں آئے ہے تواس سے وہ فض مراد ہے جا ہے جوابنی ذات سے لیے لوگول کو تھول کو اُن جا ہتا ہو اوراس کا نوائی شمندا ور دلدا دہ ہو نیزوہ اس قیام پرممول ہے ہی میں تی کا کسی خاص اس میں مورت کوافتیار کیا جائے جس میں کہر تونظیم سے معنی پائے جائے ہول، جیسے کہ مبن عجمی تعین سے لیے کیا کرتے ہوں ، جیسے کہ مبن عبی تعین سے لیے کیا کرتے ہوں ، جیسے کہ مناز میں میں کرتونظیم سے ماتھ جمیعی رہے اور اس سے اردگر دلوگ کھڑے ہوں ،

#### ج- برسے سے باتھ بیومنا:

بمن معاشرتی آداب کا بچول کوعادی بنا ناچا ہیئے اور جن سے سکھانے کی بیوں کو کوشش کرنا چا ہیے اوز بچول کواس کی عاورت ڈالوانا چا ہیں سے بڑسے کے ہاتھ بچومنا بھی ہے۔ اس لیے کہ اس معاشرتی اوب سے سکھانے سے پہے ہیں تواضع واحترام اور نرمی سے بیٹیں آنے اور میرشخص سے اس کی حسب جیٹیت برتاؤکرنے کی عادرت ڈالنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔

برطرول سمے باتھے چیستے پررسول التّٰہ معلی التّٰہ علیہ وسلم کی اما دیہے اور دسحابہ کرام دسنی التّٰہ عنہم کاعمل اور انسبہ کا اجتہاد دلالت کرتا ہے :

الف ۔ امام احمد و نجاری (اپنی کتاب الادب المفرق میں) اور ابوداؤد اور ابن الاُعوائی حضرت زارع بنی اندی مند سے روایت کرتے ہیں (ہنوو فدع بلدی حباری النہ عندی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مدینہ منورہ پہنچے توحباری حباری اپنے کیا وول سے بیکے اور نبی کریم میں اللہ علیہ وسلم سے دست مبارک اور پاؤل مبارک کوچو منے گئے ۔

ب - امام بخاری" الادب المفرد" میں مصرت وا زع بن عامرینی التٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فوایا کہ حب ہم وہاں پہنچے توجمیں بتلایا گیا کہ یہ التٰدسے رسول ہیں، تو ہم نے آپ سے مبارک ہاتھ اور پاؤل پومنا تنرئ کرتے۔ سے - ابن عماکر ابوعما رسے روایت کرتے ہیں کہ مصرت زیدبن ٹابہت رسی التٰدعنہ سے سوار ہونے سے لیے ایک جانورقریب کیاگیا، حضرت عبدالدین عبکس وننی التُدعنها نے اس کی پالان کو پجرالیا، توحضرت زیدنے فرایا اے اللہ سے ر رسول صلی الله علیہ ولم سے بجازا دیجائی آپ ایک طرف ہوجائے ، توانہوں نے فرایا کہ ہمیں ا پنے بڑول اور علی ہے ساتھ اسی طرح کا برتا و کرنے کا حکم دیا گیا ہے ، حضرت زید نے فرایا : فراجھے اپنا ہاتھ دینے ہے ، انہول نے ہاتھ بڑھا دیا توحضرت زید نے ان علیہ وقع کے اہل بیت سے ساتھ اس طرح کے برتا و کا تکم دیا گیا ہے ۔ زید نے ان کا ہاتھ جوم کر فرایا : ہمیں ا پنے نبی صلی الله علیہ وقع کے اہل بیت سے ساتھ اس طرح کے برتا و کا تکم دیا گیا ہے ۔ کہا دی الادب المفرد میں حضرت مہیب منی الله عند سے روایت کردتے ہیں وہ فراتے ہیں کہ ہیں نے حضرت علی

ضى التّدعنه كوحفرت عبكس رمنى التّدعنه سمه باتحة اورياؤل بوسنته ديجها بهه.

کا ۔ ما فظ ابو کمرالمقری صفرت ابومالک شیجی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے صفرت ابن اُبی اوٹی وثی آ عنہ سے دومن کیا کہ مجھے اپنا وہ دست مہارک و یجیے جس سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقم کے دست مبارک پر ببعیت کی تھی ، انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ تو میں نے اسے جوم لیا۔

ا بل علم ونصنل کے ہاتھ جو منے کے سلسلہ میں منقول ہیے شما ردوا یات میں سے یہ جیند روایتیں ہیں اس لیے ترسیتے کرنے والول کا فرض ہے کہ وہ مجول کو اس بہترین عادت اور شاندارطر لیقتے کا عادی بنائیں. تاکہ وہ بڑول کے احترام اوعاما کی عزیت ونظمیت اور دومرول سے معاملہ کرنے ہیں تواضع وانکساری اور سے شال و لبنداندلاق وعادات میں بڑھیں بہیں ۔

البتہ تربیت کرنے والول کو جاہیے کہ بچے کو بڑول وغیرہ سے احترام سے لیے کھڑا ہونے اوران سے باتھ چوسنے کی عادت ڈلسلنے سے سلسلہ میں دواہم امور کا ضرور خیال رکھیں :

ا کہ وہ اس معاملہ میں ضرورت سے زیا دہ غلونہ کریں اور کھڑسے ہونے اور ہاتھ بچے سفے میں متعارف دائر ہ اور حد سے ہاہر نہ تعلیں اس لیے کہ غلو کرنے کی وجہ سے بڑئیوں سے بہت پوشی اور چق ورا ہ راست سے دوری ہوتی ہے اور احترام کی حقیقت معکوس ہوماتی ہے ،اور بیے کی شخصیّت پارہ پارہ ہوماتی ہے۔

۲- اسس مدسے آگے ند برط صیں جس کا اسلامی شریعیت نے حکم دیا ہے مِثلٌ قیام و کھڑے ہونے کے دوران جکنایا چوست وقت بہت زیادہ حجکنا اور دکوع ک سی کیفیت پیاہوجانا ۔

#### 

دور وں سے تقوق کی رعایت کے سلسلمیں بیروہ ہم امورا وراساسی بنیادیں ہیں جنہیں ہسلام نے مقررکیا ہے۔
اس لیے تربیت کرنے والول کوچا ہیے کہ بچول کوان کاعادی بنائی، اوران کی تلقین کریں ۔ اوران کی طب رف بنهائی
کرنے رہیں ۔ تاکہ بچے ہیں شروع ہی سے برط سے سے احترام اور عمریبیدہ لوگول سے اکرام کی عادت پیدا ہو ، اور شروع ہی سے وہ اپنے سے علم وفضن ل اور مرتبہ میں برٹ سے اوب کاعادی ہو۔
ہی سے وہ اپنے سے برط سے سے مت کو سیمھے اور اپنے سے علم وفضن ل اور مرتبہ میں برٹ سے اوب کاعادی ہو۔
براشہ مرتی اگر لوگول سے سلمنے بیجے کو دوسر سے سے احترام کی عادت ولوانے اور با اوب رسمنے ، اوران

کے نسامتہ اچھا برتا و کرسنے سے سلسلہ بیں ان آ واب و قوا مہ کوپہش کرسے گا تو بچہ اصحابِ فعنل و کمال کے احترام اور عمر رسیدہ لوگول سے اکرام کی جانب پورسے طور سے مائل ہوگا ، اور واقعۃ یہ اوب کی انتہا اورا حترام واکرام کامنتی ہے اس سلیے آج ہمیں ایسے کریم مربیول اور فاصل علمول کی سخت ضرورت سیے جو تربیت سے سلسلہ ہیں اس مام سے حقائق کو مجھیں ۔

ا در مجرع مرم اور پوری قوت سے معاشرے سے افراد کو سیافلاق سکھانے اور ان کو ان اچھا یُول کا مادی بنانے اور ان صفات سے ان میں پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں۔

اگریہ مصافرت اس رئیستے پرحلی پڑیں گے اوراس طریقے اور نظام کونا فدکرنے کاعزم مسم کرلیں گے توامتِ اسلامیہ شاندارمعا شرقی اضلاق اور بلائی السامیہ شاندارمعا شرقی اضلاق اور بلندوبالا اسلامی آداب کی چوٹی تک پہنچ جائے گی ،ا ورواقعی اس روزمومنول کونگ پود و با کال معاشرے اورامن واستقرار واستحکام کو دیکھ کرخوشی ہوگی۔



# ثالثاً: عموى معاشر*ق إداب كابابند مبونا*

پیکے کی معاشرتی تربیت سے سلیہ پی اسلام نے بن قوا مدکو مقرر و تعین کیا ہے ان میں سے پیمی ہے کہ بی کوشرن ہی سے عموی معاشرتی آواب کا عادی بنایا جائے، اور اہم بنیا دی تربیتی اصولوں کی اسے عاوت ولوائی جائے، تاکہ بچہ حبب گود سے نکلے اور بھی استحاس کا گود سے نکلے اور استعام کی حقیقتوں سے واقف ہوتو دو سروں سے ساتھاس کا برتا وا ورمعال نہایت اچھا اور مبدر دانہ ہوا ورمعاشرہ میں اس کا کروار وطرز زندگی مجبت و ملاطف سے اور انسلاقی عالیہ برمشتل ہو۔

بلاشبه یه اجتماعی ومعاشرتی آداب جن که تعمیل مین اس بحث مین ذکر کردل گاان کابو اِتعلق" نفسیاتی اصول کی تخم ریزی " کی اس بحث سے ہے جس کو ہم نے اس نصل کی ابتدا رہی تفصیل سے بیان کیا ہے، اس سیے کہ جب معاشرتی معاطلت یا عمومی آداب برعل کا مدارائیان وتقوٰی سے عقید ہے اورانوت ورحمت اورایثار ولم وبرد باری سے بنیا دی اصولول پر برگا تواس کا اثریہ بوگا کہ نیچے کی معاشرتی تربیت انتہائی بلندی اور قابل ذکر درجہ تک پہنچی بوگی بلکہ بچے کی معاشرتی تربیت انتہائی بلندی اور قابل ذکر درجہ تک پہنچی بوگی بلکہ بچہ اپنے چال حلین ، عادات و اضلاق اور لوگوں سے معاملات و برتاؤ میں کامل و محل شخصیت اور عقل مندو و کی شخص اور متوازن آدمی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

ا سلام نے بیکے کی اخلاقی تربیت اورمعاشرتی واجتماعی شخصتیت سازی سیے تربیتی اصول مقرد کرسنے ہیں اس چیز کا انتہام کیاہیے۔

چونکہ ہم معاشرتی تربیت کی ہربجت سے لیے ایسے واضح اور مفصل خطوط مرتب کرتے ہیں جومزیوب سے لیے میدائیم معاشرتی تربیت کی ہربجت سے لیے ایسے واضح اور مفصل خطوط و نقت کے میدائیم سے میدائیم معاوط و نقت کی میدائیم معاوط و نقت کی درج ذیل ہیں: درج ذیل ہیں:

ا . کھانے بینے کے آداب ۔

۲۔ سلام کے آواب۔

۳- اجازت طلب کرینے سے آ داب۔

٧ ميس كي داب.

۵- بات چیت کے آداب۔

4 مزاح ومناق کے آداب ۔

ے۔ مبارک با دوسینے سے اداب .

۸- بیمار پرسی کے آداب۔

۹- تعزيت كية داب ـ

۱۰ جھینک اور جائی کیے آ داب ۔

اگرخدانے چاہاتوان معاشری آداب میں سے ہرادب پر می تفصیل روشنی ڈالوں گا. تاکہ مرنی بچوں میں ان کی تخم یزک ک گوشش کریں ،الٹدی پڑھبروسہ ہے اور وہی مدد گارہے ؛

# ا کھانے پینے کے آداب

سکھانے کے کچھ آ داب ہیں جومرنی کو پہنے کوسکھ اناچا ہیے، اوران کی جانب اس کی رہنمانی کرنا چا ہیئے، اوراس کویر ٹیکھتے رہنا جا ہیے کہ بچہ ان پرکڈناعل کررہا ہے، وہ آ داب مندرجہ ذیل ترتیب سے مطابق ہیں :

### الف - كهانه يبله اوركهانه كيدم اتمول كادمونا:

اس بیسے کہ ابوداؤد اور ترمذی حضرت سلمانِ فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کرستے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرط یا :

(( برکسة السطعام السوخسوء قبله والوفن کمانے میں برکمت اس کے تُرون کرنے سے قبل اور کھلف بعد ہیں۔ .

اورابن ما براور بیقی مضرت انس رفنی الدیمند سے روایت کرتے بیل کر رسول الدیملی الدیملی قرم فراتے ہیں:

(من اُحب آن یک ٹرافلہ خیار بیست ہے

فلیت وضاً إِذَا حضر غِذَا قُلَ وَ إِذَ اللّه بِهِ اِللّهِ عَلَيْ مِن اِللّهِ عَلَيْ مِن اللّهِ عَلَيْ مِن اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللللللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللللللّهُ عَلَيْ اللللللّهُ عَلَيْ اللللللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي

### كهان محاسف محيث وعبن سبم التداورانيرين الحمد لتدبرهنا

اس سیسے کہ ابوداؤد و ترمذی مضرت عائث رضی اللہ عنہا ہے روایت کریتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا سول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم ارشا و فرطستے ہیں:

حبب تم میں ہے کوئی شخص کھائے توا شدتی الی کانام میکر ( شروع كرس ) اورا كر شروع مين الله تعالي كان كاينا بيول جلئے تویہ کہے: میں اس سے شرف ع اور انبیر میں اللہ تعالیٰ كانام ك كركما ما أول.

((إذا أكل أحدكم فليذكواسمالله تعالى فسإن نسى أن يذكراسسم الله تعالى فى أولد فليقل: باسم الله أوله وآخرس».

اورانام احمد وغیروروایت كرية ميل كرنم ملى الله عليه ولم جب كات يا بيني تھے توب فراتے تھے: تمام تعرفیں اس الند کے لیے بی حب نے بمیں کھلایا ادريلايا اور بمين مسلما نول مين مصربنايا.

((الحمدلله الذي أطعمنا وسقانا وجعلناهن المسلمين).

#### جو کھانا بھی سامنے اسے اس کی برائی نرکرسے:

اس لیے رہخاری وسلم حضرت ابوم رمرہ رضی التّہ عندسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرما یا کہ دسول التّہ صلی التّہ علیہ وکم نے مجمعی کھانے کی برائی نہیں کی ،اگر آپ کو اچھامعلوم ہوتا تھا تونوش فرایتے تھے ،ا وراگرمزغوب نہ ہوتا توجپوڑ

#### دائين باتھ سے اور اینے سامنے سے کھانا:

اس لیے کہ امام سلم حصارت عمزین ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہ ول نے فرایا کہ میں رسول التعلق علیہ وسلم سے سامنے بچہ تھا اور برتن میں میرا ہاتھ اوھراُ دھر پیلاجا تا تھا توممجہ سے رسول الٹیسلی الٹدعلیہ وہم نے ارشا و فرمایا : الريك الله كانا كان اورايية دايش إلى المتوسي كافر ال لاياغلام سىمانلە، وكل بىيىنك، وكل اپینے قریب سے کھاؤ۔ ممايليك».

#### میک نگا کرنه کھانا:

اس لیے کو میک لگا کر کھاناصحت سے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آمین کمبر کا شائبھی یا یا جا با ہے۔ امام بخاری حضر

ابوجیف وسبب بن عبدالتدن التدعنه مصروایت كرست بین كررسول الترصلی التدعلیه ولم نے ارشا د فرایا: الاتاكل متلكاً».

ا در امام مسم حضرت انس دننی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرطایک میں نے رسول اللہ بنای اللہ علیہ وسلم کو دوڑا نوار پڑھیوں سے بل بیٹھے کر کھجوریں کھاتے و کھا ہے۔

#### و۔ کھاتے وقت باتیں کرنامتحب ہے:

اس لیے کہ امام کم مصرت جابر دینی النہ عندست روایت کرتے بیں کہ نمی کریم علی النہ علیہ وہم نے اسپنے گھر والول سے سالن مالگا توانہول نے عوض کیا کہ ہما رہے پاس توصرف سرکہ ہی ہیں۔ آپ نے وہ منگوایا اوراس سے کھانے لگے اور فرمانے سکے کہ سرکہ تومبترین سالن ہے ، بہترین سالن سرکہ ہے ، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بیمے حدیث ہیں پہی موثی ہے کہ اکثر مواقع پر نبی کریم ملی النہ علیہ کیم وستر نوان برکھانے ہوئے اپنے سمابہ سے باتیں کیا کرتے ہتھے۔

#### ز کھانے سے فارغ ہوکرمیز بان کے لیے دعاکر نامستحب ہے:

اس کیے کہ ابوداؤد و ترمذی مضرت انس رضی التّدعذہ سے روایت کریے ہیں کہ نبی کریم مسلی التّدعلیہ وہم وہم مصر سعد بن عبادہ رضی التّدعذ کے پاس تشریف لائے تو وہ روقی اور زیتون کا تیل لائے ہیں ہے وہ نوشس فرالیا بھر آپ صلی التّدعلیہ سیلم نے ارشا دفرایا :

تهارے بیاں روز دارا فطار کریں ،اور تمبارا کھانا نیک لوگ کھائیں ،اور فرشتے نہارے بے استنفاد کیں . ((أفطرعندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبواد، وصلت عليكم الملاثكة».

#### ے - اگر کوئی براموجود میوتواس سے بل کھانا شوع نرکزنا:

اس کے کہ امام سلم اپنی مسیحے " ہیں حضرت حذیفے وضی اللّٰہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللّٰہ علیہ وسلم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ علیہ وسلم اللّٰہ علیہ وسلم اللّٰہ وسلم اللّٰہ علیہ وسلم اللّٰہ اللّٰہ علیہ وسلم اللّٰہ وسلم اللّٰہ علیہ وسلم اللّٰہ وسلم اللّٰہ



# ط۔ نعمت کی بیے وقعتی اور توہین زرا :

اس بے کہ امام سلم حضرت اس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فراتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم جب کوئی کھانے کی چیزنوش فراتے تھے تواپنی تینوں انگلیوں کو پاٹ لیا کرتے تھے ،اور آپ نے فرمایا کہ حبب تم ہیں ہے۔ شخص کالقمہ گرتا ہے تواسے کہ اسے اٹھا ہے ، اور اس کو شیطان سے لیے بڑا نہ ہے تواسے دور کر دے اور کھالے ، اور اس کو شیطان سے لیے بڑا نہ ہے دور کہ دے ،اور آپ ملی کیامعلوم کہ تمہا دے کھانے دے ،اور آپ ملی اللہ علیہ وہم سے جماعی کے مسل اللہ علیہ وہم کے تھا دیکھا نے کے کس جھے میں برکت ہے ۔

# بنینے کے آداب درج ذیل ہیں: الف - بسم اللہ بڑھ کرینیا ،اخیر میں الحداللہ طریفا ،اورین سانس ہیں بنیا ؛

اس بیے کہ امام ترمذی حضرت عبدالتٰہ بن عبکسس دنی التٰہ عنہا۔سے دو ایرت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا کہ دیول تُنہ صلی التٰہ علیہ وکم نے ارشا و فرایا ہے۔

ا ونرش کی طرح ایک سانس میں مست بیو، ملکه دو یا تین مرتبر میں بیو، اور حبب بیوتوالتد کا نام ہے کرپئو ا در حبب پی تیکو توالتد کی تعریف بیان کیا کرو۔ (( لا تشربوا واحدًا كشرب البعين ولكن الشربوا واحدًا كشرب البعين ولكن الشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم الشربتم، واحدوا إذا أنتم الفعتم».

#### ب- منكيزو كيمنه سيمند تكاكر مينا محروه بها:

اس بیے کہ امام بخاری وا مام سلم حضرت ابوہر رہرہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے اس بابت سے منع فرمایا ہے کہ شک یا مشکیز ہے سے منہ سے منہ سے سے لگاکر پیا جائے ،اس لئے کہ یہ انداز عموی مذاق ومزاج اورمعاشرہ سے ذوق سے منافی بھی ہے ،اور یہ ڈربھی ہے کہ پانی میں کوئی ایسی چیز رہڑی ہو جو صحبت سے لیے مصر بیوا وراس طرح پہینے میں اس کاعلم نہ ہوسکے ۔

#### ج - بانی وغیره کویمیونگ کرسینے کی ممانعت:

اس بیسے کہ امام ترمندی مضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روا برت کریتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہلم نے برتن میں مندیکھے ہوئے وہاں کہ مندی مالٹ میں سانس کیفے اور بانی میں بھونک کر بینے سے منع فرما یا ہے۔ بانی پینے پینے برتن منہ میں ملکے لگے سانس کیفے اور یانی میں بھونکنے سے طبی نقصا ناست اور اس حرکست کا معالثہ تی اولاق کے منافی ہونا کوئی

د سی همپر بات نهیس . د سی میپ بات نهیس .

#### میشد کمانا بنیامتحب سے

اس کے دامام میم مخترت انس دخی اللہ عند سے وایت کرتے جی کہ انہ جل نے فرمایا کہ نبی اکرم میں اللہ علیہ ہم نے سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو جی ان ہے ۔ مضرت قیا دہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مضرت انس سے بوجیا کہ کھڑے ہو کہ کھانے کا کیا حکم ہے ؟ توانبول نے فرمایا ، یہ تواور جی با ہے مسلم کی ایک روایت میں مضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عند سے مردی ہو کہ نبی کریم سی اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کریائی نہ بیتے اور جوشی میں جول جائے دا ور کھڑے ہو کرنے ۔ ہوکر فی ہے کہ نبی کوئے ہے کہ تے کرنے ۔

، اورٹبی کریم ملی اللہ علیہ وسم سے بارہ میں ہوا آہہے کہ آب نے کوئے ہو کر پیا تو میصن ہیانِ ہوا زہے لیے تحاشل ّ کہ پانی چینے والاکسی ایسے مقام پر ہوجہاں کھڑے ہو کر بینا جیئے کر پینے سے زیادہ افضل ہوشلٌ حضوراِ کرم ملی اللہ ملیہ وسم کا آپ زم زم اس بنیا دیر کھڑے موکر بینا کہ اللہ تعالی فرانے ہیں :

الله تعالى تمبارك ليه آسانى چاجت بى اورتمبارك ليه ننگى اور عسرنهبى جاجت . لابريدالله بكم اليسرولا بيريد بكم العسر».

### كا - سونے اور جاندى كے برتن ميں بانی بينے كى ممانعت:

اس یے کہ بخاری وہلم حضرت ام سلمہ دشی اللہ عنہا سے روایت کرتے میں کہ دسول اللہ مسل اللہ علیہ وہم نے ارشا و فرایا:

(النہ ی یشرب فی آنیة المسفضة جوسند نارج اللہ میں بتا ہے۔

فیا نما یہ جوفی بطند نارج اللہ میں وہ اپنے بیٹ میں جہم کی آگ ہجر تاہے۔

اور سلم کی روایت میں آتا ہے کہ:

دھوں شریب فی دالہ ہوں فرم میں فرند تر میں متا ہم تو

ا در اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزول سے برتن استعمال کرنے سے مکبرا دربڑائی پیدا ہوتی ہے اورغر پول کی کرامت مجروح ہوتی ہے۔

#### و- پہیٹ کو کھانے اور پینے سے نوب بھرنے کی ممانعت

اس کینے کہ امام احمد و ترمندی وغیرہ رسول اکرم صلی التوعلیہ وہم سے داریت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرط یا:

العاصلاً آدمی وعاءشرًا من بطنیہ، بجسب کسی آدی نے اپنے پیٹے سے پرترکسی برتن کونہیں

ابن آدم لقیمات یقن صلبه ف بن محرا، بن آدم کے لیے وہ چند لقے کافی بی جوس کی کر

كان لابد ف عدَّ فَتُلُفُ لطعامله، كوسيدهاكردين، ليكن اكرتم ورزياده كها، ياست بوتو

مرم وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه ». ایک مصے کو کھانے کے کیور، اور ایک مصے

كويا فى كے يہے، اور ، يك معتد كوسانس يلينے كے ليے .

اس لیے مربیوں کوچاہیے کہ نود بھی ان آ داب سے یا بند بنیں اور اپنی اولاد کو بھی ان کی تعلیم دیں تاکہ معاشہ تی زندگی میں وہ ان سے عادی بنیں اور لوگوں کے ساتھ معاملات اور رہن سہن میں ان کواپنائیں۔

# الم کے آداب الم کے آداب

سلام کرسنے کے کچھ آ دا ب میں ، تربیت کرنے والول کو بیآ داب بیے میں اسٹے کرنا جا ہیے اوراس کواسکا مادی بنا ناچا ہیے ، اور وہ آ واب حسب ترتیب ذیل ہیں :

#### الف - بيتح كويرسكمايا فيائي كرشريويت في سام كرف كافكم ديا سع:

الله تعالى نے قرآن كريم ميں سس لام كرنے كا حكم ديا ہے جنانچرارشا و فرط تے يا :

ال يَايَّهُا الَّذِينَ المَنُوالَا تَدُخُلُوا بُيُوتَّاعَيْرَ

بُيُوْتِكُمْ كَتْ تُسْتَأْلِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ اَهُدِهَاد ١٠٠٠

النور ۲۷

يز فرمايا :

(( فَإَذَا كَخَلْتُمُ بُيُونَّنَا فَسَلِّمُوْا عَلَا أَنْفُسِكُمُ تَحِيَّنَةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُنْرِكَ تَفْطَيِيةً مَا).

النودساة

بچے روب تم گھروں میں وہل ہونے لگوتواپنے لوگوں کو سلام کرلیا کرو (جو) وعاکے طور پرانٹدکی طرف سے (مقرر

اسے ایمان والوتم اپنے دخاص) گھرول کے سوادوستے

گھرول ہیں دنھل مست ہو حبب تک کہ اجازت ماصل

نەكربوا وران <u>كے س</u>ستنے و لول كوسىرم يذكربو .

ہے بابرکت (اور)عمدہ (چیز) ۔ معریل مدرسے مجھ سکے است نافر راہ برن س

اورنبی کریم سلی التّدعلیہ وسلم نے امت کو حوا دا بتعلیم دسیے ہیں ان میں آپ نے بھی حکم دیا ہے جنانچہ امام بخاری د مسلم حضرت عبدالتّہ بن عمرو بن العاص رضی التّہ عنہا سے روایت کرستے ہیں کہ ایک صاحب نے سول التّہ بسلی التّہ علیہ ولم مصروال مياكم اسلام من كيا بيززياده بهترسهد: تواتب في ارشا دفرمايا:

لا تطعيم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت وص لعرف ».

کمان کھدد دُا درسدام کرواس کو بھی جس کو تم جانتے ہو اور اس کو بھی جسس کوتم نہیں بہجانتے۔

ا و را مام سلم مصرت ابوم بربره دخی النّدعنه سے روابیت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ رسول النّدصلی النّدعلیہ ولم «شا د فرماتے ہیں :

(( لا تد خلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولاتؤنوا حتى تعابوا ، أولا أدلك معلى شحث إذا فعلتموة تعابيتم ؛ أفشوا السلام بينكم ».

تم جنت میں اس وقت کک دانول نہ ہوسکے جب کک مؤمن نہ بن جا وا در مؤمن اس وقت کک نہ بنو گے جب کک آپس میں محبت نہ کرو ، کیا میں تہمیں ایک ہیں چیز نہ تبلہ دول کہ جب تم وہ کرلو تو آپس میں محبت کرنے نگوسکے ؟ آپس میں سلام کو بھیلا و (سلام کرنے کا دواج ڈالو) ۔

#### ب - سلام كرفية سكهانا:

حبس کاطریقیہ یہ ہے کہ سلام کرنے والاانسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکا تہ کہے ،اور بواب ویہنے والاجمع کے بیپنے سے ساتھ : وعلیکم انسلام ورحمتہ اللہ وبرکا تہ کہے ، چاہیے سلام کرنے والا اکیلا تنہاکیوں نرموتب بھی جواب میں جمع کا صیغہ وعلیکم انسلام انع ہی استعمال کرنا ہا جہتے .

ً اورا مام بخاری وامام سلم حضرت عائشہ دضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے رسول ابتہ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشا دفرمایا کہ بہ جبرئیل علیہ السلام آپ کوسلام کہ برسیے ہیں ، تو ہیں نے عرض کیا ؛ وعلیہ السسلام

ورحمته الشدوير كاتنابه

#### ج - بیچے کوسلام کے آواب سکھائے جائیں

سواربیاره پاکوسل کمے اور پلنے والا بھیٹے ہوئے کو ، ور کم تعداد والے زیا وہ تعداد والوں کو۔ (ديدلم الراكب على الماشى ، وإلما شى على الفاعد والقليل على الكتبير».

اور بخاری کی روابیت میں ہے کہ مجبور ابڑے کوسلام کرے.

# د یا ہے کو اس طرح سے سلام کرنے سے روکنا حب میں دوسروں میں میں دوسروں دوسروں میں دوسروں

اس لیے کہ امام ترمندی حضریت عبداللہ بن عمروبن العاص دضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ دم نے ارشا و فرط یا ،

وہ خص ہم میں سے نہیں جودوسوں کی مشابہت افتیار کرے ، ندیموں کے مشابہت ، افتیار کر واور ذعیماً یو کے ساتھ ، افتیار کر واور ذعیماً یو کے ساتھ ، اس کے کریمود کے سالم کا طریقہ آگلیوں سے اشارہ ہے ، اور عیما تیوں کا سل م باتھ سے اشارہ کرنا ہے۔

((ليس منامن تشبد لبغيرنا، لاتشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسديم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف».

اس ممانعت کامقصدریہ ہے کہ امّعت اسلامیہ کی نصوصیات کو دوسری اور قوموں اورامتول سے ممتاز دالگ تعلک رکھا جائے۔ معاشرتی آ داب میں بھی اور اخلاق اور حالے کین کی نصوصیات اورامتیازی اوصا ف میں بھی۔

### كا ـ مرنى كوچا بىيە كەرە تىجول كوسلام كرنىيىن خودىبال كرسے:

تاکہ بیجے اس سے یہ عادت سیمیں اور اس کے عادی ہول، اور ساتھ ہی ساتھ مرنی اول نبی کریم معلی اللہ علیہ ترم کی بیروی مجمی موجائے۔ اس لیے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم جب بی بیوں سے بیس سے گزرت متھے توانہیں سلام کیا کرتے تھے بیانچہ امام بخاری مسلم معنرت انسس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے میں کہ وہ بیجوں سے پاس سے گزرسے توانہوں نے بیوں بینانچہ امام بخاری مسلم معنرت انسس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے میں کہ وہ بیجوں سے پاس سے گزرسے توانہوں نے بیوں

کوسل مکیا اور فرایا که نبی کریم علیه انصلام او السلام بھی ای طرح کیا کرتے تھے مبلم کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ بسالی اللہ علیہ وسم بچول سے پکس سے گزرے توآب سنے انہیں سلام کیا ،اور الودا ذوکی والیت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسم چذر بچول سے پکس سے گزرے جو کھیل میں مصروف تھے توآپ نے انہیں سلام کیا۔ اور ابن اسٹی کی روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے فرایا : اسے بچوالسلام علیکم

# و- بیحول کویہ سکھایا جائے کہ وہ غیرسلمول کے سلام کے جواب میں نفظ: وعلیکم کہاکریں:

اس سیے کہ بخاری و کم حصرت انس ضی اللہ عنہ سے روایت کر ستے ہیں کہ سول اللہ علیہ ولم نے ایشاد فرایا کہ جب ایل کتاب تہ ہیں سلام کیا کریں توتم : وعلیکم کہ دیا کرو، اس طرح یہ جب سکھانا چاہیے کہ کا فرول کوسلام کرنے میں ہیل نہ کریں ، اس لیے کہ کم روایت میں ہے کہ دوانصاری کوسلام کرنے میں ہیل ذکرو۔

#### ز۔ بینے کو ریسکھایا جائے کہ سلام کرنے ہیں بہال کرناسنست بے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے

اس سیے کہ ابن اپنی نبی کریم صلی التّہ علیہ ولم سسے روایت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشا د فرمایا : لامن اُجا ب السیلام فیل ولیہ ، وہن لیم

تجسس نے سلام کا بواب دیا توراس کے لیے باعث اجرہے، اور س نے جواب نہیں دیا تورہ م میں سے نہیں۔

يجب فليس منا».

اورامام ترمندی مضرت ابوامامه رضی الله عندسے روایت کرتے میں کہ پوچھاگیا ؛ اسے اللہ کے رسول دوآ دمی ایک دوسرے سے ملتے میں کون پہلے سلام کرسے ؛ آپ نے ارشاد فرایا ؛ وہ سس کا اللہ سے تعلق زیادہ ہو،اور ابوداؤد کی روا میں آ تا ہے کہ اس شخص کو اللہ سے زیادہ قرب عاصل ہوگا ہوسلام میں ہیل کرنے والا ہو۔

مرنی کوچاہیئے کہ بیچے کوسی جمی سکھائے کہ بعض مخصوص حالات ہیں سلام کرنا مکروہ و ممنوع جمی ہے، اور وہ یہی:
وضوکر نے والے کوسلام کرنا ، خسلخا نے ہیں بیخص ہواس کوسلام کرنا ، کھانا کھانے والے ، لڑنے والے ، قرآن کریم کی تلاق کر سے والے ، اللہ کا ذکر کرنے والے ، جمی تلبید بیٹے ہے والے ، اور حمید وغیرہ میں خطبہ وسینے اور تقریر کرنے والے ، اور محمید وغیرہ میں خطبہ وسینے اور تقریر کرنے والے ، اور محمید وغیرہ میں منعول خص یا کہ علمی تحقیق میں مسجد وغیرہ میں وغط ونصیح میں کرنے والے ، فقد بیٹو صانے والے ، یا درس و تدریس میں منتعول خص یا کہ علمی تحقیق میں مصروف آومی ، یا موالے ، یا قضاء ما بیت میں مشغول تامی دیج کو ، یا اس طرح اور کسی اس جیسے کام میں منتول آومی کوسلام نہیں کرنا جا ہیںے ، اور اگر کسی خص نے کسی الی مالت میں سلام کیا جس میں اس طرح اور کسی اس جیسے کام میں منتول آومی کوسلام نہیں کرنا جا ہیںے ، اور اگر کسی خص نے کسی الی مالت میں سلام کیا جس میں

سلام کرنامتحسبنہیں ہےتوالیی صورت میں سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دینالازم نہیں ہوتا۔ لہندامربیوں کوچا ہیسے کہ سلام سے آ داب کی پابندی کریں اور اپنے بچول کو بیآ داب سکھا بیئن تاکہ وہ بھی معاشر تی زندگی اورلوگول سے معاملات میں اس سے عا دی بنیں ۔

# اجازت مانگنے کے اداب

اجازت طلب کرنے کے بھی کچھ آ داب میں، ان آ داب کو بچول میں راسخ محرنا ا دروہ بچول کوسکھا نامر نی کا فرانینہ ہے۔ تاکہ التٰہ تبارک و تعالیٰ سے درجے ذیل فرمانِ مبارک کی تعمیل ہو ؛

اسے ایمان والوتمہارسے ملوکوں کو اورتم میں بوراؤکے)
حدبلوغ کونہیں پہنچے ہیں ان کوتم سے تین دقوں میں
اجازت اینا پہلہیے (ایک) نماز میں سے پہلے (دوستی)
جب دوببرکو اپنے کپوسے آنار دیا کرتے ہو، اور (تمیری)
بعد نماز عثاء (یہ تین وقت تمہارسے پردہ کے ہیں۔ ان
(افقات) کے سوازتم برکوئی الزام ہے اور ثان بر دہ مکبر
تمہارے پاس آتے جاتے دسیتے ہیں کوئی کس کے پاک
اس طرح اللہ تم سے احکام کھول کربیان کرنا ہے اور
انڈ براعلم والا سے برطے حکمت والا ہے ، اور عبب تم
ایس سے لوگ کے بوغ کو بہنچ جائیں تو انہیں بھی اجازت
لینا چاہیے میں کہ ان کے آگے لوگ اجازت لے حکے ہیں
لینا چاہیے میں کہ ان کے آگے لوگ اجازت لے حکے ہیں
لینا چاہیے میں کہ ان کے آگے لوگ اجازت لے حکے ہیں

اس قرآنی نفس میں اللہ تعالی مربیول کو تیکم دسے رہے ہیں کہ وہ اپنے آن بچول کو جواہمی کیکسن بلوغ کوئہ یں پہنچے ہیں تعلیم دیں کہ وہ است میں کھریں جا کہ ہیں ہے جہنے ہیں تعلیم دیں کہ وہ تین مالات وا وقات میں گھریں جانے سے لیے اجازت مالگاکریں : ا ۔ فجرسے پہلے اس لیے کہ اس وقت لوگ ہستروں میں سوئے ہوئے ہوئے ہیں ۔

۱۔ دوہپر سے وقت ہوکہ قبیلولہ کا وقت ہوتا ہے ، اور اس وقت بعن مرتبہ بیصی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ہوی ۲۔ دوہپر سے وقت ہوکہ قبیلولہ کا وقت ہوتا ہے ۔ سے ساتھ ہوتا ہے اور کپڑے آنار سے ہوئے ہوتا ہے ۔ ۳۔ نما ذِعْنَار کے بعداس لیے کہ یہ آدام اور سونے کا وقت ہوتا ہے۔ ان بین او قات میں اجازت طلب کرسے جانے کواس لیے مشر<sup>و</sup>ں قرار دیا گیا ہے کہ ان میں یہ نحطرہ ہوتا ہے کانسان خود یا عورت کسی کہیں حالت میں ہونس پر وہ یہ بیندنہ کرتے ہول کہ ان سے جیوتے نہے مطلع ہول یہ میکن جب نہیں بوغ کو پہنچ جامی اور مجدار ہوجامیک توان کو چاہیے کہ وہ ان اوقات میں جی اجازت طلب کرسے اند جامیک اور ان سے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی تاکہ اللہ تبارک و تعالی سے درج ذیل فران مبارک ک

اور حبب تم میں سے روکے جوع کو پہنچ جائی توانہیں میں اور حبب تم میں سے روکے جوع کو پہنچ جائی توانہیں میں اور حب میں ابازت لینا چاہیئے جیسا کہ ان سے اسطے دوگ اجازت لے یکے ہیں۔ ( وَإِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ
 فَلْيَشْتَاذِنُوا كُمَّا اسْتَأْذَنَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ١٠٠٠.

قرآن کریم کی ان رمنهائیول سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اسلام بچوں کی معاشر تی تربیت اور کرداروا نملا ت سازی کا بہبت استمام کریا ہے تاکہ بچہ جب سن بلوغ کو پہنچے تو وہ آ داب واضلاق وتصرفات اور اپنی تمام زندگی میں ایک کال انسان کا زندہ نموز ہو۔

#### 

اس بیے کہ الوواؤد روایت کرتے ہیں کہ بنوعامر سے ایک صاحب نے بنی کریم کی اللہ علیہ وہم سے اجازت طلب کی آپ گویل تھے ، ان صاحب نے عرض کیا ؛ کیا میں واض ہوسکتا ہوں ؟ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے اپنے خادم سے ارشاد فرمایا : ان صاحب سے پاس جا کران کواجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھا وًا وران سے کہو کہ وہ یول کہیں : اسلام علیکم ! کیا میں واضل ہوسکتا ہول ؟ ان صاحب نے یہ باہت سن لی اور فوراً عرض کیا : اسلام علیکم ، کیا میں وائس موسکتا ہوں ؟ ان صاحب نے یہ باہت سن لی اور فوراً عرض کیا : اسلام علیکم ، کیا میں وائس ہوسکتا ہوں ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضل ہونے کی اجازت وسے دی اور وہ اندر آگئے۔

## ب - اجازت طلب كرية وقت إيانام يأكنيت يالقب ذكركرنا عليهية

اس لیے کہ بخاری وسلم میں اسراد سے تعلق مشہور صدیت میں یہ آ آ ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرمایا کہ بچر صفرت جبرئل علیہ السلام مجھے اسمال ونیا کی طرف لے گئے ، اور وہال جانے کی اجازت طلب کی ، توان سے پوچیا گیا کہ کون صاحب میں ، توانہوں نے فرمایا : جبرئیل ، پوچھا : آپ سے ساتھ اور کون ہے ؛ انہوں نے کہا : محسمد ، مجر مجھے دو سرے آسمان پر سے گئے اور مجر تعیہ سے بر ، اور ہر آسمان سے دروازے پر بہی سوال ہوتا — کون ہے ،

وه کہتے :جبرئیل بہ

اور بخاری مسلم ہیں حفرت ابومولی وضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ حبب نہی کریم کی اللہ علیہ وہم ایک باغ کے کنویں پر تشریف فرا ہوئے اور حضرت ابو بحر تشریف لائے اور اہازت طلب کی . توصفرت ابومولی نے بچرچھا کول صاحب ہیں ؟ انہول نے فرایا : ابو بحر ، پھر حضرت عمر تشریف لائے اور اہازت مانگی ، توانہوں نے بوجھا کون ہے ؟ انہول نے فرایا ؛ عمر بچر محضرت عثمان تشریف لائے اور انہول نے مھی ای طرح کیا۔

اور نجاری مسلم میں مصرت جابر دنی آشی نہے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم علی الٹہ علیہ ولم کی نفرت میں حاصر ہوا اور دروازہ کھٹک مشایا، تو آپ نے فرمایا؛ کون ہے ؟ میں نے عرض کیا : میں ہول ۔ نبی کریم علی الٹہ علیہ وسم نے فرمایا : میں ہول میں مہوں کیا ہوتا ہے ؟ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا پرمجل کلمہ آپ کونا پ ندمہوا۔

#### ج - تىن مرتبراجازت طلب كرناچا بيئے:

اس لیے کہ بنجاری وسلم ہیں حضرت ابومولی اشعری رضی اللہ عندسے مروی سبے کہ رسول اللہ دسلی اللہ علیہ وقم نے ارشا د فرایا : اجازت بین مرتبہ طلب کرنا چلہ بیئے بھراگر اجازت مل جلسئے توفیہا ورنہ واپس ہوجا ؤ۔

بہتریہ ہے کہ بہی مرتبہ اجازت طلب کرنے اور دوسری مرتبہ سے اجازت طلب کرنے کے درمیان میں اتنا فاصلہ بونا چاہیے جس میں انسان جار رکعات بڑھے ہے ،اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ سے اجازت طلب کی جاری ہے وہ نماز پڑھ رہا ہویا تفناء حاجب سے لیے گیا ہوا ہو۔

#### د مهبت زورسے دروازہ ہیں کھنگھٹانا چاہیئے:

خاص طور پراس دقت جب اس مکان کامالک اس کا والد مہویا استا ذہویا اور کوئی بزرگ ہو۔ امام بخاری ابنی کتا الدی المفرد میں حضرت انس رضی التہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التہ سلی التہ علیہ وئم سے درواز سے کو انگلیوں سے مشکم شایا جاتا تھا۔ اور سلیب صالحین ایسنے بزرگول سے درواز ول کو ناخن سے کھٹکم شایا کرتے تھے، جس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے با ادب تھے اور دوسرول کاکس قدرا حترام کیا کرتے تھے، یہ طرفیۃ استی خص سے لیے تو بہت اچھا ہے جب کی نشست درواز سے کے قریب ہی ہو لیکن جس کا کمرہ وغیرہ درواز سے سے دور واقع ہوتو اس کا دروازہ آئی زور سے کھٹکم شانا چا جیئے جس کی نشست درواز سے سے مقصو و حاصل ہوجائے ، اور گھر والا اس کی آواز کو س لے ، اور اگر درواز سے برآج کی طرف کا کہ طرح گھنٹی ہوتو اسے آرام سے آہستہ سے بجانا چا جیئے ، تاکہ اندروالوں کو بجانے والے کی نرم مزاجی ، عدہ اضلاق ادر معاملہ کا اندازہ ہوجائے۔

#### كا . اجازت طلب كمية وقت دروانسي سدايك طرف كوسب جانا جاسي:

تاکہ دروازہ کھولنے کے وقت کسی اجنبی عورت کی ہے پر دگ نہ ہو،اس لیے کہ اجازت طلب کرنے کا تکم ہی اس لیے دیا گیا ہے تاکہ نامحرم پرنگاہ نہ پڑھے . نبی کریم سلی اللّہ علیہ وہم نے اپینے سحابہ کرام رضی اللّہ عنہم المجعین کو اسی کی تاکید کی تھی ، چنانچہ امام بخاری کمسلم روا برت کرتھے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرطایا : اجازت طلب کرنے کواس لیے شرح کیا گیا سے تاکہ نگاہ نہ پڑھے۔

ا ورطرانی حضرت عبدالتہ بن بسر رضی اللہ عزست روایت کرتے میں کہ انہوں نے فرما یاکہ میں سنے رسول اللہ ما اللہ علی مت کھرسے ہواکر و، بلکہ ایک طرف کھڑے ہوکر ابھارت موجا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ گھرول کے درواز سے سے بالکل سامنے ممت کھرسے ہواکر و، بلکہ ایک طرف کھڑے ہوکر ابھارت کرتے ابھارت کل ابھارت کی مارٹ کھڑے ہوگہ میں کہ یسول اللہ علیہ والم جب سے ورواز سے پرتشریف ابھاتے تو بالکل ورواز سے کے سامنے سرگز کھڑے نے درجوتے تھے بلکہ اس کی وائیں یا بائی جانب کھڑے ہوکر فرواتے: السالم علیکم، السالم علیکم علیک

ر بیاری مسلم میں حضرت ابوس بی انتدع نہ سے مروی ہے کہ رسول النّد علیہ وسم نے ارشاد فرمایا کہ بسر اللّہ علیہ وسم شغص نے کئی کے گھریں جھانک کر دیجھا تو اس گھر والول کے لیے یہ بہائز ہے کہ وہ اس کی آنکھ مجھوٹر ڈالیں ،اورنسانی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علی التّٰہ علیہ ولم نے ارشا دفرما یا کو بس شغص نے کھریں جھانکہ کردیھا اور انہول نے اس ک آنکھ مجھوڑ ڈالی توان پر نہ کوئی ومیت ہے اور ہزان سے قصاص لیا جائے گا.

#### ق. الرهمروالايه كهدوك كالتشريف ليجالي يُعالى الوط مِ العِلميني:

اس يه كدالله تبارك تعالى ارشاد فرات ين ا (( بَاكِنُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوالَا تَذَخُلُوا بُيُوتًا عَبْرَ بُيُونِكُمْ كَفَةُ تَسْتَأْ نِسُوا وَتُسَلِّمُوا كَفَ الْمُلِهَا، فَرِكُمُ خَيْرُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ فَإِنْ لَمْ فَرِكُمُ خَيْرُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا احَدًا فَلَا تَدُخُلُوهَا حَثْمَ يُؤُذَنَ تَجِدُوا فِيهَا احَدًا فَلَا تَدُخُلُوهَا حَثْمَ يُؤُذَنَ تَجِدُوا فَيْهَا احَدًا فَكَا تَدُخُلُوهَا حَثْمَ يُؤُذَنَ مَنْ كَا فَيْ فَيْلَ لَكُمُ الْجِعُوا فَالْجِعُوا فَالْجِعُوا هُو اذك لَكُمْ ، وَإِنْ فِيلًا لَكُمُ الْجِعُوا فَالْجِعُوا هُو اذك لَكُمْ ، وَإِنْ فِيلًا لَكُمُ الْجِعُوا فَالْجِعُوا فَالْحِعُوا هُو

اسے ایمان والوتم اپنے زہ س) گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں وافعل مست ہو جب مک کدا ہما ڈس حائیں نہ کریو ، وران سے رہنے والوں کوسی م شکریو ، تہہ ہے سی میں ہیں ہہترہ ہے ، تاکہ تم خیال دکھو ، بچراگران میں تہہیں کوئی (آدمی) نہ معلوم ہو تو بھی ان میں دخل نہ ہو حب تک تم کو اجا ذہ نہ مل جلنے ، اور اگر تم سے کہ ویا جلئے کہ لوٹ بو دُ تووٹ آیا کر وہی تمہا رسے حق میں پاکیزہ ترہ ہے اجازت طلب کرنے والے کوچا ہیں کہ والبس لوشنے میں کی تنگ دلی اور بوجو مسوس نے کرے اس لیے کہ ایس مسوت میں وہ التٰدتعالیٰ جل شانہ کے تکم پرعمل کرد ہاہیے۔

مصرت قیادہ فراتے ہیں کیعض مہاہرین فرما یا کرتے تھے کہ میں نے ساری زندگ اس آبیت سے ضمون پرعمل کرنے کی ٹوٹ کی کین اس کاموقعہ ہی نہ لا ، میں جا ہما تھا کہ میں کے درپر مباؤں اور اجازت طب کردں اور وہ کہ دسے کہ واپس جِلے جائیے ، اور میں خوشی خوشی والبیس لومٹ آؤں ۔

اجازت طلب کرنے ہے۔ اور سے سے سلسلہ ہمیں یہ وہ اہم قوا عدوننوا بھی جواسلام نے مقرر کیے ہیں ، اس سیے مرتبول کو ان کی پابندی کرنا جا ہیئے، اور ہی آ داب بچول کوسکھانا ہا ہتے تاکہ علی زندگی ہیں وہ اس کے عا دی بنیں اور اس کے مطابق لوگول سے معامل کریں ۔

# ادابِ محلی ش

مبلس کے بھی کچھ آ دا ب ہیں بزنجوں کو سکھانا چاہئے ،ادر مرنی کو چاہئے کہ ان آ داب کی طرف بچوں کی رہائی گھے ،اور وہ جب ان بڑمل کررسبے ہوں توان برنظر رسکھے ،اور وہ آ داب ترتیبِ ذیل کے مطابق ہیں :

#### الف - مجلس ميس سيد ملياس سيمصا فحركيد:

اس لیے کہ ابن اسنی اور ابرداؤد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے رقرابیت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشا د فرط یا ، حب دو مسلان سیتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں ،اورالٹر تعالی کی حمدوثنا ربیان کرستے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰے سے منفرت طلب کرستے ہیں ، تو اللّٰہ تعالیٰ ان دونوں کی منفرت فرما دیتا ہے۔

ا ور تر نری وابن ما مه وغیره مصرت برا بن عازب و منی الله عندست روایت کرسته بی که رسول النه مسلی الله علیه و سم نه ارشاد فرما یا که کوئی بمی دوسلمان ایسے بہیں بی که وه اپ میں ایک دوسرے سے ملیں اور مصافحہ کریں گریر کہ ان سکے جوا بو نے سے قبل بی الله تعالی ان دونول کی مغورت کر دنیا ہے۔

ا در امام مالک اپنی موطاً " میں حضرت عطار خراسانی سے دوایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے دسول اللہ م معلی اللہ علیہ وم نے ارشاد فرمایا : آلہیں میں مصافحہ کیا کرو ، اس سے حقد وصد دور ہوجا تا ہیے ، اور ہریہ دیا کرو اس سے مجست ہیدا ہوتی ہے اور عداوت ختم ہوجاتی ہے۔

#### ب - صاحب مكان ص مركان عبى مركان عبى مركان عبير مركان مركان عبير مركان مركان مركان مركان مركان عبير مركان مركان مركان عبير مركان مركان

اس لیے کرمہا مب مکان ہی ا ہے مہان کو بٹھانے کی مگر کونوب جانیا ہے۔ اورای کویری تھی ہے کہ جہاں جا ہے۔ وہاں بٹھائے، اور میٹل شروع ہی میشے ہور ہے کہ اہلِ مکہ مکہ کی گھاٹیوں سے نوبی واقف میں۔ اور آج کل یہ مٹل مشہوسے کہ گھر والاگھر میں موجودہ چیزوں سے نجوبی واقف ہوتا ہے، اور بیالڈ تعالی سے درج ذیل فرمانِ مبارک کے موافق ہے۔

پھراگر ان میں تمہیں کوئی (آدمی) مدمعلوم ہوتو بھی ان میں دافعل نہ ہو جب بک تم کو اجازت نہ می جائے، اور اگر تم سے کہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تولوث آیا کروہی تمہار حق میں پاکٹرہ ترہے۔

ال فَإِنْ لَّفِرْ تَجِدُوا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدُخُلُوْهَا كَتُمُّ الْخِعُوْهَا كَتُمُّ الْخِعُوا كَتُمُّ الْخِعُوا فَالْحَامُ الْخِعُوا فَالْحَامُ الْخِعُوا هُوَ اَذِكَا لَكُمُ الْخِعُوا هُو اَذِكَا لَكُمُ الْخِعُوا هُو اَذِكَا لَكُمُ الْخِعُوا هُو اَذِكَا لَكُمُ الْخِعُوا اللهِ اللهُ ال

النود ۲۸

مندرہ بالا آیت کے فیصلہ کے مطابق مہان ہرچیزیں اپنے میز بان کے اشارہ کا آبع ہے جنی کہ اگروہ اس سے والبس جانے کو کہ دسے تو وہ اس میں بھی اس کی بات مان ہے، اور یہ بات نبی کریم کی اللہ علیہ وقم کے اس فران مبارک سے حب بورگا آ ہے کہ : بوشف کمی کے گھر جائے تو اسسے چاہیے کہ اس حگہ پر بیٹے جہال گھروا سے بیٹھنے کا اشارہ کریں، اس لیے کہ گھروالے اپنے گھرکے رازکو بخونی جانتے ہیں ( مل منظر بروجم جالز وائد)۔

#### ج ۔ لوگول کے ساتھ صف ہیں بیٹے درمیان میں جاکر نہیٹے:

یہ ایک معاشرتی ا دب ہے اس لیے کہ اگر درمیان میں جاکر جیٹھے گا توقیف دوسرے توگول کی طرف بیٹھ ہوجائے گی جس سے دوسرول کو ایذار رسانی ہوگ ا دروہ اسے بایجال کہیں گے۔

ابوداؤدسنوس سے مضرت مذلف بن الیمان رضی التّری سے روایت کرتے ہیں کررسول اللّہ میں اللّہ علیہ وسلم نے ملقہ صلفہ صلفہ صلفہ صلفہ اللہ میں بیٹھنے والے پرلعنت مجھی ہے، اور ترمندی ابوم بلز سے روایت کرستے ہیں کہ ایک صاحب حلقہ سے بیج ہیں بیٹھ سے ، توحضرت مذلفہ نے ان سے فرمایا حضرت محد سلی اللّہ علیہ وہم کی 'ربائی الباتخص ملعول ہے ہوسمے کے درمیان ہیں بیٹھے،

رین بین بین بین بین بین بین بین بین این اگر مجلس تنگ بهوا در اس کی وجہ سے کچھ لوگ ملقہ کے درمیا ان میں بیٹھنے برمجور موجا بیئ توالی صورت میں نہ کوئی گناہ ہے اور نرکچھ حرج ، اس لیے کہ اللّٰہ تبارک و تعالی فراتے میں : (( وَمَا جَعَمَلُ عَلَيْكُمْ فِي البَّرِيْنِ مِنْ حَرَبٍ)). اور اس نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تگ

# د - دوشخصول کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ جیھے ؛

اس کیے کہ ترمذی والوداؤد حضرت عبداللہ بن عمرورضی انتخابہاسے رہایت کرتے ہیں کہ سول اللہ نا کہ وسلم نے فرمایا کہ کہ ترمذی والوداؤد حضرت عبداللہ بن عمرورضی انتخابہا سے درمیان بیٹھ کرتفریق کاسبب بنے مگریہ کہ وہ نحود بیٹھنے ک فرمایا کہ کہ کہ تھا کہ بیٹھنے کے درمیان بیٹھ کرتفریق کاسبب بنے مگریہ کہ وہ نحود بیٹھنے کہ اجازت دے دیں ، ایک روایت میں ہے کہ کوئی شخص دوآ دمیول سے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔

#### كا - سانے والے كوچا بينے كراسى عكر بيٹھ جائے جہال محلس مبورى بود

اس کیےکدابودا فردا در ترمذی مصرت جابرین سمرۃ دینی الٹدعنہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فراتے ہیں کہ سے ہیں کہ سم حب نبی کریم ملی الٹدعلیہ ولم کی خدمت میں حاضر ہوتے تواس حگر بیٹھ جانے شخصے جہاں تلکہ ہوتی تھی۔

یونکم اس صورت میں ہے جب کہ آنے والاشخص عام آدمی ہو۔ لیکن اگر آنے والا عالم یا ذری وجا ہدت ہوتواس میں کوئی مضائعۃ نہیں کہ حاضرین یا گھروالااس کومناسب جگہ پر ہٹھائے ،اس لیے کہ نبی کریم علیہ انصلاۃ وانسلام فرطتے ہیں کہ لوگول کوان کی حبکہ دورایعن ہوس جنٹیت کا مالک ہواس کے ساتھ ویسا ہی برتا وُکرو) اور اس سے قبل (ٹرمیسے کا حق کے عنوان کے تحدیث) ہم یہ ذکر کرم چکے ہیں کہ حب عبدالفیس کا وفد نبی کریم سلی النّہ علیہ ولم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آب نے کس طرح انہیں نوٹن کے تحدیث) ہم یہ ذکر کرم چکے ہیں کہ حب عبدالفیس کا وفد نبی کریم سلی النّہ علیہ ولم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آب نے کس طرح انہیں نوٹن آمدید کہا وران سے لیے حکمہ کشا دہ کی ،اور ان سے سربراہ مُنذر بن عائذ کو اچنے قریب بلایا اور ان کوخوش آمدید کہہ کرہیا ہو سے اپنی دائیں جانب بٹھایا ۔

#### و۔ مجلس میں اگر کوئی تیسرا فردموجود مبوتو دوآ دمیول کو اب س میں سرگوشی نہیں کرناچا ہیں <u>:</u>

اس کے کہ بخاری مسلم مصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندسے روایت کرستے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وم نے ارشا و فرمایا :

(ر إذا كنت مثلاث فلايتناجى انتان ببتم يّن دى بوتومتيركوچوركردوادمول كو دون التالث من أجل أن ذلك يحزيه». "بس ميس مرّوش نهيس كرني چاهيمية ، كرس سے اس كو

بسر اس سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ تیر اٹنحف مختلف قسم کی بدگھا نیول میں گرفسار مہوجائے گا اوراپنی جانب اشھام ویرواہ نہ ہونے کی وجہ سے تھگین ہوجائے گا۔لیکن یہ کہ اگرال دوسے عن وہ دویا اس سے زیا وہ اور افراد موجود ہول تو بھچ اگر دوآ دمی ایس میں سرگوشی کرلیں تواس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ اس طرح سرگوشی کی جائے جس سے سے دل میں بدگانی پیدانہ ہو۔

# ز ـ اگر کونی شخص کی وجہ سے کبس سے اٹھ کر حیلا جائے اور کھیر کسی والیں اسے اٹھ کر حیلا جائے اور کھیر کسی والیں اسے اسے کسی اور کو ویال نہیں بیٹھنا چا ہیئے: ایجا کے تواہنی جگہ کا ویکی زیادہ تقدار سبے کسی اور کو ویال نہیں بیٹھنا چا ہیئے:

اس سیے کہ امام مسلم حصنرت ابوہر میرہ رضی النّدعنہ سنے روایت کرستے میں کہ رسول النّدعلیہ و کم نے ارشا وفرایا : (دافذا قیام اُسحد کسم من مجلس نُسم سہجع جب تہیں سے کوئی شخص محبس سے چلاہ سے اور کھر اُلیدہ خبھو اُسحق ہدہ » . دوبارہ واپس آئے تو وہ اس دسالقہ کھکہ کا زیادہ حقارہ -

#### ے مجلس سے جاتے وقت اجازت طلب كرنا چاہيئے:

اس کیے کہ نبی کریم علیہ انصلاۃ وانسلام ادشا دفر النے بیل کہ : اجازت طلب کرنے کا حکم اس لیسے دیا گیا ہے تہ کہ (نامحم پر) نگاہ نرپڑسے دملاحظہ ہوبخاری ویلم) اور برن کے اور وانس جانے دونوں سے لیے، گھرول اور نامحرم عور تول پرزگاہ پڑسنے سے بچانے اور عزیت و آبروکی حفاظیت سے سلسلہ میں اسلام نے جوبہ بہت زیادہ انہام کیسا ہے یہ اجازت طلب کرنا ای کی نما طرب ہے۔

#### ط۔ مجلس کے (دوران فضول ہاتوں وغیرہ کے) تفارہ کی دعار کا پرط صنا:

اس سیسہ کہ حاکم حضرت ابو برزہ وضی اللہ عنہ سے روایت کر ستے ہیں کہ رسول اللہ علیہ والم حب مجلس سے کھوسے ہوستے کا ارادہ فرماتے ہے تو فرماتے :

السبعائك الله على الله و بعد ك أشهد السائل الله من الله كال الله و الله من الله كال الله و الله الله و الل

کوان پرعمل کرناچاہیے، اور نوداپینے آپ کواس کا عادی بنانا چاہیے ، اور بچول کو بیر آ داب سکھا نا چاہیے تاکہ وہجی معاثرتی 'زیدگی اور لوگول کے ساتھ معاملات میں ان کو اپنائیں۔

# بات چیت کے آواب

وہ معاشرتی اہم آ داب بن کی طرف مزیول کوبہت توجہ و بنا چاہیے ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کہیں سے ہی اسے بہا کہ اسے بہا اسے بجول کوبات چیت کرنے کے آ داب تبل بئر ان گھے گو کا طرفیہ سکو بئں، اور جواب دسینے کے اصول ذہن نشین کرائیں، تاکہ بچہ جب بڑا ہوا و بیوغ کی غمر کر پہنچے توا ہے ثیعلوم ہو کہ لوگول سے کس طرح گفتگو کرے اور ان کی بات کس طرح سے وادر ان کی بات کس طرح سے وادر سے وادر سے کیا انداز کل ان اختیار کرے ہے اور سسے کیا انداز کل ان اختیار کرے ہے اور سس طرز گفتگو سے بوگوں کے ول موہ لے گا ؟

گفتگو کے کہا آ داب ہم ذیل میں بین کر رہ ہے ہیں اکر تربیت کرنے والوں سے لیے یا دواشت اور بھیسرت کا ذریع نبی ،

#### الف - فصيح عربي مين گفتگو كسرنا:

اس بیسے کرعرفی زبان قرائن کریم کی زبان ہے،اور ہمارے نبی کریم سی اللہ علیہ وہم کی بان ہے، اوراسوام سے ول جا ثنار صحابہ کوم دنبی اللہ عنہم امجعین کی زبان ہے۔

اس کیے اس فیسے و بینے زبان سے اعراض کر سے اس عامی زبان بولنا جس کاعربی زبان سے زکوئی تعلق ہے نہ واسطہ اسس زبان کی بہت بڑی ناسکری اور نا قدری ہوگ ۔ اور ولیسے جسی فصاحت و بلاغمت سے گفتگو کرنا انسان سے لیے ایک زیوسہے اور شیری انداز گفتگو انسان کا جمال ہے۔

ام م ما کم ابنی کتاب "المت رک" میں حضرت علی بن اصین فری الله منها ہے واست کرتے میں کہ حضرت عباس دنسی اللہ عنہ رسول الته صلی الله علیہ وقی تقیس ، اور انہول نے ، اور انہول نے دو بوشاکیں بہنی ہوئی تقیس ، اور انہول نے بالول کی دولیس بنائی ہوئی تقیس ، وہ سفیدر نگ کے گورے چھے آدمی تھے ، حب آپ ملی التّدعلیہ ولم نے انہ میں دکھا توآپ کرائے حصرت عباس نے عرض کیا ، اے اللّہ کے رسول ! آپ کوہنی کیول آگئی ؟ التّدتعالیٰ آپ کوہمیشہ خوش و خرم رسکھے ، توآپ نے ارشاد فرمایا ؛ محصے نبی رصلی الله علیہ و لم ) کے چھاکوشن جمال بڑا اچھا لگا، توحضرت عباس نے فرمایا کہ حال کیا چیز ہے ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ؛ محصے نبی رصلی الله علیہ و لم ) کے چھاکوشن جمال بڑا اچھا لگا، توحضرت عباس نے فرمایا کہ حال کیا چیز ہے ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ، زبال الفتگو کا اندان اور عسکری یہ الفاظ دو ایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بوجھا کہ انسان کا جمال کیا چیز ہے ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ؛ اس کی فصاحت و بلاغت ۔ کا جمال کیا چیز ہے ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے عرض کیا ؛ ورشیرازی اور دملی حضرت ابوس بریہ حضی التہ عنہ سے دو ایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے عرض کیا ؛

اے التہ کے رسول میم نے آپ سے زیا وہ فصیح وبلیغ نہیں دیجھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وہم نے ارشا د فرمایا کہ اللہ تعالی مجھے لحن اختیا رکرنے والا نباکر نہیں بھیجا ، اللہ نے میرے یہ بہترین کلام کا انتخاب فرمایا ہے ، اور وہ اس کی کتاب قرآن کریم ہے۔

# ب - بات چیت کے دوران آرام آرام سے گفتگو کرنا:

بات چیت سے آداب میں سے میر میں سے میر میں بے کہ انسان آرام آرام سے نفتگوکرے ، تاکہ سنے والا بات سمجھ سکے ، اور ماضرین مجلس بات کی حقیق نہ بہم کراس پرغور کوسکیں ، نبی کرمی ملی اللہ علیہ ولم امت کی تعلیم سکے لیے اس طرح کیا کرتے تھے بنانج المام بخاری وسلم حضرت عائشہ ضی اللہ عنہ اسے روابت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم تم لوگول کسطری مبلدی جلدی جلدی بات چیت نہیں کرتے تھے ، آب اس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ اگرال کوکوئی شمار کرنا چاہے تو تو مارکر لیے ، مولی علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ والل

## جے ۔ فصاحت وباغت بیں بہت زیادہ نکلف کی ممانعت :

بات چیبت کے آواب میں سے پیمی ہے کہ انسان بہت علی واؤچی زبان کے استعال کرنے اور فصاحت و بلاغت بین نکلف سے بیحے اس لیے کہ ابوداؤد و ترمذی سنرجیر سے صرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا سے روابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا ؛ اللہ تعالی اس بلاغت (وفصاحت) اختیا رکرنے والے نفص کو مغوض رکھتے ہیں کہ جوابی زبان اس طرح کھمانے اور ہلائے بس طرح کا نے ادھراد صراد منہیں) زبان ہلائی ہے۔

ا ورنجاری وسلم میں حضرت انس منی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم میں التہ علیہ ولم جب کوئی بات فراتے تولیے تین مرتبہ وہرائے تاکہ بات مورج کے باس آتے توانہ میں سلام کرتے ۔۔۔ اور نبی کریم ملی اللہ علیہ وسم اللہ علیہ وسم کے باس آتے توانہ میں سلام کرتے ۔۔۔ اور نبی کریم ملی اللہ علیہ وسم معین فصیح ووضح گفتگو فرط تے جب میں نہ بہت بطویل ہوتی اور منہ بہت اختصار ، اور بہت زیادہ بات چیت کرنے اور منہ کہا اللہ میں نہ بہت تھے۔

### د الوگول کی سمجھ لوجھ کے مطابق بات جیت کرنا:

گفتگو کے آداب میں سے بیمجی ہیے کہ بات کرنے والا ایسا اسلوب اختیبا رئرے جو لوگول کی نعا فت ومعیا رکے منا<sup>ب</sup>

ومعالق ہو،ا دران کی عقول وسمجدا در عمر مسے جو گھا تا ہو اس لیسے کہ نبی کریم علیہ انسان ہ وانسل میں دشا د فرماتے ہیں : ہم نبیا ، کی جا عین کورٹیکم دیاگیا کہ ہم توگول سے ان کی عقل سیمجھ تیسے مطابق گفتنگو کریں کی

اور سیحے بخاری میں حضرت علی دنی التدعینہ ہے۔ موقو فّا مروی ہے کہ لوگول سے اسی ہمیں کروجنہ میں وہ ہمجنتے جانتے ہول می تم پرلیپ ندکرتے ہوکہ لنند، وراس کے سول کوحیٹلا یا جائے۔

و دینی مے مقدمہ میں حضرت عبدالتہ بن مسود اللی اللہ شنہ سے ، روی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم کی قوم سے کو نی اللہ گفتگونہ میں کردے جوان کی عفل اوران کی دسترسس سے ہالا ہو بسگر سے کہ وابعش کے لیے بمتحال وفعنہ ہے گی .

اور دلیمی مضرت ابن عباسس رضی التُدعنها سیم فوع روابیت بقل کرست بن کیمیزی امت کومیری ا حادیث میں سے ایسی احا دبیت بسوا ؤ بجران کی عقول و مجھ برواشت کر کیٹ تاکہ ان کے لیے فتنے کا فریعیہ زنبیں ۔

# لا ـ البي گفتگو كرنا جونه به ن مختصر مبوا ورنه بهت طویل ؛

#### سليدات ك نها تراقعي أتين أيتكمت بأمي الينش كياكرور

#### و - گفتگو کرنے والے کی طرف بوری طرح متوجہ ہون اور ہمیرتن گوش ہوکراک کی بات سٹنا:

گفتگوکے آواب ہیں سے بیمی ہے کہ بات کرنے والے کی طرف کمل توجہ کی جائے۔ تاکہ سننے والا تسمیم کی بات غولا رکھ سکے اورگفتگو کا اپورا اما طرکہ سکے بیانی برجہ بنبی کریم سکی الشرعلیہ ولم سحا برکرام ضی الندعنیم جمعیں سے کوئی بات کرتے تھے ہوئے ہیں۔ وہ حضرات پوری توجہ اور کا مل امتیام سے آپ کی بات سنتے تھے اور میعلوم ہوتا تھا گویا ان سے سروں پر بربز دے بیعی ہوئے ہوئے ہیں۔ اس طرح نبی محروم سلی اللہ علیہ وہمی مرکبیٹ خص کی طرف پوری توجہ دیا کرتے تھے جو آپ سے کچہ بو بہتے یا سوال کرے۔ بلکہ آپ نبلی اللہ علیہ وہم تواس خص کی طرف پورے طورسے متوجہ بروبا تے تھے۔ اور اس سے نہایت نرگ اور ملاففت فرط تے تھے۔ بلکہ آپ نبلی کہ انہ ہوں نے فرط یا کہ میں نے سسی وہمی کو نہیں دیکی ہوئی کہ بوئی کے نوس شاہیں کہ وہن ہوں کے میں کہ انہ میں کہ انہ میں کہ انہ میں کہ انہ میں کے میں کہ باتھ اسے اپنے میرکونو و مثا کے ،اور میں نے تھے بیانی و کھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کا باتھ اپنے وست مبا کہ میں گئی ہوئے۔ سے اپنے میرکونو و مثا کے ،اور میں نے تھے بی بہت کے باتھ سے دوجہ میں کہ باتھ اپنے وسلم نے شخص کا باتھ اپنے وست مبا کہ میں کے باتھ سے دوجہ میں کے باتھ سے دوجہ میں کہ باتھ اپنے وست مبا کہ میں گئی گئی گئی گئی ہوئے۔ سے دوجہ وال میں وہم السی کے باتھ سے دوجہ میں کہ باتھ اسے دوست مبا کہ میں کے باتھ سے دوجہ میں کے باتھ سے دوجہ میں کہ باتھ اسے دوجہ میں کی باتھ اسے دوست مبا کہ میں کے باتھ سے دوجہ میں کے بعد و باتھ سے دوجہ میائے کے دوس کی باتھ اسے دوجہ میں کے باتھ سے دوجہ میں کے باتھ سے دوجہ میں کہ باتھ اسے دوجہ میں کہ باتھ اسے دوجہ میں کے باتھ سے دوجہ میں کے باتھ سے دوجہ میں کہ باتھ اسے دوجہ میں کہ باتھ اسے دوجہ میں کے باتھ سے دوجہ میں کے باتھ سے دوجہ میں کہ باتھ اسے دوجہ میں کے باتھ سے باتھ سے باتھ سے دوجہ میں کے باتھ سے دوجہ میں کے باتھ سے دوجہ میں کے باتھ سے باتھ

#### ز۔ بات کرنے والے کو تمام مخاطبین اور صاضرین کی طرف توقب روینا چاہیئے:

۔ گفتگو سے آداب میں سے پیھی ہے کہ بات کرنے والا آپنی توجہ اورنظرتمام ماضرین کی طرف متوجہ رکھے، ٹاکہ ان بیں سے ہرفرد بیمسوس کرسے کہ وہ اسی سے مخاطب ہے یا اس سے خاص طورسسے بات کرر ہا ہے ۔

مبرانی سنیس سے ساتھ حضرت عمروبن انعاص منی الدّعنہ سے روایت کر ستے ہیں کہ رسول الدّه سلی اللّہ علیہ وسلم بات چیت کرستے ہوئے میری طرف اس قدر متوجہ ہوئے کہ مجھے یہ گھال ہونے لگاکہ ہیں سب بوگول ہیں ہہتہ ہول، تو ہیں نے عوض کیا کہ اسے اللّہ کے رسول کیا ہیں بہتہ ہول یا ابو بحر ، تو آپ سلی اللّہ علیہ والم نے ارشاد فرایا: ابو بحر ، ہیں نے بوجھا : اے انتہ کے رسول میں بہتر ہول یا عمر ؟ تو آپ سلی اللّہ علیہ والم نے ارشاد فرایا کہ بحک مر، تو ہیں نے بوجھا کہ اسے اللّہ کے سور): میں بہتر ہول یا عثمان ؟ تو آپ سلی اللّہ علیہ والم نے ارشاد فرایا ؛ عثمان ، توجب ہیں نے رسول النه تعلی علیہ وسلم سے یہ مرال جواب کیا تو آپ سلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ؛ عثمان ، توجب ہیں نے رسول النه تعلی علیہ وسلم سے یہ سوال جواب کیا تو آپ سلی اللّہ علیہ وسلم سے بیان فرادی اور میں نے تماکی کاشن ہیں آپ سلی اللّہ علیہ وسلم اللّٰہ علیہ اللّٰہ علیہ وسلم اللّٰہ علیہ علیہ وسلم اللّٰہ علیہ وسلم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ اللّٰ

# ے۔ گفتگو کے دوران اورگفتگو کے بعداصحاب سے دل کا دوران اورگفتگو کے بعداصحاب سے دل بھی اورٹوش کلامی کرنا:

گفتگو کے آواب میں سے پیھی ہے کہ بات کرنے والا بات جبیت سے دوران اوراس کے بعد بوگوں سے نوش کا می اور دل مگی کرتیا رہے، تاکہ لوگ تنگ دل نہ ہول اورگفتگو کے دوران آزردہ نعاظر نہ بوب نئیں ۔

الم احمد حضرت ام الدرواردنی النّدینها سے روایت کو تین کدانه بول نے فرایا کہ حضرت ابوالدروا حبب باست کرستے تھے تومسکولیتے تھے، بی نے الن سے کہا کہ آپ دوران گفتگو نوسکولیا کرنے بی ایسانہ موکداس کی وجہ سے لوگ آپ کو امن سمجھنے لگیں ، توحضرت ابوالدروا رہنے فرمایا ہیں نے سول النّدسلی اللّه ملیہ کو بعی گفتگو کرستے دیجیا یا سانہیں مگریہ کہ آپ مسکولیا کرستے تھے ، نی کریم مسلی النّد علیہ و م کی اتباع اور بیروی کی خاطر حضرت ابوالدروا رہی اثنا با فسگولیا کرستے تھے ، نی کریم مسلی اللّہ علیہ و م کی اتباع اور بیروی کی خاطر حضرت ابوالدروا رہی اثنا با فسگولیا کرستے تھے ۔

اورا مانم سلم مصنرت ماک بن حرب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے مسنرت جا برب ہمرۃ رشیقہ مند سے عرض کیا کہ کیا آپ رسول الترصلی التہ علیہ ولم کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے ؟ حضرت جا برنے فرمایا بال بہت بیٹ کرتا تھا، رسول التہ علیہ ولم کی عادت مبارکہ بیٹی کرآپ جس عگر نبی کی نماز پڑھتے تھے وہیں سورج نکل جا تا تو آپ کھوے ہوجاتے تھے بسحا برکام نیسی انتہ ملہ سورج نکل جا تا تو آپ کھوے ہوجاتے تھے بسحا برکام نیسی انتہ ملہ سورج نکل جا تا تو آپ کھوے ہوجاتے تھے بسحا برکام نیسی انتہ ملہ سند علیہ سولم کی موجود گری موجود گری ہوتہ تھے ، جب سورج نکل جا تو آپ کھوے ہوجاتے ہے جسے بوجاتے ہے جسے بوجاتے ہے اور رسول اکرم مسلم کیا کہ بیا تھے۔ اور رسول اکرم مسلم اور ایک مستم تھے۔ حسان انتہ مسلم اور ایک مستم تھے۔

یہ وہ اہم ترین آ واب میں جواسلام سنے گفتگو کے آ واب سے سلسلہ میں مقرر سیے ہیں ،اس سیے تربیت کرنیوالول کوان پڑھل پیرا ہونا چا ہیں ، اور رہے آ واب بچول کوسکھا نا چا ہیں تاکہ وہ ملی زندگ ہیں اس سے عادی ہول اورلوگول سسے سا تھ معامد ہیں ان بڑھل پیرایول .

# مناق کے آداب

مسلمان ابنی عملی زندگی میں اس وقت کتنا مجلا لگتا ہے جب وہ حقیقت ووا قعیت سے ساتھ ساتھ دل لگی، نوٹ اسلوبی ومزاح اورشیری کلامی اور ضرب الامثال و پرحکم ہاتول کو مج محمل کرلتیا ہے۔ اور اس وقت مسلمان محتنا شاندار ومحترم برقا ہے جب وہ اپنے شیرس انداز گفتگو سے دلول پرقبننہ کمرلتیا ہے۔ اور اپنے برز وَاور نوش خلتی وول مگی نے نفوس کوانیا قیدی بنالیتا ہے !! اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اینے شاندا را ور اچھے نہیں دی اصولول کی وجہ سے سلمان کواس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ دوسرے سے مانوس ہوا ور دوسروں کواپینے سے ، نوس بنائے ، خوش اخلاق ، نوش طبع اور خندہ بہتائی والا اور اچھے اوصاف کا مائک ہواچھے کام \_\_\_\_ اور بہترین برت و کرنے والا بور تاکہ حبب وہ لوگول سے ملے جلے ،ان سے ساتھ اکٹھا ہوتو وہ اس کی طرف راغب ہول ، اور اس کی طرف کھی رائوں ہے اور اس کی طرف کھی ہولی اور اس کی طرف کھی ہول ، اور اس کی طرف کھی ہولی اور اس کے ساتھ اور معاشرے سے بنانے اور لوگول کی رسم ان یہ وہ غایت ہے ہیں ، اور اس میں بنانے اور اس میں نیادہ نوابال ہے .

' بیکن کیامسلمان کو بیختی پہنچہ ہے کہ دل لگی اور مزاح میں جوچاہے کر گزرسے اور جو ہات بیاہے زبان سے ' مکال دے، یا اس کے لیے کچھ آواب اور قوا مدوضوا لبط ہیں ؟

جی ہاں مناق وول ملگ سے میمی کمچھ قوامد و آواب ہیں ہوذیل میں ترتیب سے بیان کیے جارہے ہیں :

#### الف - مذاق ومزاح مين بهبت افراط اور صدود يستنجا وزنهي كرناجابيد:

اس بیسے کہ امام بخاری "الأدب المفرد" ہیں اورامام ہیقی حضرت انس ضی اللہ عنہ سے روا بیت کرتے ہیں کہ سول مٹنہ صلی اللہ علیہ وم نے ایشا دفرالیا : ہیں کھیل کو دوالولِ میں سے نہیں ہول اور نروہ مجھ سے ہیں ۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ مزاح میں کنٹرت اورول گی اور مذاق میں افراط میلمان کواس سے اس اسل فوض سے بھل دیا ہے۔ اور وہ ہے ہے ہیں افراط میلمان کواس سے اس اسل فوض سے بھل دیا ہے۔ اور وہ ہے اللہ تعالی کی عباوت اور دوئے زمین پر اللہ سے میم کو نافذ کر نا اور بیا ہے معاشرہ کوشکیل دینا، وہ صحابہ کرام ضی اللہ عنہ جہنول نے مدرسہ نبوت میں تربیت ماسل کی متی دہ آپ میں منداق توکرتے تھے سکن جب عملی میدان میں قدم سے تھے تھے تو وہی مضارت ہی کال و کی مروعت ہے ، میں منداق توکرتے تھے سکی روان میں اللہ علیہ وہ مرسے کی ترف بخوات میں اور وقت پڑنے دو مرسے کی ترف تربوت انجال دیا کہ سے تھے لیکن میدائی میں اور وقت پڑنے دوہ زبر دست مرد میدائ ثابت ہوتے تھے میں تربی کریے ہوتا ہے ۔ اور جو مذاق عب برا ہوجات ہے ، اور عواب ہے ، مور تھی نائے عنہ فراتے ہیں کہ جو بہ تب ہوتے تھے عربی کہ بوجات ہے اور عواب ہے ، اور جو مذاق کرتا ہے اس کی ہیست کم عربی لئے عواب کے بھر تی کہ جو بہ تی ہوجاتی ہے۔ اور جو مذاق کرتا ہے اس کی ہیست کم جو بہت ہے ہوجاتی ہے۔ اور جو مذاق کرتا ہے اس کی ہیست کم جو بہ تی ہوجاتی ہے۔

# ب ۔ مزاق میں کو تکلیف نردینا اور کسی سے ساتھ برائی زکرنا؛

مذاق گھربار، رشتہ داروں ،بھائیول ا ورد وسروں سے ساتھ ایھی چیز ہے لیکن اس کی شرط بیہ ہے کہالیہا مذاق ہوجس

ے کسی کو ایذا رنیبنیے ، یاکسی منلوق کی توہین و مذلیل مذہوتی مویاس کے مگین کرنے وابعہ زہو۔ ۔ نبی کریم کی اللہ علیہ وہم معمالۂ کرام کوالیسے مذاق سے منع فرماتے تھے سبس سے سی دل آیا ری ہوجیانچہ ذیل ہیں اس کے چند نمونے پیش کیے جاتے ہیں:

ابوداؤد وترمذی میں حضرت عبدالتدین السائب البینے والدسے وہ ابینے دا دا سے روایت کرے ہیں کرانہول نے نى كريم سلى الشرعليد ولم كويه فرات سنا:

تم *یں سے کوئی شخص کسی کا* سامان نرمذا تی ہیں ہے نہ مقیقست بیں ،ا ورجونخص ابینے (مسلمان) مجائی کا عصا

وص أندرعصا أعيه فليردها». مجی ہے ہے توا<u>سے چ</u>اہیے کہ وہ اسے دکپس و ہائے۔

ا ورا بودا ؤد حضرت عبدالرمن بن افی لیک سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ ہم سے نبی کریم سلی القدملیہ وسلم كيصحابه سنيريه بمان كياكه وه نبى كريم ملى الته عليه وللم كي ساته جارسيد ستصركه النامي سيدايك صاحب سوسكة والناميس ے کوئی آدمی گیاا ورایک رس اٹھالایاا وران صاحب سے پاس ڈال دی جس سے وہ صاحب ڈرسکتے تورسول النتری انتہ عليه وسلم نعارشاد فرايا:

محسى مسلون سے بیسے یہ جائز بنہیں ہے کہ وہ کسس مسلمان کو ڈرائے۔

«لاييسل لمسلم أنب يبروع

اللايأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبأ ولاجادا

جنگ خندق سےموقعہ پر حضرت زیدبن ٹابت رمنی الله عندمسلمانوں سے ساتھ مل کرمٹی اٹھا ہے تھے کہ انکوا دنگھ آنے لگی ،اسی اثنار میں حضریت عمارہ بن حزم آگئے اور انہول نے ان سے ستبھیارا تھا لیے اور حضریت میرکوسیکھی نرمیل تو يسول التدملي التدعلية ولم في حضرت عماره كواس سعروك ديا.

ا در سبزار دطبرانی دابن حبان حضرت عامربن رمعیدرضی التهٔ عنه ہے ردایت کریتے ہیں کدایک صاحب نے ایک <sup>حب</sup> ى جوتى اشحالى اورمذا قاً استعصاديا. يه بات رسول الشعلى التنطيه والم ست علم من لا فَكُنَى تونى كريم صلى التدعليه وسلم ف ارشاد فيوليا:

كمسى مسنهان كونه ڈرا ؤ اس بيے كەمسىمان كوھىرا دىينابېبت

((لا ترقِّعوا المسلم، فيأن م وعة المسلم

ظلمعظيم)). س بنی تبلایئے کراہی صورت مال میں اس شخص کا کیا تکم ہوگا جومذاق میں کسی عزیت اچھالتا ہو۔اور مذاق میں نمیبت كرتابيو. اورمذاق بى مين كسى كى زليل كرتا ہو. اور مذاق ہى ميں دين كى حرمت يا ثمال كرتا ہو ظاہر ہے كہ ايسا شخص گنبگا ر مبوگا و رخواه اسے بتہ ہویا نهووه حرام وناجا ئزمیں گرفتار ہے۔

#### مَرَاقَ مِين حَبُوتُ اورغلط بات سي بيجنا:

بہت ہے وہ لوگ مجلسیں قائم کرتے ہیں اورمذاق کیا کرتے ہیں وہ سنسانے والی کہانیاں تھڑا کرتے ہیں اور ایسے من گھفرت واقعات وکہانیاں بیٹن کرتے ہیں ہولوگول کومہنیا بئن نوش کریں اور ان کی نوشی ومسرت میں انسا فہ کاسبیب مبور بیرای*ک حقیقت ہے کہ اس طرح کی ملمع سازی اور من گھٹرت چیز ب*جبوٹ میں شامل ہیں، اور ا<sup>سال</sup>اس ۔۔۔ روکا ہے ،اورایسے توگول کونبی کریم کی التّٰہ علیہ ولم نے سخست سرزنش کی ہے ،ابودا ؤ وا ور ترمذی ا ورنسانی وہیتی معنرت بہزینیکیم کے دا دا سے روابیت کرتے ہیں کر انہوں نے فرمایا کہ سول التُدہ لی التُدعلیہ ولم نے فرمایا :

اا ویل للذی پیچلاٹ بالحدہ بیث لیضعائ ہر کمت ہوائ خوسے لیے جو دگول کو شہانے کے بیسے کوئی بات کہے اور اس میں مبوث بوسے اس

مے لیے ہاکت ہواس سے لیے ہاکت ہو۔

به القوم فيكذب وبل له وبل له».

ا ورامام احمدا ورابودا فه دحنشرت نوامس بن سمعال منی النّه عنه سے روایت کرستے ہیں کدانہول نے فرمایا کہ بیوال الله صلى التُدعليه وكم في ارشا و فرايا:

يهبت برص خيانت بي كرتم ايف معانى سيكون إت ((كبرت خيانة أن تحدث أخال حيثًا كهوسس مين وه تههين سياسمجد ربا بروا ورتم اس سيعبوث هولك مصدق وأنت له كاذب».

ا ورامام احمد وطبرانی حضرت ابومبریره وننی النّدعنه سے روایت کرتے ہیں که رسول التّد سلی التّدعلیہ وسلم سنے ارشا د

كوفى تخص سجى اس وقت كك كابل مؤمن نهيس بن سكتا جب مك كه مذاق مين مصوف بوسف وحيم رك محطيداس مي حق كانب كيول زمو حيوار فرسد (( لا يؤمن العبد الإيمان كلدحتى يترك الكذب في المزاحة ، والمراء وإن كات

ہمارے شہروں میں ایک عام برعت جو تعبیل گئی ہے وہ ہے اپریل فول کی عادت ، ہوایک نہایت گندی نابیندیده اورخراب چیز سید، جسیم نے الم مغرب سے لیا ہے جس کا ہمارے بنداسلامی اندلاق اور شاندار عادات ہے کوئی تعلق نہیں اور بلاشہ یہ ایک محبوم ہے جو قطعاً حرام ہے اور کھلا ہوا محبوم اور گندہ مناق ہے۔ نبى كريم ملى الله عليه ولم ندي ول كه مهمارس سيد مرجيزي ايك بهترين نموز فيوال بيد اس بيد آب ملى الله عليه وسلم سرمزاح ومذاق سے چید نمونے سیشیں سے جاتے ہیں تاکہ میعلوم مروجائے کہ آپ س طرح مزاح فرمایا کرتے ہتے۔

اورآب سلى الله عليه ومم مذاق مين معي حق بات بى فرمايا كريت تھے :

ادر من الی دافرد میں حضرت عوف بن مالک تفجی بنی الله عند سے مرونی ہے کہ انہوں نے فرمایا :غزو ہوک سے موقعہ پر می بنی کریم سلی اللہ عید ہولی اللہ علیہ علی تشریف فرما سے موقعہ پر میں بنی کریم سلی اللہ عید ہولی کی فیدمت میں حاضر مہوا ، آپ جمر سے سے ایک جھوٹے سے قبد میں تشریف فرما سے میں سنے سلام عرض کیا ، آپ سنے بواب دیا اور فرمایا کہ داخل ہوجا وَ بیل نے عرض کیا کہ است اللہ سے سول کیا ہی پولے داخل ہوجا وَل میں داخل ہوجا وَل کیا یہ بولیا کہ اور خرایا کہ بورا و کہنا ہے میں داخل ہوجا وَل کیا ۔

اور ترمذی واحمد مصرت انس رضی النه عندسے روایت کرتے بیں کدایک صاحب نبی کریم میلی النه علیہ وہم کی خدمت میں سواری سے بیے بیسوار خدمت میں سواری سے بیے بیسوار خدمت میں سواری سے بیے بیسوار کردیں سے ، وہ واقعة بیسم مجھ کر کہنے گئے آئے ۔ نبی کریم سلی النه علیہ وسلم نے اللہ میں اونٹنی سے بیسے بیسوار کردیں گئے۔ وہ واقعة بیسم محمد کر کہنے گئے کہ اسے النه سے رسول میں اونٹنی سے بیسے کاکیا کرول گا، تو آت میں النه عمیہ وسلم نے ارشاد وفرط یا کہ اونٹ کو می تو اونٹنی میں میں ہے۔

ا ورابن بکار حضرت زیربن اسلم سے رواریت کرتے ہیں کہ ایک عورت (بن کوام اُمین الحبشیہ کہا جاتا تھا) ہی کیم ان الم علیہ ولم کی خدمت ہیں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے شوہ رآپ کو یا و کر ہے ہیں، توآپ نے ارشا و فرما یا کہ کون ؟ وہ جن ک انکھوں ہیں سفیدی ہے ؟ توانہوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں ہیں سفیدی تونہیں ہے تو آپ نے ارشا و فرما یا جموں نہیں ان کی آنکھ ہیں توسفیدی ہے۔ انہوں نے کہا کہ : بخدا ایسانہ ہیں ہے . تونبی کریم سلی التٰہ علیہ و م نے ارشا و فرما یا کہ کوئی شخص تحج اب نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں میں سفیدی نہ موسب کی آنکھوں میں سفیدی صفر بہوتی ہے (آپ کی مراو بایس اسنیدی ۔ ت اور ترمذی حضرت حن بھری رحمہ اللہ سے روایت کریتے ہیں کہ ایک بوڑھی عویت نبی کریم ملی، بتہ عدیہ وہلم کی نہت میں حاضر ہوئیں اورعرض کیا: اسے اللہ سے رسول اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے جنت میں وہل فرما وسے، تو آپ نے ایشاد فرمایا: اسے فلال کی مال جنت میں تو بوڑھی عورت وہ کے لہیں ہوگ، راوی سمتے ہیں کہ وہ روتی ہوئی واپس جانے گیس تو نبی تو بوگھی ہوئی واپس جانے گیس تو نبی کریم علی اللہ علیہ وہم نے ایشا و فرمایا: اس کویہ بات تبلاد و کہ وہ بڑھا ہے کہ حالت میں جنت میں وہ س زیری واپس اللہ تمارک و تعالی ارشا و فرماتے ہیں :

ہم نے وہاں کی عور توں کو خاص طور بربنا یا ہے عنی تم نے انہیں ایب بنا دیا ہے کہ وہ کنوری ریس گ اور محبوب (( رِئَا اَنْشَانُهُنَّ إِنْشَاءً ﴾ فَجَعَلْنُهُنَّ اِنْشَاءً ﴾ وَجَعَلْنُهُنَّ الْحِيْدُ الْمُعَالِّةُ اللهُ

الاقده ۳۷ تا ۱۳۷ اورهم عمر

آپ کی مراد متھی کہ وہ جنت میں اس حالت میں داخل ہوگ کہ وہ نو ہوان ہوگ ۔

اس کیے مربیول کوچاہیے کے مزاح کے آ داب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وقم سے طریقیہ بڑل ہیل ہوں ، اوریہ آداب بجو س کوسکھا بگ ، کہ لوگول کے ساتھ میل جول میں وہ ان سے عادی ہول اورمعاشرے ہیں اس طرح کا برتا و کریں ۔

#### ے مبارک با درینے کے آداب ک

مسلمان ابنی نه ندگی میں جو بھی نیک کا کرتا ہے اس کا بھیں اس کو ضرفر ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پہاں اجر و ثواب بھی ، تو مسلمان کومبارک بادبیتی کرنا ، اس سے ساتھ نرمی کا برتا ؤ ، اور اس کو نوش کرنا ، اسلام کی نظر میں بہت بڑی نیک ہے ، او فرکنن ے مزد یہ ہے کہ وہ ہم عمر بول گی بخرب تعین اپنے شوہروں کو جا ہنے دایاں اور اتذاب سے وہ مزاد ہیں ہو ہم عمر بھول ۔ سے بعداللّہ تعالیٰ کوسب سے زیا وہ مجوب عمل ہے ، بلکہ میغفرت کا ذرابعہ اور جنت بکب بہنج انے کا اِستہ ہے ؛ امام طبرانی معجم صغیر میں حضرت انس منی اللّہ عنہ سے روامیت کرتے میں کہ انہول نے فرمایا رسول اللّٰہ سی اللّہ علیہ وسلم نے ارشا دفرمایا ہے ؛ بیخوص ایپنے بھائی کونوش کرنے کے لیے اس طریقے کیسا تھ ملمّا ہے جو اسے لیہ مدسرو تواللّہ تعالیٰ روزِ قیامت اسے نوش کر دیں گئے۔

اورطبان معجم كبيرين مصرت حسن بن على رضى الله عنها مسروايت كريت بي كدنبى كريم صلى الله عليه وسلم في الشاد فرايا:

اسسبابِ مغفرت میں سے بیھی ہے کہتم اینے مسمال معانی کوٹوکٹس کردو۔ «إن صن موجبات المخفرة إدخالك السروم على أنعيك اسلم».

ا ورطبراتی بمعجم کبیرُ و بمعجم اوسط" بنیں حضرت عبداللہ بن عباس منی اللہ عنہا سے روایت کرستے ہیں کہ سول التابسلی، لند علیہ وقم نے ایشا د فرمایا :

فرائص سے بعد محبوب ترین عل التد تعالی کے یہائے مسلمان کو خوش کرنا ہے۔

((إن أحب الأعمال إلى اللّٰه تعالى بعد الفراكُش إدخال السرودعلى المسلم».

اورطبرانی حضرت عائشہ ضی التُعنبا سے روایت کرستے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ رسول التُدعنی التُعنی التُعنیہ وَم نے ارشاد فرمایا : (د من آخت علی اُھل بیت من المسلم بین جسم سلمان گھرنے کونوش کرتا ہے توالتُدتعالٰ س

سے لیے جنت سے کم ثواب پر رافنی نہیں ہوتے.

سرورًا لم يرض الله له تُواباً دون الجنة ».

مباركباد ويض كي كويدة واب مين نبهين ذيل مين مملخف طور ربيش كريت مين :

# الف مبارك بادكة وقعيراتهام اورتوش كاظهار:

اس ہے کہ بخاری وسلم میں مصرت کعب بن مالک رضی التہ عنرکی تو ہے تصدیمی ہے آ اسبے کہ صفرت کعب فرطت ہیں کہ میں نے کسی پکارسف والے کی آوا 'سنی جونہایت بلند آوا زسے کہ رہا تھا کہ اسے کعب بن مالک مبارک ہو، یسنا تھا کہ لوگ مجھے مبارک باو دینے بگے، اور میں رسول التی کی التہ علیہ والی بڑا ، لوگ میری توبہ قبول بوسف پر فوج در فوج محصے مبارک باو بیش کرستے جارہے تھے اور ریکہ رسبے تھے کہ التہ تعالیٰ نے آپ کی جوتوبہ قبول کی سبے یہ آپ کومبارک ہو۔ یہ ہو۔ یہ ہو۔ یہ ہو۔ یہ کہ میں کہ میں کہ میں مجھے دکھے ہو۔ یہ ہو

توسلام کیاتوآپ سے چبرؤمباک سے خوش جعاب رہی تھی اور آپ نے ارشاد فرمایا ؛ جب سے تمہاری مال نے تہہیں جنا سے اس وقت سے لیے کر آج تک تم پر اس سے مبارک اور مہترین دان نہیں آیا ہے ۔

### ب - ايسمواقع برسنون دُعا وَل اورمنا ساعِ عمدُ عبارت التعال كراً!

سنت ببوی ہمیں نیولیم دیتی ہیں ہے ہم ایسے عمدہ کلمات اور شندار وہ ہترین دعاؤں سے ساتھ مبارک باد ہی ہی ہیں ہے۔ کاسکھنامسلمان پرلائمی ہے ،اور مناسب وقت پران کلمات سے مبارک باد کااظہار ضروری ہے ،اس قسم سے مبن راہیں ہو ہے۔ واقعات اور وہ کلمان جن کی طرف نبی کرمیم کی التُرعلیہ وہم نے رہزی کی ہے اور جو آپ سے صحابہ کرام نبی النہ عنہم اور سف نہ کوہن وجہم التہ مارسی میں میں اللہ میں در کرمی اللہ علی موتا ہے ؛

### ا - بیچی پایش پرمبارک باد:

اليسيخص كومبارك با دوسية وقت يركه باجابية كد:

الابورك بك بالموهوب، وشكرست

الواهب، وارزقت سبره ، وسبلغ

اُشدنی۰٬

للهٔ تعالیٰ آپ سے بی پہے کومبارک کرے اور آپ کو شک سکر داکر سفے کی توفق ہو، اور میا بچہ آپکا فرمز نبرفر ر

ونيك بوادية إن كويهنيح.

جس كومبارك با ودى جاربى بيداسي است جاسيك كدان الفاظ كاجواب اس طرح دسي،

التدتمان آپ کوجی مبارک کرے اور پی برکتوں سے

آپ کونوازے ،اور آپ کوئی اک بین عمد عدی فرائے

((برك الله لك وبارك عليك و رزقك الله مثله».

مندر سب بالاعباتين حضرت ين بن على وسن بصرى فيي التعنيم مسهم مورى بين.

#### ۲- سفرسے واپس آنے والے کومبارک باد:

ایسے خص کوان الفا طسے مبادک باووینامستوب ہے: ((الحسید ولّٰہ الذمی سلمک وجع الثمل

تما العرافيس اس الله كے ليے بس في آپ كومفوز

کے صفرت کعب منی امتد عنہ سے قصے کا فول صدیہ ہے کہ وہ بل عذر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تونی کریم سی متدمیر و مرے ہی سے یہ میں سے کہ وہ بل عذر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تونی کریم سی مدید و مرے ہی سے یہ میں ہے۔ یہ کہ سکے دونوں ساتھ یوں کی توبہ تبوں ہونے کے سلسد میں آیا ہے۔ یہ مازک ہونے کے سلسد میں آیا ۔ قصلہ کی تفصیل دیجھنے کے لیے ریانش الصالیون کا باب التوبہ دکھیں .

ركه . در كامياب فرمايا او " پ كاكر مركيا .

بلئ واگرمك». يركلمات بعض سلف ِ صالحين <u>سيم و</u>ى بير ر

### جہا دسے والیں اسنے والیے کومبارکٹ باد:

الیسے خص سے بیر کہامستحب ہے ا

تمام تعرفين اس لله سهدين حبر في تهاري دو

«الحمد شرالذى نصريك ، وأعرب

فرمانی دا درعزست دی ، د راکرم فرما یا .

و كرمك».

اس کیے کمسلم ونسانی وغیرہ حضرت عائشہ دہی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کرانہوں نے فرمایا ; رسول الله ملالته عليه وسلم الكب غزوس مين تشريف لے مسلے شخصے ، جب وہال سے والین تشریف لائے توہیں نے آپ كا استقبال كيا ور آب كا دست مبارك بچوا كروش كيا .

تمام تعرفین اس مقد کے لیے میں جس نے سب کی مدد

لاالحسد بشرالبذى نصريك وأعزك

فرمانی، اوراعزا زواکرا مرفره یا .

اسى طرح اگرىيە كبابچاستەكە :

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے حبس نے تمہاری حفائلت فرمانی اور کامیاب فره یا اور اکرم کیا.

((الحسمديلَّه الذي سلمكُ وَحِمَع الشمل بك وُ کرمك».

توہمی کوفی حرج نہیں ہے۔

#### ۲- جج كرك والي آفي والي كومبارك إد

طاجی کومبارک یا دوینے سے لیے پیکامات کیابہترہے:

التُندَثعان آب كامج تبول فرمائه، ادرگناه معاف فرطئه

لاقبل شهجك وغفرذنبك وأنحلف نفقتك».

ا ورآب کے خرج کانعم ابداعد الربائے۔

اس بیدے کہ ابن اسنی حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک صاحب نبی *کریم می*ں انڈعلیہ ولم کی *ندمست میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں جج پر* جانا چاہتا ہول تورسول الٹہ صلی الٹہ علیہ ولم می ان مد کے ساتھ ساتھ پیلے اور فرمایا:

اسے صاحب زوے ابتدتعال تمہیں تقوٰی نصیب فرنے

«ياغلام؛ زودك الله التقالي

ا ورنجیر میں رنگائے رسکھے اور تمہا یہے ہموم ویریث ایون

ووجهك في الخيير، وكنساست

بهرجب وہ صاحب جے سے والیس ہوستے اورنبی کرم صلی التّدعلیہ ولم کی نعدمت میں ماضرہ وسئے تو آپ نے فرایا : صاحب زادس الله تها العج تبول فرطے ، اور گف معافث فرواست، اورتمهارسندا خواجات کابدل عن فرو

( رياغلام قبل الله يجلك وعفر ذ نبلث، وأخلف نفقتك».

#### ۵۔ نکاح وشادی برمبارکباد:

میاں بیوی کورکاح ہونے پراس طرح مبارک باو دینا جا ہیے کہ: التدتم بیں برکت دے، اوراپنی برکتیں نازل فرمانے ،اور تم دونول کوخیرو ما فیبت سے پکجا رکھے، اس کیے کہ ابوداؤد و ترمذی وغیرہ حضرت ابومبر رہ منی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں كرنبى كريم التدعلية ولم بب كم فض كوشادى كى مبارك با دوية تصري قرمايا كرست تحد :

دونوں کوفیروعا فیت سے یکجا رکھے ۔

(( باولت الله الله وبا ولت عليك، وجمع بينكما الله تم مين بركت وسه ،، ورتم پربكتين نازل فوائد ، ورتم

بالرفاء البنين بعني ثم ايك سابحة رمبوا ورا ولاد بروسي الفاظ كمنا محروه بير، اس بير كدمبارك با وسير يدالفا فازما زُجامبيت یں مبارک بادی سے انفاظ میں بینانچہ امام احمید ونسانی وغیرہ حضرت عقیل بن ابی طالب دنبی النّہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حبثم کی ایک عورت سے شادی تی ، توکیھ لوگ آئے اور انہوں نے بار فاء والنبین سے الفا ظسے مبارک باد دی آو انہ ول نے فروایا کر ایسے الفاظ نہ کہوا سے لیے کہ رسول التٰہ ملی التٰہ علیہ وٹم نے ان سے منع فروایا ہے ، توانہ وس نے کہا کرا سے ابوزیر تو مجرام كياكماكري ؟ توانهول نے فرما ياكه يدكماكرو:

الله تم مي بركت وسط ورتمهارس ويربكتين از والمست.

«بارك الله مكسم وبارك عليكم». تبمين اس طرح مبارك باو دسين كالحكم دياجا ما تحار

#### ۷- عیت دیرمبارک باد:

عيدكى نما يسكه بعدايم لمان كودوسر مصلمان سے يوكها بها جيئے:

الندتعالى ميرى اورسك ك طرف سے تبول فرائے .

«تقبل الله مناومنك».

كمّاب المقاصد ين مكهاب كرعيد كے بارسے ميں آياہيے كہ خالد بن معدان عيد كے روز حضرت واثلہ بن الاستع رضی التُدعنه سے ملے توانہوں نے حضرت واکر سے فرطیا: تقبل الله مناومنك ، توحضرت واکر نے بھی الفاو دم رہے

#### اوران كى نسبت نبى كريم لى الله عليه ولم كى طرف كى .

#### احسان كريف وليك كأنسكريرا داكرنا:

مجشخص کسی کے ساتھ احسان کرے نواس کے لیے ستحدیب یہ ہے کہ وہ اس سے کہے :

التدتعالى تموسي ب ومان مي بركت دسه، اوتمبي

الربارك الله في أهدك ومالك وجزاك الله

جزا رخیرعها فرمائے.

خايرًا ».

اس لیے کرنسائی وابن ما جرمضرت عبداللہ بن ابی ربعیہ سے روا بیت کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا کر نبی رم صلی الشرخلید ہم نے مجھے سے چالیس ہزار درہم قرصہ بیے اور مجرس آپ سے پاس بیسہ آگیا تو مجھے بیسے والی دسیے اور فرمایا ؛

الثدتعالى تمهادس بل ومال مير بركمت وسيقرمض

« بيارك الله في أهلك وجالك . إنسيا

دسینے والے کا بدلدیہ سے کراس کی تعربین کی جائے ور

جزاء المسلف الحمد والثنام».

مُنكم بدا و كيابيا شفه .

ا ورتر مذی حضریت اسامه بن زیرونی التدعنهاست روایت کرستے ہیں که دسول اکرم مسلی التعلیہ وسم نے ارشا دفرایا: درمن صنع إبيد معروف فقال لغاعله مزاك الته

جب سے ساتھ کوئی اصان کیا گیا ہوا وروہ اس کوجڑاک تنہ

خايرًا نقد، بلغ في التناء».

فيراكب ديسة . تواس في شكريدا واكريف مي مبالغكرديا

مبارک با درسینے واسے کے لیے بہتر رہے کہ وہ اُن الفاؤی یانبدی کرسے جو ما تورومنقول ہیں ، میکن اگرانی طرف سے تعبيرياالفاظ يس كيداضاف كرنابوتوعمده تطيف الفاظ سعد دعا وس بكين يه يا درسه كدكونى تغظياتعبيرايس زم وتوكس دوسرى تم یا غیر سلمول سے لی گئی ہویا زمانۂ ماہمیت کی عکاسی کرتی ہوتا کہ سلمان الیسے مواقع پرسمی اپینے حقیہ سے اوراسلامی اصولول كاپاندرىيد.

## ج مبارك با دريف ك ساته ساته مريمي بيش كرنامستب ·

جس سے پہال بچہ پیدا ہو یا بیخص سفر سے والبیں آئے یاجس کی شا دی ہویا اس طرح کی دومری نوشیول کے موقعہ پر مستحب یہ ہے کرمبارک بادبیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہریمی پیٹیں کیا جائے، اس سے کرمبت س احا دیث میں بدیہ نیے پرابعاراً گیا ہے اور اس کی مبانب رغبت دلائی گئی ہے ، چنانچہ ملاحظہ فرمائیے :

طبرانی و عسکری حضرت عائشه رضی الله عنها مسه مرفوعاً روایت کرستے ہیں:

واُ قیبوا ککوام عثوابتهم». اورشرفی توگوں کی خرشوں سے درگزرکردیا کرد طبرانی اپنی مختاب معجم اوسط" میں حضرت عائشہ رہنی اللہ فنہا ہے روایت کرستے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :

الريانساء المؤمنان تهادين ولوفرس المصلانول كورتو آبر مي ميد دياكر وباب المالمؤمنان تهادين ولوفرس و دنه ربحرى كالمرى كورتو آبر مي ميد دياكر وباب شالا، في المدودة وبيذهب منه منه بيرام وتى بيرام وتى

ا مام بخاری آلاوب المفرد میں اورا مام احمد مصرت ابوہ بریرہ صنی التّدعنہ سے مرفوع روایت نقل کرستے ہیں ؛ ((قبل ادوا فإن الهدیة قد هب وحوالصدن)، بید دیاکروں سیے کہ ہریسیزے کینے کودورکیاکریں ہ اور دیلمی حضرت انس صٰی اللّہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرستے ہیں :

ا ورطبرانی معجم ا وسط" میں مصرت عائشه دخنی النّه عنها سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں : (اتها د وا تعبابول )) .

مندرجه بالااحا دیث سے جب بربات ثابت ہوتی ہے کہ لوگول کوایک ودسرے کوبلاکی موقعہ ومنا ہست کے بریہ دینا چاہیے توکھرسی نوشی کے موقعہ ہر بربر دسینے کی تاکیدتوا ورزبا دہ بڑھ جانی ہے۔ اس لیے کہ اس بریر دسینے کا امست کے اتحادا ورجاعت مسلم معاشرے ہیں مبت بھاکرینے ہیں بڑا ہاتھ ہے اوراس سے سلم معاشرے ہیں مبت بھائ چاگ کی فضا پیاکرینے اوران سے سلم معاشرے ہیں مبت بھائ چاگ کی فضا پیاکرینے اوران مان و بیالونی پیراکرنے ہیں بڑی مدرملتی ہے۔

اس سیے تربیت کرسنے والول کوچاہیے کہ اپنے فاندانول اور اولاد میں مبارکہادی سے آداب داسنے کریں تاکدوہ دنیا دی زندگی میں اور لوگوں سے ساتھ معاملات کرستے وقت ان چیزوں سے مادی بنیں ۔

# بیمارئریسی وعیادت کے اداب

وہ اہم ترین معاشرتی آداب جن کی طرف مربیول کوبہت توجہ دینی چاہیے اور جن کا اپنے کچول کو ما دی بنا آچاہئے بیمارک عیا دہت سے آ داہ بھی ہیں، تاکہ نیکے ہیں شروع ہی سے دوسروں سے در دوغم میں شریک ہونے اور دوسروں ک تکیف سے احساس کرنے کی عادیت جاگزین بوجائے ، اور بیہ بالک کھلی ہوئی بات ہے کہ جب شروع ہی سے تخول میں یہ دست بیدا موجائے گا اور بیما وت ان ہیں جاگزین ہوجائے گا تو وہ مجست اٹیا را ور مہردی ہیں گئے رہیں گے۔ بلدیہ وحا ان ہیں فطری ضفی اور ایک عادت ہی بن جائی گئے ، اور مجروہ کسی حق کی اوا گئی ہیں کو ٹاہی نہیں کر ہے ۔ اور کسی فریدند کی اوا گئی ہیں کو ٹاہی نہیں کر ہے ۔ اور ان کے امور واموال اور نیگی سے پیچھے نہیں شبی گئے۔ بلکہ قوم کے افراد سے فم اور نوشی میں برابر سے شرکی بول گے ، اور ان کے امور واموال اور بہوم غموم کا احساس کر ہیں گئے ، اور ان کے غمول کو بانسے لیس گئے اور نوشی میں اضافے کا فراچہ نہیں گے ، اور ان کے غمول کو بانسے لیس گئے اور نوشی میں اضافے کا فراچہ نیس گے ، اور کا افراد کو عادی بیت کے اسلام نوا بال ہے اور معاشرہ میں اجھی عادات اور اضاف عالیہ اور ببند ظرفی پیدا کر سے اور ان امور کا افراد کو عادی بنانے کے سلسلہ میں اسلام اس کا خوا میشمند ہے ۔

ای بیے اسلام نے بیما رے بیما دت و بیما ربری کامکم دیا ہے جداس عبادت کوسلمان کا مسا، ن پرتق قرارہ یا ہے : بخاری توسم حضرت برار بن عازب ضی الٹرع نہا ہے روا برت کرستے ہیں کہ رسول الترسی التدعلیہ وم نے بہیں بیمارک عیادت اور خیا زسے سے ساتھ باسنے اور حینیکنے والے کو برحک الٹر کہنے اور تسم کھانے والے کی قسم پورا کرسنے اور منطلوم کی مدا وردعوت دیسنے والے کی دعوت قبول کرسنے اور سلام کومام کرسنے کا میم دیا ہے۔

اور بخاری مسلم حضرت ابوم رمره رضی التری سے روایت کرستے ہیں کہ رسول الترسلی الترعلیہ وسلم سنے فرایا:

(احتی المسلم علی احساسہ خمس: مرد الساؤم
وعیادة المولین ، واتباع الجنائن ، وإجابة کا جواب دینا . ہمیارک ہمیار پری کرنا . جن زہے کیسا تو المساعی ، وافشاء الساوم )) ،

بیماری عیادت سے کھی آداب میں جنہیں ہم ذیل میں ترتیب سے بیان کریا گے:

#### الف - بیمارئیسی میں جلدی کرنا

ال ليك كونى كريم عليه الصلاة والسلام في فرمايا ا

حبب وہ (مسلمان) ہمار موجائے تواس کی عیادت کیجائے

((إذامرض فعدلا)).

اس مدیث کے مطابق مناسب یہ ہے کہ عمادت ہماری کی ابتداء ہی سے ہو۔

کیکن چنداحاد میٹ ایسی میں جواس بات پر دلالت کرتی میں کہ عیا دت تین دن گزرنے کے بعد مونا چاہیئے اُن حادیث میں سے کچھ درج ذیل ہیں :

ا بن ماجہ اور بہتی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کسی مربین کی عیادت میں دن سے قبل نے کرتے تھے۔ اورطبار نی معجم اوسط میں معفرت عبداللہ بن عباس بنی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ مین دن گزینے کے بعد عیادت مذریں۔ سر

اورا کمش رحمراللہ سے مردی ہے کہ ہم مجلس میں بھیا کرتے تھے .اور جب بین دن کوئی شخص محلس سے غیرہا نہ ہوتوہم اس کے بارسے میں دریا فسن کرستے بھراگروہ بیمار ہوتا تھا توہم اس کی عِمادست کرلیا کرتے تھے ،ان اصادبیٹ میں تعبیق س فرح دی جائے گی کداگر مرض بہیت معلم ناک ہوتو فوری عیادت کرنا چا ہیے ،اوراگر عام بیما ری ہوتومندرجہ بالاا ما دیٹ کے مطابق تین دان کے بعد عیادت کرنا چاہئے ۔

# ب - عیادت سے لیے جانے کی صورت میں کم بیٹھنایا مرتفین کی نوامش برزیادہ دیریک بیٹھنا:

اگر مربیض اسی خطرناک حالت میں ہوکہ اسے دیجہ ہمال اور گبداشت کرنے والوں کی حاجت ہو، وروہ ورمی سے ہوں۔ توالیسی صورت میں ہمات میں ہوا درجہ عیادت کر لدنیا جاہیے۔ اور اگر ہما تسلی خشر سے وقت میں عیادت کر لدنیا جاہیے۔ اور اگر ہما تسلی خشر سے مقامت شمیں ہوا ورعیادت کے لیے آنے والوں سے مانوس ہوا ور ان سے گفت شنید سے اس کا دل بہلنا ہو تو ذلے زیادہ دیر تک بیٹے خیسے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دہ لئین سے مہاں جانا تواس میں بہتر یہ ہے کہ ایک ون جبور کر دبایا جا سے بشر طیکہ مرافین کی مالت بہتر ہواس لیے کہ بڑا را و بہقی وطبر نی وس کم بنی کر موسل الشری مالیت بہتر ہواس لیے کہ بڑا را و بہقی وطبر نی وس کم بنی کر موسل الشری مالیت بہتر ہواس کے کہ بڑا را و بہقی وطبر نی وس کم میں اللہ علیہ تولم سے روا بہت کر سے جی کہ آپ نے ارشا و فرا بیا :

تحیی کیمی منا قانت کیا کرومجست بڑھے گہ۔

((زرغبًا مَزِد دحبًا))٠

ور بن درید نے کتناعمدہ شعر کیا ہے:

عيك بإغباب الزميارة إنه برق ت مجمعی می مرواسس سے کہ جب ملاقات فإنى ماكيت الغيث يسأم داشيث ، سیسے کمیں نے دیکھا ہے کہ جب بائش سسل برتولوگ تنگر بوتے ہیں

إذكتُون كانت إلى المجرسسك بہبت زیادہ کی جانے کئے تروہ بدرٹی کیسے ستان دائی ويستأل بالأيتى إذا صو أسسكا ا دراگریرس بند جوبا ہے ویوگ باتھ ، ٹھاکر ، ما مانگتے ہیں

### مرتفیں کے پاک جا کراس سیلیے دُعاکرنا:

بنا یم معضرت عائشه دنی التدعنها <u>سے دوابرت کرستے ہیں ک</u>ہ نبی کریم میں ابتدعلیہ دم اسپنے بعض اہل دعیال ک عیادت کرتے تواپنادایاں ہاتھ بھیرتے ہوئے یہ فرماتے ،

> «التّسهم ربالناس، أذهبالبأس اشف أنت الشافف ، لاشفاء إلا شفاؤك، شفاءً لايغادرسقمًا».

اے التدبوگوں کے بروردگار، بمیاری کودورکر دیجیے الاستفادے وی آب ہی شفا بخشنے واسے ہیں ستیقی شفارآب بی کشفا ، ہے سیں شفا عدد را می توسی قسم کی ہمیاری مذھبوٹرسے۔

ا ورابودا ؤروترمذی وعاکم مصرت ابن عباس فی التدمینها سے روایت کرتے بی که نبی کرم علی التدملید و م سے ا رشا و فرما یا که چنفص کسی ایسے ہیمار کی عیادت کوجائے جس کی موت کا وقت ابھی نہ آیا ہو او ۔ اس سے یاس جا کرمات

يس عظيم التدسي جوك عظيم عرش كارب بي يرسول تحرباموں كدو تهمين شفاء ديے دے. ((أسأك الله العنطيم من ب العن ألعنظيم ان يشفيك).

منحرتيكه التدتعالي ال كواس بماري سيشفاء عطافيط وييتية بن -

#### مريض كوبريا د دلا أكه وه ورو و تركليف كى حكمه اينا با تھ ر کھ کرمسنون ڈعائی<u>ں پڑھھے:</u>

المام كم رحمه التُدحضرت الوعبدالتُدعثمان بن أبي العاص دنني التُدعنه سے روايت كرتے بيب كه انہول سنے رسول الترسلی الته علیه ولم سعے بدن میں ور دکی شکابرت کی ،تورسول الترسلی الته علیه وم نے ان سے فرمایا کرا پنا ہاتھ مم كے اس محتد بريكو جهال دردسبے اور مجرتين مرتبر سم التكرك و اور مجرسات مرتبه : ((أعوذ بعن ﴿ إِللَّه وقايم نه من شرما اُجدواُ حاذں) پڑھو بعینی میں الٹر*سے عزیت وجلال اور قدرت سے ذریعہ سے پن*اہ مانگیا ہوں اس دردوںکیف

جلداد

کے شعر سے بی مبتلا ہول اورس کا مجھے خوف ہے۔

# لا- بيمارك الله وعيال يهيم يارك حالت وكيفيت كياري المصفرينا :

ای بیسے کہ امام بنماری رحمہ اللہ حضرت ابن عباس منبی اللہ عنہا سے روایت کریتے ہیں کہ حضریت علی بن ابی طالب ضی التدعنه رسول الته صلی التدعلیه وم سے پاس سے ان ایام میں تشریفیہ لاسے جن دنوں میں آہے سلی الته علیه و تم مرض الوق میں متھے، تولوگول نے کہا ، اسے ابولسسن (مضرت علی کی کنیت ہے) رسول الله صلی التّدعلیہ و نم کی طبیعیت کیسی ہے ؟ نوا مو<sup>ب</sup> نے فرایا ، خواکا تسکرے پہلے سے اجھے ہیں۔

#### و۔ بیمارین کرنے والے کیلیے ستحب بیہے کہ بیمارے سرانے بیٹھے:

اس بليركم نجارى "الادب المفرد" ميں مضربت ابن عبامسس رضى الدُعنها سے روايت كرسنے ميں كەنبى كريم كى الله مليروم حب سکس بھارکی عیادت کوماتے تواس سے سرسے پاس تشریف فراہوماتے اور مجرسات مرتبریہ فرماتے:

((أكس كا لله العضيم من العوش العضاميم العنطاميم المعضام الله العضيم الله العضيم العضام العضا

محرابول كدوه تهين شفادى .

اُن یشفیک». به مراگراس بیماری رندگی سے آیام بانی تبویت تھے تووہ اس بیماری سے شفاریا جا آتھا۔

### مریض کو شفایا بی اورغمرطویل کی دعا وغیرہ دیسے کرخوش کرنا:

اس لیے کوترمذی اوراین ماحبر صفرت ابوسعیدالخدری شی التدمندسے دوایت کمتے ہیں کہ سول اکرم ملی اللہ علیہ ولم نے ارشا د فرالیاک دجب تمسسی بمیارسیے پاس جاؤ تولس لمبی عمر با نسے که دعا دیاکرواس لیے کراس سے تقدیر تونہیں بلتی ا بہتہ مریض کا دکُنوش بومایا ہے اور بیمارکوریکہ دینا چاہیے ؛ کا بائس طلاق ران شاعرا دلیہ (پریٹ ان کی کوئی باست نہیں ہے خدانے چاہا تومی ہوں سے مہارت کا ذریعہ ہے ) جیسا کہ حضرت ابن عباس ضی انترع نہا کی صربت میں ورد ہولہے۔

### ے بیماری*ن کرسنے والول کو بیمارسے اپنے لیے دُعاکی درخواست کر*ناچاہیے:

اس بیسے کہ ابن ماجہ اورابن اسنی محضرت عمرین الخطاب میں التٰدعند سے روایت کرستے ہیں کہ سوب اکرم صلی الٹٰدعلیہ وہم نے ارشا دفرمایا کہ حبب تم کسبی ہمیار سے پاس جاؤتواس سے کہوکہ وہ تمہار سے لیے دعاکرے۔ اس لیے كه اس كا دعاكر ناالبياب صعبياكه فرشتوب كا وعاكرنا .

# طــ سيمار أكرجان كن كے عالم ميں ہوتوا كلمدلااله الاالله يا وولانا:

اس کے کہ امام سلم رحمہ اللہ مصرت ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ نسلی اللہ علیہ واللہ علیہ ولم نے ارشا و فرمایا کہ :

(دلقنواموتاکم لاإله إلاا الله) ، این قریب المرگ لوگوں کو ادا دادا دانشدی تنین کیا کرد اور الوداؤد اور ما کم حضرت معاذبن جبل منی التّدعنه سے روایت کرستے میں کہ رسول التّدصلی التّدعلیہ وسلم نے ارشّا و فرایا کہ :

العن كان آلخو كلامه لاإله إلاالله ذخل جشم من فري بات راراد لله بوده جنت بس الجنة ».

مریض کی عیادت کے سلسلہ میں یہ وہ اہم آداب ہیں ہو، سلم نے مقربے ہیں ہی اس میے مربول کوجا ہیے کہ انہیں نافذکری اور اپنی اولاد کوسکھا بنگ، تاکہ زندگی میں وہ ان کے عادی بنیں اور لوگول سے ساتھ ای طرح کا برتا وگریں۔

# تعربت کے آداب

وه معاشرتی آ داب جن کامربیول کواتهام کرنا چاہیے اوران کی طرف مجر بوبرتوب دینا چاہیے ان بی سے تعزیت کے آداب معی ہیں ، اگر سی سے عزیز کاانتقال ہوجائے یاکسی کوئی عزیز ترین چیزگم ہائے تواس برتعزیت کرنا چاہیے تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ اپھے اور بطبعت کا محالت اور منون وعاؤل کے ذریعہ سے میت سے بہاندگان کواس طرح سے تعزیت کرنا جس سے ان کاغم کم ہوا ورمعیب کا جمیلنا ان سے لیے آسان ہوجائے ۔ تعزیت کرنا مستحب ہے نواہ ذمی کو اس میں میں میں میں موجائے ۔ تعزیت کرنا مستحب ہے نواہ ذمی کو اس میں کے درواں اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا :

(رمامن مؤمن يعنى كخاك بمصيبت، أككسالا الله عزوجل من حلل الكرامة).

کوئی مُومن ایسانہیں ہے کہ جومصیبت سے موقعہ پر ایسے بھائی سے تعزیت کرے سکرید کہ اللہ تعالیٰ سے اعزاز واکرام کی پوٹناک پینا میں سکے۔

ا ور ترمندی و پیقی حضرت عبدالله بن معود مینی الله عندسے روایت کرتے پین که نبی کریم الله عدیہ وم نے ادشا د فرما یا کہ تیخص کسی معینبت زدہ سے تعزیرت کریا ہے تواس کوھی اس سے برابرا جروتوا ہے بلتا ہیں۔ اور مناسب یہ ہے کہ خزیت گھرسے تم م فرادا ور رشۃ دا ول بھوٹوں بڑول عورتوں مرددل سب سے ک بائے در بہتر، جنبی ہوتیں اس سے سنتی بیل ران سے بہتے ہوں وفن اللہ جنبی ہوتیں اس سے سنتی بیل ران سے بہتے ہوں وفن کے بعد البیر طبکہ تین دان کے اندراند ہو ، لیہ کہ تعزیرت کرنے والا یہ جس سے تعزیرت کی جائے گی وہ موجود نہوں تواسی صورت میں میں دان سے لباذ غیریت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

تعزیت کے بھی کچھ اداب ہیں جن میں سے اہم اہم درج زیل ہیں: الف ۔ جہال مک ہوسکے سنون کلمات سے نیزرت کیجائے:

ا، م ودی اپنی تحاب" الاذکار" میں کھتے ہیں، تعزیت کے سب سے بہتری الفاظ وہ ہیں جو بیجے بنی رکی کیم میں حضر سامۃ بن زیرت کے سب بہتری الفاظ وہ ہیں جو بنی رکی کی سامۃ بن زیرت کے سامۃ بن زیرت کے سامۃ بن زیرت کو ایک صاحبر دی نے آپ کو بالا نے کے سامۃ بن زیرت کے سامۃ بن ایک کا یک صاحبر دی نے آپ کو بالا نے کے سے بیغیام ہو باکہ ہوں کے عالم ہیں ہے عالم ہیں ہے . تو آپ نے اس بنیام ہو یا کہ ایک ہوا کہ اور ان سے حاکر سکھ دو ا

ران شهمانخذ، وله مااعطی وکلشی عنده به جلهسهی، فسرف فلتصبر ولتعشیب»

ب شک الله نے جو و پس ک ایا و جمی اس کا ہے اور مجو دیا وہ بھی بس کا ہے اور سرحینز کا اللہ کتیباں کی وقت مقریہ ہے ، س سے انہیں باکر کہدوکر وہ صبر کریں اور اجر کی مید کھیں ۔

اورا مام نووی کیمنے میں اتعزیت میں الفاظ سے کرنا بھا ہیںے ان بین کوئی فیدنہ یں ہے جس لفظ سے می تعزیت کی جانا ہے مقصد ماصل ہوجائے گا۔ البتہ ہمار سے اصحاب نے میستحب جانا ہے کہ مسم ن دوسر مے میں ان سے تعزیت کرنے ہوئے الن الفاظ کوا داکر سے ؛

#### ب - میست کے گھروالول سے کھانے کابندولبت کن:

تعف لوگ تعزیت سے دوران کھا نہ بنواتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں یہ نہایت برترین برعت ہے۔ ہی ہمانیت میں کونی نبوت نہیں ملیا۔ اس لیے اگر تعزیمت کرسنے ولسلے کو کوشت می دعوت وضیافت دی جلسے تواسے اس کو قطعاً دوکون چاہتے۔ کیول کہ رینی کریم سی القدعلیہ وسلم سے طریقتے اوراسلامی آداب سے منافی ہے۔

## مع - حس مستعزيت عُم نواري كزامها سعم واندوه كا اظهار كرنا:

اوروہ ال طرح کداگر وہاں قرآن کی ملاوت ہورہی ہو توختوع دخنوے ہے کان گاکرسنے،اورالیں درشیں ہان کرسے جومصائب سے علق ہول ،اور ماتو رونقول الفاظ سے تعزیت کے الفاظ اوا کرسے ،اوراس لام کے اور السے کلات اداکرے جوموقع کی مناسبت اور تعزیت سے ربط رکھتے ہول ۔

سین مسکران یا منسنایا فضول ننو باتی کرنا یا غیرمناسب او غیرمتعلق قسم کی بایم کرنا. یا سنسانے ولی بایم کرن پیمفیست زده سیمے سامنے بے اوبی اوراساءت اورب ہے۔ اوراسی ننورت بیں، یہ شخص پاہے سمجھے یا نتیجھے گن، پیم فیرو گرفیار موگا۔

اس ميسيت براطهار ترحم اوغم دموال كانوبها راور اس سيم مناقب كابيان كرنابى وابهترين حريقية بصحب

ئه آسپ صبی الله علیه ومم نے آل جعفر کو حبب جعفر بن أبی طالب شی الله عن الله عن موند میں شہید موسف کی طلاع دی توس وقت سے گھروالوں کوال کے لیے کھانے کا بندولست مرسفے کا حکم ویا

۔ سٹھ فقہار نے کسس سے ان لوگول کوستنٹی کیسبے ہوتعزیت سے لیے دور درازسے آتے ہوں ، ورمیت والول کے لیے اس کے سوکو ڈ چارہ نہ ہوکران کی دنیا فرنے کریں ۔ ے الم میت کے ساتھ تعزیت کی جاسکتی ہے ۔ اور سلف مالین ای طرح کیا کرتے تھے اور اسی اندانے سے فواری و تعزیت کرتے تھے بنانچہ ابودا فرد و فرائی حضریت عبداللہ بن عمرو بن العاص فی اللہ عنہا سے ایک طول مدیث نقل کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی کریم میں اللہ علیہ وہم نے حضرت فاظمہ سے بوچھا : اسے فاظمہ تم گھرسے سی کا کے لیے مسلم تعلق میں ؟ انہوں نے فرن کیا گھا۔ ان سے بمدری کا خیاری اور متیت کی تعزیرت کی ۔ کا فہار کیا اور متیت کی تعزیرت کی ۔

#### د - مسى منكركو ديكه كرغمدگى سے نصیحت كرنا:

کہم ایسا ہو اسے کہ تعزیت کرنے والا دہب کسی کے گھرتیزیت کوجا آہے تو وہ اِل خلاف بشرع اور نالبندیدہ اشیاء کامشاہرہ کرتا ہے مثلٌ مرنے والے کی تصویریا تلاوتِ قرآن کے وقت کریٹ نوشی، یاغمناک موسیقی، یا تعزیت سے لیے آنے والول سے لیے کھانا بیش کرنا، یا اس کے علاوہ اورایس منکر چیزی ہودین میں ممنوع ہیں، تبلائیے لیے صورت میں تعزیت کربنے والے کاکیا موقف ہونا چاہیئے ؟ یا ایسی صورت میں اسلام اس پر کیا فرلیفند مالدکرتا ہے ؟

ایشخص کی یہ ذمرہ داری ہے کہ وہ تحیرخواہی سے انداز میں جرائت مندی سے بق بات کہ دسے اور تق کہنے ہیں کسی طامست کرنے والے کی مطاق برواہ نرکہے، اور نہ ایسے موقعہ کی نزاکست بی کہنے اور امر بالمعروف اوس نہی عن المنکرسے فرلے یہ سے مانع ہنے، اور لوگول کا ڈرا سے نصیحت کرنے اور صبح بات کہنے اور بری بات سے درسے میں رکا و طب نہ ہنے۔ اور لوگول کا ڈرا سے نصیحت کرسنے اور میح بات کہنے اور بری بات سے درسے میں رکا و طب نہ ہنے۔ اس کے کہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔

ابن ما جرصرت الوسعيد خدرى ضى الترعنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الته ملی الته علیہ ولم نے ارشاد فرما باکہ تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو تقیر خوجم میں اپنے آپ کو تقیر خوجم میں اپنے آپ کو تقیر خوجم میں اللہ علیہ ولئی شخص اپنے آپ کو تقیر کیا : اسے اللہ کے رسول ہم ہیں ہے کوئی شخص اپنے آپ کو تقیر کیسے جھے گا؟ آپ ملی اللہ علیہ ولئی اس میں عرب کے اس کو فلال بات کہن اس موقع مربوہ بات ذکر سے اور التد تعالی اس سے قیامت سے روز یہ فرمائے: تبلا وُ تمہیں میں مسلمیں فلال فلال بات کہنے سے کون سی چیز مانع تھی ؟ وہ فص کے گا؛ لوگول کا خوف وظر ، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے : تو محمد سے ڈرنے کا زیادہ سے تی تھا ۔

ا ورنبی کریم ملی الله علیه ولم حب ایسنے صحابہ سے بعیت لیاکرتے تھے توان سے اس بات پر بعیت لیتے تھے کہ وہ فرما نبرداری واطاعت کریں گئے اور مبرسلمان سے ساتھ خیر نوابی کریں گئے جنانچہ نجاری وسلم حضرت جریر نوا عنہ سے روایت کریتے نیس کہ انہول نے فرما یا کہ ہیں نے نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم کے دست مبارک برفرانبراری واطاعت اور مبرسلمان سے ساتھ خیر نوابی کرسنے پر مبعیت کی ۔

نبی اکرم صلی الله علیہ ولم نے ان لوگول کو ہو برائیول کو بدل سکتے ہیں لیکن بھر بھی ان سے مٹانے کی کوشش نہیں کرے سے پہلے اللہ سے عذاب میں گرفیار ہونے سے درایا ہے ، چنانچہ ابودا ؤو معزت ہم بریرین عبداللہ ضی اللہ عند سے رہے اللہ کے عذاب میں گرفیار ہونے سے درایا ہے ، چنانچہ ابودا ؤو معزت ہم بریرین عبداللہ ضی اللہ عند سے رہ ایت کرے تیں کہ انہول نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے مناسبے کہ :

الا مامن رجل مكون فى قوم لعمل فيسهم بالمعاصى يقدرون أن يغير واعليه و لا يغيرو برخ أصابهم الله منه بعقب قبل أن يموتوا».

کوئی شخص الیانہیں ہے کہ جوسی الی قوم میں گناہ کریے ہواس کواس سے روسکنے کی قدرت کئے ہوں اور محریجی کس شخص کو اس سے نہ روکس مگر بہ کر انتدانہیں اس کی وجب سے مرنے سے پہلے

بلات برائی باتول کاحکم دینا نرمی اور ببایدا ورایت طریقی مناسب حکیماندانداز سے بونا چاہید تاکہ قلوب وغط ونصیحت نیم انداز سے کہی گئی ایک بات بھی سننے وغط ونصیحت نیم انداز سے کہی گئی ایک بات بھی سننے والے کو ایک ووسر سے تم کا انسان بنا دیتی ہے . اور وہ الٹر کے نیک صابح مومن بندول ہیں سے بن باتا ہو الترک الترک نیک میا کے مومن بندول ہیں سے بن باتا ہو الترک الترک شانہ نے بالکل درست فرایا ہے :

تعزیت کے اواب سے سلسلہ میں یہ وہ اہم قوا عربی جواسلام نے مقرکیے ہیں، اس سیے مزیوں کوچاہیے۔ کہ اپنے بچول کی ان کی طرف رہنمائی کریں تاکہ لوگول سے ساتھ معاملات اور معاشرتی زندگی میں وہ ان سے عادی سنیں۔

## اورجانی کے آداب

وہ معاشرتی آداب بن کا اسلام نے تھکم دیا ہے اور لوگوں کوان کے اپنا نے پرابھالا ہے ان بی سے چھینک اور جائی کے آداب بھی ہیں ، مربیول کواپنے بچول کو بیآ داب سکھا نا چا ہیں اور دان کا بہت اشمام دنیال رکھنا چاہیے تناکہ ان آداب پڑمل کر کے اوران اخلاق سیمتنسٹ ہو کر نہے اچھے اور سٹ اندار روب میں ظاہر ہول ۔

#### چھینائے سے وہ اداب کیا ہیں جن کی طرف نبی کریم علی اللہ علیہ وہم نے رہنمائی ک ہے؟ ۔

الف مد حمر فشنارا ورماریت ورحمت کے الفاظ کا پابند ہونا جیسا کہ اصادیت ہے است ہے :

ام مجاری مضرت ابو سریرة رضی اللہ عنہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ نمی کرم ہم لی اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرما یا منہ تمیں سے سے سی کوچینیک آئے تووہ : الحمد بلتہ ہے اوراس کا بونی یاستھی استے جاب میں : یرحمک اللہ کہ جب اس کو (س کا ساتھی ، یرحمک اللہ کہ تواسے چاہیے کہ وہ : ((جہ میک ماللہ ویصلے باکم ماللہ ویصلے باکہ عنی مقد ت کرے ۔ اور ابوداؤد و ترمندی کی روایت میں آیا ہے کہ وہ اسے : (الغف والله مناولکم ) کے بعنی اللہ عنی اللہ ماری اور تمہاری مغفرت کرے ۔

ان احاديث مصمند عبر ذيل امور ثابت مبست يك :

<u> محصنك</u> والا الحمدلته يا الحمدلته رب العالمين بالحمدلته على كل حال كيم

اوراس کا ساتھی اسے: برحمک التدکیے۔

ا ورج صنكنے والا الى كے بواب ميں ؛ يهديكم الله ويصلح بالكم يا يغفرالله ما ولكم كجه . مسلمان كوان كلمات كى بابدى كرنا چاہ ميے الى يا كريكان بى كريم ملى الله عليه ولم سيمن عول يرب

#### ب م اگر جينيك والاالحمدلته نهك تواس كابواب زرياجائے:

اس یے کہ امام ملم رحمہ الله حضرت الوم ولی ننبی اللّه عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہ ول نے فرطایا کہ ہم سنے سے سول اللّه علیہ ولم سے سناآپ نے فرطایا ؛

جب تریس کے سی کوتھینک کے دروہ محدمتد کہے تواس کوجواب دو اور اگروہ الحمدمتد نے کہے تواس رراذ اعطس أحدكم فحمد تله فتمتوه فإذا لم يحمد الله فلاتشمة ولاسمة ولا ...

ب ب کوتھنگ کا جواب ندود. اور بنی رمی معرفت نس ضی، لٹدعنہ سے روایت کرتے ہیں کدانہ ول نے فرمایا کہ رسول اسٹر شکی استدعلیہ وسیم سے پاس موتود دورا دمیوں کوچینیک آئی ، ان میں ہے ایک کوآپ نے جیمینیک کاجواب دیا دوسرے کومذ دیا ، جس کو سب نے جواب ند دیا تھا اس نے عرض کیا کہ : فلال آدمی کو چینیک آئی تو آپ نے اس کو تواب دیا اور مجھے جیمینیک آپ نے جواب ند دیا تھا اس نے عرض کیا کہ : فلال آدمی کو چینیک آئی تو آپ نے اس کو تواب دیا اور مجھے جیمین

۔ سے جیب کہ یہ غار نبی کریم کی ابتدعدیہ وہم سے مروی بعض رو بات میں منقول ہیں ، لاحظہ ہو مام نووی کی تب ماؤ کاری ،ب بسینک تبنے ویسے کو جواب اور جہائی کا محکم ۔ ۔ کی تواتب نے جواب نہ دیا جورسول رسول اکرم علیہ النسادۃ والسن م نے ارشاد فرمایا: الدہذا ہے مادنٹر وابنٹ کم تعصد دللہ)، اسسنے قوامحد نشر کی تعدد دلٹریں کا صافر ن میں سے آگر کوئی صاحب المحدلٹہ کہ دیں تواس میں کوئی مف لفۃ نہیں ، کہ جھینے وائے وجہیانی کے جدا تمدیتہ یا دیکے جائے۔

#### ہے۔ چھینکے وقت منہ پر ہاتھ یا رقر ان رکھ لیناچاہیے اور جہال تک ہوسکے آواز کو دباناچاہیے:

ا در ابن اسی مضرت عبدالله بن زبیر منی الله عنهاسے رہ ایت کرستے ہیں کہ رسول الله علیہ ان سام سے اللہ وہم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جینیک اور جانی لیسنے میں آ واز کو طبند کرسنے کو نابیند رکھتے ہیں ۔

#### د بين مرتبه جينيك آن يك جواب ميا ؛

اگر کمت خص کوسلسل بربار چینیک آئے توالی صورت میں سنت یہ ہے کہ سننے والا اسے مین مزنبہ تک ہواب و سے بل سے کہ سنے کو ایر دافہ و و ترمیزی حصرت سلمہ بن الاکوٹ رشی اللہ عنہ سے رہ ایرت کرتے ہیں کہ ایک صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم سے ساھنے چینیک آئی ، میں وہیں موجود شھا ، یسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے الن کے جواب میں برجمک اللہ فرمایا ، انہ ہیں دوبارہ جھینک آئی یا تیرسری مرتبہ تو سول اللہ صلی اللہ ملیہ و سم نے ارشاد فرمایا ؛ برجمک اللہ مایہ و کم برگیا ہے۔ برجمک اللہ مایہ و کم برگیا ہے۔

تین مرتبہ کے بعد حواب نہیں دینا جا ہیے اک لیے کہ ابن اسنی مصرت ابوہر سرہ وفنی التُرعنہ سے روایت کرنے بیل کہ انہول نے فروایا کہ میں سے سول الترصی اللّٰہ عبیہ وہم سے سنا اس نے رشاد فروایا کہ عب تم بیں ہے کسسی کو چھینک آئے تواک ہے ہم اللہ عبیہ اور حب وہ تین مرتبہ سے زیادہ چھینک تواسے مزکوم (زیام زدہ) کہنا جا جیئے ۔ اور حب وہ تین مرتبہ سے زیادہ چھینکے تواسے مزکوم (زیام زدہ) کہنا جا جیئے ۔ اور حب کہنا جا جیئے ۔

، بببت سے علماً رفیے میستوب بتلایا ہے کنین مرتبہ جینیک آنے براس سے ساتھی اس سے بیصے من وسلمتی کی دماکریں ، اوراس کو برحک ایٹ دنکہ جائے۔

## لا - غيرالم كوچينيك نيريها ديام الله كوريدسي واب ديايانيد ؛

اک یے کہ الووا فرو ترمذی حضرت ابو وٹی اشعری دنی النہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آبہوں نے فرایا کہ یہودی رسول النہ سے کہ اللہ علیہ وہم سے جواب میں آبہیں ہودی رسول النہ سی النہ علیہ وہم سے باس قصدًا جیسے کا کہتے تھے تاکہ آپ ان کی جیسیک سے جواب میں آبہیں ہورتمہا ری اسلاح پرچمکم النہ وبصلے بالک م (النہ تمہمیں بوایت دے اورتمہا ری اسلاح سے کہتے) فسرا یا کرتے تھے۔

#### و - اجنبی جوان عورت کی جینک کاجوان ہیں دیاجائے گا:

اکشرعلار و مجتهدین کا ندمب بر ہے کہ اگر اجنبی عورت کو جینیک آئے تواس کی جینیک کا جواب دیا مکرو تجریمی ہے ہاں اگر کوئی بورھی عورت ہو تومکروہ نہیں ۔

ابن الجوزی فرواتے بیں کدامام احمد بن صنبل رحمد الله مسيم وی بے کدا يک مرتبر ال سے باس ايک ما برشينے بيت کہ ان امرک الله مرتبر الله مردم الله منابر بينے بيت کہ امام احمد رحمد الله بند فروايا کہ جاہل بيت کہ امام احمد رحمد الله بند فروايا کہ جاہل عابد بندے فروايا کہ جاہل عابد بندے فروايا کہ جاہد ہے۔ ال کی مرادیہ می کدان عابد کوريم اکرم معلوم ہيں بندے کہ اجنبی عورت کی جينک کا جواب دينا مکرورہ ہيں۔

#### جمانی کے آداب درج ذمل ہیں: الف ۔ جہال کک ہوسکے جمانی کو دبایاجائے:

اک لیے کہ امام بخاری حضرت البر سربرہ میں اللہ عندسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے ارشا و فرایا کہ اللہ حب تم میں سے سی علیہ ولم نے ارشا و فرایا کہ اللہ احب تم میں سے سی علیہ ولم نے ارشا و فرایا کہ اللہ احب تم میں سے سے اس پر لازم ہے کہ وہ اسکے بواب میں برحمک اللہ کا میں جائی شیطان کے اثر سے آئی ہوسکے اس خص کوردکا ہے۔ اس میں سے شخص کوجائی آنے گئے تو بہاں تک ہوسکے اس خص کوردکا جائے ہیں برمنہ اسے دی میں سے کوئی شخص کوجائی آنے گئے تو بہاں تک بوسکے اس خص کوردکا جائے ہیں۔ اس کے دی میں سے کوئی شخص جائی گیا ہے تو شیطان اس برمنہ اسے۔

#### ب - جانی کے آتے وقت منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیئے:

اس کے کہ امام کم حضرت ابوسعید خدری رضی التٰہ عنہ سے رو ایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول التٰہ سلی التٰہ علیہ وہم نے ارشا د فرمایا : جب تم ہیں سے کسی خص کوجائی آئے تو اسسے اپنا ہا تھے منہ پر رکھ لینا چا ہے ہیں ۔ اس

لیے کہ شیطان داخل ہوجا تا ہے۔

یہ میں اکٹر علما، ومجنہ پرین کا فدس یہ ہے کہ حمائی سے وقت مند پر ہاتھ کا رکھنا مستحب ہے جائے نمازی حالت میں آئے یا نمازسے باہر۔

#### ج ۔ جائی کے وقت آواز ملبنہ رکرنا مکروہ ہے:

اس سیے کہ امام سلم اوراحمدو ترمذی نبی کریم سلی التہ علیہ وہم سے رہے ایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا؛ التہ تعالی چینیک کوپ ندکر یا ہے اور جائی کونالپند، للہ العب تم ہیں سے سی شخص کوجائی آئے تو اسے : ہاہ ، ہاہ نہیں کہنا چاہئے اس کے کہ پیشیطانی انٹر کی وجہ سے ہوتا ہے سب کوئ کروہ منسا ہے۔

ا ورابن اسنی محضرت عبدالله بن الزبیر دخنی الله عنها سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ دسول اللہ مسلی اللہ صلی اللہ میں کہ انہوں نے فرمایا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ عندی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ والدہ بالدہ وسلف کہ میں کریم علیہ الصلاۃ والدہ میں کہ جائے ہے۔

كومبي جائى نهين ائى خدائے چاہاتو جائى انارك مائے گى .

چینک اور جانی کے سلسلہ میں جو قواعد قرآ داب اسلام نے مقرر کیے ہیں ان میں سے بیا ہم ہم قواعد تھے، لہذامر بیول کو جا ہیں کہ ا بینے خاندانوں ،اولا داور گھروالوں میں ان کورائج کریں، تاکہ وہ سب بھی اپنی معامرتی و اجتماعی زندگی اور لوگول کے ساتھ اسٹھنے بیٹھنے میں ان کے عادی نبیں۔

#### **355555555555555**

معاشرتی واجما گاواب اور کس ما قالت کے اصول وضوابط میں سے یہ اہم آداب قوا مدستے۔
مسلمان جب ان آداب کوعملی جامر پہنا آہ اور معاشرہ میں علی طور سے ان کی تطبیق دیتا ہے ، اور اپنے کردار سے انہیں پداکر دکھا آسید توالیں صورت میں وہ کتنا محترم اور کتنا معزز وقابل احترام بن جا آہے۔
اور مسلمان جب کھانے پینے ، سلام واجازت طلب کرنے ، اور اسٹنے بیٹ نیات کرنے ، مذاق ودل ملی ، مباکباد دینے ، تعزیت کرنے ، چینکے اور جائی کے آداب پہان لیتا ہے تواخلاق و کردار کی کتنی عظیم طبند یول پر پہنچ جا آہے : اور یہ وہ آداب پی جائی اسلام نے حجو ہے برطے ، اور عورت ومرد ، اور حاکم ومکوم ، اور امیراور بازاری ، اور حالم و جائیل سب پرواجب ولازم کیا ہے ، تاکہ سلمانوں میں با وجودا خدا ف خیس و زبان اور ثقافت والوان کے تف پر جائیل سب پرواجب ولازم کیا ہے ، تاکہ سلمانوں میں با وجودا خدا ف خیم موجود درجے ، جب مسلمانوں کی اپنی حکومت اور واقعۃ ایک طویل زمانے تک یہ آداب مسلمان معاشر ، میں خوجود رہے ، جب مسلمانوں کی اپنی حکومت اور واقعۃ ایک طویل زمانے تک یہ آداب مسلمان معاشر ، میں خوجود درجے ، جب مسلمانوں کی اپنی حکومت

المولی، و تیم بات یہ ہے کہ ال بھت کے اخری (مانے والول کی العملا جسبی اسی ہوگی جس ہے ہے والول کی العملاح ہی اسی ہے ہوگی جس ہے ہوں والوں کی العملاح ہوئی تھی ، اس لیے آئ کے مرجول کو چاہیے کہ وہ اپنے عزائم بلند کھیں ، ہمسیں ہز کر دیں ، و قوی کو مہتم کھیں ، اور اس مسلمان معاشرے اور نئی پودیس ان شاندا معاشر فی آداب کے پیدا کرنے اور ان کو ن کو مادی بنانی بین بین بیت کی موجول کا ان و ن کو مادی بنانی بیت کے ایک بین بیت کے ایک ان اور قوت عزم ہے کا مہیں ، اور ان کے بین بی سے ملی مجابرے کا آئی ان کو دیں ، ناکہ حب منشاً نتیجہ مانسل ہو ، اور شاندار میل مائسل ہو ، ان کے اس مجابرے کا انتہ ان کو بڑا آ ہر دے گا اور اگر انہ اور ایک اللہ تعالی کو بہت ایجا برانہ دیا ہے ور اپنے کا مسل کے ان کو بین کو بہت ایجا برانہ دیا ہے ور اپنے کا مسل کرنے والول کے اجرکو مرکز ذمائع نہیں کرنے ۔

اخیرین مناسب مبعقاببون که دوانیم مسأول کی طرف اشاره کرته جلون:

الف ومناشرق اداب كالبيلي بكره بهوي بيائي الأم النام الام الم المسلانول كي سواكس دين المقيد المنام المسلام الم

ب به به اواب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایساغلیم انشان مع شرقی دین ہے ہو، انسانی معاشرقی دین ہے ہو، انسانی معاشرول کی اصلاح سے بیسے ہو، انسانی معاشرول کی اصلاح سے بیسے ہوگیا ہے وہ صرف انفرادی دین نہیں ہے اور ندکونی کا مبول کا قانون ہے ، فرین تا ہم کا فرد ہب ہے :
سرام کا فذی دین یا نام کا فرد ہب ہے :

ا خَلْنَ یہ توانٹہ کی مندق ہول اب محصے دکھاؤکد اس استہ کے ا کی فی عدد وہ جوہیں انہوں نے کیا چیزیں پیاک ہیں، انس یہ ہے

﴿ مِنْنَا خُلُقُ اللَّهِ فَارُوْنِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُوْنِهِ • نَبِلِ الظَّائِمُونَ فِئُ لقن - 11 كونام لوك مريح كمرابي هي (مبلا) مين.

صَالِ مُبايني).

#### رابعار بتحراني اورمعاشرتي تنقيد

بیجے کی کردارسازی ا درمعاشرتی سطح پراس کی تربیت کے اہم ترنی اجماعی ومعاشرتی بنیادی اقدولوں پڑے ہے يرتعبى ببيحكه نبيجة كوتنمروع بى سصاس بات كاما وى بناديا جائة كروه معا تنمره برينطر كيمة اورموقعه ممبوقعه صغرارت كيمة إن تنقيدوا فلل ح كريار بها اورب كے ساتھ اٹھيا بيٹي اسے ياجن كے ساتھ اس كا قاون يا يا جواب ن كى فير خوالى و ا مسرح کے سلیے کوشال سب اور سیخف میں بھی ، نحارت یا شندو فہ محسوں ہوں کے سامتے نعیہ نوسی ونیو سے کرتا ہے۔ خلائد ہے ہے کہ بیچے کوشرع ہی سے اسل م کے اس بنیادی اہم قاعدے اور ا<sup>ن</sup> وال کا عادی بنادیا جے نے جوال ہر امر بالمعروف اور نهی عن المنکر کے سلسد میں مائد ہوتا ہے جواسل م کے ان اساسی قواعد میں سسے ہے ہوعوامی رائے کی حفاظت اور فساد وانحرون سے جنگ ِ اور امت ِ اسل مید کے کارٹاموں، ورتشخصات اور اعلی اخلاق کی حفاظت کے لیے مقرب کیے ہیں۔

اس سے ہمیں ایسے مربول کی سخت نظرور ت ہے جو حقیقت بیندو فرض مثن س موں جو بیچے سے تکہ کیولتے بى ال بيل جرائت وشيءت وحق گوني كى صفت بيداكردي بركه بچه جهب إلى عمر كوپنچ جائے بي ال ايل الي عند و تنظید انصیحت وخیرخوامی او قول و فعل کامبیت پیدا موجائے تو وہ عمد کی سے نصیحت وخیرخوم کی اور منقید و نقر کے ا ہے فرینے کوانی م دے سکے بلکہ وعوت الی، بلد کے میدان کا شہروار اور اسل می دعوت و پیٹیام بہنی نے کاسپاسی . ، در کمی واکرون دورکرینے والابن ب سے . اوراس سلسلہ میں اسے نہی دا مست کرسنے والے کی دامست کی برواہ ہو ، ا ورنه کوئی طام وجابرا سے کلمہ حق کہنے سے روگ سکے۔

میکن سویجنے کی بات یہ ہے کہ وہ اصول ومراصل کیا ہیں جو نیچے میں بالنے ہے۔ تقد و تنقیدا ور رائے عامہ کی حفاظیت کا ما ده بیداکردس؟

یں اب ن اہم اصولوں اور مراص کومربیوں سے سامنے ہیں کرتا ہوں تاکہ وہ تربیت اوشخصیات کی تیاری اورافراد کے بنانے کے سلسلہ ہیں اپنے فریفنے کو اور کرسکیں :

#### رائے عامہ کی حفاظت ایک معاشرتی ذمہ داری ہے:

اسلام نے رائے عامر کی مفاقلت کوفرض قرار دیا ہے جو مربالع ویت و نہی عن المنکری شکل بیر تمام امّت كوش ل ومحيط بيج چا ہے ان ميں انوع اقسام كاكتنا ہى اختلاف كيول نه ہواً وراس سلسله ہيں ان ميں يكونی امتيا زہيے نه تفريقي ، بي فريفينه اسلام في حكام وعلما ، عوام وخواص مرد وعورت ، جوان وبور مصر جيوست اور بريسي. مل زمين وافسرن سب پر برابر کا فرض کیا ہے اوراس ذمر داری کوایک اس معاشرتی ذمر داری قرار دیا ہے سے کوئی است مجمستنی نہیں ہے شخص براس کی حیثیت وطاقت اور ایمان سے مطابق بی فرنصنہ عائد مو اسے۔ اس کی بنیا دی دلی اوراساس التدتعالی کا فرمان ذیل ہے:

تهان سب امتول \_\_ بترتوبوعام ميمجيم گئي پير اقيے تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ كَالْمُونَ مِهِ الربيه كامور كامكم كرت موادربر عامور سينع كرت بروا ورائند پر ايمان لات يو .

اورسلمانوں کے اجماعی ومعاشرتی فریفنے سے سلسلہ میں ارشادِ باری تعالی ہے:

آل غران - ۱۱۰

. ورایان واسلیمرد اور بیان دالی عوریس ایک دوسر سے مددگار ہیں: نیک بات سکعلاتے ہیں دربری بات سے منع کرستے ہیں ، اور نماز فائم رکھتے ہیں . اور زکاة ویتے میں ، اور ، نند وراس کے رسول کے کم پر چیتے میں، وہی لوگ میں جن ہران شرحم کرسے کا بیٹسک مت زبروسین سین کمست والل

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيّاً إِ يَغْضِ م يَامُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكُولَةَ وَيُطِينِعُونَ اللَّهُ وَ رَسُولَةُ م أُولَيْكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ م إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ع >> . يتوبي،

(كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَّتْ إِلَى الْخَمْرِجَتُ لِلنَّاسِ

وَتُؤْمِنُوْنَ بِأَللَّهِ \* »·

اور تې كريم لى الله عليه ولم اينے صحابر رام ونى الله عنهم اورسراس شخص سے بوسلانول كى جماعت بي شامل ، و جب به بیت بیار منتے منصے تواتب مسلی الله علیه وللم ان منت انتکی و فراخی خوشی و ناخوشی دونول حالتول میں فرما نبراری و اطاعست کی بعیت لیتے تنھے اور ساتھ ہی ریمی وعدہ لیا کرستے تھے کہ وہ جہاں بھی ہوں کے حق بات کہیں گے اور · حق بات اورالتُد کابیغیام بینچیانے میں کسی ملامت کرسنے والے ک ملامت کی قطعاً پرا اونز کریں ۔

ا مام بخاری و مم حضرت عباده بن العدامدت ونی البتری البتری سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فراتے ہیں کہ ہم نے ر سول اینته کی النه علیه و مم سے ہاتھ تینگی و فراخی ، خوشی و ناخوشی سرحالت میں اطاعت و فرما نبرط ری پر سبیت کی المراس بر بھی کہ اگر ہم برکسی دوسر کے کو ترجیح دی گئ توہم اسسے برداشت کریں گئے ، اور حکام سے خلا ف بغا وت نذکریر مر سر السائك لا بواكفرو كيم لي حس كى مخالفات كرسنه كى بهمارى بإس من جانب التدير بال ووسل بو اوراسى بر مجی بعیت کی کم م جہال مجی ہوں گے حق بات کہیں گے اور اللہ کا پیغام بہنج انے میں کسی المست کرنے والے کی قطعاً *رقب*اہ *نہکریں گئے*۔

معاشرے کوا فراد براورا فراد کومعاشرے برجونطر کھنا چاہیے ال کی مثال نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سنے

ایکشتی کے ساتھ دی ہے۔ تاکہ برسلمان اپنے معاشرتی واجہّائی فرنونہ دیکہ یمبال ذیگرانی کوموس کرے اوراس کی مزید تاکید بہوجائے ، اوراس کا دبود وشخص برقرار رہے اوروہ دوسروں کے باتھ کو کمرالیا جائے ، تاکہ آمت کا عقیدہ واخلاق محفوظ ہے ، اوراس کا دبود وشخص برقرار رہے اوروہ دوسروں کے باتھ میں کھلونا بننے اور ظالمول وجابروں سے بنجۂ استبدادیں جانے ہیں کہ بنی کریم سی اللہ عنہ استبدادیں جانے ہیں کہ بنی کریم سی اللہ علیہ والی نے مفوظ ہوجائے ، امام بنجاری و ترمذی صفرت نعمان بن ابنئیر صنی التہ عنہ استبدادیں مدود کی خلاب ورزی کریم سی اللہ والی مندل موردی تاکہ برا ورب کو بی بجلوگ کی منزل موردی کریم منزل موردی کریم منزل والوں کی منزل والوں کے بس سے گزرتے ہوں ، اگرنجی منزل دے یہ و یہ بس کہ ایم اپنی منزل والے ان کو بسوا خرائے منزل والے ان کو بسوا خرائے مورتمال میں اور کی ممنزل والے ان کو بسوا خرائے منزل موردی کی منزل والے ان کو بسوا خرائے وہ نوائی کے اور دوسروں کو بھی بچالیں گے ، اوراگر اور والے ان کا باتھ بجردگیں (اوران کوسوا خرائے کرنے دیں کہ تو وہ خود کری کی جائیں گے اور دوسروں کو بھی بچالیں گے .

امربالمعروف اورنہی من المنگرا تمت اسلامیہ کے تمام افراد بروا جب ولازم ہے۔ اور ین برسلم فرد برایک اجتماعی ومعاشرتی فریفنہ ہے ،ال کی تاکید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل اس لیے بعنت سمے تق ہے کہ انہول نے ایک دوسرے کو برائی سے زیوکا ، اور کوئی انسان بھی الٹرکی بعنت کاستحق اس وقت تک نہیں بنتیا جب تک کرکس ایسے فریسے کو ترک زکرے جواس کے ذمہ فرض میر۔اس لیے آیت ؛

( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَامِن بَنِي إِسُوائِيلَ ﴾ انه به ، بن امرائيل من كافر لمعون موست .

اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امھی با تول کا حکم دینا اور بری با تول سے دوکمنا ہر کمان مردوعورت ، جوان و
بورسے اور جوسے برخرس ہے ، اور اس سے وا دیب ہونے برنی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کا درج فیل فران مبارک
میں دلالت کرتا ہے جے امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ جب بنوا سرائیل عما ہوں میں پڑھئے، توان سے علما، نے
انہیں ان سے روکا بیکن وہ لوگ بازیۃ آئے اور ان سے علما بھر بھی ان سے ساتھ مجانس بی شر کیے ہوتے رہے اور فوزونوٹ
میں تنر کیے رہے ۔ تواللہ نے ان سے دل ایک جیسے کر دیے اور ان پر حضرت داؤو و حضرت عیلی ابن مربع علیم، اسلام
کی زبانی تعنت بھی جب کی اصل وجوان کی نا فرانی اور صدسے تجا وزکر نا تھا، نبی کریم علی انٹ علیہ وہ میک دگا ہے آرام فرائے
سید سے مبیعے گئے اور ارشا و فرایا کر نہیں !! قسم ہے اس فات کی جس سے قبضے میں میری جان ہے جب تک کتم انہیں
حق براھی طرح سے مجبور نہ کردو۔

اس فریصنے سے وا حبب ہوسنے کی مزید تاکیداس سے بھی ہوتی ہے کہ ہروہ خص ہواسلام کی خاطرا ورمعاننہ ہو کی اصلاح ودرستگی سے بیسے اورمف دین وفتہ نیردازول کی مرکو بی سے فریعینہ سے بیچھیے مٹا وہ بھی بلاک ہونے والول سے ساتھ بلاک ہوا بنانچر بناری وایم حضرت نینب بنت مجن نین بد عزبها سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی التہ علیہ وہم ہما ہے ہا نہا نہایت گھھ برسب سے عالم ہیں تشریف لائے او آپ یہ فمز سب تھے ؛ ابند سے سواکوئی معبود نہ ہیں ، بلاکت ہو بربال سے لے سے لیے ال شرسے بوقر برب آ چکا ہے ، آج کے وی یا جوخ و ما جوج کی سدمیں اتنا سوراخ ہوگیا ہے ، در آپ نے انگو سے اور اس سے برابروالی انگلی سے علقہ بن کراٹ رہ کیا . توہی نے عرش کیا کہ اسے التہ کے رسوں کیا ہم سس وقت بھی بلاک سے جا سکتے ہیں جب ہم میں نیک لوگ موجود مہول ؛ آپ تن اینہ علیہ وہم نے ایشاد فرریا : جی ہال احب برائبال عام مہوجا ہیں ۔

ال کے واجب ہونے کی مزید تاکید اس سے می مہوتی ہے کہ التٰہ تعالیٰ امت میں سے سی فردک حتیٰ کہسی، واتعیاء کی وعاہمی قبول نہیں فراتے اس لیے کہ انہول نے گراہوں کی رہائی وہرائیت اور ظالمول کی مقاومت ومقہ ہے واتعیاء کی وعاہمی قبول نہیں فراتے اس لیے کہ انہول نے گراہوں کی رہائی وہرائیت اور ظالمول کی مقاومت ومقہ ہے فریعینہ سے فریعینہ سے دوایت کرتے ہیں کرنم کرم ہوتی ابتہ علیہ قام ہے فریعینہ سے اس ذات کی س سے قبینہ قدرت میں میری جان ہے تم امر ہا معروف اور نہی من منس

صرور كروورنه قرب بهدكه التدتم برعذاب نازل فرط دسه او يحبيرتم دعا مانگوتو است يم قبول بذكر سه

نواه وه حاکم و با دشاه بویاعالم یاعام آ دمی بشرطیکه وه اس خطرناک انجام کویمجهایی بونگیرنه کرنے کی ورت بیس س برانی کے چھیلنے پرمرتب بوگا ،اور بیراس عمومی حکم کی وجہ سے بس پراهبی سمجی ذکر کر ده صربیت ولارت کرر ہی ہے ،اور اس لیے بھی کہ ابتاد تعالی کے فرمان مبارک :

ادر جائیدے کہ تم میں ایک جاعت ایک ہے جو بلاتی ہے نیک کام کی طرف ،اور اچھے کاموں کا تکم کر تی ہے ،، دروی پی

(١ وَالْتَكُنْ مِنْكُمْ أَهَاةً يَكُمُونَ إِلَى الْخَيْرِ
 وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَغْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِهِ
 وَ وُلِيِّكَ هُمُ الْمُفْدِحُوْنَ »

ر . ب عمرك - مم.

میں کامنہ امت میں کامنہ امت کوشال ہے جاہے اس کا تعلق کئی ہی طبقے اور معاشرے سے بوخواہ وہ کاکہ ہوں یاعلاد، عوام، ورز بھریہ کیے مکن ہوگاکہ امت ان توگوں کی تاک میں رہنے ہوا ک امت کے دین واخلاق کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور اس کے عقائد ومقد ک احکامات کا ذاقی اطراقے ہیں، اور وسے زمین برفساد وظام کا بازار مرم کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجا ڈالیں، اگرتما کا آمت کی کر مرائی کا مقابد نرکرے نوالمول بیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجا ڈالیں، اگرتما کا آمت کی کر مرائی کا مقابد نرکرے نوالمول وجابروں سے سامنے سیسکندری کس عرق بن سکے گو۔ وجابروں سے سامنے سیسکندری کس عرق بن سکے گو۔ اس سے مربیوں کوچا ہیں کہ کو وہ ان سے سامنے سیسکندری کس عرق بن سکے گو۔ اس سے مربیوں کوچا ہیں کہ نوس اور قول وقعل میں جرائت ادبی اور شجاعت نفسانی بیا کریں ، کہ کچپ شروع ہی سے دوسروں کے حقوق کی مفاطمت اور فرمین کا امر بالمعروف ونہی عن المنکری ، دائیگی اور سرخف بیصلی مانہ فیر موجوبانی نقد میں جیلے بڑھیں۔

#### ر - سسسلسله مين قابل آساع ضروري اصول:

امیی باتوں کا مکم دسینے اور نمری باتوں سے روسنے سے کچیفرٹری اصول، وراہی رزی شروط ہیں جومر بیوں کو اپنے اندر پداکرنا چاہیے اور اپنے بچول کو ان کی تعلیم دینا چاہیئے اور صیف ٹول کو ان کی تفقین کرناچ ہیے: اکد بچران اصولول کو اندر پداکرنا چاہیے اور اپنے کی کو ایس کے تعلیم دینا چاہیئے اور صوبت الی ابتدرے فریفید کو انجم دسے گا اور دو مرول کو بھی بات برزیا دہ بیک کہی جائے گی اور اسکا دومرول برزیا دہ اندر کو بیک کہی جائے گی اور اسکا دومرول برزیا دہ اندر کو بیک کہی جائے گی اور اسکا دومرول برزیا دہ اندر کو بیک کہی جائے گی اور اسکا دومرول برزیا دہ اندر بھی بات برزیا دہ بیک کہی جائے گی اور اسکا دومرول برزیا دہ اندر بھی بات برزیا دہ بیک کہی جائے گی اور اسکا دومرول برزیا دہ اندر بھی بات برزیا دہ بیک کہی جائے گی اور اسکا دومرول برزیا دہ اندر بھی بات برزیا دہ بیک کہی جائے گی اور اسکا دومرول برزیا دہ اندر بھی بات برزیا دہ بیک کہی جائے گی اور اسکا دومرول برزیا دہ اندر بھی بات برزیا دہ بیک کے دورائی کا دورائی کو بات برزیا دہ بیک کہی جائے گی اورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کی بات برزیا دہ بیک کم دیسے کی دورائی کی بات برزیا دہ بیک کو بات برزیا دہ بیک کو بات کے دورائی کی بات برزیا دہ بیک کو بات کی دورائی کی بات برزیا دہ بیک کو بات کی بات برزیا دہ بیک کو بات برزیا دہ بیک کو بیک کا کی بات برزیا دہ بیک کو بات برزیا دہ بیک کو بات برزیا دہ بیک کو بات بیک کو بات برزیا دہ بیک کو بیک کو بیک کو بات بھی کا دورائی کی بات برزیا دہ بیک کو بات بیک کو بات برزیا دہ بیا کو بات برزیا دہ بیک کو بات برزیا دہ بیا کو بات برزیا دہ بیا کو بیک کو بات برزیا دہ بیک کو بات برزیا دہ بیک کو بات بیک برزیا دہ بیک کو بات برزیا دہ بیک کو بات برزیا دہ بیک کو بات برزیا دو بات کی بات برزیا دو بات کی بات برزیا دو بات کو بات برزیا دو بات برزیا ہو بات برزیا دو بات برزیا ہو بات برزیا ہو برزیا ہو بات برزیا ہو بات برزیا ہو بات برزیا ہو برزیا ہو بات برزیا ہو بات برزیا ہو بات

اکشرعلمار و دعا ہ کے خیال میں وہ اصول درج ذیل میں : الف ۔ داعی کا قول اس کے مطابق مہو: اس بیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: اے دیدن وا و لیسی بت کیوں کیتے ہو ہو کرتے نہیں ہو، بتدکے نزدیک یہ بات بہت ، رفنی کہ ہے کہ یسی بات كهويوكرونيس.

ا يَائِيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا كَا تَفْعَلُوْنَ⊙كُبُرَمُقَتَّا عِنْدَاسِّهِ اَنْ تَقُنُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ المقيد، ١٠٦ اورارشادِ ربانی ہے ،

الا أَنَّا أَمُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ ٱنْفُسَكُمُ يَاكُمُ النَّامُ وَلَا النَّاسَ بِوَلَّا وَلَا يَكُمُ اللَّاسَ وَاللَّالَ النَّاسَ اللَّاسَ اللَّاسَ اللَّاسَ اللَّاسَ اللَّاسَ اللَّاسَ اللَّاسَ اللَّاسَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّلِي الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلِي الللللِمُ اللللللِّلْمُ اللللللللِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللِمُ الللْم وَأَنْتُهُ تَكُنُّوْنَ الْكِنْبُ مَ أَفَكَ لَنَعْقِلُونَ )) البقوس الله الله الله الله الله الكينب الم

اورنبی کریم علیه انصلاف واسدم کے اس فرمان مبارک کی وجہ سے جسے بخاری مسلم حضرت اسامة منی بتدی سے بروا بیت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے رسول اللہ صلی انتدعیبہ ولم کویہ فرماتے ہوستے سنا کہ قیا میت سے روز کیس شخص کولایا جائے گاا وراس کواگ میں ڈال دیا جائے گا نولوگ اس سے کہیں گے کہ اے فلانے! تہیں کی ہوگی ؟ یہ تم چی باتول کا حکم نہیں دسیتے شعصے اور ہری با تول سے نہیں روسکتے تتھے ؟ تو وہ سکھے گا : کیوں نہیں! ہیں دومسرور کو حیی بات كاحكم دياكريا مقاليكن خودان برغمل نهيس كرته تصااور دومروں كو مرائيوں سنے روكما تحفا سيكن خود مرائياں كيا كرما تھا.

ا ورنبی کرم صلی، بند عبیہ وسم سے اس فرمانِ مبارک کی وجہ سے جسے ، بن ابی الدنیا ا درمی تقی رو ایت کرستے ہیں کہ آب مسلی بند علیہ وہم نے ارشا د فرما پاکٹس رات مجھے اسراء پر بیجا پاگیا میراگزر یک اسی قوم بر بہواجن کے منداگ کی پنجیوں سے کا نے صبت تھے ، میں نے حضرت جبرئیں سے علوم کیا کہ برکول لوگ ہیں ؟ توانہوں نے فروایا کہ یہ آپ کی امنت سے وہ خطیب ہیں جواسی بتی کہتے تھے جن پرخود عمل نہیں کر تے تھے، اور اللہ تعالی کی تحاب پر سفتے تھے لیکن میں برعل نہیں کرستے تھے.

سلف ِ صالحین جمهم التدکی عادت پیمفی که وه اپنی نفوس اوراینی اولا د وگھروالول کیے محسیے اورا ن کواچھی به تو س کا حكم ديينے ور تقوى و كل صابح كى ترغيب دينے سے قبل دعوت الى الله اور دوسروں كو عليم دينے سے نگ دال ہوا

چنانىچە *تىفىرىت عمرېن* الخەرىب دىشى الىتەيخنە كى عادىت مېما ي*كەپتىمى كەوە دومىرول كواھپى باست كامكى* دىيىنے ورىم بې ، « ب سے روسکتے سے قبل اپنے گھروالوں کو جمع کر کے ان سے فرمانتے تھے ؛ حمدوصل ہ کے بیٹ ن لوکہ ہیں لوگول کو فعر پ فلا ں تیریز کی دعوت دول گا و رفلال فلار بات سے روکوں گا۔ اور پیس نصابے ذوالجوں کی قسم کھاکرکہتا ہول کر ، و رکھوکہ اگر مجھے تم ہیں سے کسی کی طرف سے یہ اطلاع سے گی کہ اس نے وہ کام کیا تیس سے میں نے بوگول کو روکا ہے باک نے س کام کو حیوار دیا حس میں نے دوگول کوحکم دیا ہے تو میں ایسے خت ترین منزا دول گا۔اس سے بعد ضربت عمر ضی التّدعنہ ماہر جائے اور جو ہات کہ بہائے ده لوگول سے فرماو بیتے ، ورتھچرکونی شخص تھی اطاعت و فرما نبرد ری سے بغیر نہیں رہ پاناتھا۔ اور مدحضرت مایک بِن دینا رحب لوگول سے مندرجہ ذیل صدمیث بیان کرستے کہ "کونی شخص تھی ایس نہیں کہ دہ کونی وہندہ

کرے گریہ التہ تعان قیا مت سے روزاس سے یہ سوال کرے گاکداس نے ہیاکیول کیا "تورونے سکتے ، در مجرفرہائے کر مجا تم یہ ہمجھتے ہوئی ہمیں و خط کرے میں انکھیں ٹھنڈی ہوجاتی ہیں ، حالانکہ مجھے یہ بخوبی معلوم ہیں کہ التہ مجھ سے اس و خط کے بارے میں باز پرس کریے گا، مجھ سے بوجھے گاکہ تم سنے یہ وعظ کس لیے کیا تھا؟ تو ہیں یاعزین کرول گاکہ اے اللہ آپ میرسے دل کے حال کو بخوبی جانبے والے ہیں ، اگر مجھے یہ بات معلوم نہ ہوتی کہ آپ وعظ ونصیحت کولیا نہ کرے تی ہوتی کہ آپ وعظ ونصیحت کولیا نہ کرے تی ہوتی کہ وا دمیوں کے سامنے میں وعظ ونصیحت نرکر آ .

اک لیے دعاہ وفاظین کو اسپینے اندر یہ شاندار وظیم عاوت پید کر با جا ہیے تاکہ لوگ ان کی بات تبول کریں اور ن کے وسط ونصیحت پر ببیک کہیں .

#### ب - جس برائی سے روک رہدہ وں متفق علیہ برائی اور امریکر ہونا چاہیے:

ایسے صنارت کوہم بیخیر خواہا نہ مشورہ دیہتے ہیں کہ وہ اسپنے موقف کو بدیں، اورا بی تیزی وشدت اور غنومیں کمی کریں، اور مسلمانوں کے ان سخت وشدید حالات کو تھیں جوانہیں ڈرا دھمکا رہے ہیں، اوران خطرناک سازشوں کو بہجانی جوانہیں چاروں طرف سے گھیرسے ہوئے ہیں، اور اس بنیا دی بات پڑمل کریں جواس بات کی دعوت دیتی ہے کہم اس پر عمل کریں نے اس حدیث کوہیتی اور ابن انی درنیانے وایت کہ ہے۔ جس بی متنق و تحدیل اورب بی ہما ایک دوسرے سے اختلاف ہے اس بی سم ایک دوسرے کوم مذور سم جوہیں، گریئنٹرت اس غیصت پر واقعۃ علی ہی ہما ایک دوسرے سے اختلاف بی ہوگا ہوا تمت کی وصدت و قوت سے دیے کام کرنے والے ویل بیک بیکہ وہ فتح و نصرت کے باب میں جاعث بین کے لیے سرحع و سند بن جائے۔ اور کھیر پینسس کا کنوں کے ساتھ ال کر سندی میک میکنٹ قائم کرسنے کے باب میں جام ترقو نا نیال صرف کرنے و ول میں شما رہوں گے اور رہ بات متد کے ہے کہد سمی مشکل نہیں ہے۔

#### ج - مرائی برنگیر کرنے میں مریج سے کا لینا جاہیے:

برائی کی روک تھا) سے سلسلہ میں فقہا، نے جو بنیا دی نقطہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگراس برائی کونرمی سینے تم کہ ہ ہوتوسختی اختیار نہیں کرنا چاہئے، پینانچہ اگر کوئی شخص کسی برائی کو نصیحت اور نرمی سینے تم کرسک ہوتواس کوسختی اور دیشتئی نتیا۔ نہیں کرنا چاہیئے ، اور اگر دشتگی ، و سیخت کلامی سیے کام جی سکتا ہوتو ہا تھے سے منکر کومٹانے کی کوشسٹ کرن درست نہیں ہے ، اور اس بر او مراحل کومعی قیاس کر لیجئے۔

اس سیمصعین کوچاسیے کہ وہ برائیوں کی اصلاح سے سیے ان حکیمانہ اصول وقواعد کو مجھیں اور ن ک چرون کرئیں ور خست سے کام بس ،کاسی تعلیوں میں گرفتار زمہوں جن کا نتیجہ بڑنکلنا ہے ،اور حقیقت یہ سبے کہ ہے سے کہ دواست دیری گئی ہموتو واقعی اسے بہت بڑی مجلائی کامالک بنا دیاگی۔

ك مراهد بو ام غزال كى كتاب حيد تعوم (١٥-٢٩٢) كجد تفرن كساتد.

#### د - مصلح كونرم مزاج وفوش اخلاق ببونا چاہيے:

لوگوں کو ضیر کی طرف بلانے اور برائیوں سے روکنے والے حضرات کو جن عمدہ صفات سے شفیف ہونا نہراری ہے۔ نام دو مروں پر پیدا اثر بوا وردو سرے اس کی بات برفورا لبدیک کہیں اور نرم مزاجی اور فق بیاب میں ضفات میں جنہیں دعوت و اس ع ورتبیع و بن میں نگنے واوں کا اتبیاری وصف ہون اور نرم مزاجی ، برد باری اور فق بیاب سے صفات میں جنہیں دعوت و اس ع ورتبیع و بن میں نگنے واوں کا اتبیاری وصف ہون چاہیے ، بکدنبی کرئم سه سے رہ واسلام اس کا حکم دیا کرتے تھے اور ایسے صحاب سے لیے اس سند میں آب مفتد کی وہمونہ تھے .

بیرتھی حضرت عمرو بن شعیب سے روایت کرتے ہیں کہ یسول ، نتہ علیہ دسلم نے فرمایا ، جوشخص اجھی بات کا تکم لے انو اسے چاہیے کہ عمد گی سے دے ۔

۔ اورا مام مسم نمی کریم می اللہ علیہ وسم سے رہ ایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرایا : نرمی کسی چیز میں شاس نہیں ہوتی اسے میں کہ اسے درا مام مسلم نمی کریم میں اللہ علیہ وسے میں جوانہیں کیا جا اعتمالہ کریے کہ وہ اسے عیب وار بنا دیتی ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں آباہے کہ اللہ تعالی فیق ومہر بال ہیں اور رفق ونرمی کوپ ندفروتے ہیں اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جونتی اور اس سے سواکسی اور چیز مربع طانہ ہیں کرتے۔

#### زمی ورفق میں نبی کریم کی الته علیہ وئم نموندا ورتقته کی شخط بھی الته علیہ وئم نموندا ورتقته کی شخط بھی اللہ و رون مثال مندرجہ ذیل مثالوں میں طور سے سامنے الی ہے:

اما انجاری حضرت ابوسریرہ منی استر عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فردیا کہ ایک اعرابی نے مسجدیں بیشاب کردیا ، لوگ ان کی طرف براسے تاکہ انہیں سمزنش کریں ، تونبی کریم میں مصدہ واس م نے ، رشاد فرمایا : اسے حجور دو اوراک سے بیشاب پر پائی کا ایک و دول بہا دو ، اس لیے کتم لوگوں کو نرمی بیدا کرنے کے لیے ہیما گیا سختی پیدا کرنے کے لیے ہیں کہ ایم امتر میں مام خوص ساتھ و حضرت ابوامامہ فیمی استری کہ ایک نوجوان نبی کریم میں التہ علیہ و مہم کی فتہ میں مام نہوئے اور آکرو فن کی التہ علیہ و مہم کی فتہ میں مام نہوئے اور آکرو فن کیا کہ است دولی کہ اور اس کو میرے قریب کردو میرے قریب آج و ، وہ نوجوان قریب آگئے اور نی کریم میں التہ علیہ و مم میں مانے بیٹھ گئے ، تونی کریم میں التہ علیہ و مم میں التہ علیہ و کہ ای بیٹوں نے کہا جی نہیں سامنے بیٹھ گئے ، تونی کریم میں التہ علیہ و کہا گئی ان کہ سے لیے زبان کردے ، تو اب نے ارشاد فردی کرسے کہا تی بیٹوں نے کہا جی نہیں ، التہ میں آپ می کا کو ساتھ یہ کا کہا تھی استری کرائی طرے اور لوگ میں ابنی بیٹھول کے لیے اسے پند نہیں کرتے ، یونی کریم بیٹوں کے لیے اسے پند نہیں کر ایک میں التہ میں وکر سے ایک کے ایک است کی کریم بیٹوں کے لیے اسے پند نہیں کرتے ، یونی کہا تھی وکر سے استو یہ کا کہا تھی والی عوف نے یہ الفاظ میں ذکر کیے ہیں کہ آپ میں ، شکہ کہا تھی وار اور کی میں کردے ، تو آپ سے اسے نہیں کہ آپ میں ، شکہ کہا تھی وزی ایک کردے ہیں کہا تھی کہ آپ میں ، شکہ کو اس کے لیے اسے پند نہیں کرتے ، یونی کرائی عوف نے یہ الفاظ میں ذکر کیے ہیں کہ آپ میں ، شکہ کہا تھی کہا کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھ

عید وسم نے مجھومی اورخالہ کامی اسطرے ذکرہ کیا، اوران میں سے ہراکیہ سے جواب میں اس نوجوان نے بہرکہ بکہ جی نہیں سند سیجے اسپ برقر بان کر دسے ، اور نبی کر میں الٹرعلیہ سلم علی مرتبہ بی فرمایا کہ اسی طرح اور لوگ مجی اسے پ نہیں کرنے بھر سوارت سے بررکھا اور فرمایا اسے اللہ اس کے دل کو پاک کر دسے ، اور اس کے گف ، کو منسی سند نرما ، کہ سند بررکھا اور فرمایا اسے اللہ اس کے دل کو پاک کر دسے ، اور اس کے گف ، کو بخت دسے اور اس کی شرم گاہ کی حفاظ میت فرما ، چن نبید اس وعاکا یہ اثر مواکہ زنا ان صاحب سے سب سے زیادہ ، اپ ندیدہ جیز ہوگئی۔

ایک واعظ ابوج بفرنت ورسمے پاس سکئے اور ان سے بہت نخت بایں کیں تو ابوح بفرسنے کہا: جناب ذراتی نرمی کیجیے ۔ اللہ تعالیے نے ایسے زیادہ بہتر شخصیت نعین حصرت موٹی کو مجہ سے ہدتر نینی فرعون سمے پاس سبب بھیجا تو حضرت موٹی نمیماس ام سے فرایاتھا:

ا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِيَنِنَا لَعَلَهُ يَتَذَكَّوُاوَ بِيراس مِنْ مُنْتُكُورَا شَايِرُ وَانْسِيمَتْ بَول رَبِي وَ اللهِ اللهُ ا

وه صاحب اپنی اس فروگذاشت پرشرنده بوسئه وسمه گئے که داقعة وه حضرت دوئی عیبه اس مست انفس نہیں ہیں اور اقزام فرعون سے کمترنہیں ہیں ، اللہ جل شانہ نے جب نبی اکرم کی اللہ علیہ وسلم کومندرجہ ذیل آیت سے خطاب فرمایا تو بالک سبج فرمیا ، رشاد فرم یا ؛

> ا فَيَمَا رَحْمَةِ قِنَ اللهِ لِلْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظَا غَلِيْظِ الْقَلْبِ كَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَالْسَتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِزَهُمْ فِي الْاَمْرِ، فَإِذَا عَنَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ،

سوکچہ انتہ آئی کی رحمت ہے کہ کپ ن کوٹرم در اس گئے اور اگرآئپ تندنو بنحت دل بوتے تو وہ آئپ کے باس سے مشرق ہوج نے سوآئپ ان کومع ن کریں وران کے بیے بخشش نگیں ، اور کام میں ن سے شورہ میں کہر جب س

کام کا قعد کرمکیس توانند پر بھروسہ کریں ، دنند توکل کرنے واوں کویسند کر ناہے۔ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُتَوَكِّدِيْنَ ﴾

آرعمران ـ ۱۵۹

#### كايف وابتلاءات برصبر كريك:

یر نینی بات ہے کو خوض معاشرے پر تنقیکرسے گا، ورجو ڈوت الی الٹدکا فریندانجام دسے گا وہ مختلف قسم کی تکالیف در آزم کشٹرٹ کی '') ذہبے گا. س لیے کہ اسے تنکبرول کی آیا اور جابلول کی حماقت اور مذاتی مُرالے والوں سے مذاق کا سام کرنا پرفسے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ برزمانے اور بیر طبکہ الٹندکی سنست رہی سبے اور تمام انبیا، ودعا ق وصلحین کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے:

> (( اللَّمِّ ' اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُوَكُوْآ اَنَ يَقُولُوْآ اَمَنَا وَهُمْ لَا يُفُتَنُونَ وَلَقَدُ فَتَنَّ الَّذِيْنُ مِنَ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللهُ لَيْنِينَ مَدَ ثُوْآ وَكَيَعْلَمُنَ الْكَذِيبُنَ ﴾.

عنكبوت - ا ما ٣

ارشاد فرابا:

(الفرحسنة مُوان تَذَخُلُوا الْجَنَّة وَلَمْنَا يَالْيَكُمْ مَسَنْهُمُ مَسَنْهُمُ الْدِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَنْهُمُ الْدِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَنْهُمُ الْبَاسَاءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَثْ يَقُولَ الْبَاسَاءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَثْ يَقُولَ الْبَاسَاءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَثْ يَقُولَ اللّهِ اللّهِ مَا لَكُ مَنْ فَضَورُ اللّهِ عَرِيْبٌ اللّهِ مَا لَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ اللّهِ مَا لَاللّهِ مَا لَا إِنْ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ اللّهِ مَا لَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ اللّهِ مَا اللهِ مَا لَا اللّهِ مَا لَا اللّهِ مَا لَا اللهِ مَا لَا اللّهِ مَا لَا إِنْ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبُ اللّهِ مَا لَا اللّهِ مَا لَا اللّهِ مَا لَا اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

اسى كير صفرت لقمان عليه السيلم في البنت بيني كو وعنط كرتے بوستے يرنسيحست كى :

( البُهُنَّ أَقِهِ الصَّلُوةُ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهُ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكَ النَّ عَنِ الْمُنْكَ النَّ عَلْ مَّا اصَابَكُ النَّ عَنِ الْمُنْكِ اللَّهُ وَالْمُورِ » عَمِن عَزْمِ الْاُمُورِ » عَمِن عَرْمِ الْاُمُورِ » وَمَن عَرْمِ الْاَمُورِ » وَمَن عَرْمِ الْاَمُورِ » وَمَن عَرْمِ الْمُورِ » وَمَن عَرْمِ الْمُورِ » وَمَن عَرْمِ الْمُورِ » وَمَن عَرْمِ الْمُورِ » وَمَن عَرْمِ الْمُؤْمِ الْمُورِ » وَمَن عَرْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ » وَمَن عَرْمِ الْمُؤْمِ » وَمَن عَرْمِ الْمُؤْمِ » وَمَنْ عَرْمِ الْمُؤْمِ » وَمَنْ عَرْمِ الْمُؤْمِ » وَمَنْ عَرْمِ الْمُؤْمِ » وَمِن عَرْمِ الْمُؤْمِ » وَمَنْ عَرْمِ الْمُؤْمِ » وَمِن عَرْمِ الْمُؤْمِ » وَمِن عَرْمِ الْمُؤْمِ » وَمِن عَرْمِ الْمُؤْمِ » وَمُؤْمِ الْمُؤْمِ » وَمِن عَرْمِ الْمُؤْمِ » وَمَن عَرْمِ الْمُؤْمِ » وَمَن عَرْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ » وَمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ » وَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ » وَمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ » وَمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ » وَمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ » وَمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ » وَمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ » وَمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

اس وحبر سندالله كراً ستد من آزمالُش وامتحال حبنت يك بينجا فيه اورگذشته كنا بول كے ليے كذر جنب

عف دم میم کی وگوں نے یہ ٹی رکی ہے کمفن یہ کہنے سے کریم ایبان سے آئے ہے اور د: آ زمانے نہیں جا یک گئے ور د: آ زمانے نہیں جا یک گے۔ اور ہم تو نہیں بھی آ زمانچکی بی جو ان کے قبل گزر سے ہیں . سو بتہ ن لوگول کوم ن کررسے گا جو بچے تھے ۔ و ر مر سر رہ مرسے گا جو بچے تھے ۔

اورتعبونول كويمي بالنكررسيدگا.

کی تم کویے فیال ہے کہ جنت میں چسے یہ وسکے ما دائکہ تم پران لوگوں چیسے مادت نہیں گزیسے ہوتم سے پہنے ہو چکے کہ ا کو ختی پہنچ ور لکیف و چھر تھر کے گئے یہ ب کہ کہ سول اور ہواس کے ساتھ یان لائے وہ کہنے گئے کہ متدک مدد کم تنے گاسن کے وکہ متدک مدد قریب ہے۔

اے میرے بیٹے نما کو قائم رکھ اور اچھے کامول کی نفیحت کیا کراور برسے کام سے منٹاکیا کر ورج کچھ پہٹیں گئے کسس

پرهبرکیاکر ایسے شک یہ (صبر ,مہت سے کامور ایس سے ہے ۔

ارشادرتانی ہے:

" فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِهُ وَ اوْدُوا فِي سَرِينِيْنَ وَ قُتَلُوا وَقُتِلُوا كُلْ كَفِرَ نَ عَنْهُمُ سَرِيْاتِهِمُ وَلَادْخِلَنَّهُمْ جَنْتٍ تَجْدِى مِنْ تَغْيَهُمَ الْاَنْهُو، ثُوَابًا مِنْ عِغْدِ اللهِ مِنْ تَغْيِهُمَا الْاَنْهُو، ثُوَابًا مِنْ عِغْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَ وَ حُسْنُ الثَّوَابِ».

مچروہ وگ کہ بجرت کی انہوت کا درا ہے گھروں سے نکاک سے درہ نے سے درہ نے اور دوسے ورہ نے کھے ، ورم نے اور ان سانے گئے ، البتہ میں ان سے ان کی برانیاں دُور کروں گا اور ان کو داخل کروں گا اور ان کو داخل کروں گا ان باخوں میں جن سے بیجے نہری بہنی میں ا متہ سے بہار ہے ، ور استہ سے بہب ں ب

افجعا بدلريه

آل عمران ـ ١٩٥

ا ورترندی وابن ماحد وابن حبان وحاکم خضرت معدبن اُبی وف مس منی امتد مندست روابیت کرستے ہیں کہ انہوں نے ذمایہ کر مم نے عرض کیا اسے اللہ سکے سول! لوگول ہیں سب سے زیادہ امتحان و آندمائسٹس کس پر آئی ہے ؟ آپ نسلی اسلّہ عہد وسم نے ارش دفروایا :

( الأنبياء تم الأش الأمش المش الرحبل على حسب دينه . فإن كان دينه صلبًا اشتد بلاقع ، وإن كان في دينه رفية الترق الله على حسب دينه ، فإيرة الله على حسب دينه ، فإيرة الله على الدينة يتركه يمشى على الأون وما عليه خطيئة ».

نبیا میر مجران پر حوان سے مٹ بہوں ورڈ باد ہ مش بہ بول ، انسان پر آ ذمائض اس کے دین کے سے آئی ہوں ، انسان پر آ ذمائض اس کے دین میں سخت ہے قواس بر ہے ، لہٰ مر گر دہ ایپنے دین میں سخت ہے قواس بر آزم نش مجی سخت آئے گا ، اور گرس کا دین بک بیک ہے توان تر تمائل کا مرائل مرکے دین کے ، قسبارے مین بار کے دین کے ، قسبارے مین بین انسان پر سس کر دین ہے ہیں میں میں کہ وہ اسے ایسا (پاک صاف) بنا دینے ہیں کروہ ندین پر کری وہ ندین پر کری کہ انہیں ہوت ، اس کے دائم برکہ وہ ندین پر کری کہ کا مہیں ہوت ، اسے مال میں چل اسے کہ اس پر کوئی بھی گراہ نہیں ہوت ،

سے آپ کی دعوت و تبلیغ کا راشہ بند ہوجائے ، میکن اس سے بھی آپ پرکوئی فرق زیڑا ، اور اس سب سے یا و تود آپ سل بتدملر وسلم اسی طریقے سے دعوت الی الٹدسے کا میں منہک مسہدا در مختلف قسم کی افریٹیں بردا شنٹ کربیتے رہیں ،ا ورنہا بت <sup>ن</sup>ابت قدی سے اینے موقف پردسے رہیں جتی کراللہ تعالیٰ کی طرف سے مددونھرت اور فتح وکامیابی نے آب سے تدم ہوسے۔

النذاجولوك اسلام سحينيام ينجإ في كالحجند البين بإتفول مين فينت بين اور روست رمين برالتدتعالى كاحكم بافذكر ناجن كا نصبابعین ہے اگروہ واقعۃ کامیابی کے میڈاراد قبل میں تقی نصرت وفتح ہے آرز دمند میں توان سے بیے مناسب بہے کہ وہ اپنے آپ کو صبركا عادى بنائي اورالله سمه راست كى تكاليف مشقتي برواشت كرس م

بعض ا وفات ایسے موقع برذین میں ایک سوال پداہو آسے اوروہ یہ کہ اگر کسی برائی پرنکیرواعتران کرسنے واسے کوم علوم ہو کراسے اپنی جان کیے لمف ہوسنے کا ڈرسہے اوروہ میں مجتاب کہ اِس سے بغیروہ برانی ختم مجی نہ ہوگی توکیا ہے قسورت ہیں وہ اس

بظا ہرتو یہی معنوم ہوتا ہے کداس سے ملیے یہ جائز ہے کہ وہ اس برائی کوبل ڈلسے اس کیے کہ مضربت بقال ِ عکیم کی زائی سنہ تعالی کا فرمان مبارک ہے:

اور اچھے کاموں کی نفیجت کی کرو اور بہے کام سے من ((وَأَمُورُ بِالْمُعُرُونِ وَانَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ کیاکڑا ورجوکھ پیش آئے اس پرفسبرکیاک ہے شکہ یہ نبس وَاصْبِرُ عَلَىٰ مِنَّا اصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزُمِر ہمیت کے کامور میں سے ہے ۔

قرآن کریم کی اس آیت سنے منکر سے بر سنے ہے اس حکم الہی کوجان سے خوف یا اس برائی سے اِزالہ کی امید پرموقون نہیں رکا ہے جب سے میعلوم ہوتا سے کہ اگر رصا ہراکہی کی نیٹ ہوتومسلمان کوچا ہیے کہ ہوں درت میں منکر کے جسلے سے لیے برمبر بپیکا رموجائے ، اورکمی قسم کی پرواہ نرکرسے ،اس لیے کہ ایسا کرگزرنا اور بیا قدام کرنا ایمان کا تھا صنہ او صرفری امور جس سے ہے۔ ابو بجربن العربي فرمات بي كروتخص برائى مے ذائل بوسنے كى اميدر كمتا ہوا دراس سے بدلنے كے سلىدى اسے يانى يا مان سے مارسے جانے کانوف ہوتوائی خطرناک صورتحال میں بھی اکٹرعلما رسمے ندہب سے مطابق اس بوہرائی کے ازالہ کی کوشش کر: چاہیں اگر اس برائی سے تم ہونے کی امیدنہ ہوتو مجراس کا کیا فائدہ ہے ؟ عدما۔ سے اس قول کونقل کرنے سے بعدا بن عرف اس پر <u>سکھتے</u> ہیں : میری داستے بیسبے کہ اگر نبیت خالص ہوتو انسان کو بیا قدام کر ہی لینا چا ہیے خوا ہ نیتجہ کھی سکتے اس کی مطلق پرداه نهیس کرنا بیا<del>ر می</del>ه

یسنع علی زا ده کی کماً ب" تشرح ترح الاسلام" میں تکھا ہے کہ مدا ہنست کرسے توگول کی نوشنو دی حاص کرسنے کی گوشش نہیں کرنا چاہیےے ، اورکس کی طامست برامجال کہنے اور مار پیائی بلکقتل سے بی نہیں ڈرنا چاہیے ، اس لیے کہ سلف صالحین حکام وامار ہر

الأمور ﴿ )).

سله د وظ بوشرح شرعة الرمسادم نسنخ على زاده (ص - ، ٥٨ ) يا درب كه ابو بحرب العربي ما لكيه كه مه ، مي سه بي -

بميركيا كرستے تقے اور حق باست كہنے ميں مستفالى كى پرواہ نەكرستے تھے۔

معاشرے سے افراد مرتبنقیدا ور استے عامہ کی حفاظیت ورعایت کے سنسر میں یہ اہم اور ضروری قوا عدون مواجہ ہجب، اس سلیے مربول کوانہ میں اپنے اندر پداکرنا چاہیے ، اورا بنی اولا دکوان کی تعلیم دینا چاہیے ، تاکہ بچہ جیسے ہی زندگ کے مدیر میں وافل ہوا وراس سے میدان میں قدم رکھے اوراس کی مسئولیات وصروریات کواٹھا نے کے قابل ہو تو دہ ان آداب سے متصف ہو۔

#### ۳ \_ سلف صالحین سے موقف اور کارنا موں سے بیشہ نصیحت حال کرتے رہنا ؛

لیجیے ان شاندار وفیصلد کن مواقف میں سے چندا آپ کے سامنے ذمیں میں عبرت دنھ بین کے لیے بیش کیے ہوئے یہ:

الف ۔ روایت کیاجا تاہے کہ زا ہوا ہوغیاف بخاری کے قبرشان میں رہا کہتے نقصے ، ایک ۔ و ز اپنے بحدا گ کی می قت کے لیے شہر سیلے گئے ، حاکم نصری احمد سے لوسے بن کے ساتھ گانے بجانے ولئے گانے بجانے ہے سامان کے ساتھ ان کے ماتھ ان کو کو کہ بربڑی تو انہوں نے دل میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا: اسے نفس بڑا سخت موقع ہے ،اگر تو اس وقت نامون رہا تو اس گن ہیں ۔ وہ وگ شمار مہوکا ، مجد مربراً سمان کی طرف انتھ کے موال انتہ سے مدد مائی ، اور لائھی سنبھالی اور ایک دم ان لوگوں پر ٹوٹ فی بڑے ۔ وہ وگ دم وباکر لیٹے پاؤل حاکم کے ممل کی طرف بھاگ کھوے ہوئے ، اور حاکم کو پورا قصد سنا ڈالا، اس نے فورًا ان کو طلب کی در ، ن سے کہا ؛ کیا آپ کو میمعلی موف بہیں ہے کہ بچھوں حاکم وباد شاہ کو خوال ون کو میک میں مجھود یا جہ باتھ کے سامند کرتا ہے اسکو بی میں مجھود یا جہ بات ہے کہا ؟ کیا آپ کو میمعلوم نہیں ہے کہ بچھوں حاکم وباد شاہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اسکو بی میں میں مجھود یا جہ بات کرتے ہوئے ۔ سے کہا ؟ کیا آپ کو میموں میں محمل کی طرف میں حاکم کو بی اور شاہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اسکو بی میں میں میں میں میں کہ بیات کے کہا ہوئے کہ ان کو بی کو بی کیا آپ کو میکھوں کیا گوئی کیا گوئی کی کو بی کیا آپ کو میکھوں کیا گوئی کی کو بی کیا آپ کو میکھوں کیا گوئی کی کو بی کو بیا کو بی کو ب

ابوغیات نے حاکم وقت سے کہا؛ کیاآپ کو پنہیں معنوم کہ تیخص رمن کے ساتھ بغاوت کرتاہے اس کو آگ ہیں واض کردیاجا تا ہے ؟ حاکم نے کہا یہ بتلایئے کہ آپ کوامر بالمعروف اور نہی کن ، انکر کا ذمرداکس نے بنادیا ہے ؟ انہول نے جواب دیا ؛ اس ذات نے جس نے آپ کو حکومت وی ہے ، اس نے کہا کہ مجھے تو خلیفۃ المسلین نے حاکم بنایا ہے ۔ ابوعیات نے فرمایا کہ مجھے یہ ذمرداری فلیفہ کے رب نے سونپی ہے ۔ اس حاکم نے یہن کر ان سے کہا کہ میں آپ کوسم قند کا امر بالمعروف کا ذمہ دار بناتا ہوں ، انہول نے فرمایا میں اس عہدہ سے استعفی دیت ہول ۔ حاکم نے کہا آپ بھی عجیب آدمی ہیں ، حب یہ ذمرداری آپ کوسونپی نہیں گئی تھی تو آپ مفت میں یہ کا ) انجام دستے تھے ، اور حب آپ کو اس پرمقرر کیا جا رہا ہے توآپ اس سے رک رہے ہیں ۔

ابوغیات نے فرمایاکہ بات یہ ہے کہ اگر آج آپ مجھے اس عہدہ پر بھائیں گئے تو کل کومعزوِل کردی گئے اور حب ميرارب مجھاس عهده برمقرركرسے كا تو مجھے كوئى تنفض معزول نہيں كرسكا . ماكم نے يسن كركما: ما بينيے ہوآب كو ما كما ہے . توانهول نے فروایاکه میراسوال یہ سبے کہ آپ مجھے میری جونی لوٹا دیں اس نے کہا : یہ کامیرسے اختیاریس مہیں ہے ،اس سے ملاؤ اورکوئی ضرورت وفرماکشش بروتوفرمایئے ؟ ابوغیاٹ نے فرمایا کہ آپ دوزخ کے دا روغہ کو بینحط مکھ دلی کہ مجھے عذاب ند دے ، تو امیرنے کہاکہ بیمعی میرسے اختیار ہی نہیں ہے ،اس کے علاوہ اور کوئی صرورت ہوتو نبلا بئی ؟ انہوں نے کہاکہ آپ جنت ہے داروغہ رضوان کوریا مکھیجیس کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دیں ، امیر سنے کہاکہ یا انجمی مبر سے دائر ، انتیار میں نہیں ہے ، تو ابوغیاث نے فرمایا: یہ تم اموراس رب کے قبضہ میں بیں جو تمام حاجات وضرفر یات اور تمام چیزوں کا مالک سہے ہیں اس سے دچیز بھی مانگنا ہوں وہ مجھے عطافرما دیتا ہے، یہ س کرحاکم نے ان کوجانے کی اجازت دے دی <sup>یے</sup> ب - امام غزالی" احیارالعلوم" میں تکھتے ہیں : اصمعی کہتے ہیں کہ عطار بن ابی رباح ضلیفہ عبدالملک بن مروان سے پاکسس کئے، وہ اس وقت اپنے تخدت پرچکوہ افروزیتھے ،ان کے اردگر دہر قبیلہ کے عززین جیٹھے ہوئے تھے ۔یہ واقعہ اس وقت کا سعے حبب وہ اپنے دورخِلافت میں مکرمکرمہ جج کے لیے گئے ہوئے تتھے ،جب خلیفہ عبد الملک نے حضرت عطاء کو د کمیونا توان <u>سے لیے کھوے</u> ہوگئے اوران کواپنے ساتھ تخت پرسٹھالیا، اورخودان کے سامنے ہیڑھ گئے اوران سے فرایا : اے ابومحد (حضرت عطار کی کنیست ہے) فرما کیے کیسے تشریعیٹ آ وری ہوئی کیا کام سبے ؛ انہوں نے فرمایا : اسے امیرا مؤمنین النہ اور اس کے رسول کے حرم میں اللہ سے ورسیعے ، اور اس کی آباد کاری ودیکھ مجال میں لگے رہیے ، اور مہاجرین وانصار کی ولا د کے سلسلمیں خوب فداسے کام یعجے ،اس لیے کہ اس منصب کاس آب انہی کی وہہ سے پہنچے ہیں ، اور سرحد پر رہنے والمه بوگول سے سلسلہ میں التّٰد سسے ڈریستے رہیںے اس لیے کہ وہ مسلمانول سے لیے بمنیز یہ قلعہ وحصا رہے ہیں ،ا ورمسلمانول کے امور ومعاملات کی دیکھے مجال کرتے دہیئے اس لیے کہ آپ اور صرف آپ ہی سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے

ك الما حظة ميوكة ب تشرح تشرعة الاسكام مؤلف تشيخ على زاده (ص - ١٩٥).

گا، ورجولوگ آب کے دربر آتے ہیں ال کے ، بارسے ہیں تھی لتدسے ڈرسیے ان سے غافل ہر گرزنہ ہول اور نہ بن دروازہ ان کے لیے بند کیھیے۔

امیرامؤمنین نے کہا: بہن اچھا ہیں ایس ہی کرول گا، بھرحضرت عطار وہال سے امٹی کھڑے ہوئے توضیفہ عبد مدک نے ان کا ہا تھے بحر کرفر وہا! ورہم نے انہیں ہورا نے ان کا ہا تھے بحر کرفر وہا! ورہم نے انہیں ہورا کی ضرفہ ان کا ہا تھے بحر کرفر وہا! ورہم نے انہیں ہورا کردیا ، اچھا اب اپنی حاسب وضرفہ رہ تھے ہوت اور ضرفہ رہ نے اور شرفہ رہ نے اور شرفہ رہ کہ کردیا ، اور برکہ کرنے کی کھوسے بھوئے تو عبد للمک نے فردیا ؛ سنجہ اعزیت وشمرافت کا بلند مرتبہ یہ سبے ۔

سے ۔ کت ب الشقائق النع نیۃ تعلم الدولۃ العقائیۃ ، یم ککھا اسے کسلطان سلیم نوان نے خزانوں کے محافظہ ن ایک سویجا ک آدمیول کو تل کرنے کا ککھ دیا، اس کی اطلاع عالم مفتی علاؤالدین علی بن احمد المفتی کو بہنچ گئی، وہ سیدھے دیو ن عالی میں جیسے گئے ، اس زہ نے یہ دلیوان کے بوگر سے مار منتی بڑھے تا و معاسلے کے سلسلہ میں ہی دلیون عالی میں ب یا کرتے سے بین نچھ نو وزراء کو سلام کیا انہوں نے ان سقی بین نچھ نو وزراء کو سلام کیا انہوں نے ان سقی کی سقی لی مناب کو کسی جیزنے دلیان عوب میں تنظیف کا سقی لی مناب کو کسی جیزنے دلیان عوب میں انتظیف کا سقی لی مناب کو کسی جیزنے دلیان عوب میں تنظیف کا سقی لی مناب کو کسی جیزنے دلیان عوب میں بادشاہ سے منابیا ہوں مجھے ان سے کچھ بات کرنا ہے ۔ جنانچہ نہوں نے بادشاہ سیم خال کو ان کی آنہوں سے کہا نہیں سیم خال کو ان کی آنہوں کے انہیں سیم کی اور زیت دے دی بینانچہ یہ تشرعیت سے کے انہیں سام کیا اور مبیعے گئے بھر فرمایا :

كيا، وروم ل يصيع ثرث وشكريه كيه ساتحه والهر موسليه.

ندیوی اسائیل نے شرف باشاسے کہا کہ شنے الا نہرسے بات کیجے اس زمانے میں شیخ الازبرشن عروس سے انہوں نے صلح کاری شرفی پڑھنا شروع کردی بیکن اس صلح باوجود ہی ہیں۔ جا وجود ہی ہیں جا وجود ہی ہیں اور مامداز برگی پڑئی ہیں ہونے داران سے باوجود ہی ہیں وہ تو میں بی نہیں ہے یا بھر آپ لوگ ان علما میں میں مافر ہوسے ہیں وہ تصح بخاری " نہیں ہے یا بھر آپ لوگ ان علما میں میں میں سے نہیں ہیں جو مسلف میں میں ہوں ہوں ہوں ہیں ہیں ہو سے اس میں میں ہوا کرتے ہے ، اس لیے کہ آپ لوگول اور آپ سے اس پڑھھنے کی وجسے کچھی فائدہ نہیں ہوا میں ہوا کہ میں ہوا کہ اس میں ہوا کہ ہوسے کچھی فائدہ نہیں ہوا ۔ مارس بھر سے اس بڑھھنے کی وجسے کچھی فائدہ نہیں ہوا ۔ مارس بھر سے اس بڑھھنے کی وجسے کچھی فائدہ نہیں ہوا ۔ مارس بھر سے اس بھر سے کہ میں آپ میں ایک میں آپ میں ایک شروع ہوا ہے ہو ہے اس اس میں آپ میں اللہ ملیہ وسلم نے یہ ارشا و فروا یا ہے کہ بھر ہے دو اس میں آپ میں اللہ ملیہ وسلم نے یہ ارشا و فروا یا ہے کہ بھر ہے کہ بھر ہے کہ بھر ہوں ہی ہوگئی ہو سلم ہے یہ ایک میں آپ میں ایک ہو ہے اس میں آپ میں اللہ ملیہ وسلم نے یہ ارشا و فروا یا ہے کہ بھر ہوں کہ میں ایک میں آپ میں ایک میں آپ میں آپ میں ایک ہو ہوں کے بھر ہوں میں آپ میں ایک ہو ہوں کے بھر اس میں آپ میں ایک ہو ہوں کے بھر ہوں کی ایک میرٹ کہنے ہو جو سے کو میں میں آپ میں ایک ہو ہوں کی ایک میرٹ کہنے ہو ہوں گی ہو کہ ہو ہوں گی ایک میرٹ کہنے ہو ہوں میں آپ میں اللہ ملیہ وسلم کے دور میں ہوں کو میں میں آپ میں آپ میں ایک ہو ہوں کے دور میں ہوں کو میں ایک ہو ہوں کے میں میں آپ میں آپ میں ایک ہو ہوں کے دور میں ہو کہ میں ایک ہو ہوں کے دور میں ہو کہ میں ہو کہ میں اس میں کرنے میں ہو کہ میں ہو کی کرنے میں ہو کہ میں ہو کر میں ہو کہ ہو کہ میں ہو کہ میں ہو کہ میں ہو کہ میں ہو کہ ہو کہ

تم، مربا معردف اورنهی عن، منکرکهت رم و ورند انتدتن و تم پر تمها رسے بدترین آری مسلط کر دسے می میعرتمهارسے اچھے توک معمی دعاکریں کے نسکن ان کی دعامیمی قبوں نہ بجوں.

(التأمون ب معروف ، والتنهون عن المنكو، ويسلطن التدعليك وأشيريكم فيدعس خياركم فلايستجاب لهم».

یه من کرعهارا ورمبه بوت بوگئے اور خدیوی شرایف باشا سے ساتھ چلاگیا، وراس سے بعداس نے ایک نفظ بھی نہ کہا، دوہم عماراس شین کو لامت اور تنبیہ کرنے گئے ، ابھی وہ اس نوک مجھونک میں مصروف تھے کہ شرایف باشا واپس آئے اور بوجھنے گئے کہ ابھی جن شیخ نے کہ بات کے اور بوجھنے گئے کہ ابھی جن شیخ نے نے دو میں ایسے مکا کمر کیا تھا وہ کہاں میں ؟ ال عالم نے کہا کہ میں بیموجو دمول ، چنانچہ شرایف انہیں اپنے ساتھ کے اور اس مار جوابھی فرار دو میں رہوں کے جیسے اب سے تھے وہ الن عالم کواس طرح الود الم کہ جیسے اب

ان سے واپ لوسٹے کی کوئی امیدنہ ہو، تمرلیف باشاان سے ساتھ گیااور دونوں فدیوی کے محل میں وائل ہوسٹے، وہال پہنچے توفدیوی ملاقات سے کمرسے میں بیٹھے ہوئے متھے، اوران سے سامنے ایک کرسی کی تھی جس پر ندیوی نے ان مام کو بٹی دیا اوران سے کہا : آپ نے جھے ہے جو بات جا معۂ از ہر میں کہی تھی اب بھر دہرائیے ، شخے نے اپنی بات بھر دہرا دی اور موریث اوران کی تمرح بھی ہے سے سنادی ، فدیوی نے ان سے کہا کہ ہم نے ایساکیا جرم کیا ہے جس سے سبب ہم پر یہ معید بنت نازل ہوئی ہے ؟

شخ نے کہا؛ جناب من کیا عدالتوں نے ایسا قانون جاری بہیں کیا سبے ہے۔ یہ کوجائز کردیا گیا ہے: کیا زماک جائت بہیں سبے؛ کیا شاہ بہیں سبے؛ کیا شاہ ؛ کیا شاہ ؛ اور فدنوی سے سامنے اس قسم سے بہیت سے ایسے جام وناجائز اموری تذکرہ کیا جو ہلکسی روک ٹوک ملک ہیں سکیے جہ سبے تھے، بھرفرمایا کہ بتن سکے ہوتے ہوئے ہوئے ہم اللہ کی مدد کی امیدکس طرح رکھ سکتے ہیں؟! فعدنوی نے کہا: جب دو مسرول سے ساتھ ہما لارہی ہیں سبے اور ان کی مہذی ہم اللہ کی مدد کی امیدکس طرح رکھ سکتے ہیں؟! فعدنوی نے کہا: جب دو مسرول سے ساتھ ہما لارہی ہی سبے تو بھر ہم کیا کہ سکتے ہیں؟ ٹیٹ تہذیب ہی بسبے تو بھر ہم کیا کہ سکتے ہیں؟ ٹیٹ کرنے ہوئی کی کہوئی ویر تک گرون جمکائے رسبے بھر کہا: آب نے باعل تک کہا، آب نے باعل تک کہا، آب نے باعل تک کہا، آب نے باعل تھی ان کو دیر سے باکل کا پیس ہو بھے تھے جب ال لوگوں نے نہیں فریا بھروہ عالم از ہرکی جانب والی ہوگئے ، وہاں انکے ساتھی ال کی حرف سے باکل کا پیس ہو بھے تھے جب ال لوگوں نے نہیں دیجیا تو انہیں اسپی نوشی ہوئی گویا ان کو دو مری زندگی ملی ہوئے

له مد حظه بيوسشيخ محرسيسان كي كتاب مهن افل قر انعل " رص - ١٩٥٠-

نے کہا کہ یہ تواس وقت کوئی ایسامعقول عذرہ ہیں۔ہے،اس کی کیا ضورت ہے کہ لا زمین ا ورا خواج ت کوم ہے یا جائے ۔امیر وگول کو دسینے سے امیر بنرا ہے ذکہ دو مرول سے لینے سے۔

اس سیرمری نے کہا چھا ہیں آپ کا پیغام پہنچا کروائیں آتا ہوں ،اس کے بعد مجلس کے حاضر پر منتشر ہوگئے ۔ اور عدد بر معد انہ ہوائی اس کے بعد کی اور اوھرا کو اور اطراف سے رہنے والے جمع ہوگئے ، تو مراد بک نے ان لوگوں کو یہ بیغام بھیجا کہ میں آپ لوگول کی دوباتوں سے سواسب بایس ،ن لیت ہول ، ایک تو بولاق کا دلیان اور دو مری بات جا کمیہ سے بارے ہیں آپ موگول کا اخوال مطالبہ ، بھراس نے بارے ہیں آپ موگول کا اخوال مطالبہ ، بھراس نے بات جیا ہے مال کہ اور ان سے و نواست کی کہ وہ صلح کا کوئی راستہ کا کریں ، میسرے دن حکام وہ انہایت نری اور لاطفت سے بات جیت کی ، اور ان سے و نواست کی کہ وہ صلح کا کوئی راستہ کا کریں ، میسرے دن حکام وہ انہا بھی ہوئی کہ فال ان فیکس فتم کر دسیے جائیں ، اور ان ایس میں بیٹ نے ان میں شیخ نرقا وی بھی شیخے اور اس بات پر میلی ہوئی کہ فال ان فیکس فتم کر دسیے جائیں ، اور ان کوگوں سے ساتھ اچھا برنا وکیا جائے ، اور قامنی نے اس سلسد ہیں ایک خط دم مریکھ دی جس پر ہا شاا ور حکام نے کہ سے خاکر دیے اور اس طرح سے یہ فتا ہوئی ہوئی کہ فات فتی ہوئی کہ وہ میں ہوئی ۔

سلفن ما نحین سے اس طرح سے مواقف وکار نامول کی بے شمار شالیں ہیں جوسب کی سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ توگول نے اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے رو سینے کا فریندا واکیا ۔ ناکہ ماشرواس بات سے معفوظ رہے کہ کوئی اس سے کھیلے یا س میں انتشار پراگر سے ،اور امت میں باہمی ارتباط اور بنھن مطبی ہے قائم رہے ،اس لیے کہ معاشرے ہیں فرد کی مثال عمارت کی این شعول میں سے ایک این بیطی میں ہے ۔ اس لیے اسے چاہیئے کہ توگول کی توجہ اس طرف مرکوز کرے جس میں فرد کی مثال عمارت کی این نام ہو، اور مفاسد و نقصان کو دور کرسے اور لوگول کے ساتھ مل کر معاشرہ کی عمارت کو خوالص اسلامی عقبد سے اور بہترین اخل تی اعول پرقائم کر سے میں باتھ بائے ، اور کس کی مامت کی پرواہ کیے بغیر تی بات کہے ،اسلام نے اپنی نہائی مثال کر جہات واصلاحات کے فرائع میں باتھ بی مامت کی پرواہ کیے اس طرح ، س نے اسے دوسرول کا بھی رقیب فرگوان مقرر کیا ہے ، تاکہ معاشرہ کی تعمیر و اس می کے سلسلہ میں وہ اپنی خفیم ذمہ واری اور فرضِ خوبی پردا کرسکے ، اور لوگول کوتی و سبر کی وہ یت کرتا رہے ، اور اللہ تعالی نے فرائی غظیم میں باسک سے ارشا دفریا ہے :

قسم سیے زہ نہ کی کہ انسان بڑ خدارہ میں سیے بھروہ دگر نہیں تو ایمان دستے وجنہوں نے چھے کام کیے ،او داکیں ورسے کوق کی فہاکٹس کریتے رہے ورایک دوسرے کو پہندی کی فہاکٹر کرتے ہے ، ﴿ وَالْعَصْرِكُمْ اَنَّ الْمِانْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ﴿ وَالْعَصْرِكُمْ اللَّا الَّذِينَ الْمَانُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيطِيتِ وَتَوَاصَوْا بِالْعَقِّيِّ فَهُ وَتُواصَوُا فِالْعَقِيْ فَا وَتُوَاصَوُا بِالْعَيْقِ فَا وَتُواصَوُا بِالْعَيْقِ فَا السَّلِيطِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَا وَعَلَيْكُوا الصَّلِيطِ فَي وَتُواصَوُا بِالْعَيْقِ فَا وَعَلِي السَّلِيلُ فَي اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهِ فَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ لِللَّهُ وَلَوْلَ مِنْ إِلَّا لَهُ مُنْ وَتُواصِلُوا بِلللَّهِ فَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْعِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

که بوت واقع تک، ورخفیس به نناچا ہے،ا سے چا ہیے کہ جاری کتاب "کی ورثنۃ کہ نبوء " ورمی پرشہ پرشیخ عبد معزمز کی کتاب " ماسنم بین انعیم ، و نحکام " ورشیخ محرسلیمان کی کتاب من فنل ق،انعہا ،" اوران سعور کی حرف رجو تاکوسے جوا م مغز لی نے ، پنی سی ب احی میں عدر وسعف محین سکے ایسے مجاہد نہ کا رہ مے مہیں سکے جوشفی کاسامان مہیا کردیں گئے ۔

معاشروکی دیکیویجال ا وراس پرنقد و تنقیدا وررائے عامہ کی حفاظت جوامر بالمعروف ا و رنہی عن المنکر کی شکل ڈپ یا ٹی جو ڈ بداس کے سلسلہ میں اسلم سے وضع کروہ یہ اہم قوا عدواصول ہیں جن سے ساتھ ایک اور حیزیجی میں مرزیول کے سمنے پڑے کرر با بهول تاکه ده اس کی طرف خصوصی نومبریس. اور اس کی نعیجت کیاکریں ، اور اس برمحنت کریں . اور وہ یہ ہے کہ اسل کے زندگی کے ہرشعیے، حصے اور نظام پرمحیط ہونے کے تصور سے مفہوم کونیچھے کیا جائے بعنی س کا ایسا محیط وہام ہونا ہوفر د وجاعت سے مصالح میں موافقت پیاکر وسے اورامت کی سیاست اور تمام عالم کی سائنی کوتفنمن ہو.ایسا محیط ہونا ہو دین و دنیا ۔۔ روح ۔۔ مادہ ۔۔ تلوایہ۔ قرآن اورعبادت وجبادیں سے ہرایک کو یکجا جن کر دے۔

ايسامحيط مبونا جوعقيده واير ن. تقوٰی واحسان .نمازورونده .ا درخيرويجلانی اورتکلين پرسبرکرسندا د.صدق دو ذ ا ورمجسن وانحدت ا ورج دوسنحارا ورعهد وميثا ق ا ورعزم وقعدا درجنگ و انتی صلح وامن ا ورمنرا وجزاک <sup>نسکل پ</sup>کیم مزد د التّٰد تعالیٰ کے فرمان مبارک کی درجے ذیل آیا ہے صاف صاف بین اعلان کررہی ہیں . اوراس فہوم کی تنبیجے کررہی ہیر ا وراس محیط دشامل بوسنه ک اس خصوصیت کی طرف رسمانی کررہی ہیں ، ملا مفد موفروال آبانی :

نیکی بیم بیمینهین که اینا مندمشرق کی طرف یا مغرب ک حرف (ا لَيْسَ الْبِرَّآنُ تُولُوا وُجُوهَكُهُ قِبَلَ الْمَشْيرِقِ وَ الْمَغْيرِبِ وَلَكِنَ الْبِيْزَصَنْ اَصَنَ بالله والمزور الاخرو المكتبكة والكتب وَالنَّبِينَ وَالنَّ المَّالَ عَلَى حُيِّهِ ذُوى القرن بي واليكنمي والمسكينين وابن التبييل وَالسَّا بِلِينِ وَفِي الرِّقَابِ: وَأَقَامَ الصَّاوَةُ وَ أَتَّى الزُّكُوةُ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ مِذَاعُهُ دُوا وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّزَّاءِ وَجِينت الْبَأْسِ أُولِيِكَ الَّذِينَ صَدَفَوْا وَأُولِيكَ هُمُ الْمُثَقُّونَ ﴿ يَكَايَّهُمَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُو الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُ بِالْحُرْ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِوَ الْأُنْثَى بِالْأَنْثَى مِ فَكُنْ عُفِيَ لَهْ صِنْ آخِيْتُ شَيْءٌ فَالِتُّبَاثُمُ ۚ بِالْمَعْرُوٰفِ وَادَاءٌ إِلَيْهِ بِإِخْسَانِ وَ ذَٰلِكَ تَخْفِيْفُ مِّن رَبِّكُوْ وَرَخْمَةٌ ، فَكُنِ اغْتَدْ لِ يَغْدَ ذُلِكَ

كرو دميكن بريئ نيكى توسيسي كرجوكونى التدا ورقب بست كيون اورفرشتوں اورسب كتابوں اور پنيروں پرايمان انے ، ا وراس کی ممبت برمار دسے رشتہ داروں کوا وریتیموں کو ا درمخیا بور، ا ورمسا لمرول ، ورما محکف والدں کو، ورگڑنی مرائد، اورقائم رکھے نمازکو اورزکات ویکرسے، وجب مبدكرست تواسين ترركوبوداكرسف وستعهو،اوريختی در تکلیف ا وربُرانی کے وقت میں صبر کرسنے واسے ہوں ۔ یہی لوگ سیمے ہیں اور سی پرمیر کا ریس ہے ، یا ن و وقر برفرمن مواقصاص (بزبری کرز) مقتوبول بی آز، دیسے برسے سر د ا ورغلام سے برہے غلام ا ورعورت سمے بہسے عورت ہیر مبس کومد ف کیاج سے اس کے بھائی کی طرف سے کھی گا تو ابعد بی کرنی چا ہنے موافق دستورسے . ورس کونون كراتداد كرزي بنيئه ياآس فى ب تمه يد ، ب كرون سے ، ورمہر ، ل ، ميرحواس فيصد كے بعد ، و و ل كر ہے تو

M96 جنداور

فَكَهُ عَذَابٌ ٱلِنُهُرُ۞ وَلَكُمُ فِي الْقِصَاصِ ن کے سیے دروناک عذہ ہے۔، ورتمہ رہے و سطے قصاص میں بوسی از ندگ ہے اسے عل مندق کا رتم بھتے رہو۔

حَيْوِةٌ يَالُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ القره ١٥١٦ ١٥١ مسلمان جیب بیرگمال کرتیا به بیرکه اسلام صرف عبا درت می عبد درت می<sup>ش</sup>تمل دین کا نام بسیره اس میں جها د وغیره کمونیس تو

ايسهموقعه برده كتناجابل موسن كاثبويت ويتاسب

اسی طرح برکتنا بڑا وہم اور دھوکہ سیسے کہ انسان پرتصور کرسے کہ اسل میکومست کوشنطم کرسنے اور زندگی سے دو مرسے شنون وحالات ہے مرتب کرنے کی دعوت نہیں ویتا ؟

كياتم ماشق بوسبش كمّاب كوا درمبض كونبيس مشتق سو كونى منزنهيں اس كى جوتم ميں يەكام كر تاسيے پيگررسو كى دنيا ک ندندگی میں ور تی مست سکے دن مینجائے ج میک سے سخست

(( اَفَتُولُهُ مُونَ بِبَغِضِ الْكِينِ وَتُكُفُرُ وْنَ بِبَغضِ فَمَاجَزُاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُهُ لِللَّاخِزْيُّ في الْحَيْوَةِ اللَّانْيَا ، وَيَوْهَرِ الْفِيلِيمَةِ يُرَدُّونَ اِلے آشَدِ الْعَدَابِ)). استرو۔ ٥٥

اخیر پس تمیں مربیوں کی توجہ اس طرف مبارد ل کرانا چاہتا ہوں کہ بچہ دیکھ مجال ا وراجتر عی ومعاشرتی روک ٹوک کی ترمیت اس وقست نہیں حاصل کرسکتا حبب تک ہم اس سے خوف وشرم اورجیا کا علاج زکرلیں ،اس سے علاج کا طریقہ ہم گفیا تی تربیت کی ذمہ داری "کی بحث سے ذیل میں ذکر سے ہیں ، اس لیے مرنی کوجا ہیئے کہ اس کامطالعہ کرسے ، تاکہ اسے معلوم ، توکہ نیجے میں حراً ت وبہا دری اور شجاعت بیدا کرنے کے لیے اسلام نے کیا طریقیہ افتیار کیا ہے۔ اور اس کو شرمندگ احساس کمتری ا ورخوف وفرراً وراِ دهراُ وصوصيب كرزندگى كزارنے كى عا دت سے بچانے كے سبے كياطر بيتے افتيار كيے بي ، واقعى الله اگر مسيرها راستهن وكهائ توكوني معى نهيس وكهاسكمار



# سانوب فصل

# ے ۔ جنسی تربیت کی ذمہداری

مبنسی تربیت سے تقصدیہ ہے کہ بچہ جب ان معاملات کو سمھنے کے قابل ہوجائے ہونبس سے تعلق رکھتے ہیں ا در شادی ا درانسانی نوام شامت سے تعلق در نہے کوان امور سے بارسے ہیں سمھا دیا جاستے اور وہ اموراس کے ذہن نسٹین کرنے جائیں تاکہ وجب وہ جوانی کی عمریں دافس ہوا ورعنفوان شباب ہیں قدم رسکھے اور زندگی کے داز ہائے بستہ سے وافقت ہو تو اسے حلال وحرام کا علم ہو،اور اس م سے ممتاز ترین طور طربیع ہے اور کردا راس کی عادیت وطبیعت بن جائے اور وہ شہوت ر کی سے جیمیے جیمیے تیمیے نرووں تا ہو ہے۔ اور وہ تا ہوت ہوں کے راستے ہیں بھٹک زجائے۔

میرسے خیال میں بیعنبی تربیت جسس کامربزدل کوانتہام کرناچا ہیںے اور جس کی طرف بھربورِ توجہ دیناچاہیے یہ مندرجہ ذیل رامل مرشتی ہے۔

م سائٹ سال سے دنل س کے مرجے ہوشیاری و مجداری کا زمانہ کہ جا اسبے اس بیں بیجے کوسی کے محروضیرہ مانے کی صورت میں اجازت طلب کرنے اور اوھرا دھرو کیھنے سے آ واب سکھد دینا چا ہیئے۔

ا در دش سے چودہ سال کی عمر جسے قریب ابلوغ کی عمر کہا جاتا ہے سیس پیچے کوال تمام چیزوں سے دُور رکھ انجہے کے جون جونسی ہذبات کو کو کورکانے والی ہوں ۔

ورچوده سے شوله سال کی مرجعے بوغ کا زمانہ کہا جا آہے اس میں اگراس کی شادی تیار ہوتو لیسے نبسی روا بط ونبسی اتعاب کے آداب سکھا دینا جا ہیئے.

بانغ ہوسنے کے بعد سباب وجوانی کاجوزہ زکہ د کاسے اس میں اگر بیھے کی فور کی شاد کی نے کرمسکیس تواسے پاکد منی کے آداب ومحاسن بتلانا چاہیئے۔

. و اورآخری بات بیر کربچ حبیب ن شعور کوپہنچ جائے توکیا کھل کرہ ارمۃ اس سے نبی بایمی کرلیزا چا جیئے ؟ اب یس مرفی حضرات سے ساسنے ال مباصف کو ترتیب سے نصیل سے بیان کردل کا اکدانہیں معلوم بوکد اپنے بچول کوان کا تکرس طرح دیں ، اور اس طرف کس اندائے سے بچول کی رہنمائی کرنا چاہیے ؟ اور "کہ یمعلوم ہوجائے کہ اس نظیم دین اسلام سنے تربیت سے کئی گوشرکونہیں جھوم ابلکہ چرکوسٹے کی بیانب تربیت کرنے والول کی رہنمائی کی ہے ، اور اس کوال سے سے دنتح کیا ہے ۔ تاکہ وہ تربیت ورمنمائی کے سلسلہ میں اللہ کی طرف سے مفوضہ ذمر داری کمل طورسے انج کی وسے کی ر

### يبجيه ذيل مي ان مباحث كوترتيب يه مرحله وار ذكركيا جار بإسبة التُدتعالى يح لكيف كي توفيق فيه :

اجازت طلب كرين كي أداب

محترم مرفی حضارت! میں اس فصل میں آپ سے سامنے اجازت طلب کرنے کے آدا بنہیں بیال کروں گا اس لیے کہ میں انہیں گذشتہ فصل بی مفصل بیان کرمیکا ہول ۔

بلکرمی به چام آبرون کرآپ بیجول کوان او قائت می گھروالوں کے پاس جانے وقت اجازت للب کرنے کے اصول بتلادیں بن اوقات میں مردوعورت اپنی حالت میں ہوتے ہیں جب میں وہی فیوسٹے بیکے کو بھی ساھنے آنے دینا نہیں چاہتے، اور وہ پربینز نہیں کرتے کہ بیکے ان پرمللع ہول.

اسنور . ٥٠ و ٥٩

اس قرانی تص سے ذریعہ اللہ تعالی مزیول کو نا بالغ چھوسے بچول کو گھردالول سے پاس جلنے سے وقت اجا زت عدب کرسنے کے سلسلہ میں گھر لو ترب بیت سے اصول سے مطلع فرما رہے ہیں ۔

يرا جازت طلب كرناتين حالات بين بوگا:

ا - نماز فجرسے قبل سے کہ ہوگ اس وقت عام طورسے مبتروں میں سوئے ہوئے موسنے ہیں۔

۲- دوبہرسکے وقت اس سلیے کہ بعض مرتبہ اس وقرت بھی انسان اپینے گھروالوں سےے ساتھ مختصرسے لبامسس ں ہو گاہیے .

٣ - عشارى نمازك بعداس يهكرير وقت ارام وسوسف كام وتاسهد.

پیم کوان اوقات بی گھریں جاتے وقت اجازت داب کرنے کے بوآ داب سکھائے جا پہنے ہیں، فاہرہے کہ اس کی مسلمت پہنے کہ کہیں ایسائڈ ہوکہ بچہ اچانک بلااطلاع ، ل باپ کواٹیسی حالت میں نہ دیکھے لیے بس میں وہ نبھے سے ساننے جانا پہند نہیں کہتے۔

نیکن جب بچہ ملوغ کی عمر کو پہنچ جائے اور مرا ہوجائے توالیسی صورت میں تربیت کرنے والول کو چاہیے کہ اسے ان بین ا وقات اور اللہ کا اسے اوقات میں تھی کے آداب سکھ ئے ان بین اوقات اور الن کے علاوہ دو مسرے اوقات میں تھی وائس ہوتے وقت اجازت طلب کرنے کے آداب سکھ ئے جا نیک ، اس کے کہ اللہ تربادک وقعالی اوشا وفرائے ہیں :

ا درجب تُم مُن کے لڑے۔ بوغ کوپہنچ جا بِنَ تونہسیں بھی اجازت بیناچاہیئے ، جیاکہ ، ن کے انگلے ہوگ ا ہاڑت ہے ال وَإِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَشْتَاذِنُواكُمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ».

النور - ٥٩ ع ي ي ي

جب شخص کو تربیت سے اصول و قوامد کی ذرائیمی سوجر بوجہ ہوگی وہ قینی طورسے یہ بات جان لے گا کہ قرآبِ کریم کی یہ بدایات و توجیہا ہت نہایت و ضاحت سے اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ اسلام نے بیجے کے سمجہ وقتال کی عمر کو پہنچیتے ہی اس بات کا نہایت اہتمام شروع کردیا کہ بیجے کی تربیت ایسی ہوکہ وہ حیار و شرم کا بیلا اور بہترین معاشر فی کردا را ورشا ندا راسلام آذاب کا ماک ہوتا کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تواپنے عمدہ افعات اور قابل تعربون کا رناموں کی ایک زندہ مثال ہو۔

یکتنی رسواکن اور شرمندگی کی بات ہوگی کہ بچہ حب ایجانک شعب نوانی کے کمرے میں داخل ہوتو مال باپ کو بنسی فعل میں شغول دیکھ لے۔ اور مجروبال سے باہر آگر اسے جب حب سے میر ساتھ یوں سے ساسنے اس منظر کو بیان کرسے ؛ اور بچر دوبارہ جب یفت و تصویراس کے ذہن میں آئے گہ اور وہ سارا نقشہ ، شرکے خیال میں گردش کرے گاتو وہ س قدر مہوت دیم زدہ بوجائے گا؟

ا ورمچراگراس ہیں صنعنب نازک کی طرف میلان کا اصاکسس پیا ہوجائے اوروہ اس سے قبل صنف نا رک سے

اتصال ومل ب اوراس مصفوا بشس ولذّت بوری کرسند سے طریقے کو دیکھ دیکا بہوتو اس میں انحرات کسس قدر مبد ترقی یاجائے گا؟

ال الیا اگر تربیت کرنے والے اپنے بچول میں عمدہ اخلاق ،اوران کی شخصیت کواسلامی ممتاز شخصیت ،ادر موثم ہو کا بہترین فرد بنا ناچا ہتے ہیں توانہیں چاہیئے کہ وہ قرآنی ہاریت سے بموجب بچول کوغفل وشعور کی منزل میں قدم رکھتے ہی ب بتلادیں کہ انہیں گھریں داخل بہوستے وقت اجا زیت طلب کرناچا ہیئے .

#### ج <u>دیکھنے کے آداب</u>

بین اہم امور برمرنی کواپنی توجه مرکور رکھنا چاہیے اوراس کا بہت استمام کرنا چاہیے ان ہیں سے یہ بھی ہے کہ بچے میں حبب شعور بدا ہوجائے تواسے دیجھنے کے آوراب سکھانا پہا ہیں۔ اور اسے ان کا عادی بنانا چاہیے۔ تاکہ بچے کویے خوب انجی طرح معلوم موجائے کہ اسے کہال نظر ڈوالنا جائز ہے اور کہال اور کہ چائرام ہے۔ اسی ہیں اس سے تقبل ودیگر میں موت کی مجال کی مدود کو مین پختے پراس سے افراق درست رہ سکتے ہیں۔ مضمر ہے اور اس صورت میں بلوغ کی عمراور جھاری کی حدود کو مین پختے پراس سے افراق درست رہ سکتے ہیں۔ دیجھنے سے جو آواب نیچے کو سکھانا چاہیے اور جن کا اسے عادی بنانالار کی ہے وہ ترتیب وار درجے ذیل ہیں :

#### الف معام كى طرف ديمض كے آداب:

جس عورت سے نکاح کرناانسان پرمہیٹہ مہیٹہ سکے لیے حرام ہوا۔ سے مردسے محارم کہا جا آ۔ ہے۔ اور ہردہ مردسس سے عورت کو ہمیٹہ ہمیٹہ سے لیے نکاح کرنا ناجا ئز ہوا سے عورت سے محارم کہا جا آ۔ ہے تواسس بی فرسے محارم میں پرلوگ داخل ہیں :

ت نسب کی وجہسے حرام ہونے والی عورتیں: اوروہ سات ہیں جنہیں اللہ تبارک وتعالیٰ نے درج ذیل فرہ نِ مبارک بیں خرکیا ہے: میں ذکر کیا ہے:

حسد م ہوئی ہیں تم پرتمباری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور سچومچہاں اورخال ئیں اور بیٹیاں بھس ٹی کی اور بہن کی ۔

( حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ المَّهْتُكُمْ وَبُنْتُكُمْ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَمُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

وه عورتبی جورشنهٔ زواج کی وجه سیرام بهوتی بین : اور وه چارعورتبی بین : استرام بهوتی بین : اور وه چارعورتبی بین : استرام بهوتی بین : استرام بهوتی بین : استرام بهوتی بین : استرام بهوتی بین الله می استرام به استرام بین الله می استرام بین الله مین الله مین الله به استان ۲۰ ساز ۲۰ ساز

ورن عير دروان ورتول كوجن كوتمه رسد بينكاح مي دف.

اورعورتمي مهارس الميول كالومهاري بيثت سيبي

ا درتمها ری عورتوں کے رئیں۔

ا درای بٹیاں جو تمیاری پروکیش میں ہیں جن کو کہ تمیاری اسف عورتوں نے جنسبے جن سے تمرنے سمبت کہ ادر گرتم نے ان سے

معبت نبیر کی توقیر کویگر ، نبیر

اور عبن ماؤل نے تمہیں دورہ بل پاہتے اور دورہ ک

ا ورامام مسلم اوراصحاب نن نبي كريم عليه الصلاة والسلام كاارشا دِ عالى نقل كرست بين : رضاعت ہے تھی وہ عورتیں حرم ہوم تی ہیں ہو سب کی دجہ

ہے ترام ہوتی میں۔

٢ - بيني كى بيوى اس كي كرالله تعالى كارشا وسيد: (( وَحَلَا يُلُ أَبُنَا يُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصُلَا بُكُمُ )). الناريه ۳- بیوی کی والدہ ،اس کیے کدارشادِ ربانی ہے: ((وَأُمَّهَاتُ نِسَاكِكُمُ). ، شاء-rr

م - بیوی کی بیٹی ،اس سیے کدار شادِ یا ری ہے : (( وَرَيَا بِبِنَكُمُ الَّذِي فِي خُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَا بِكُمُ الَّذِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ ـ فَإِنْ لَهُ سَّكُوْنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَكُرُجُنَاحُ عَلَيْكُمْ )). النساريور

🕒 دود ه کی وجه سے حرام مرونے والی عور میں: ارتادر آبی ہے: (( وَإُنَّهَاثَكُمُ اللَّا تِنْ أَرُضَعُنكُمُ وَأَنْدَوا كُلُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ».

( يحرم سن الرض ع ما يحرم

لهٰذا نسب كى وحدست توعورين ترام بن جيسه مال بيثى بهن حجي خاله بيتى مجانجى اس طرح يه رشته رنناعت اور

دوده کی وجہ سے میں مام ہوجاتے ہیں جیسے رضاعی مال رضاعی مبن رضاعی بیٹی وغیرہ وغیرہ ۔ مرد سے کیے اپنی محرم عورتوں کا سینہ سے اوپر اور گھٹنول سے نیچے کا حصہ اس صورت میں دیکھے ناہا ٹرنہے میں نود وه ا ورعورت دو**نو**ل شهوت او اِفسانی خوامش سے ماُمون ہول بسکن اگرسفلی بندبات *سے معظر کینے کا خدشہ ب*وتواحتیات اُ اس کود کمچنانھی حرام سبے۔

اس کیے مردکو اپنی محرم عور تول سے ظاہری وباطنی موانبع زینت کی طرف دیکھنا درست بیے مثلًا سر سرکے بال برین ، دیری سینه ، کان . بازو ، گھٹنے سے نیچے پنڈلی سے قدم کک اور پہرہ -

اس کے علاوہ جسم کا اور حصد مثلاً پییٹ پیٹیدا ور ران توان موافعت کی طریف دیکیھنا *ہر گزیجی* جائز نہیں ہے ۔ اوراس مب ً ی اسل ارشادِ آبی ہے:

ہے دور حسب کی وج سے حرمت ٹابت ہوتی ہے وہ منفید سے یہ را کے مرتبہ مذا کر پنیا بھی حرام کرنے وار ہے ، ورفقہاء شوا فی سے یہ را ہے مختلف دل ت میں وو و صبیا ہے ، سکن احتیاط اسی میں ہے جد صفیہ سے افتیار کیا ہے۔

اوراپی 'ربنت نی ہرنہ موسف دیں مگرم البے نئوم ر اور اینے باپ پر اور اپنے شوم رکے باپ پر ،اور اپنے بیٹول پر از راسپے شوم رکے بیٹول پر اور اپنے بھا یکول پر اور اپنے کا نیوں کے لؤکول ہر یا اپنی بہنول کے لؤکول ہے (( وَلَا يُبْدِينَ زِيُنَنَهُنَّ الْآلِبُعُوْلِتِهِنَّ اَوْ (اَبَا إِهِنَ اَوْ (اَبَاءِ بُعُولَتِهِنَ اَوْ اَبُنَا إِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَ اَوْ اِخْوَانِهِنَ اَوْ بَنِيَ اِخْوَانِهِنَ اَوْ بَنِيَ اَخَوْتِهِنَ )). النرر ١٣٠ اِخْوَانِهِنَ اَوْ بَنِيَ اَخَوْتِهِنَ )). النرر ١٣٠

محرم مردخصوصاً جب که بلوغ کی عمرکومنج گیا ہوتواس کے لیے یہ قطعاً حرام ہے کہ وہ اپنی محارم میں سے کسی عورت کو ا استی حالت میں و بجھ حبب اس نے مختصر سالباس پہنا ہوا ہو حو گھٹنول سے اوپر مواور انیں کھلی ہوئی ہول یا اس نے ابسا باریک کپڑا بہنا ہوس سے جم کا اندروئی حصتہ نظراً تا ہوا ورسم کا ایسا حصہ فل ہر بیور با ہوس کی طرف و کمینا حرام ہے ۔ اسی طرح بیٹی اور دومری عورت برتھی یہ حرام ہے کروہ اپنے کسی محرم کا گھٹنول اور ناف سے درمیان کا حصد دیکھے خواہ وہ اس کا بیٹا ہویا س کا بھائی ہویا باہب ہو ، چاہے اسے فتہ کا ڈرزیمی ہوا ورخوا بٹن نفس اور جذبات پر کنٹوول میں ہو۔ چاہے حمام میں غسل کرانے اور ماسٹس کرنے کے لیے کیول نہو :

﴿ لِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَغْتَدُوهَا ، وَمَنَ يَتَعَدَّحُدُودَ اللهِ فَأُولِلِكَ هُمُ الظّلِمُونَ .. ) . يَتَعَدَّحُدُ وَدَ اللهِ فَأُولِلِكَ هُمُ الظّلِمُونَ .. ) .. ابتره ـ ٢٢٩

یہ التدکی مقررکی بوئی مدیں ہیں۔ سوال کے کسکے زبڑھو اورجوکول بڑھاچے اللہ کی مقررک بوئی مدوں سے سودی لوگ فالم ہیں۔

#### ب یہ جس سے شادی کرنیکا ارا دہ ہواس کی طرف دیکھنے کے آداب: ۱

شربعیت اسلامیدن نادی کرنے والے کواپی منگیتر کی طرف دیجھنے کی اجازت دی ہے ،اسی طرح رط کی کومجی اس بات کی اجازت دی ہے ،اسی طرح رط کی کومجی اس بات کی اجازت ہوں ہے ہونے والے شوم کو دیکھولے ، تاکہ دونوں شریک حیات ایک دوسرے کوخوشد لی سے بہند کرسکیں ، اور اس کی دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم کا وہ فرمانِ مبارک ہے جو آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ منی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھ جسے امام سلم نے روایت کیا ہے فرمایا :

اس کود کمید لواکس سیے کہ اس ک وجہ سے تمبار سے رستندا

((انظر إليها فإنه أحرى أديوُدم بينكما)).

يعنى ديكي لينامجيت والفنت كودائم كرسف كا ذريع موتاسه.

ا ورامام سلم ونسانی روایت کرستے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم سلی انٹرعلیہ وسلم کی فدمست ہیں حاضرہو۔ اور آپ کو تبلایا کہ انہوں نے ایک انصاری عورت سے شادی کرلی ہے ، تو آپ نے ان سے پوچھا : کیا تم نے اسے دیکریا بھا ؟ انہوں نے عوض کیا : جی نہیں ، تو آپ نے ارشا وفروایا : اس کودیکیولواس بیے کہ انصارک عوریوں ک آنکھور

((انظراليه فاساب في أُعين لأنصر

میں کھے ہو ہاہے۔

لینی انکھیں ڈراچھوٹی ہوتی سہے سکین اس نظرڈا لینے اور دیجھنے سے بھی کچھآ داب ہیں ۔ دیکھنے ولسلے سے لیے ال کی رہ یت كرنابهست ضرورى سبيدا وروه ورج ذبل بين.

۱ ۔ اگر روکے کا لڑکی سے سکا م کرنے کا لیکا ارادہ ہوتو لڑکی کےصرف چہرے اور ہاتھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ ۲ - اگرصرورت پرشسے تواس کی صورت اچنے ذہن ہیں رکھنے کے لیے کئی بادنظرا اِلماہی جا کڑے ہے۔

٣ - لاک اورلوکا دسیجنے اورشاوی طے ہونے والی مجلس میں ایک دومرے سے بات بھی کرسکتے ہیں ۔

یم ۔ منگینز<u>ے س</u>ے مصافحہ کرنے کی سی صورت میں اجازت نہیں ہے ، اس لیے کرشا دی سے قبل وہ لڑکی اجنبیہ ہوتی ہے اور اجنب سے مصافی کرنا حرام سبے ،اس لیے کہ امام بخا ہی مضریت ، مُشہ مِنی الله عنها سے روابیت کرستے ہیں وہ فرمانی ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بدیت لیتے وقت میں کھی سی عورت سے باتھ کونہ جیدا بال آپ عورتول سے زائی بعیت لیا کہتے تھے۔ ۵۔ سب لٹڑکی سے زکامے کا را وہ ہو اس سے سی عزیز کی موجودگ سے بغیر تنہائی ہیں دونوں کا اکتھا ہونا جائز نہیں ہے۔اس ليے کہ اسلام اجنبيہ سے ساتھ ضعوت کوحرام قرار دیتا ہے ، چنانچہ امام بخاری دسلم نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم کا فرمان ولی فت ل كريسته ہيں:

سسن ہوکمی مردکوکسی داجنبی ،عورت سے ساتھ تنہ نی ہیں کی نہیں ہوٹا ہا ہیئے۔ اور نکس عورت کوبنر *محرم سے* سفر

((ألا لايخلوبن رجل باسراً \$.

ولاتسافريت استرتةإلاومعيهيا

اس سے ساتھ ساتھ اس بیانب بھی اشارہ کردیناصروری معلوم ہوتا ہے کہ آزا دخاندانوں بی آج کل بیر جورواج ما ہوگیا ہے کے دورکا اپنی منگیتر سے ساتھ بغیرسی قید وحدو در سے بل حجا ب ملیا رہناہتے جس کا جواز میربیان کیا جا ہے تاکہ دونوں ایک ہ مرسے سے عادات واخلاق سے واقف مبورہائیں ، تو رپر طریقیہ اسلام سے بالکل نحلاف ہے۔ اسلام اس سے خلاف جنگ کر ما ہے اس لیے کہ بیان خلاق وانسانی نثرافت سے ادنی سے ادنی اصول وضوا بط سے حی خلاف ہے۔ اس سلے کہ اس میل ہور ک وجہ بسے *دھے*کی بنسبیت لڑکی کانام 'ریا دہ پرنام ہوتا۔ہیں۔اس لیے کہ ہوسکتاہے کہ یشادی نہ ہوسکے اوراس لڑکی پرنہمت وا تہام لگہ جائے ، اور لوگ اس پر سشبہ کرینے لگیں ۔ اور اس کی وجہ سے لوگ اس لڑکی سے شا دی کرسنے سے ہی گریز کرنے نگیں ، جس کا سب بہ ہو گاکہ لڑکی بڑی عمر تک کسا دیا زاری کا شکا رہو کر نغیر شادی کے ہی ہیٹھی رہ جائے گی۔

اس غلعواج کا ایک بیبلوا ورمعی ہے اوروہ پر کہ اس گندی وناجا ئز الماقات کاتقیقی مقصدیمی حاصل ز ہوسکے گا۔اس لیے کہ اسی ملاقا تولء دونوں فربقین میں سے ہرا بک نہایت تکلف کا منطا ہروکریک ہے ۔اور سم نے کتھنے ہی ایسے مردوں اور یورو<sup>س</sup> کے دافعارت سنے ہیں جو منگیتری سے کئی سالول تک ایک دوسر سے سے دابستہ رہے لین شادی کے بعد بہت ہی مختصر سے دافعارت سنے ہیں جو منتقر سے دوسر سے دوسر سے معتقر سے دوسر سے معتقب ایک دوسر سے دوسر سے منتقب ایک دوسر سے منتقب ایک دوسر سے منتقب ایک دوسر سے منتقب مان میں اخلاق کا کیا بہت میں اور طلاق دال کواس سے عبرت دنسی سے ماسل کرلینا ہا ہے۔

### ہے ۔ بیوی کی طرف دیکھنے کے اداب:

مردایتی بیوی کے بم سے برحصہ کوشہوت کی نظر سے بھی دیکہ سکتا ہے اور بغیر شہوت سے بھی، اس لیے کہ وب بول وکنارا در بہستری جائز ہے تواس سے کم درجہ کی بیز بعنی بیوی کے مبم سے سے معربی خور النا بررہ اولی جائز ہونا چاہیے۔ اگر حبہ افضل یہ ہے کہ میال بیوی میں سے ہرایک دوسر سے کی شرم گاہ کونہ دیکھے اس لیے کہ حضرت عائشہ صدلیقہ رضی اللہ عنها کی حدیث میں آبا ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ تولم دنیا سے اس حالت میں تشریف نے گئے نا نہول نے میری (اس جیرکی) طرف دیکھا اور نہیں نے آپ کی (اس جیرکی) طرف دیکھا اور نہیں نے آپ کی (اس جیزکی) طرف دیکھا۔ بہر حال دونوں کے لیے ایک دوسر سے میں میں میں میں جہور اور اور نرمذی اور نسانی نے مضرت معاویہ بن حیدہ وضی اللہ عنہ سے روایت کیا جائز ہول نے دریا اللہ عنہ سے دوایت کیا جائز ہول نے دریا گاکہ میں نے عض کیاکہ اے اللہ سے رسول جسم کے کون سے ایسے میں جنہ بیں ہم دیکھ سے تو آپ نے ارشاد فرایا:

تم ، پنی سندم گاه کی حق مست کر د سولسئے اپنی بیوی ادر

. باندی سے۔ الالحفظ عوس تلت إلامن زمجتك أمهاماكت

مينك»

ا ور الله تبارك وتعالى ارشا دفروست بين:

ا وَالَّذِيْنَ هُمْ رِفُرُوجِهِمْ خُفِظُونَ أَمَالًا عَكَمَ

أزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مُلَكَتْ أَيْمَا نُهُمْ فَإِنَّهُمْ

غَيْرُ مَلُوْمِينَ عُ ١٠٠ المُومنين ـ ٥ وه

ا ورحوایی شرمگام ول که گهداشت ریحنے دالے ہیں، ہا اپنی بیویوں اور بائدیوں سے نہیں کہ دہسس سورت میں ان پرکوئی ایزام نہیں ۔

#### د ۔ اجنبی عورت کی طرف دیکھنے کے آداب:

بالغ ادمی کے لیے امبی عورت کی طرف دمکیمنا جائز نہیں ہے چلہے وہ جذبات کوابھارنے والی نیمبی ہو بیکن بر سمجھنا چاہیے کہ اجنبی عورت سے کیا مرادہے اور اجنبی مرد کون ہو ہاہے ؟ سمجھنا چاہیے کہ اجنبی عورت سے کیا مرادہے اور اجنبی مرد کون ہو ہاہے ؟

. اجىنبى ھىرى: دەسبەكىسىسى سىسى عورت سىمەلىيەن كاح كرنا بى ئز بىر جىيسە كەچپازا دىھانى، مېچونمى رادىمجىسانى.

سله الما منفه موفتح القديرج - مرت ب بعظري فعل النظر-

مامول زا دیجانی بخاله را دیجانی اور پهن کاشوم را ورد به کاشوم ر

ا جهنبی عوریت ؛ په وه عورت به حسب سے مرد کونکاح کرنا درست مرو بیسے بچاڑا دہن ،مجنوبھی زاد مہن ، م موں 'ر د بہن او رخالہ زاد بہن اور مجانبی اور جمانی اور ممانی اور بہوی کی جی اور محیومی ۔

بوحکم مرد کا ہے وہی اک پیچے کا ہے ہومرائمق و قریب البلوغ نہو،اور بدصورت وخون و رہت عورت میں فرق کرسکہ ہو اس لیے الیسے لڑکے کومعی امبنبی عورت کی طرف د کمیصا نا جا کڑ ہے۔

اجنبی عورتول ک طرف دیجھنے سے ترام ہونے کی اسل کیل اللہ تبارک وتعالیٰ کا فرمانِ ولی ہے :

آپ ایمان دالوں ہے کہ دیجے کہ اپنی نفرین نجی کیں. ور اپنی شرم کا مول کی حفاظت کریں ، یہ ان کے حق میں زیادہ سفان کی بات ہے ، ہے شک التدکوسب کچھ خبرہے ہو کچو لوگ ک کرتے ہیں . اور آپ کہ دیجیے ایمان دا یوں سے کہ پہنے نظرین نجی کھیں اور آپنی شرم گھ ہوں کی حفاظت کھیں. (ا قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ كَانَعُضُوا مِنَ اَبْصَاْدِهِمْ وَ كَانُهُمُ مِانَ اللّهَ كَانُهُ فَطُوا فُرُوجَهُمْ وَلَاكَ اَنْ كَا لَهُمُ مِانَ اللّهَ خَبِيئِزٌ بِمَا يَصْنَعُونَ رَوَقُلُ لِلْمُؤْمِنَةِ يَغْضُضُنَ مِنْ اَبْصَادِهِنَ وَيَخْظُنَ فُرُوجَهُنَ ﴾.

النور ـ ۲۰ وا۲

اورنبي كريم صلى الله عليه ولم كى احاديث ولي مين :

طبرانی وحاکم میمی سندسه حضرت عبدالله بن مسعود رفنی الله عندسه روایت کرنے ہیں کد انہول نے فرما یا کہ رسوں اللہ صلی الله علیہ وقلم الله حلی شانۂ سے روایت کریتے ہیں کہ :

> الاالنظرة سهم من سهام إبيس، من تركها من مخافت أبدلته إيمان يجدحد وته فى قلمه».

سگاہ برشیطان کے زہر سے تیروں میں سے ایک تیر ہے ؟ میرے فرسے اسے تھید مرسے گا تو میں اس کے بدلہ اس کے مدلہ اس کے دل اس کے بدلہ اس کے دل میں ایسا ایک ن پیدا کردوں گا جب کی شیری وہ بنے دل میں میری کردے گا۔

ا ورا مام احمدوطبرانی حضرت ابوا مامه رصنی التّدعنه ست اور وه نبی کریم ملی التّدعیه وسلم سے روایت کرستے ہیں کہ ریب نے ایشا د فرمایا : آپ نے ایشا د فرمایا :

((مامن مسلم ينظر إلى معاسن امرأة تم يغض بصرة إلا أحدث الله لمعادة المعدد والمادة عبادة المعدد والمعادة المعدد والمعادة المعدد والمعادة والمعدد والمعد

موئی مسلان ایسانہیں کے حب کی نظر کمی عورت کے من دنول پربڑے اور کھروہ اپنی مگاہ، س سے جھکا لے مگر یہ کہ استہ ن اسے ایسی عبادت کی توفیق دیتے ہیں جس کی حلادت سے

: بن البنے دل میں ممکوس ہوتی ہے۔ اورامام احمد وابنِ حبان اپنی میچے میں اور حاکم حضرت عباد ہ بن صامت رضی اللہ عندسے روایت کرستے ہیں کہ نبی کریم

فسلى التُدعليه وللم في ارشا د فرمايا:

((اخىمنوالى ست مَن أننسكم أخمر. لكمالجنة: اصدقوا إذاحدتهم، وأوفوا إذا وعدتهم، وأدوا إذاائتمنت م، واحفظوا فروجكم، وغضواأ بصاركسم، وكفواأيديكم».

تم اپنے بدل کی چھچے وں کی مجھے ضمانت دے دوسی تمباے \_ليے حبنت كا ضامن بن جا وُل گا : حبب بات كروتوسيح بولو، ا ودحبب دعده کر و تواستے پواکرو۔ ا درحبب تمیا رہے ہیں امانت دکھانی بائے تواسے اداکرو، ادرایی شرمگا ہوں ک حفاظست کرو ، ا درا پی *نگا ہوں کو پیچا دکھ*و، اور اسیسض

بانحفول كوروسك يكور

اورا مام بخاری وسلم حضرت ابوم ریره رمنی الله عنه سے اور وہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسمے روایت کرتے ہیں کہ آینے فرمایا ؛ ہرانسان پراس کا زنا کا حصہ مکھ دیاگیا ہے جواس کوفسرے پہنچ ((كتبعلى ابن آدم نصيبه من الزيافه ومدرك لامحالة ، العينان زياهما النظر، والأذنان زيناه كررسچه كا. آنكھول كا زا (جنبي عور مرب كا) د كمينا ہے، در الاستماع، والسبان زناء الكلام، وبيدزناها کانول کازنامسٹ ہے ، اورزبان کا زنا بات کرنا ہے ، اور بإنته كازنا بكرناسيدا ورياؤك كازنا جاناسيدا ورول البعش، والرجل زنها الخطى، والقلب يهوى نعوا بهنش وتمنأكر تاسبنه اورشر مركاه ماس كى تصديق كرتى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج أويكذبه).

ہے یااس کی تکذیب کردتی ہے۔

ا درا مام مسلم وترمندی مصنرت جربرونی التٰدعنه سیسے روایت کرستے میں کہانہوں نے فرمایا کہ میں سنے رسول التُّنعلی اللہ علیہ وقع سے اچانک نظر پڑجانے سے بارسے میں دریافت کیا تو آپ نے فرما یاکدا بنی نگاہ کو (فوراً) ممالور ا در ابودا فرد و ترمذی حضرت ایم سلمه دمنی التارعنهاسے روابیت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہیں ایک مرتب۔ حضوراً كرم صنى الله عليه ولم كى خدمت بين تهى اوراب سي ياس حضرت ميمونه بي بيري بمونى تصير كرسا من سيدا بن أم مكتوم آفے تکے ریاس وقت کا واقعہ ہے جب ہمیں بروہ کرنے کا حکم دسے دیاگیا تھا، تونبی کریم فعلی الله عبیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہم د ونول ان سے بردہ کرلو، توہم دونول نے عرض کیا کہ اسے اللہ سے رسول کیا یہ نا بینانہیں ہیں؟ یہ توہمیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نه بی پهجان مسکتے ہیں! اس پرنبی کریم مسلی الٹرعلیہ ولم منے ارمثنا د فرمایا کہ کیاتم دولوں معی نا بینا ہو ؟ کیاتم دونوں ان رین کہ از ریس م كونهيل ديكم سكتي بهو!!

بیتمام نصوص نهایت صراحت سے یہ وضا حست کرری ہیں کے سی انسان کا ابنی عورت کو دیکیمنا حرام ہے .اوراسی طسسرح عورت کواجنبی مرد کی طرف دیکیصنانمجی ترام ہے. بیشہ طبیکہ وہ دونوں ایکسمجیس میں ہموں اور دیکھینے سے فتنہ میں پڑنے کا قرم د۔ (ظلال القرآن کے مؤلف سے قول کے مطابق رقی ہت رکھے سے اسل مجومقصد مانسل کرنہ چاہاہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا باک صاف معاشرہ پداکیا جائے ہیں ہم کھے۔ وہ تشہوات و مبذبات نضا نیہ او جوانی خواہشات کواہجا ر زباہ ہو ہم طرف سے فلی جذبات مجموع کا نے والے شعل مناظر واشیاد لازی طور سے انسان کو شہوت و خواہشات نفسانیہ کی ایک ایسی آگ میں جمونک دھیتے ہیں جوز ماند پڑتی ہے اور ذمیر اب کرتی ہے ، نامحمول کو دیکھنا اور حذبات ہرانگیمند کرنے والی ترکات اور عربال زیب و زینت اور نظر میں ان کا سوائے اس کے اور کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ اس چوائی دلوائی منہوت و حذبات کی آگ کو بھرکا دیں۔ اسلام نے پاک صاف معاشرہ قائم کرنے کے لیے جن وسائل کو انتیار کیا ہے ان ان جرار ان میں سے ایک یہ بھر اس کے در میان جرار اللہ جرار وی منہ بات ہرانگیفتہ کرنے والے ہم ور معنو حی بندیا سے ہرانگیفتہ کرنے والی چیزوں سے باک رکھا۔

ین آنچه ویکی مذا وربدنظری بھی جذبات کو برانگیخت کرتی سبے . اور حرکات وسکنات بھی ، اور بہنی مذاق دول نگی بھی ، اور اس طبعی میلان سے آبار میں جا بات کو ابحارتے ہیں . . ، اورامن کا راستہ یہ ہے کہ ان بندیات سے معبور کا نے واسے امور کو کم سے کم اور محدود سے محدود ترکی جائے ۔ آگر یہ فطری میلان اپنی عبی مدود سے دائر سے ہیں رسبے ، اور مجبر ہوائز وصور نکاح سے راستے سط بھی حریفے سے اس داعیہ کی آواز برلبدیک کہا جائے ، یہ ہی وہ حریقے سے اسلام نے منتخب کیا ہے . ، اور منبی بشتر کے نفسانی سکول اور فکری استقرار اور عصبیاتی یا حست اور اس محفوظ کو میم دائیلے کے لیے بند کیا ہے . ، اور منبی بشتر کے نفسانی سکول اور فکری استقرار اور عصبیاتی یا حست اور اس محفوظ کو میم دائیلے کے لیے بند کیا ہے . ، اور منبی بشتر کے نفسانی سکول اور فکری استقرار اور عصبیاتی یا حست اور اس محفوظ کو میم دائیلے کے لیے بند کیا ہے .

جوتمام اولادِ آدم کو ایک وومرے سے مربوط رکھتا ہے). برنظری اور ادھرادھ زنگاہ دو گرائے بھے سنے جنربات میں جو ابحا یہ پر بڑا ہے اس سلسلہ میں کسی شاعر نے کیب نحوب کہا ہے :

> > حرست في سبيل الله ، وعين بكت من

خشية الله ، وعين كفت عن معارم الله ».

ومعندم النارمن مستصغرالشرد ادرمام مورے اگرم مون می پنگاری ہے گئی ہے فعدل سرمام مورے اگرم مون می پنگاری ہے گئی ہے بغیر تیرد کان کے تیرکا سا بڑکرت ہے فی اُعین الغید صوف وف علی خطر کے جمیں دفیرود کیھنے میں معروف رکھے گانمویں ہے کا کہ میں دفیرود کیھنے میں معروف رکھے گانمویں ہے کا دموری ہے کا درمید ہے کا درمید ہے کہ درمی

تین قسم کے آدی سے ہیں کہ ان کی جمعیں دورخ کی ، گ کور دیکھیں گ : ایک وہ آنہ کھ جو شدکے راستے ہیں جو کیدری کرتی ہو . اور یک وہ تکھ ہوا بتد کے نوون سے روئی ہوں ایک وہ آنکھ جوز ، محرموں درمنوع جگہوں سے روئی ہو

# لا ۔ مردکے مردکی طرف دیکھنے کے اداب:

مرد کے لیے مردکی ناف سے گھٹنے تک کا حصہ دیکھنا بھائز نہیں ہے ۔چاہبے قریبی یشتہ دارہویا دورکا ,خواج سلمال ہو یا کا فسسے۔

تعجم کے اس حصے سے علاوہ پہیٹے ہیٹے سینر تواس کی طرف اس صورت میں دیکیفنا جائز ہے جب دیکیھنے والے کو اپنے جذبات کے معبر مکنے کا ڈرنر ہو۔

اس دیمے کے سلسلہ میں اسل وہ روایت ہے جسے اہام سلم نبی کریم سلی اللّٰہ علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا دفرولیا : مرد کو مردکی شرم گاہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اور عورت کوعورت کی شرم گاہ کی جانب ۔ اورا ہام احمد واصحاب نن روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو

سوسنے اپنی بیوی اور با ندیوں کے۔

اور امام حاکم روایت کرستے ہی کہ نبی کریم ملی التہ علیہ وہم نے ایک صاحب کو اِن کھولے ہوئے دیکھیا تو انہیں تنبیہ اور رمنمانی کرسنے کے لیے فرمایا کہ اپنی اِن کو ڈھک لو ،اس لیے کہ اِن شرمگاہ میں دان ہے ،، ورترمنری کی یک روایت میں آیا ہے کہ : ران شرمگاہ ہے۔

لبنرا ال تصوص مصديعلوم برواكه ؛

کسی شخص کواپنی ناف سے گھٹنے تک کاکوئی مصریمی کسی صورت میں کھولنا جائز نہیں ہے ذریا ہند وورش میں ۔
اور نزیر نے سے لیے ،اور زکسی تدریب وشق میں ، زحام و فسل گاہ میں خواہ شہوت وجذبات سے امن ہی کیوں نہو ، اور گر الفرض کوئی شخص کسی کے سسی مصلے کے کھوسلنے کا تکم دے تواسے چاہیے کہ وہ ہرگزاس کی بات نہائے ، اس لیا فرض کوئی شخص کسی کے معصیت و نافروانی کے سلسلہ میں کسی الجامیت نہیں کی جائے گی ۔
لیے کہ حدیث نہیں کی جائے گئے ۔

مالکیدک طرون جویہ باست منسوب سینے کہ ان سے پہاں مستور حصد صرون اگلی اور کھیلی نشرمرگا ہ کا مصد ہے ، اس مکے عروہ حبم کا دومسرا مصد کھولنا جائز ہے ، توبہ دعوی قطعاً درست نہیں ہے جکہ بہ نامجی اور کم علمی سیسے ۔

شرگا و بم مصمتور حصول که الکیه سے پہال دوسمیں ہیں:

١- نمازك اعتبارسيمستوربونا .

٢ - نظرد النف اور وليحيف سمے اعتبار يسے مستورد عورت موزا .

نمازكے احتبار سيمستور حصے كى دوسي جي ا

عورت غلیظه : جواگی اور مجملی شرکگاه کانام سبے .

عورت بعنيفد: جونا ف اور محفظ سمے درمیان کا حصہ سبے .

- لہٰذا اگر نماز میں مورت غلیظ کمل جائے تو نماز کو ہرصورت میں نوٹایا جائے گا بخوا واس کا وقت بھی چوا ہویا نہ نکو ہو۔
- وراگرنماز میں عورت خفیفه کھل جائے تو اسی صورت میں مبب تک نماز کا وقت باقی ہواس وقت تک س کا عادہ کیا جائے گالبکن اگر اس کا وقت کل جائے تو تھراس سے اعادہ کا حکم نہیں ہے۔

رہی دیجھنے سکے لحاظ سے عورمت : تواس سسلہ ہیں عورست فلینگدا ورخینیفہ دونوں کا کھول اُحرام ہے۔

- لہٰذامرد کامستور صدر دوسے مردے لیے ناف سے گھنے کہ ہے۔
- ا درعورت کامستور حصته دومنری عورت سے لیے اگر دونون مسلمان ہول تونا ف سے گھٹنے کہ ہی ہے۔
- اورسلمان عورت کاحکم کا فرعورت سے ساتھ ہے ہے کہ سلمان عورت کا سا الجیم کا فرعورت سے لیے ستور ہے ۔
   ایک قول تو بیسے اور ہا بتھول سے ، ایک قول تو بیسے اور دومرا قول یہ ہے کہ سے کہ سے کا تمام ہوان ہو فر

عورت کے سامنے مشور رہنا چاہیے۔

۵ ، درعورت کا اپنے می رم کے لیے تو رحصہ چہرے \_\_\_\_ ہتموں اور سرادرگردن اور باؤں کے عن وہ تمام حصہ ہے۔ لہٰذاان اعضاء سے علاوہ اور سی حصے کی طرف نگاہ ڈان جائز نہیں ہے ۔ لہٰذاان اعضاء سے علاوہ اور سی حصے کی طرف نگاہ ڈان جائز نہیں ہے ۔ لہٰذا الن اعضاء سے علاوہ اور سی حصے کی طرف اٹکہ فقہاء اس بات پرمتفق ہیں کہ مرد کا ناف سے گھٹنے تک کا حصہ ستورو شرم گاہ سے حکم ہیں ہے اس لیے دونوں کا ایک دوسرے کے اس عقے کی جاب درکانا ف سے علاوہ ہم کو دیکھنا جائز ہے گئے۔
 دیکھینا حرام ہے اور اس سے علاوہ ہم کو دیکھنا جائز ہے گئے۔

سه یه مانکی خمیب سیے جومخفر اسوتی علی المشرح انکبیر کے ماسٹیہ سے دیا گیا ہے۔

عد مدا بن حزم نا ہری نے حفرت اس کی اس حدیث سے یہ استدال کیا ہے کہ مردکی ران مستور جھے میں واض نہیں ہے بیکن فقہ دیے منتف وجوہ سے بی تردیدکی ہے اور جواباست وسیتے ہیں جو وردج ذیل ہیں ا

ا۔ مخلف اُ ما دیٹ سے برٹا بہت ہو گا۔ہے کہ مرد کی رُن تمبی عورت سیے ان پی سب سے توی وہ مدیث ہے جے امام مالک واحدو ہو و ورز دنری نے روا بہت کیا ہے اورا ، م بخاری نے دہن مجانی معلق روا بہت کہ صفرت جرمہ یکھٹے ہیں کرمیرے پاس سے رسول انڈمس انڈمس کا گزر ہوا ، مجر پر یک پا در بڑی متی ا ورمیری ران کھٹی ہوئی تھی تواتپ سنے ارشا وفر ایا کرا پی رانوں کوچھ پالواس لیے کر ران عوریت سہے۔

۔ علی امسوں مکھتے ہیں کرعب دومدیٹوں میں تعارض ہوجا سے تواگران میں تعلیق ممکن ہوتوتعبیق وسے دی جائے گی اورا ام ودی سے مسرت نس وحضرت جرصد کی مدیٹول سکے درمیان تعبیق اس طرح دی ہے کرمضرت نس کی مدیث میں نبی کریم سی انڈ علیہ ولم سکے راٹ سکے کھلئے کاجوڈ کرہے وہ باوہ فیبر پرچملہ کی وجہ سے بن افتیار کھل گئی تھی جسیا کہ ایمی ذکر ہوئیکا ہے۔

"\_ ، دراگر دومتعا مِش مدیژو میں تعبیق کی کوئی صورت نه نکلے توبھے بھاء ، معول عکھتے ہیں کہ \_\_\_\_ اگر کیسے روایت حرم قرار دسینے وق ہو ور دومری مبارح قرار دسینے وہی ہوتواہیسی صورت ہیں حرام قرار دسینے وہی کو ترجیے ہوگی ، س لیے عدار ، صول سکے اس تی مدسے سے مطابق میں دسئے حرمت ک یہ نب کو ترجیح دی ہے کہ بلاخرورت ران کھوٹ حرام ہیے۔

ہ۔ بخاری ڈسلم میں آ ، کیسے کہ الٹرتوائی نے حضرت نبی کریم علیہ اصل ہ ﴿ اِسلام کوئبوت سے قبل بچین ہی میں کشف عورت سے محفوظ کی توجید بھرنبوت سے مبعد ہالقصدواں نتیبار آ تپ کو اس پر کیسے ہرقرر رکھ سکتے ہیں۔

سے ہیں۔ ۵۔ انمیمتہدین کا، س پراتفاق سے کہ، سان کی زان حورت سہے، وراس کی حرف دیکھنہ حزم سپے، ورسوسنے، ہل ہواہرا اربعبض ن سکے ہم پذہرہ سکے سی نے اس مسأل میں شندوذ افقی رنہیں کیا ہے اورجہیا کہ آپ سنے پڑھ میا بڑھسے برطسے علی رہنے ان کی تمدد یدکی ہے اورا ن کی رائے کو بو دھ قرر دیا ہے۔

۔ 9 ۔ بل منرورت اِنوں کا کھولٹا ذوق سیم سے تھی خلاف ہے ، مبکہ اسرم نے جو پکیزہ جیا رکی تعییم دی ہے اس سے تھی متعہ دم ہے ۔ اور س ہی اخل ق درمع شرسے کے داب سے بیم سانی ہے ۔

#### و- عورت کے عورت کی جانب دیکھنے کے آ داب :

عورت کوعورت کی ناف سے گھٹنے تک سے سیم کا دیکھینا جائز نہیں ہے خواہ وہ اس کی قریبی رسٹ تہ دار ہویا دُور کی ا درجا ہے وہسلمان ہویا کا فر۔

اس کی دیل ویک صربیت ہے جرپیلے ذکر کی جائی ہے کہ مرد مرد کے مستوتیم کی طرف نہ دیکھے اورعورت عورت ورت سے مستور مبسم کونہ دیکھے ، اور وہ صدبیت جسے حاکم سنے روایت کیا ہے کہ محطنے اور نافٹ سے درمیان کا حقایمت ورحمتہ ہے اور وہ صدبیث کہ ران مورت ہے .

کہ نڈاان نصوص سے پیمنوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے پیمزام ہے کہ وہ اپنی بیٹی ، بہن ، ملک ، پڑون یا نہیں کی ران کو دسیھے خواہ حمام میں ہو یاکسی اورمقام پر ۔

اس ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ ہے مطرکانے والے منظراور دبذبات ابھا سنے والی چیز کو دیکی کر کورت طبی بذبت کے معرفرکت اور فطری خواہش کے موائی ہے ہے کہ ہے معرفرکت اور فطری خواہش کے مرانگیخہ تا ہونے سے محفوظ دیسہے ،اس لیے کہ مجن مرتبران مناظر کے دیکھیئے سے جذبات کا بھار دیجسٹس عورت مورت سے خواہش پوری کرنے کی طرف را غب کر دیتا ہے ،ا درعورت عورت سے مل کر اپنی شہوت کو بوری کرتے ہے ۔اور کورت عورت سے مل کر اپنی شہوت کو بوری کرتی ہے ۔

صیحتے احا دیریٹ سے معلوم ہو اسپے کہ قیامیت کی نشا نیول ہیں سے یہ میں سیے کہ مردمرد پراکتفاکری گے اور ٹوریس عور تول پرتعنی دونوں فرلق اپنے ہم طبس سے اپنی خواہش پوری کریں گے ۔

اس کیے فیرت منگسلان عورتول کو دومتری عورتول کے مہم سے مستور مصول کو دیکھنے سے ابتناب کرنا چاہیے جانے یہ جانے یہ جانک تا نکٹ عسل کے سلے کے دوران یا شادی کی ال ننگی مجالس یہ جانک تا نکٹ عسل سے لیے کپڑسے بدیلے سے دوران میں جن میں جب کے ملئے سے دوران یا شادی کی ال ننگی مجالس میں جہاں نہا یہ بازاری طب رزگی ہے جانی اور حبم کی زیب ندیدہ عربانی سے دیاتی مناظر ہوستے ہیں جن سے بیٹ نی لیسینہ آلود ہموجاتی ہے۔

به پیر افیرت مردول کوچا جیرے کہ وہ اپنی بہولول اور بیٹیول کوعوامی حمام میں جانے سے روکس، اس سلیے کہ و ہا رحبم کا کھول ا ورعر بالی اور دومرسے سبے نشما رمفاسد و مرائیاں بہوتی ہیں جیسا کہ ہم آج اسپنے اوسط درجے سے معاشر سے ہیں بجشم نحود د کم چه رسیے ہیں ۔

رسول الترصلی التہ علیہ ولم سنے اس سے متع فرا یا ہہے : نسانی اور ترندی اور حاکم نبی کریم علیہ انصلاۃ والسام سے روایت کریتے ہیں کہ آپ سنے ارشا دفرمایا : (امن کان یوفون ب دللہ والیوم الآخر وللا جوشمنص ، دلتہ اور تی مست سے دن پریتین رکھتا ہو ہے بپاہیںے کہ اپنی بیوی کوخام میں نہ سے جائے۔

يدخس حليلتماييم ».

ا ورطبرانی روامیت کرستے بیں کھ مس یا شام کی عور ہیں تصنریت عائشہ ونی التّٰہ عنہا کی خدمست ہیں حاضر ہوئئی توانہول نے فرایا ؛ کی تم وہیں کی عور ہیں ہوجہاں کی عور ہیں حام ہیں جاتی ہیں ؛ ہیں نے رسول التّٰہ علیہ ولم سے سنا ہے آپ سنے ارشا د فروایا ؛

((صامن اصراً ق تضع شیابه افی غیرببیت کوئی عدت ، یسی نبیس کردایت کردے ٹوہرکے تحریکے ملادہ نوجہ ہا إلا هتکت المستر بین ہاوبان وبہا).

ا ورابن ما جدا ورابوداؤد رسول الترصلي الترعليه ولم يعدروا بت كرست بي كراب في ارشا د فرايا:

تمبارسے سیے سرزین عجم فیٹے کردی جائے گی ، ورتم وہاں سے مکان یا و گئے جہس جام کہا جا گا ہے ۔ اس لیے وہاں مرد بغیر مکان یا و گئے جہس جام کہا جا گا ہے ۔ اس لیے وہاں مرد بغیر تہدند کے دو کو تہدند کے دو کو سوائے بھاریا نفاکس والی عورت کے ۔

ر ستفتع عليكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها: الحامات فلايدخلها الرجال إلا بإزار، وامنعوها النساء إلاس بعضت أو نفساء)).

#### ز ۔ کا فرعورت کے سلمان عورت کی طرف دیکھنے کے آداب:

مسلمان عورت کوکسی کا فرعورت سے سامنے اپنے سن وجال کا اظہار یا جسم کا کوئی مصداس سے سامنے کھولنا جسائز نہیں، ہال کام کاج سے وقت جومصد کھل جاتا ہے جیسے ہاتھ پاؤل جبرہ یکھول سکتی ہے اس لیے کدالٹرتعالی کاسورۂ نوروالا ارشا دِعمومی ہے :

لا وَ كَا يُبِيدِ بِنَ رَبِينَهُ فَى لِللَّا لِبُعُولَيَتِهِنَّ ... اور اپنی زینت نام رزم دی منظر باستوم روب پر اَوْ نِسَا آبِهِنَّ ...). انور ۱۱۰ انور ۲۱۰ اور اپنی (مِ ندمِب) عورتوں پر -

توالتٰدتعالی کایہ فرمان (( آُوُیسَانِیہ تَ )) بعنی ابنی عور ہیں ،اس سے میعلوم ہوتا ہے کہ سمان عورت کے لیے اپنی زیب وزینت کا المهارصالع اوٹرسلمان عورتول سے سامنے توجا نزسپ سکین اگرسی مجلس ہیں غیرسلم یا برکرداؤس نعور ہیں موجود ہول تواہیے مواقع پرمسلمان عورت کواپنی زینت یاجیم کا کھول درست نہیں ہے ۔

اس حرمت کی تکمنت وہی ہے جو دسوقی کے ماشیا میں تحریرہے کہ آزاد مسمان عورت کوکافرآزاد عورت سے مسلم استے چہرہ وہا تھے کہ وہ کا فرعورت سے سلم سلمنے چہرہ وہا تھے کہ وہ کا فرعورت سلم سلمان عودت کھولٹانہیں چاہیئے یہی تیجے قول ہے ،اور اس کی تکمنت یہ ہے کہ وہ کا فرعورت اسلمان عودت کا موسنے کی وجہ سے ایسے کا فرشو مرجے اس مسلمان عودت کا موسنے کی وجہ سے ایسے کا فرشو مرجے اس مسلمان عودت موسنے کی وجہ سے

بيران ( **۱۵** 

نهييل بلكوس مدكوره بالمصلحت كي وجديسيسي

ت کین ایسی فاسق و بدکرد ایمورتین حزن میک شهرم وحیار نهیں ہیںا وران کے افلاق وعادات قاب اعتماد کہیں ورسی عورتوں ہے ہرمومن صالع عورت کو ہر دہ کر ناچاہئے فیواہ وہ عور میں طال ہی کیول نے بول اس لیے کہ ان کی نعمیت اس ق

کے خراب کرینے اور لگاڑنے میں مردول کی صحبت سے کم نقصال دہ ہیں ہے۔

نیکن آپ بتنابین کرایسی نئیرستم ترونی زادیان اوراعلی کرداروافعلاق کی ماکسنیرسم عور تین که ب پ نی به تی ہیں ؟ میر تو اندازه بیسبے که نسی فیرستم شا ذو نادر می کہ ہیں پائی جا ئیں ، س سیمسلمان عورت کو اپینے دین وافعاق وکردارکو غیرسمول کے فعرق وکردارسے بچانے سیے بہت احتیاط کرنا چاہیے ،اوراسی طرح اسی مسلمان عورتوں سے مجی بچنا چاہیے :وآزاد ;و ی بن سے پہال مرمنت و شرافت کا کوئی نمیال ندکیا جا تا ہو۔

### ے ۔ امرد تعنی بے رشی لؤکوں کی طرف دیکھنے کے اداب:

امرد اس جوان کو کہتے ہیں جس کی دامر ہی ایک نے کئی ہولعیٰی وہ لڑ کا جودس سے پندرہ سال کے درمیں یا ن کمرکا ہو ۔ مرکا ہو ۔

دیکیعنے کامقصداک کے من وجال سے لذت اندوزی ہوتوریزام سے اس لیے کہ اس سے بذیات بورکتے ہیں جوفتے کا فرربعيربن جاستيريس ـ

اس طرح کی نظر بازی کی حرمت کی دلیل الله تعالی کا فرمان مبارک ہے:

زور دیاہیے سینائجے۔ :

- ے مسن بن ذکوان فرماتے ہیں: ماںداروں کئے بچوں سے ساتھ زہیمٹھواک لیے کہ ان کی سکیس کنواری نواکیوں کی سسسی موتی ہی ا وربيغورتول سيربر فتنه ہوتے ہيں.
- سفیان توری ایک مرتبه هامی داخل بهوستے، و بان ایک خونسورت بچیمی آگیا توانهول نے فرمایا اس کوبیال سے لیہ ؤ اک لیے کہ مرعورت سے سانھ ایک شیطان ہوتا ہے اور بے رسی کڑے کے ساتھ سترہ شیطان موتے ہیں۔
- ایک صاحب امام احمد جمدالله کے پاک آئے اوران کے ساتھ ایک خوب ورت سالرم کا بھی تھا ، توامام احمد نے ان صاحب سے پوچھا: تمہارے ساتھ یرکون ہے ؟ ان صاحب نے کہا : میرامجھانجاہیے، ترامام صاحب نے فرہ یا: اس کو دوباره مهارسے پاس کے کرمرنت آنا ور زاک کواپینے ساتھ کے کرادھراُ دھر تھیرنا ، ٹاکہ جولوگ تمہیں آور اسے نہیں جاسنتے وہ تمهارسه اوبر برگمانی ند کریسنه لگ جانین .
- © اور حضرت سعید بن المسیب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ حبب تم کشخص کو بیے رسیس روسکے کی طرف غورسے دیکھیتے کے ، مکھ قد اس مرسی کا آبول موسئے دیمھوتواں پر برگمانی کرلو۔

بلا ضرویت بیے رسی نوکوں کی طرف دیجھنے کی حرمت وممانعت کی حکمت یہ ہے تاکہ برائی، در گناہ میں گرفتا رہونیکا راستہ بندا ورفساد کی بیخ کنی بمومائے۔

پاک زوشقی مسلمان وه سبیے جو بہیشہ، چینے دین واض ق وشہرت کی مفاظیت کرسے اورخوب اصلیاط سے تہمیت کے مواقع سے بیمآرہے۔

## ط ۔ عورت کے ابنی مرد کی طرف دیکھنے کے آ داب:

مسمان عورت داستول ہیں جلتے ہوستے یا جائز قسم کے کھیل ہیں شغول یا کا روبا خرید و فروخت وغیرہ میں مصروف مردد س د د کیمی کتی ہے۔ اسس سے حائز ہونے کی دہیں وہ روایت ہے جو بخاری وسلم میں مروی ہے کہ عیدسے روز اہل حبشہ سے بهے لوگ مسبحد سکے میدان میں نبرٰہ بازی کردسہے متھے جھنوراکرم صلی الٹرعلیہ وکم انہیں دیجھنے لگے اور حضرت عاشہ فینی الت<sup>اع</sup> ما

آپ کے بیمچھ کھڑسے ہوکر نہیں دیکھنے گیں ہپ میں ، لندمدیہ وہم نے حضرت عائشہ مینی القدعنها کو النہ سے چھپا ، ہو تق آپ س وقت تک کھڑسے رسپے حبب تک حضرت عائشہ کا دل نہیں بھرگیا، اور وہ خود وہال سے مہٹ زئینس ، وریہ سندسات ہجری کا وقعہ سہے۔

رمی وه حدمین حسن میں برآنا ہے کہتم دونوں (، زواج مطہرات ان سلمہ ومیمونہ مرد ہیں ا، ن سے پردہ کریو ورس پی پرالفافر ہیں کہ کی تم دونوں نابینا ہوا کی تم دونوں ان کونہ ہیں دیکھ رہی ہو؛ (ینی نابین صحابی حضرت بن م مکتوم کو) تویہ اس سے
کر حضرت ام سلمہ وحضرت میمونہ ایک ہی مجلس میں موجود تھیں اور ،سی مجلس میں حضرت ابن تم مکتوم مجی ہے تھے س لیے ن کو ن صی بی کواسنے سامنے بیٹے کر دیکھنے پر تبنیہ تھی .

( بناب مودووی معاصب اپنی کتب سی بین کلیت بیل کریدال عورت کے مروکی جانب دیکھنے ورمرد کے عورت کی جانب دیکھنے میں دونول صنفول کی نفسیاتی محصوص سے اعتبار سے ایک وقتی سا فرق سے اوروہ یہ کہ مردکی طبیعت میں جرکت و قام مواکر آسیے بن نجر بیب دہ کہ چیز کوئی ندگر آسیے اور کی بین نجر سے ، وراس کہ جب کی پوری کوشش کر آسیے بیان عورت کی طبیعت میں جور کی وجرسے رکا دہ موں رہ ہوں ہے ، وربوت بہتی کی پوری کوشش کر آسیے بیان عورت کی طبیعت میں جور کی وجرسے رکا دہ مراس کے سی بر سے باکی بھر سے ، وربوت بیب بیان عورت کے مراس کو ار رہ بیٹینے تو یہ ان کم کوئی سے باکی بھر سے ، وربوت اسے برائی ورب ہوں کہ برگ سے میں کہ بورت کے مورت کی وجرسے وہ نود بخود اپنی پشندید و کوئی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کہ برگ ہوں کہ بین مرد کی بنب مورک نیا مورت کے اس میں انداز میں کہ بورت کی مورد کو جنبی عورت کی عرف دیا ہوں کا مردول کا مردول میں انداز میں مورت بیت میں رہ بیت ہوں سے میں وہ مورت کی مورد کو مورد کی مورد کی مورد کو کا مردول کا مردول کا مردول کی مورد کی مورد کی میں انداز میں بین مورد کو بہت کی مورد کو مورد کی مورد کی مورد کو تو مورت ہوں ، ورایک دوسے کی طرف دیکھنا ہوں میں مورد کی ہوں ، ورایک دوسے کی طرف دیکھنا ہوں میں مورد نہیں مورد کی مورد کی مورد کی میں مورد کی میں انداز مورد کی مورد کی میں مورد کی مورد کی میں مورد کی میں مورد کی مورد کی میں مورد کی میں مورد کی میں مورد کی میں مورد کی مورد کی میں مورد کی مورد کی مورد کی میں مورد کی میں مورد کی میں مورد کی میں مورد کی مورد

علامہ ابن جرعسقل فی بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کر دریٹ عائشہ یعی جس میں ان سے ہی بعبشہ کی ہو نہ دیکھتے گا اُرن آ ہے سے اس پر سند ال کی گیا ہے کہ ابنبی عورت اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے اجنبی مرد اجنبی عورت کونہیں دیکھ سکتی، ور اسکی دمیں پہنی ہے کہ عوتیں مسجدا و سبازا را و سفر میں نقاب ڈال کرجاتی ہیں تاکہ مرد ، ن کورز دیکھییں سکن مرد دس کو کیم منہ کی منہیں دیاگیا کہ وہ منبی ہے پہرے پر نقاب ڈ لاکریں تاکہ عور میں انہیں نہ دیکھ سکیں ، اس سے میں عدم مبوتہ ہے کہ دونول کے ایک

دوسرے کی طرف دیکھنے کا تکم مختلف ہے۔

ای سے امام غزال نے ہوازی دلیل لی ہے ، اور فرایا ہے کہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مرد کا چہرہ عورت سے لیے بائل ، لیا ہی ہے جبیباکہ عورت کا چہرہ مرد سے لیے ، ال لیے اگر فتنہ کا نووف ہو توعورت کا مرد کی طرف د کی مینا حرام ہوگا ور زنہیں ، اس لیے کہ مرد ہمیشہ سے چہرہ کھلا رکھتے بیلے آئے ہیں ، اور عور نیں نقاب ڈالتی آئی ہیں ، لہٰہ اگر دونوں کا حکم ایک ہی ہو آتو مردوں کو بھی نقاب اوٹر سطنے کا حکم ہوتا یا عور تول کو گھر سے باہر سکتے سے بائکل ہی روک دیا جا ، ...

اس تر ام تفاء کی فیاب کے خورت ابنہی مرد کو دوشر طول سے ساتھ دیکھ سکتی ہے :

ا دیکھنے کی وجہ سے کسی فیتنہ کا انہ ہے نہ ہو .

۲ - ایک میلس می استے سامنے منہ درمنہ نہ بیٹے ہول ۔

## سی ۔ چھوٹے بیچے کے توریم کی طرف دیکھنے کے اداب:

فقه، میکویتے میں کہ وپارسال سے کم عمر کا بچہ چا ہے اول کا ہویا اول اس کا بھم عورت (ستر کے سکم میں ہنہیں معبر حب چارسال سے زیادہ عمر کا ہوجائے تواس کا مستور حبم آگے اور بیجھے ولی شرم گاہ اوراس سے اطراف میں ۱۰۰۰ ورحب دہ بڑا ہو کر حدیثہ وت کو پہنچ جائے تواس کا مستر باخ کے ستر ک طرح ہوگا جیساکہ س کی تفصیل بہلے ذکر کی جانجی ہے۔ بچے کو بچپن ہی میں بر دے کا بستنا زیادہ عادی بنادیا جائے اتنا بی اچھا ہوتا ہے۔

#### ك يه فنرورت ومجبورى كے حالات من بي ديكھنا جائز ہے :

ہیں خارکیا جا چکا ہے کہ مروکوا جنبی عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں چاہے وہ جندات کو برانگیختہ ن<sup>کر</sup>سنے والی اور برصورت ہی کیول نہ ہو، پہسپے شہوت کی نظرسے دیکھا جائے یا بغیر شہون کے ،

اس کیے کہ اللہ تعالی کا فرمان مبارک عام بے ارشاد ہے:

القُلْ يَلْمُوْمِنِينِ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَاْدِهِمْ وَ آبِ ايمان والوب سَهُ ويجيه كرانِي نَعْرِينِ فِي مِن الو يَعْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ » الارد. « رَىٰ شَرِمُكَا مِورِكَ مِفَافَت كُرِي .

اوراس ليه كريم تعلى التدعلية وسلم كافرمان مبارك: ((احدف بصريف)، ابنى بگاه مب لواك سب كوش ترج.

سه وحظه موان ما بدين كى كتاب رو، لممة رج - ، كاباب شروع العلاة .

ے ، انم سم رویت کرتے میں کہ حضور عبیدا مصدۃ و سلام سے نامحرم پراچا نک نظر پڑچا ہے کے بیسے میں بوجیعا گیا تو آپ مسسلی ابتد عبید وسلم نے فروز کر: بنی کے دکوا نور ان شالو۔

کیکن اس دیکھنے سے حرام بو سنے سے منکم سے ضرورت وجمبوری سے چند حالات سنٹنی بیں جو تر تیب سے ذیل میں فر کر کھے

ا شادی کی نیبت سے دیکھنا : اس موضوع پر اس سے بل "جس عورت کو بنیام نام و ریا گیا ہواس کی طرف دیکھنے کے آواب "کے عنوان سے ذیل میں مفصل کلام گزرچکا ہے۔ ویکھنے کے آواب "کے عنوان سے دیکھنا : امبنی عورت کے غیراراستہ وغیرمزین جبرے کی طرف تعلیم کے قصد سے اسس سٹرط سے دیکھنا جائز ہے کہ :

سے ریھا جا سے میں وہ حاصل کر ہی ہمو وہ ایساعلم ہوجے شریعیت نے متبرمانا ہموا وراس میں دین ودنیا کی کامیا نی معنم ہو۔ و اور بیکہ وہ علم عورت کے خصوصی وائر سے سے تعلق ہو مبیبا کہ عورت کو ہیمار کی فدم ت کے اصوں اور زجیہ ہجہ ر ف کا تعابید ، کے فن کی تعلیم دینا۔

اس کے جہرے کی طرف دیکھنے میں فتنہ کا ڈرنہ ہو۔

تعلیم دینے کے لیے نہائی وخلوت کا موقعہ نہ طاہو۔

مردول کی مگرتعلیم دینے والی موتیس میسرنه ہول.

بلاست باسلام نے جب ال قیود کومقررکیا ہے تواس نے یہ چاہا ہے کہ ایک پاک صاف معاشرہ کو وجو دیجنے جس میں سکوک وشبهانت اور تهم تول کاکوئی وجود مذہوتا کالڑکی پاکباز وباعضمنت بسبے، اور کوئی گنا مبگار ہاتھ اس تک نہیں ج سكة كونى فائن أنكه اس كون ديكي سك ، اورالتدبرتر ومزرك في بالك من فرماياب.

﴿ ذَٰلِكَ أَذَنَى ۚ أَنْ يَغُرُفُنَ فَلَا يُؤُذَينَ م ﴾. اس سے دو جلد پیچان ل جا ياكري گر اور اسس ليے ﴿ بِسِ

الافزاب-٥٩ ستايانها عام ا

💬 <u>علاج کی غرض سے دیکھنا</u> : طبیب ومعالج ص*رورت پڑنے پراجنبی عورت سے ہی مق*م کودیکھ سکہ ہے جس کاعلاج کرد ہاہے۔ اس لیے کہ امام سلم حضرت اتم سلمہ نبی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ واللہ کو اللہ عنہ اللہ علیہ وسم سے پچھنے لگوانے کی اجا رست طلب کی تو نبی کریم سلی اللہ علیہ وسم سے پچھنے لگانے کا حکم دیا. مبيب سے ليے درج ولي تمروط سے ساتد عورت كاعل ج بائز ہے ،

طبیب نیک و دیندارشرلف آدمی اورصاحب علم وفن بو۔

که فتنداد دخطره سے بچا و کا هربیته به سبت کرمورت عورت بی سے تعلیم مانسس کرے ورن بسورت ویگرکسی ذکسی موقد پر اس ن مهسل جاته ہے اور حراسکاری کامتر ککب بوکھ باتا ہے جس کی مثامیں وقتاً فوقتاً ساسنے گئی رہتی ہیں بھربھی گرتی ہم ولی معمد میسرز ہوتو مرد پر دسے سے پیجھے روكرتعلم دے اُمبنى مورت سے سال بول اس سے سابق اسھنا بیٹ ااس ك طرف د كيفا قطعام منوس ہے .

🕑 لبیب عورت سے میم سے اتنے ہی جصے کو کھولیے جتنے جصے سے کھولئے کی تنرورت ہو۔

بشرطیکه سس طبیب کے فائم مقام کوئی اس فن کی ماہر طبیبہ موجود نہ ہو، ورند مرد کو دکھا نا درست نہیں.

🕜 علاج اس عورت سے محرم یا شوسر باس ک والدہ یابہن یا پڑوسسن وغیرہ سی ذمہ د رکی موجودگی ہیں جور

معا بع کا فرنه مو الایه کمسلمان طبیب می ندسته .

اوراس نے تم پر دین کے بارسے میں کو لی تنگی نہسیں کو .

(( وَمَاجَعَنَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْدِ مِنْ حَسَاجٍ)) الجدر،

الانبريدُ اللهُ عِلْمُ الْمِيسَدَ وَلاَ مُونِي بِكُمُ الْعُرِينَ المُعْمِ الْعُرِينَ المِقْوَمَةِ اللهُ المَدَمَرِيرَ آسَانَ فِي بَسِبِ وَرَمْرِ رِسُوارَى بَسِبِ فِي بَا

شہا دت یا قانونی فیصلہ کے لیے دیکھنا: قانسی یاگواہ کے لیے یہ اُڑنے کہ وہ اجبی عورت کے جہرے اور اہتھول کو دیکھے جائز ہے کہ وہ اجبی عورت کے جہرے اور اہتھول کو دیکھے جائز ہے کہ اللہ کا قریم میں ہواس لیے کہ اللہ دیکھنے میں حق کا اثبات اور علم کو دُور کرنام عنہ ہوا ہے ۔ اسی عاست میں عرون اس لیے دیکھنے کی اجازت وی گئی ہے کہ نقاب اور عینے والی عورت کو بغیرنقاب میٹوائے قاضی اور گواہ شناخت نہیں کرسکتا ۔ اس لیے شناخت کے واسطے عورت سے لیے ذراسی ویر سے لیے جہرے کا کھولنا جائز ہے ، تاکہ ، س کی تعین ہوجائے اور کی فلط ملط ہونے اور معاشرہ میں کے حق کے فیائع ہونے کا ڈور ندر ہے۔

اس کی بنیادی و مبریه سبه کراسازم ایک حقیقی و واقعی ا ور 'رنده ندمبب سبه جولوگول کی صروریات کاخیال رکحسا ب اوران سیج حقوق کی حفاظیت کریاہیے :

ا در الله سے بہترکون ہے صکم کر نے وال بھین کرنے وا دل کے واسطے ۔

((وَمَنُ أَخُسَنُ مِعنَ اللَّهِ كُلُمًّا لِسَقَافِمٍ

اس مقام برمی ایک یادگار اسنی قصد نقل کرنا چا مبتا ہول ناکہ حمیت وغیرت سیجھنے والیے مردیہ جان لیں کہ ہت ایار واجدادا ورسعت صافحین نتواہ تنر گا جہرہ کھولیا جائز بھی ہوتہ بھی دوسرول کے سامنے عورت کا جہرہ کھوسلنے سے کتنے متنفرہ آزردہ فاطر ہوا کر ہتے تھے۔

تهیمری مدی جری می ری اورا ہوا زسے قاننی موسی بن اسحاق توگول کے مقدمات ہی خورکرنے بلیطے ، دیوی بیش کرنے والول میں ایک عورت میں بیائے سودین رمہر کا میں ایک شوم برنے بائے سودین رمہر کا میں ایک بھی بیکن شوم برنے از کا رکیا کہ اس کا میرے ذمے کوئی می نہیں ہے۔ قاضی نے مروسے کہا : گواہ چیش کرو . اس نے کہا : میں گواہ لایا ہول . توان گوا ہول میں سے ایک سے ایک سے قاننی نے کہا کہ اس شخص کی بیوی کی طرف د کھے لوٹاکہ اپنی گوا ہی دسیتے وقت تم اس کی طرف اشارہ کرس کو ، بینانچہ گوا ہ

کھڑا ہوا اوراس عورت سے کہا، کھڑی ہوماؤ، تو اس سے شوم رنے کہا : اس عورت سے تم کیا چاہتے ہو؟ اس مخص کو مبلایاگیا کہ گواہ سے لیے بی ضروری ہے کہ تمہاری ہیوی کو پہچا سننے سے لیے اس سے چہرے کو ہونقا ہے د کمید سے تاکہ اس کو پہچاپان سکے ، شوم کوریہ اچھامعلوم نہ ہوا کہ لوگول کے سامنے اس کی ہیوی گوا ہول کو اپنا چہرہ د کھلائے چنا نجہ اس نے زورسے چنے کرکہا : میں قاضی صاحب کو اس بات پرگواہ بنا تا ہول کہ میرسے ذمہ میری ہوی کا وہ مہرلازم ہے

حب کا وہ دعوٰی کررہی ہے ،اور یہ اینا چہرہ ننگانہیں کرسے گا۔

اس کی بیوی نے جب یہ آواز سنی تواس کویہ بات بہبت برای معلوم ہوئی کداس کا شوہراس سے چہرے کو گواہوں کے سامنے نہیں کھلوا ناچا ہما، اور وہ اسے دوسرول کی زگاہ سے مفوظ رکھنا چا ہما سے بتو ہوی نے بندا تدازسے قاصلی تقاسے سے کہا : قاصلی صاحب میں آپ کو گواہ بناتی ہول کہ میں نے اپنا یہ مہر شوم کو بہہ کر دیا ہے ، اور دنیا وا خوت دونول میں ، نہب یں اس سے بری کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر قاصی صاحب نے اپنے اروگر دیا ہے فالول سے مخاطب ہوکر کہا کہ اس وا قد کوم کا مرفون فلاق کے رحبتہ میں درج کرلو۔

اس سے ارادے سے دیکھنے سے سلسلہ میں ہوں یا ملکی خوش سے دیکھنے سے سلسلے میں ، یا شوہر سے بوی کی طرف یا مرد کے رشتہ داروں کی طرف دیکھنے سے سلسلہ میں ، یا شوہر سے بیوی کی طرف یا مرد کے مرد کی طرف دیکھنے سے سلسلہ میں ، یا شوہر سے بیوی کی طرف دیکھنے کے سلسلہ میں ، یا عورت سے عورت کی طرف دیکھنے کے آداب ہوں یا کا فرعورت سے مسلمان عورت کی طرف دیکھنے سے آداب ہوں یا کا فرعورت سے مسلمان عورت کی طرف دیکھنے سے آداب ہوں یا عورت سے ابنی مرد کی طرف دیکھنے سے آداب ہوں یا جورت سے ابنی مرد کی طرف دیکھنے سے آداب ہوں یا عورت سے ارادے سے دیکھنے سے ابنی مرد کی طرف دیکھنے سے ارادے سے دیکھنے سے ارادے سے دیکھنے سے ارادے سے دیکھنے سے ارادے سے دیکھنے کے اداب ہوں . یا علاج معالج کی غوض سے دیکھنے یا فیصلہ کرنے وگوا ہی دیسنے سے دیکھنے اسے ارادے سے دیکھنے کے سلسلہ میں ہوں . یا علاج معالج کی غوض سے دیکھنے یا فیصلہ کرنے وگوا ہی دینے سے دیکھنے سے سے ارادے سے دیکھنے اور اب ہوں .

دیکی سند سے سلسلہ سے یہ تمام آ داب ایسے ہیں کہ والدین . ما وَل اور مربیوں سب کو اپنے بجوں سے لیے ہی سسلہ میں ملی نموز پیش سی کرنا چاہیئے . اور خوب عمد گی سے ان کوان کی تعلیم و تربیت وینا چاہیئے ، بشرطیکہ وہ اسپنے بجوں کے لیے عمدہ اخلاق اور ممتاز اسلامی شخصیت اور شاندا معاشر تی کردار اور عالی شان اسل می تربیت سے خوا ہال ہول ، گروہ ایس کریں گے توانٹ دتعالی ان سے اعمال کا پورا پورا برا برا ہم میں عطا کہ سے گا اور اس روز جس روز مرال فائدہ پہنچاہئے گا ، ور مراس روز جس روز مرال فائدہ پہنچاہئے گا ، ور مراس روز اللہ تعالی ان سے اعمال کا پورا پورا برا برا میں میں کہی نہیں کریں گئے۔



### ۳ - بیجے کوجنسی جذبات انجھارنے والی چیزوں سے دُوررکھنا:

مرنی پراسلام نے جوہڑی ذمہ واریاں مائدگی ہیں ان میں سے ایک بیمبی ہے کہ وہ اپنے بیھے کوان تمام جیرزوں سے دُور رکھے جو اس کے خبر کو کائیں اور اخلاق کوخراب کریں . یہ کام اس وقت تنہ وع کروٹیا چا ہیں حبب دُور رکھے جو اس کے خبر کے ہیں اور اخلاق کوخراب کریں . یہ کام اس وقت تنہ وع کروٹیا چا ہیں حبب بچہ بالغ ہونے کے عمرے قریب بہنچ جا سے ، اوریہ زمانہ دس سال کی عمرسے بالغ ہونے تک کا زِمانہ سبے ۔

علاد تربیت وافلاق اس بات پزشفق بین که بوغ کے قریب قریب کازماندانسانی زندگی کا خطرناک ترین دُور بوت ہے۔ اس سیے اگر مربی پیسم مسلے کہ اسے بیچے کس طرح تربیت کرنا ہے ؟ اوراسے فسا دوبرائی کی دلدل اورا او دفول برا ماحول کی نجاست سے س طرح دُورر کھنا ہے ؟ اوراسے شاندار تربیت کس طرح دینا ہے ، تو تحجرعام طورسے بچر بہترنز برافلاق اورشاندار سیریت وکردار اورشانداراس لامی تربیت کانموند بتناہے۔

اسلام نے مرزیستوں اور مربیوں کو بجوں کو جذبات بھڑکا نے اور شہوا نی خیالات انجھا یہ فیال جبیزوں سے مردر کھنے کا جو محم دیا ہے۔ اس پر درج ذیل آیات ولالٹ کرتی ہیں، اللہ تعالی سورۂ نور میں ارشا د فرماتے ہیں:

اوراپنے دوسیٹے اسپنے سینوں پرڈ اسے ماکری، واپنی زمینت کل برز ہونے دیں متحریا ب پینے شوم رم برادرا پنے ب پ پر اینے شوم رکے باپ پر اور اسپنے بھیوں بر .... اوران دکور برج مہم کاس عورتوں کہ بردہ کی بت سے

يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ اَبَا بِهِنَ اَوْ اَبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَا بِهِنَّ اَوْ اَبَا بِهِنَ اَوْ اَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَا بِهِنَّ .... آوِالشِفْلِ الَّذِيْنَ لَمُ يَضْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ »-

(( وَلْيَصْدِبْنَ بِغُمُرِهِنَّ عَلْجُيُوبِهِنَّ مَوَلَا

امنور- ۳۱

قرآن کریم کی ہن نص سے معلم ہوتا ہے کہ بچہ جب جھوٹا ہوا ورغورتوں کے حالات ورئیٹ یدہ اعضا، وران کے محرک جذبات ہو نے سے بین بیت سے نیا نے میں بیتے سے عورتول کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اسکی جب وہ بایغ ہونے سے قریب ہوجائے یا ہی ممرکے قریب ہوئی نوسال کی عمر کے بعد کا زمانہ تو محیواس زمانے میں الکی کوعورتوں سے باس جانے کا موقعہ نہیں دینا چا ہیئے۔ اس لیے کہ اس عمریس وہ بوصورت ونحوب صورت میں فرق کرسکتا ہے، اوراس عمریس اگروہ کوئی شہوت انگیز منظر دیکھے ہے تو اس کے دل میں شہوانی خوالات گروش کرسکتا ہے، اوراس

علامه ابن کثیر آنیت:

لا أوالقِصفيل الذين عَريَظ هَرُوا عَلَى عُولَاتِ اللهِ المُ

و، قف نهيں مونے ہيں۔

النِّسَاءِ ))۔ استر۔،، استر۔،، واقف ہمیں ہوسے ہیں۔ سے ذیل میں <u>کہ ص</u>ے میں بینی وہ بیجے جونوعمری کی وجہ سے عور تول سے نشیب و فراز اور داخلی حالات سے واقف یا ہول ،

عورتول کی سمرلی آوازا ورچلنے میں مہرائے وزیرے ورمرکات دسکنات کوندسمجھتے ہوں ۔لہٰذااگر ہمچھوٹا ہوا وران چیزوں کو نہ سمحقام وتواس كے عور تول كے ياس جائے آنے ميں كونى حرج نہيں ہے بكين اگروہ قريب البلوغ موريا اس عرسے نزد يك تربيني كيا ہے کہ دہ ان چیزول کوسیمصنے بوجھنے لگ گیاہے،او نوبھبورت و بصورت میں فرق کرسکتا ہے تو بھیراس کوعور تُول کے پاک شنے عِلنے کی اجازیت نہیں۔ دی جائے گی، پرنانچہ نجاری ولم پنج کرم صلی التُدعلیہ ولم کا فرمان مبارک موجود ہے:

(ا إياكسم والمد بمسول علح\_\_ النساء) تم عورتول كم يكس آنے جانے سے كير بوش كيا كيا كرے ، بند کے رسول شنائے کہ دلار کا کی سکے سے ب نے مزمد کی

وہ ترموست اک ف*رح* ) ہے۔

حاكم اور ابودا فرونبي كرميم على التدعليه ولم سے روايت كرتے بيل كر آب نے ، رشاد فرطا يا ؛

قيل، يەرسول الله، أفسر كبيت الحمود؛ (اقبال:

ته رے نیکے سات سال کے موج بنی توانہیں نماز کا مکم ((صرواأولادكم بالصلاة وهمأبذر سبح

وو، اورجب دس ساں کے بوجائیں توس پرارو، ور ناک سناين .واضربوهم عليها وهم أبناء عشر.

بستىر بەغىپى غلىجدا كردور وفرقوابينهم في المضاجع ،).

اس نص سے بیتیجہ رکھتا ہے کہ والدین شرعاً اس سے مامور ہیں کہ بیچے جب دس سال کے مبوعا بیس تو ب کے بسترے ا و بجھیونے الگ الگ کردیں ، تاکہ ایس نہ ہوکہ وہ بلوغ کی عمر سے قریب بہنچ گئے ہوں اور ایک بجھیونے ہیں ایک ساتھ لیٹنے کی وجہسے وہ نیندیا بیداری کی مالت ہیں ہیک ووسرے سے ستے ستور جھے کو دیکیے لیں جس سے ان کے نبی جذبات تجفر کبیں بات کے اخلاق نغراب مہول۔

يراس بات كقطعى دين ہے كداسل مسر پرستول كوييكم ديما ہے كدوہ بيھے كوشہوانى جذبات اور بنسى خيا است تمجمز کانے والے محرکات سے بچانے کے لیے مثبت اور احتیاطی تداہیرا ختیا کریں ۔ ماکہ بچہ نیک صالح بڑھھے پلے او اِنھی

ترسبیت اورغمده اخلاق کا حامل ہور

ا مام بخاری روایت کرستے ہیں کہ نبی کریم میں اللہ علیہ ولم نے دس ذی الحجہ کوحضرت فضل بن عباس صنی التدعنہ کوسو ری پراپنے پیمچے بٹھایا ہوا تھا، اس وقت حضرت فضل بالغ ہونے سے قریب قریب عمر کورہنچے بچھے متھے جھنرت فعنل خشعم قبیلہ سے تعلق ركھنے وال ايك اس عورت كى جانب و كيھنے سكے ہونى كريم ملى التدعكيہ ولم سنے دينى امورسے بارسے ہي پوجھ رس تھی ، تو ننی کر بھٹ کی اللہ علیہ وسم نے مصریت فضل کی شھوری پیچراد کران کا چہرو اس عورت کی طرف سے وہ مسری

تر ندی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس نے نبی کریم میں اللہ علیہ وہم سے عرض کیا کہ آپ نے سینے تی زو بهانی کی گردن دومسری طرف مومردی و تونبی کریم اینه علیه و م سنے ارش و فرمایا : یں سنے ایک نوجوا ن لڑکے اورلڑکی کو ( کیس دومسرے کی طرف دیکھتے ہوسئے) د کچھا توجھے ال دونول پرفتنہ ((رأيت شاباً وشابةً ونسلم آمن عليهما الفتنية ».

يس پرسنے كا دُرمِوا .

حضرت ففن کے چہرے کواس عورت کی طرف دیجھنے سے روکنے کے دوسری طرف بھیرنے کے نبی کریم ملی الترملیہ وہم کے اس فعل اورآپ سے اس فرمان سے کہ مجھے ان دونول کے فینے کا ڈر بول اس سے یہ تیجہ لکا ہے کہ نبی کریم کی التہ علیہ وہم قریب البلوغ پہنے اور بالغ نوموان کی تربیت کا بہت نیال یکھتے تھے ۔ اور آپ اس کے افعال ق کی اصلاح اور خبسی قوت سے کنٹرول میں رکھنے کا اہم م فرماتے تھے تاکہ وہ آزمائشس وفقنہ ہیں گرفارنہ ہوجائے ، دیشاد وگناہ کے گرفیہ ہے میں نرگر جائے ۔

معاشره کی اصلاح اور بیجے کی تربیت اور قوم کی کمی کی اصلاح کے سلسانہ میں نبی کریم ہیں انترعلیہ وسلم کی بیز نہیت شاندار تربیت ور منہائی ہے۔ اور نبی کریم سلی التّدعلیہ ولم سے اصلاحی مواقف اور تربیتی انداز کی اس طرح کی ہے سٹ سار شاہیں ملتی ہیں ۔

اتھی ہم لے بواحا دین وآبات ذکرکی ہیں ان کاخلاصہ یہ ہے کہ مربی سے ایسے نیکے کو بنہ بات ابھارے اور بنسسی خواہشات سے معز کا نے والی چیزول سے و ور رکھنا بہت صغروری سیے تاکہ وہ بے حیاتی سے جال ہیں نہ پھنے ، اورگندگ کے گوھول ہیں گرکر آزادی و برکرواری کی زندگی نہ گزار ہے ، بیکے کوئنسی بنہ بات سے بھڑ کا نے والی چیزوں سے بچانے ، ور ا ن سے وُور رکھنے کے مسلسلہ ہیں مربی کی فرمد داری دوباتوں میں منحصر ہے ،

۱۔ دائلی گرانی کی ذمہ داری۔

۲ ۔ نوارجی نگرانی کی مسئولیت۔

## دافلی طور برنگرانی:

مرنی کوچاہیے کہ وہ تمام چیزیں جو پیمے ہیں تنبی مندبات کو تھبڑ کا سفے اور اس ہوش کو ابھار سفے کا ذراعیہ ہیں ان سے روکنے کے لیے اسلام سے تواعدوضوابط کی یابٹ دی کرسے ،

ہے بچہ جب شعور کی ممرکو پہنے جائے توراحت وآرام اورسونے کے اوقات بیں بچے کا گھروالوں کے پاس جانا : مثلاث کی نماز سے پہلے ،اور دو پہر سے وقت ، اور عثار کے بعد بہا جازت واض نہ ہونا چا ہیئے ،یہ ایسے اوقات ہیں جن میں بجکسی منظر کو دیکھے کر کھوکر کھوک

لہٰڈامبیباکہ ہم پہلے تبل چکے ہیں مرپ ہ ٹر'ں سہے ُ رہ ہوہ چھے کو ان اوقات وغیرہ میں و بدین کے مرسے ہیں جسنے سے پہلے اجازت طلب کرسنے کے آواب سکھائے ۔

- ہ نوسال کی عمر کے بعد تو کہ نیکھے سے مبوغ کے قریب قریب کی عمر ہوتی ہے اس میں اجنبی نوب ورت ہورت سے پاس تبانے سے روکنا چلہ بیئے اس سے بھی جنسی جذبات بحیر مسکتے ہیں .
- اس کیے ہیں کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے مرنی کوچہ مینے کہ دہ قریب البلوغ بیکے کو جنبی عورتوں کے پہسست والے ہے دوکے ۔
- وس سال یا اس سے را ندعمر ہونے پرینچے کو اپنی بہن یا بھا یکول سے ساتھ ایک لبتر پریسونے نہیں دیا پہ جنیے ہو کہ نہی جذبات بجٹڑکا نے کا سبب ہے مسون گاجب کر یک ہی ہی ہی نسی سوئیں ۔

للبذا مرني كوبحيول كيسبترالك الك كردينا جاجيئه بيساكه اس مصفل ذكركيا جاج كابء

- ا سے دیکی سے جب شعور کی عمر پہلے یا اس سے 'ریا دہ عمر کا ہوجائے تواس کا عورت کے ستوجب میں کھیلے ہوسے سے کہ وغور سے دیکی شاہمی اس سے منبی مزبان کو ابحاد آ اسے ۔ لہذا مرتی کوریا ہئے کہ بیھے کو ٹمروع ہی سے دیجھنے کے آ دا ب بھی سکوانے جب اکہ اس سے قبل ہیان ہوچکا ہے۔
- کو گھریں ٹین ویڑن وغیرہ میں ،اوراس سے علاوہ ڈرامول وغیرہ محرب اخلاق چیزوں سے دکھنے کا موقعہ فرہم کرنہ بجر بچے کے نبسی جذبات کوشنعل کر دیتا ہے۔ لہذ جسیا کہ ہم بہلے تبلا پیکے ہیں مرنی کا یہ ہی فرلینہ ہے کہ وہ گھریں۔ ٹی ویڑن نہ سے دے دے ،ال بیے کہ اس کا وجود اضلاق وکر دار سے سیے سب سے بڑا خطیرہ ہے۔
- و بیچکواس بات کی مکل آزادی وے دیناکہ وہ جوجا ہے کرے جتنی ننگی ننگی تصاویرا وفوش رسا ہے اورعشقیہ ناول ادر محرک جذبات کیسٹ وغیرو رکھنا چاہیے رکھے اور سے سے سے سے سے سے سے محرک جذبات کیسٹ وغیرو رکھنا چاہیے رکھے اور سے سے سے سے سے سے محرک جذبات کیسٹ وغیرو رکھنا چاہیے ۔ اس لیے مرنی کو جانبے کہ بیکے کی بی سے نگرانی کرسے اوراس کی آبوں ونون حنی جذبات میں اشتعال و کوشس بدیا برق ہے ۔ اس لیے مرنی کو جانبے کہ بیکے کی بی سے نگرانی کرسے اوراس کی آبوں ونون کی جانبی بڑال کرتا ہے تاکر س کی طبیعت اور افس ق وکرواد کا اندازہ رہے ، اوراگراس سے سامان میں کوئی مخرب نورق نہو وغلط چیز ہے تواس کی اصلاح کر سکے ۔
- ج بہد بیوخ کے قریب ہوتوال کوال ہات کا موقعہ فراہم کرناکہ وہ اپنی عزیز ویشہ و ریوکہوں یا پڑوسنول سے دوستی کرتا بھر سے اور دلیل یہ دی جائے کہ ان کے ساتھ بڑھتا ورتیاری کرتا ہے۔ یہ جنوب جذبات کے بھڑکا نے کا بسہ ذلیع سے اس کیے مرقی کو پہنے کہ اپنے کہ اپنے کو ایسے لاکھے یالوک کے لیے یہ وقع کبھی فراہم مزہونے دے کہ وہ لوکوں یالوک یول سے تابات ہیں ہے۔ اس کے علاوہ ، ور بھی کئی جیزی ہیں ہو دہ ہیں ہو بند ہو ہے کہ ان تعدقات کا خلاق وکر در پر بہبت برا، شریعاً ہے۔ اس کے علاوہ ، ور بھی کئی جیزی ہیں ہو دہ ہی کا ذراوی و بیانی اور اخارق و کا درائیں ہیں کا زادی و بیانی اور اخارق و کو گئی کا ذراجیہ بنی ہیں۔

اس لیے مرنی کوچا ہیے کہ اپنی عمدہ ترمبیت اوراجھی رمنہائی اور تکمت سے ذریعہ پیچے کوان تمام چیزوں سے دُور رکھے، وس پیچے کی انجی ترمبیت اور اصلاح کے لیے تمام اچھے طرایقول کو ہرونے کارلائے.

## بیرونی وخارجی دیکیه مجال:

دائی دیمیر بھال کی اہمیت کی طرح خارجی دیکیر بھال بھی کم اہم نہیں ہے ،ادراس کی وجہ یہ ہے کہ بینے کے اخلاق خراب کرنے کے بے اخلاق خراب کرنے کے بے اخلاق خراب کرنے کے بین الہٰ لا اسے محترم مربی اگر میں آپ سے سامنے ایسے فطرناک ڈرائع ووسائل چیش کردول جو بھے کے بین تواس میں کوئی معنا لفتہ معلوم نہیں ہوتا الگراپ بھے کے منبی بوزی معنا لفتہ معلوم نہیں ہوتا الگراپ کوئی میں ان تمام مخرب اخلاق چیزول اور مہلک ہمیاریوں کی پوری علومات رہیں ،

## سینما ،تھیٹر اور ڈرامول کی برانیاں وفساد ،

اس کیے کہ ان میں صنبی عذبات کو برانگیختہ کرنے اور شہوت کو ابھارنے والی چیزی پیش کی جاتی ہیں اور سیے جاتی وآرا دی سیے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔

نہارت انسوس سے کہا براتا ہے کہ آج سینما وتھیٹر آزا دی وسیے حیائی کا دسیلما ورسے ہاکی واخلاق بانتگی کا مرکز بن گئے ہیں ، بلک گندی ذہنیت اوز سیس ولیت انعلاق رکھنے والے بیہودی اور ایسے سلمان جواسلام اور مسلمان ہونے کا جھوٹا دعوٰی کرتے ہیں ان سے بیہال سینما وتھیٹر کے ذرلعہ حبنس و آبروکی تجاریت مال محانے اور ایک دوسرے سسے سبقت لیے جانے کا ایک غلیم دروازہ بن گئے ہیں۔

### عورتول کے شرمناک لباس کا فتنہ:

اس بے کہ پیمُریاں وشرمناک لبکسس قریب البلوغ اور کول اور جوانوں کی نظرابٹی طرف مبذول کرتے ہیں ، چنہ نجہ ن بازاری قسم کی فتنہ سامانیوں اور الن عربال لباسوں کو دیکھے کر بیلوگ اُ ہے نے استقلال وسمجہ کو کھو جیٹے تیں بھر پر ہوئے عہم کو عرباں کرے سامنے آنے والی الن ٹوبھورت عور تول کا پنی نگا ہوں سے تعاقب کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے جہ جائیگہ وہ الن جذبات کامقا بلد کریں جوان کے خیالات وا فکاریں اس سے بھی آگے کے پیدا ہوتے ہیں ،

بتلائے کہ قریب البلوغ لڑکا یا نوجوان آدمی فتنوں اور مفاسد کے اک بردست رہلے کے سامنے کیا کرے ؟ واقعی اس سے اعصاب میں کھچا وُ اور افعاق میں فسا دیپیا ہو آہے۔ اور بیعیب نرحدوجہدا ورمفید کا مول سے روک دہتی ہے۔

ان بسول کاموجدکون ہے ؟

یہ تاجروں کی ایکسیٹھی بھرجاعت ہے جن کی اکٹریت ان بہودیوں پرٹ تل ہے بویہ جا ہتے ہیں کہ سرزر ف انتشار بھیلیے' اور معاشرے اور قوموں ہیں سے عمدہ اضلاق وضوا ہو کی بیٹے کئی کر دی جائے۔ تاکہ ان سے قوی صفعمل ہوجا میں اوران پر نسبا د ان کی باگ ڈور کا مالک بننا آسان ہوجائے ۔

ان توگول کے عقائد ہم سے بائکل مختلف ہیں اوران سے اخلافی وعادات ہم سے بائکل جدا ہیں۔

نفسیاتی طوربردوسرول کی پیروی اوراسائی کهتری اوراندهی تقلید کے مرض میں گرفتار ہونا ایسے اسباب بی ہوہ ہے۔ مکس کی ناسجہ اورغیر پختہ عقل کی عورتوں کواس بات پر آمادہ کرستے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات ومذبات کی روہی بہ کران سُواکن بیاسول کواستعال کریں جن کامقصد فتنہ انگیزی اور دوسرول سے جذبات کواہجار نااور شتعل کرنا ہے۔

میری سمجد میں نہیں آناکہ سلمان عورت یکس طرح پُ ندکرتی ہے کہ اس بربودارگندے رہیے ہیں بہہ جائے جواس سے
اس کی خصوصیات واصلیت کوچین ہے ،اور ترقی ،تہذیب وتمدن کے نام سے اسے ایک بدنما دمحر دہ شکل میں بیش کرے افرے کی سب سے بوئی بات یہ ہے کہ لباس کے فیشن کے اسی رہیلے کی کوئی انتہا اور مذہبیں ہے ، بلکہ اس کا بسکہ ہرنے لباس کی طرف متوجہ کردیا ہے جوجا ذب نظراور دو مسرول کی تعجب خیزنگا ہوں کو متوجہ کردیا ہے جوجا ذب نظراور دو مسرول کی تعجب خیزنگا ہوں کو متوجہ کردیا ہے جوجا ذب نظراور دو مسرول کی تعجب خیزنگا ہوں کو متوجہ کردیا ہے جوجا ذب نظراور دو مسرول کی تعجب خیزنگا ہوں کو متوجہ کرنے والا ہو۔

گباس کی مختلف اصناف واقسام نے فتنہ سامانی اور دوسرول سے مبذبات برانگیختہ کرنے کے مختلف اندائے بیدائی نے برائی مختلف اندائے بیدائی نے برائی مختلف اندائے بیدائی نے برائی مختلف اندائے بیر براتفنن اختیار کرلیا ہے۔ اور اس دوٹر نے کوئی بھی وسید نہیں جپوڑا ہرطر بھتے اور انداز کو اپنا یا خواہ وہ کتنا ہی مُسواکن اور شرمناک کیوں نہو، اور جا ہے وہ انسان کو حیوال سے بھی کم قیمت کا سامان کیول نہ بنا دے۔

اس زمانے کی عورت ہراس چیز کے سامنے گردن جیکا دینی اور فرما نبردار ہوجائی ہے جسے ان کو کھلونا بنانے والے ان کے ہاتھ بہند کرتے ہیں، اورعور توں کے ذہن ہیں یہ بات بیٹے گئی ہے کہ ان عالمی لباسو اور پوشاکول سے دور رہا ال بیسیے ترقی سے محردم ہوجانے اور ترقی اور آ سے بڑھے سے بیٹے رہ جانے کا سبب ہے جب اکدلوگ عام طور سے ہتے ہیں ، اور اگر پورپ اور امر کمیہ کی عورت باس کے اس مہلک و تیز و تندسیلاب سے ساتھ بہنے ہیں کوئی حرج محموس نہیں کرتی تو کم اذکم مسلمان عورت کو تو ہیں جاتی ہاں وہار ہیں کتنی عظیم اور کتنی بڑی تباہی ہے۔

اس کو لیمکوش کرنا چاہئےکہ اس کی وجہ سے غیر شازی شدہ لوگول بیں اضطراب وسے جینی پیدا ہونی ہے جوان کو جنسی انتشار وآ دارگی کی طرف ہے جاتی ہے۔ اس کو سیمجنا چاہئے کہ اس کی خرابی یہ سپے کہ بیسٹن تعبض جاہل غرب عورتول کو چوری چھپے زنا پرمجبورکر دیتا ہے۔ تاکہ وہ مال وروبیر پیسہ حاصل کرسے ان سین وجیل لباسوں کومہن کرخوں بسورت سے خوں بوت

ا دئسن وجال کابگرین کردوسروں کے سلسنے جائیں ۔

اک کو ان بیاسول میں بیٹرا لیمجھ لینا چا ہیئے کہ مہت سے شوہروں اور بیویوں میں اس لیے لڑائی مجھڑے اور افتاد ہی پیرا نہوتے جیں کہ ٹورت نئے سے نئے فیشن سے بیاس کو پین کراپنے اس شوق کی سکین کرنا چا بتی ہے۔

مسلمان عورت سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اسلامی آواب، اضلاق اور ق نونِ شریبت کی دور میں یہ ہے اور معاشرہ کی دینگی واحمینان وسکون کا نیال رکھے ، اور وہ ششمت ووقار سے مظاہرا ور پر دہ ونقاب اور اسلام لباسس کے استعال سے ذریعی قریب اب لوغ لوکول اور غیر شادی شدہ نو ہجانوں پر دھم کھائے ور نر شرغااس کو اسلام کے اصواول سے منحرون اور فسوق وعصیان کی وا دلوں ہیں معطینے والا اور نوام شات اور کم وری اور گمرا ہی سکے دام میں گرفتار قرار دیا جائے گا۔

اورکسی مُنوک یا مؤمنہ کے سیسے یہ درست نہیں کہ جب اللہ ادراس کا سورکسی امرکا حکم دسے دیں تو معبران کو اینے ۱۱س ، مریس کوئی انتیار باتی رہ جائے۔

( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَصَى اللهُ
 وَرَسُولُةَ آمُرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ فَمِنَ آخِرِهِمْ )).
 الاتزاب-٢٩

# تُصلم كُملا وربوت بيره قحبه نمانول كافياد؛

اس میلے کہ وہاں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن میں شرافت ، غیرت اور حمیت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ،اوالی عوتیں جع ہوتی ہیں جن کے دل میں حیاد ، پاکدامنی اور عزت وکرامت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ۔ بیسب سے سب گذہوں سے ان جالول میں اس میلے جمع ہوتے ہیں کا کہ ہوت و آزادی سے میدان میں نسست و دنا ، ن و کمینہ پن ہی خنز مروشور کم طرح میں ،اورنبس و شہوت سے بچسٹ میں حیوانوں کی طرح جفتی کرسکیں .

یکمینین ،آزادی و بے را ہ روی اور نرانی کے میان میں ، یہ بے حیاتی اور زناکے اوسے ہیں جن میں ہروقت لذت یسندا ورحبمانی کیف سمے شوقین اور آوارگ و آزادی سمے دلدادہ آتے جاتے ۔ بینتے ہیں ہ

برایک این متعدی بیماری بیم بنیم منعرتی تهزیب کی اندهی تقلید کی وجہ ہے بیم توضی لگ گئی ہے ، یا بہم نے اسس مغربی تہذیب کے صرف ظاہر کو دیکیھا اور باطن پرفو نہیں کیا اس لیے اس مرض میں ہم بھی گرفتاً سرپیسکئے ہیں جس کامطلب یہ ہے کہ نہم اپنے وقت کولغویات میں بربا و اور زندگ کے قیمتی مسروا پیے کوشا نئع کررہ ہے ہیں۔

ورنه بهراس کاکیامطاب ہے کہ ایک انتمان اینا وقت اورمان عورتول کے نظایہ اورگناہ کے کمانے اور آیا دی کی طرف تدریجاً بڑھنے اورخوامش ومنکرات سے ارتسکاب میں برباد کرسے ،اوران میں سے کوئی چیز بھی انسان کو دنیا یا آخرت میں مہمیمی فائدہ نہیں بہنجاسکتی ۔ یہ تحبہ خانے خواہ پوشیدہ ہوں یا کھلم کھلا یہ در حقیقت منبی اتعال اور شہوت رائی کے طوفان کوہر پاکرنے کے وسیت و کشادہ درواز سے میں ،اس سے کریہ ایسے گند سے جوہر بیں جن ہیں گناہ اور معصیت سے حراثیم مختلف انواع واقعام کی شکل میں چلتے اور بڑھتے ہیں ،ان کے عذبات برانگیختہ کرنے والے مناظر دیجھ کرانسان اہنے قابوسے باہر ہوجا آہے ،اور انڈر کے منکم کو معبول جا آہے ،اور میر جہ وہ گناہر گا رجہرے اور ننگے بدن اور شن وجال کی فتند سی نیاں دیکھت ہے تو میستہ آن اوطبع و آزاد منش بن جا ہے ۔

اورنشه آور مپیزول اور مخدرات سے استعال سے بند دروا 'رسے کھل جاتے اورخوا بیدہ فتنے بیار موجستے ہیں' اور لوگ حقیقت کے بندی اور استعامت اور اسپنے مقام سے مہدے کرچھ چھوری حرکتوں اور قبیج کھیل وکو د اور حرام کا ی اور نا جائز میں ملاپ وغیرہ میں مشغول ہوجائے ہیں .

ان فاسدوگندسے مقامات اورگناہ وحرام کاری سے ان افول میں جونا جائز وحرام تعلقات سے بیج جرا کچرسیسے بیں، تواس کی وجہ سسے کنتے ہی فعاندان بربا دیروجاتے اور سکتنے ہی گھرانے ابرطرجاتے ہیں۔ اور کتنی ہی عورتیں ہے باک واخلاق باختہ بن جاتی ہیں، اور مروع ست و اخلاق کا جنازہ کل جاتا ہے، اور ناجائز کامول کا ایسکاب ہوتا ہے ورول ودولت حرام کاری میں لٹائی جاتی ہے۔

ان قبرہ فون کا فتند صرف بہیں تک نہیں رک جاتا ہکہ ان سے فسا دکا انٹر بہت ہی،ن لوگیوں تک بہتی ہی ہی جن سے قدم اس گڑھے ہیں الرسلین بالے بین تاکہ مال ودولت عاصل کرسکیں، اورساتھ ہی لذت ونواہش ہی چرک ہوں اوروائی کیوں دیمیات ہیں تاکہ مال ودولت عاصل کرسکیں، اورساتھ ہی لذت ونواہش ہی چرک ہوں اوروائی کیوں دیمیات ہیں ہیں تاکہ بی معائب قالام کا خیازہ کیوں دیمیات بیش کرنا چاہتا ہی صورت مال سے تعلق سے تربیت کرسنے والے افراد سے سامنے ہیں اس بات سے چذر ہونے اوروائی ہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کہتنی می مصوم لڑکیاں اس گندگی سے گروسے ہیں گری ہیں تاکہ بی صورت مال ان سے سامنے کس کروائی ہیں ہوں کہ واضح ہوں ہے ۔ المان ۔ ریاضت کا تعلیم وسینے والی ایک معلم، لڑکی کو گرار نہیں برگر ہوئی ، چنا نچہ اس کے لیے فرز المان درس وسے رہی تعلیم وسینے والی ایک لڑکی کی گرار نہیں برگر ہوئی ، چنا نچہ اس کو جی اس کو جی اس کو گرار نہیں برگر ہوئی ، چنا نچہ اس کو جی اسے ایک ایک وجہ سے ما دو تی کہ دول میں اس سلامی تعلیم میں ہوا کہ وہ مالی وہ طالوں کو جو الدول کو تھا اور مذرسہ وا دول کو رہیمیاں نتی کے دول میں سے تی ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان طالب تعلیم خال می جانے کے عوالوں کو تھا اور مذرسہ وا دول کو رہیکہ میں میں ہوئی اور اس کی بانچہ بین کا اس قسم سے عیاش کے دول کو دول کو رہیمیں کو بالم کا میاب میں کہ میں ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان طالب تعلیم خال میں دائوں ہو جو بال کے ذول ہو سے حال کی دول کو دی سے دیائی کے کام اپنی فاصفہ و برکروار مال کی موضی سے کیا کرق تھی ، او داس نے اپنے شہرے جال کے ذولیہ سے ایک دولی کو دیں ہوئی اورسو کی اورسو کی ایس کو اس کو دی ہوئی اورسو کی اورسو کی ایکوں سے حالی کو دولی کردی کے دولی کردی کے دولی کردی کے دولی کردی کے دولی کردی کو دولی کردی کے دولی کردی کے دولی کردی کو دولی کردی کو دولی کردی کے دولی کردی کے دولی کردی کو دولی کردی کو دولی کردی کو دولی کردی کے دولی کردی کے دولی کردی کو دولی کردی کے دولی کردی کے دولی کردی کو دولی کردی کو دولی کردی کے دولی کردی کو دولی کردی کے دولی کردی کو دولی کردی کو دولی کردی کو دولی کردی کو دولی کردی ک

ورد باکسورن حال کامنه د کیمینایرا.

وزارت تعلیم سے تعلق رکھنے وابے ذمہ وارحفرات نے اس موضوع کو دبادیا و راس ماد تاکی فائل کو اس لیے داخل دفتر کر دیا ،کہ رسوائی نہ ہو، واقعی بری صحبت کا گمراہ کرسنے اور حرام کا رسی میٹلل کرنے میں بڑا ہا تھ متو اسبے۔

ب ایک آزاد طبع شہوت پرست بائے ہیں کامٹے نظری اوارگی اور ورتوں سے یں الاب کے ذرجہ انی نوائن اللہ کو پر اگر ناتھا، اور سب کا کام، ک سے سواا ور کوئی نہ تھا کہ حیوا نول کی طرح شہوت رٹی کڑ، بھرسے، ایک دن دہ بنی فوش کی لائے کہ سنے ایک پوشیدہ وخی اڈسے گیا توکیا دیکھا کہ اس اوٹ کا، ک گا کمول کوزانیہ وفاسٹہ نور تول کی تصویری دکھا ۔ پاہے ، اچا نک اس کی نظر اپنی ایک طالبہ لوگی پر پڑی تو اس کی تصویری دکھا ۔ پاہے ، اچا نک اس کی نظر اپنی ایک طالبہ لوگی پر پڑی تو اس کی تصویر کی کہ کار ہیں اس تصویر و م کون ہر میں اس تصویر و م کون ہر مول کی تاب کے دولوں کا کہ بیان میں ہونے ہوئے و ساک تا میں جو بے اپنے وہ لوگی آپ کو دہاں باسک تیا رمزہ و سالے گی ۔ ہمول ، تو اس نے کہا کہ فلال کمرے میں جیسے جائیے وہ لوگی آپ کو دہاں باسک تیا رمزہ و سالے گی ۔

و مخص وہاں گیا تواس نے دیکی ماکہ اس کی میٹی گا مگول سے اشتقبال کے لیے مکل طور سے تیار ہوتی ہوئی ہے ، کین جب اس لوکی نے اپنے والدکو اپنے سامنے کھڑا دیکی اتو وہ کھیراگئی اور اس پر دست طاری ہوگئی ، اور اپ نک اس کوسٹ ری صدر رہنچا اور وہ نہایت گھیرا ہوشے کے عالم میں باب کی گرفت سے اپنے آپ کو بجب انے کے لیے پینی میلائی و دوازے کے مار وور دی اگ

ک طروت بھاگ ۔

َ باب نے جب یہ جیم منظر دکھیا تواس سے دماخ ہیں غیرت وحمیت نے بوشس مارا، اورعزت وآبر وکوبچانے کے لیے اس کی رگول ہیں خون دو مرسنے لگا، چنانچہ اس نے بل اُس بچھرے شیرکی طرح اپنی بیٹی پرحملہ کر دیا ٹاکہ اس کا گل گھوٹ ہے۔ کین فورًا لوگ اِ دھرا دھرسے دوٹر بڑھے۔، اوروہ اپنا دل مصندُ اندکرسکا، اورگویا پہال بیرسس سین کا بردہ گرگیا، اور کھبریہ معلوم نہ ہوسکا کہ اس لوگی کا انجام کیا ہوا۔

جولوگ اس واقعہ کے تانے بانے سے واقف ہیں ان کا کہنا تھاکہ یہ لوگی اس برکرواری میں غلط صحبت کی وجہ سے گرفار مہوکئی تھی اس لیے کہ پرڈوسس کی ایک لوٹک اس سے ساتھ سکول جا پاکرتی تھی اس نے اس لوٹک کو بیسبز برخ وکھا کر اس کو ورد ناک انجام بہ بہنچا یا تھا ، سین اس لوٹک سے گھرالوں میں سے سی کے خواب وخیال ہیں تھی یہ بات زمعی کہ ان کی بیٹ بھائے اسکول جانے کے بے جائی کے ایک ایسے مرکز واڈے میں جائی ہے جہال اس نے اپنی عزمت و شرافیت و پاکدامنی کو دفن کرو ہ سے ، واقعی ہے ہے کہ بری صحبت انسال کو گھراہ و خراب کرنے میں سب سے بڑا فہ ایعیہ وسبب موتی ہے۔

سے محصد میں ان غیرت منخص اسا آرہ نے بیان کیا جن پر مجھے پر انجھ وسرواعماد ہے کہ ایک روز وہ ہمرے کیں۔ قہوہ فلنے میں اپنے ایک دوست کو کلسٹل کرنے گئے ، وہ ال قہوہ فو نے میں وال ہوہی رسبے ہمے کہ انہوں نے دیمی کہ طاب عب، وطالبات قہوہ نوانے کی اور یک منزل کی الرف چلے جا رسبے ہیں ،ان سے دل میں بھی یہ وسٹ ں پیدا، وفی کرا و پروا بردگیمیں

يه وگ وپرگهارچ پسپه بیل ؛ ورکهوب جا پسپه بیل ؛

یے جیسے بی اوپر پہنچے تو وہاں کا ہولناک وجاسوز منظر دیکھ کر حیران وکشت درہ گئے ،، س لیے کہ انہوں نے رکھا کہ و پ جانے و لواں کی کٹریت تلبا، وط لبات بیش سے ، وران ہیں سے کوئی کسی سے وسہ بازی ہیں مصروف ہے کوئی کسی سے بعد بنگر ہے ۔ بغلگر ہے ، کوئی غزید وعشقید اشعار بیچے و رہا در بڑی ڈھ ان کیساتھ ہے منگم طریقے سے نبس رہے کوئی دوسرول سے بذبات ہوا گھڑنت کر سفے سے سا، ن مہیا کر رہا ہے۔

نہوں نے خود اپنے نفس سے پوٹھاکہ یہ وگ بہاں کیسے پہنچے ؟ اور ن کا ایک دوسرے سے عمق وربد کسے قائم ہوا ؟ اورکون ان نوگول کواس مگر تک سے کرآ ہاہیے ؟

در حقیقت آزادی بے راہ روی اور فی حشد سے یہ اسپاق ہیں جوانہول نے شیمی ویژن، ورسینیا سے مان ل کیے بیس جو نہوں نے فیش رسالول سے کیے ہیں جوانہوں نے عشقیہ، ولول، وفیش گانول سے مررہ سیکھے ہیں جوانہوں نے عشقیہ، ولول، وفیش گانول سے مررہ سیکھے ہیں جب کا تیجہ س دروناک نجول نجول کے ان معاملات کی کچو خبرس دروناک نجول نجول کے ان معاملات کی کچو خبر نہیں ہے ، واقعتہ برسے ، واقعتہ برسے ، حول کا نسان کو خرب کرنے اور بگاڑنے ہیں بہت فیل ہوتا ہے۔

ک - بہت سے اداروں سے سربرہ مردول اورعورتوں اور اسکولول کے بیٹ امردول اورعورتول سے ہیں جو سے کو دفتری کام کائ سے دور ن انہیں بہت سے ایسے خطوط سے ہیں جو سکووں ہیں ڈاک کے ذریعہ سے سے بیں جن بی جن کے سے میں جو سکووں ہیں ڈاک کے ذریعہ سے سے بی جن بی عشق و مجست کی باتیں اورا شعار بوتے ہیں ، جن کے مکھنے والے وہ صبه وطالب سے بوستے ہیں جنبول نے ، بنی تعلیم کا بیٹنز قیمتی وقت س چیز میں خرجے کیا ؛ اس خط سے فکھنے میں جسے ایک ماشق اپنی معشوقہ کو مکھنا ہے یا کو ٹی مجبوبہ ہے ، شاک کو کہ متی وقت سے جب کی کا اس سبب یہ ہوتہ ہے کہ مال باب ان کی مگر نی میں کوتا ہی کرتے ہیں یا اسکول و لے میچے تربیت نہیں دیتے بایہ ہی معاشرتی عمومی ف د کو اثر ہے ہو ہر حکم مرمو شرھے ہیں جی کے ہیں۔

ا دلاد چاہیے لڑکا ہو پرمکی جب وہ عقیدہ سے '، واقعنا و انوق سے ، ری ہوگی اور س کاضمیر مردہ ہوگا در برسے وَّ وَ سے میں جوں اور برکر داریس کے ساتھ اٹھنا ہوگا تواس کالاڑمی اثریہ ہوگا کیسس سورکن انبی مساور مہیک ، قبت کوی بہنچ کا ، وقعی برسے ماحول اورگندی صحبت انسان کو گھرا ہ کرسنے اور دیگا کہ نے میں بڑا کرد راد کرتی ہے۔

## معاشرے میں فحق مناظر کا فساد:

جو ان آ دمی به قریب امبلوغ لڑکا جب مطرکول با مام مبگه برب پرنسگاه دوٹرا ، ہے توکیا دیکھیں ہے ہ دہ ال ننگی تصویروں کو دکھھیا ہے جنہوں نے سینماؤل ، رسا بوں ،اخبا اِت اور پوسٹروں ا در سٹرکول ورگھروں و رمج سس د می فل پر ملیغا رکر کھی ہے۔ وہ ان عورتول کو دیکیھا ہے ہوباکس مہن کر صحیح مزیل ونگی ہوتی ہیں،اوروہ زیب وزینت ہے ہے۔ ستہ ہوکر و رہن سنور کرشعدۂ حمر سر بن کرنگلتی ہیں، وہ ایسی عور تول کوجن کے بیہاں عزیت وٹما فت کا کوئی نبیال ور خس تی کی کوئی قدروقتمیت نہیں 'ن کو نہایت ہے۔ من وباکس میں دیکیونیا ہے۔

#### فرمی صحبت کے نقصانات ا

قسم آول کی وہ فس سب میں بم نے بچول سے خاب ہونے سے اسب وکر کیے ہیں اس میں بم یہ ذکر کر عیکے بہاں کہ وہ بڑے عوال جو نیکے کو بگا کے دوہ بڑے موال جو نیکے کو بگا کے دوہ برے سے خصوصاً اگراؤ کا بے وقوف میں ہو۔ اور س کا یہ ن و عقیدہ کمزور مور ، اخلاق مضبوط ند بول ، تو وہ بر سے لوگوں اور آ وارہ مزاج لوگوں کی صحبت سے بہت بسیدت کر تربوجا آہے ، در وہ بر بسے انس فی سیاسے ، بلکہ نہایت تیزی سے ان کے ساتھ پر بختی و تنقاوت کے راست پر بیانی اور بر سے انس کی موجت بن جاتی ہے ، اور کے روی دہد فو ق است پر بیانی اور بیختی کے گوستے سے اس کی فطرت بن جاتی ہے ، اور کی طرح جس م واض ق باختگی اس کی می طبیعت بن جاتی ہے ، اور کی طرح جس م واض ق باختگی اس کی می طبیعت بن جاتی ہے ، اور کی کو گوستے سے اس کی فطرت بن جاتی ہے ، ور بھرس کور ہو است پر لانا اور گرا ہی کے غا رہے نکا لذا ور بیختی کے گوستے سے باہر لانا بہبت مشکل موجاتا ہے .

میرے محترم مرفی صافیان! جب میم قیر خانول سے ف دکا نذگرہ کررسے تھے، تواب نے دیکھے بیابوگا کہ کری صحبت کا نئی پودا ور نوعمر سے لڑکیول کو بائی کی طرف یعجانے اور آزادی و فحاشی سے ماحول یک پہنچانے میں کتنا بڑا ٹر ہو آ ہے ، س سیے کہ نبی کریم صادق ومصدوق میں متدعلیہ وہم کے حرب ایشا دس تھی کا نتجاب و راس کی دیکھے بھال بہبت مروری ہے ، بخانچہ ابن جبان رویت کرتے میں کہ آپ ملی اداری و ترمی نے ارشا دفرویا ؛

((المسروعلي دين خيبه فلينظر أن ن بن المستوك نبب بربق ب ساتين

وكيوين بيئ كركس سے دوستى كريسے ہو .

أُحدكم من يخس... اور رش وفرمايا:

نم بُرے ساتھی سے بچوسس کے آبہیں سی کے ذرید سے بہجایا جائے گا۔

(<sub>له</sub>يات وقترين استوم ف إلمك تعترف ۱۱۵). بن *ونكر* 

فکل قسری سیالمستارن یقتدی سیروی کردیے

الدالتُّرِم فرائداً شاع رَبِسِ نَهِ يَعْرَكُهِ سِنِدِهِ عن المسرُ لاتسبُ ل وسسل عن قریب خود ندن سے بیسے بس نہوبپر کم سی کے رہتے پہو

#### وونول عنسول (مردوزن) سے باہمی انتمال طاک فیاد:

روکے اورنوکیاں جب شعوری عمرکو ہنچتی ہیں اور بالغ ہونے کے قریب کی عمریں ہوں تو ن کا باہمی اختدادہ فریں جول کا عادات واخلاق علم وصحت جب معم واعصاب پر بہت بڑا اثر بڑتاہیے۔

آج بہرت سے اسل معاشر ول ہیں ہی مردوزن سے باہمی اختلاط کی ہرعت اسکولوں کا لجوں دفتروں ، ورکا رقباری ادروں بیں اس بنیا دیر شروع ہوگئی ہے کہ دونوں عنسول کا اہمیں اختلاط فیسیت کؤ کھھا نیخشا ہے ، ورعیبی ہموئی شہوت کا رخ بھیردیت ہے اس بیے کہ مردوزرن کا اجماع ہیں مانوس وعام جبیز بن جاتی ہے ۔

اس سے قبل علی تربیت کی فرمرواری کی فضل میں ہم اس کی مفعل و بدل تر دیر پہنیں کر سے میں ،ا ورم رو ہو ہو ہر سرحتا ہے کہ دونوں حبنوں کے درمیان ،ختلاط چھپے ہوئے ہذہ ہت کو مہذب بنا ، سپے اور شہوت کی صدی مقرر کر دیا ہے ، در مرووعورت کا میں مقرر کر دیا ہے ، در مرووعورت کا میں اور انوس چیزان ہوئی سپے اس کے اس نظریہ کا ردیکھتے آچکا ہے ، آپ میں اس ندکورہ ؛ مفل کو طلاح نظر کی جو سے داروں کی تر دید کے شمن میں جو بحث کی ہے وہ پراسے یہ بیسے ، ن شار متد ہوری شفی ہوجائے گئے ۔

معترم مرتی مصارت بهجول کے اضافی ف و اور صبی جذبات کے مطرکانے کے بیام اسب مسائل ہیں ۔ ورویحقبقت بیز ہوئیے تبرہ کن و سائل اور مہیک ترین امباب ہیں ببیساکہ آپ خود من حظہ کرسکھے ہیں ۔

به اس کیے آپ کوچاہیئے کہ بہتے کی دیکھ بھی سے سلسدہ میں اپنی ذمرداری پوری طرح داکریں خو ہیمسئو بیت ن جی نگرن کن یا دبلی دیکھ بھال کی ۔ یا دبلی دیکھ بھال کی ۔

ی سیم بیوں پر سوچن جا ہیئے کر کیا یہ دیکھ میمال ولگرانی ہی کافی ہے یا کچھ ور دیسے متنبت وس کل تھی ہیں جنہیں بچوں کی انسان ح کے لیے مربیوں کو نسرورافتیا رکرنا چاہیئے۔

#### <u> بیتھے کے اخلاق درست کرنے والے وسائل :</u>

میرسے خیال پی تین مثبت ایسے دسائل بیل که اگر مربول نے ان کو اختیار کرن توبیجہ انول تی طور پردرست اور تھیک مجوبات گا۔ اور مبنی طور پرلسپنے اوپرکنٹمرول کرسے گا۔ اور تھے رقرہ اپنی پاکیاڑی وعفت ہیں فرشتے کی طرح ، اور انون ق وکردار میں نبی کی طرح ، در روحانیت وتقوٰی میں مرشد کی طرح بن جائے گا اور وہ ترتہیب وار تیمنول وسائل پر ہیں :

🛈 زمن انهی و 🛈 فرانا ومتنبکرناه 🖰 ربط وتعلق به

#### <u>زبن سازی:</u>

اس بات میں کوئی بھی دو فرواختلاف نہیں کریں سے کہ اگر شروع ہی سے بینے کے ذہائی شین کر دیا جائے کہ یہ ماشر ڈ فسادا ورا خلاقی آزا دی و کمزوری ہواسلامی ما حول و معاشروں میں بھی ہر جگر بھیں گئی ہے یہ بودی سہبوئی وٹنیوی اوسلیب اور استعماری سا 'یشول کا نیتجہ ہے ، توبھر جب بچے بڑا ہو گا تواس میں اتنی نجنگی مجھا و شعور پیا ہو چکا ہوگا جواسے شہوات ولڈ سے اس بہنے سے روک دیے گا ، اور بہت سے فتنوں اور فساد سے رکا و شب بن جائے گا

اس میں کوئی شہنہیں کہ ان لوگول سے پہاں فساد سکے درجے ذیل وسائل ہیں : عورت ، سینما ، وُرا مے ، رسالے ، افہارات میں میں کوئی شہنہیں کہ ان لوگول سے پہاں فساد سکے ان کا کہ کہ کا اور بوشیوہ قبد فانے ومراکز اور اس جسی جیزی ، میں بیرزی ، ان ساز شول سکے جال سکے بارسے میں اس کتاب سکے "مسؤلیت وذمہ واری کومکوس کرنا" ، می عنوان سکے ذیل ہیں ہم ہے شوا ہواُدلہ جمع کر دیئے ہیں ، اور اس سے قبل "عقلی تربیت کی ذمہ واری "کی فسس سے تحت ہم ان ساز شول سکے با یہ بیر بہتے ہمی اشارہ کر سیکے ہیں .

بی ادارہ رہا ہے۔ ان دونوں بمتول کو دکھے لیجے آپ کو انشارا اللہ شفی کا پوا سامان ہی جائے ۔ بہاں براس یک کوئی مف کھنیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم آپ سے سامنے نہایت اختیارے ان سانشول کے طوی وعریض خطوط او طریقے ہیان کردیں ، کہ ب سے ذہن میں یہ بات رائے ہوبائے کہ احدا واسلام اسلامی ما تول و معاشرہ کو بنگاڑنے سے لیے کس طرح منظم طریقے سے کا اگرتے نیل معروز کو بات رائے ہوبائی زندگی کی ہر جیز کو میں ہورا ور ماسونیت (فری میں) جن واعیہ اوشہوت ولذات سے سمن در میں غرق ہونے سے تعبیر کرتا ہے۔ میں لا گول نے کا لی اگرس نے ہودی کی آل کو اختیار کر لیا ہے جب ان کے عقائد واغل کی کوخراب کر ڈالا اور فرم ہوئے لیوقرار دیا ، اور فیدا کے جونے کے مقیدہ کی مفاحت کی ، اور جب کارل مارس سے یہ بوئیا گیا کہ فردان محتیدے کا بدل کیا ہے ؛ تواس نے کہا کہ اس کا بدل سیروسیا سے اور ڈرامہ بازی سے ۔ بوگول کو میں کرے نوان کے تقید سے کا بدل کے تقید سے کا بدل سیروسیا سے اور ڈرامہ بازی سے ۔ بوگول کو میں کرے نوان کے تقید سے مقیب سے سے دوئی کہا کہ اس کا بدل سیروسیا سے اور ڈرامہ بازی سے ۔ بوگول کو میں کر دیمی مست کر کے نوان کے تقیب سے سے دوئی کہا کہ اس کا بدل سیروسیا سے اور ڈرامہ بازی سے ۔ بوگول کو میں کر دیمی مست کر کے نوان کے تقیب سے سے دوئی کہا کہ اس کا بدل سیروسیا سے اور ڈرامہ بازی سے ۔ بوگول کو کھول کو دیمی مست کر کے نوان کے تقیب سے دین کی دیمی مست کر کے نوان کے تقیب سے سے دوئی کہا کہ اس کا بدل سیروسیا سے نوان کو میں کر مست کر کے نوان کی حقیب سے دوئی کر اس کی دیمی مست کر کے نوان کے تقیب سے سے دوئی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کی کے نوان کے تقیب سیروسیا سے دین کر اس کو کو کھوں کو کھوں

يعيه غافل كردو.

سے ہوں۔ ﴿ ، نہول نے سے سن بنتشہ کی آیا ہو کوپند کیا ہے جس نے افلاق کا جنانے ہ نکال دیا، او بیر خس کوس بات کی کمنی تعیشی دی۔ دی کہ وہ نوا بہنات یوری کرنے کے لیے جوچاہے کرگزریے۔

. ان کی کوشش وجدوجه بسرف اس کیے ہے کہ خورت اور نبس سے راستہ سے مرجگہ سے انولاق کا زناڑہ کل جلنے الن ہوگول ور ، سونیول (فری میں و لوں) سے اتوال میں سے بیقول بھی شہورہے کہ ہمیں چا ہیئے کہ ہم عورت کو تی ہومی کرتیں ، و ماس کو ہنے دم میں سے لیں النہائیس روز بھی وہ اپنا باتھ ہم رش حرف بڑھا وسے گئ س روز ہم حرام کا ری کا بیجے بوسنے میں کا میاب نزم میں گئے ور دین پر شول کالشکر یارہ ہوجائے کا ۔

ا متعمن سے ایک برئے۔ پوپ کاکہا ہے کہ تنراب کا با اومیننیہ و فاحثہ عورت مت ممدیہ کو استعمار ولصرامیت تہ و بالا کرنے کا آنا بڑا کا اگر سکتے ہیں جو کا ایک نزار تو ہیں کرستیں اس سے اس قوم کوماد ہاد تیہ ہے کہ دنے ہیں غرق کردو۔

، در لپپ ارو میرنے قدس میں بادروں کی کیمیس میں کہ کم سے مسانوں کے مک میں ایسے نوگ بیالکرد سے میں جن ہ فد سے وزن تعلق نہیں ہے اور واقعی مسلانوں کی نئی پور لوپی ہی بن گئی جیسا استمار نے پہا کہ نما نہیں مقدسات کا کوڈن نول ہے نہ توجہ ا اور وہ اُ حت بسیندا ویرسست بن گئے ، اور ان کا علم نظر دنیا کی لذت وشہوت ہی بن کررہ گیا ،اگر وہ بیٹر ہے تی توشہوت رانی کے لیے اور اگر مال بنے کرتے ہیں تو عیاشی سے لیے ، اور اگر کسی مبلند شعب بر پہنچ بھی نہا میں گئے ہی لذت وشہوت سے لیے سر دبیے زقر بان کروں کے

شیوعیت (کمپونزم) وما دی نامب اسمترم قارئین مسئولیت و ذمه دو سی کے احساس کے عنوان کے تحت عنقرب اسپوعیت (کمپونزم) وما دی نامب

میں <sup>مک</sup> نہم اس وقت معرف درج ذیل قول کے ذکر کرینے پراکتفا کرتے ہیں ،اس لیے کہ اس کا ہمارے مونغوع سے علق ہے : "ہم اسی چیزول سے عام کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو دین کی بنیا دیں تباہ کردیں مثلا تیسے ، ڈراھے ، تعا ریز انباز سالمے اورایسی کتا ہیں ہوالحاد کو انٹے کرتی اوراس کی طرف وقوت دیتی ہیں اور دین اور دینیا روں کاملاق اٹراتی ہیں اور دہ نسریٹ اور شرف علم کی دعوت دیتی ہیں اور اس کوزبر دست وغالب ندا مائتی ہیں "

ان سازشول ومنفسوبوں اورا قوال سے پر بات صاف معلم ہوگئی کر پہودیت اور ، سونیت (فری میں تنظیم ، اورش و بہت اکمیونزم ، وسلیبیت اور پردگا اوریم ببالہ وتم نوالہ بی بوسب ایک دومرے کے معاول ، دوست اور پردگا اوریم ببالہ وتم نوالہ بی بوسب کے سب مل کریہ چاہتے ہیں کہ شراب بنبس ، ڈرامول ، درسالول ، انجا است اور رٹریوٹیلی ویژن کے پروگرامول اورال دینی کہتب وکھبو ہا تھا اورال دینی کہتب وکھبو ہوا نول اورال دینی کہتب و کم بیات اورانول سے نول اورڈرامول کے ذرایوا سامی معاشروں کوئتم دتیا ، کمن یا جائے ۔

ال سیے اے تربیت کرنے والوآپ کا کم ہے ہے کہ آپ اپنی اولا و و مگر گوشول میں دین کی سیمے سوج و سیمی پید کریں تاکہ وہ خمنول کے دم اور مکارول کے جار سے واقعت بہول ، اور ال کوبیہ تبن وسیخ میں کول قباصت نہیں ہے کہ اگر وہ ف و کی دلدل میں جینس گئے اور آزادی و باحیت کے بیمجھے ہولیے تو وہ چا ہے مجھیں یا نہم میں وہ ورحقیقت اسرم کی میز مین ور مساول کے شہرول میں یہودیت بسیدیت اور شیوعیت سے ن فذکر نے والے اور ماسونیت و استعار، ورنسر نیت کی سازشول اور نسوبول کوکامیاب بنانے والے بن جائیں گے ، میں بھتا ہول کہ گرسیجے طورسے ذبن بنا دیوجائے تو پر عتنی و وجد نی طور پر نجول کوکامیاب بنانے والے بن جائیں گے ، میں بھتا ہول کہ گرسیجے طور سے ذبن بنا دیوجائے تو پر عتنی و وجد نی طور پر نجول کوکامیاب بنانے والے بن جائیں سکت ہے جب کالازمی اثر یہ ہوگا کہ وہ نور دبخود فور حش وحرام چیزوں سے کرے بئی گے ۔

### خ رنا ا ورمتنب کرنا :

اگرمرنی اپنی توجیہ بت و نسائے میں اس دسیلہ کو ، فتیا کرلیں تومیر اخیاں یہ سبے کہ بیکے کو ترزم سے روکنے اور فواحش سے بازر کھنے کے لیے یہ وسیلہ متنبت وسائل میں سے سب سے کامی ب ترین دسید و ذیعیہ ہوگا اس لیے کہ یہ ذریعہ بیکے سے سامنے ان معلات کی حقیقی صورت سپیش کر دے گا جو شہوات سے سیلاب میں بہنے اور آزادی واباحیت سے جال میں پیٹنسنے کا زری اثر مع آلے ہے۔

ذیل میں مرتبوں کے سامنے میں اُگن اہم خطرات کو پیش کرر ہا ہول جو آباا و ساجا ٹرطویسے مردوزن کے اقباد ہا ،ورامناسب تعلقات کی وجسہ سے وجود میں آئے میں ، تاکہ صورت مال کھس کرسل منے آجائے اور آپ بچوں کے ذمہن بنانے ،ور ہوش پر ومتنبہ کرسنے کے لیننے فرلینٹ کواداکرسکیں ، اور بجیسہ ناجا ئرز وحرم چیزول اور پسندیرہ آزادی وافتال وسے رک ہوئے ر

سه مدوند بوم رک کتب و مائل نشروش عت کے برسے میں مسن کا فیصلہ اوس مده وه ده).

## لیجیے اب آپ کے سامنے زناکے خطرناک اترات بیش کیے جائے ہیں: الف ۔ صحت کومہنچنے والے نقصانات:

٥ مرض سيلان:

بوزاکی وجسے ایک دوسرے میں منتقل ہوتا ہے ورقم فرصیتین میں شدیدا درمزمن تسم کے التہا بات بدیر کر دیا ہے جو کسی بانچھ ہونے اللہ بات بدیر کر دیا ہے جو کسی بانچھ ہونے تک بہنچا دیا ہے ،اوراس سے مفاصل وجو طرول میں وردک شکا بیت بھی بیا ہو جائی ہے ،اوراس سے مفاصل وجو طرول میں سوزش پیا ہو جائی ہے ،اوراس کی وجہ سے بیچے کی انکھول میں سوزش پیا ہو جائی ہے جو کسی اندھا تک کرتی ہے ۔

• آتشک کی ہماری :

مبسس کوعوام کی ٔ بان میں انگریزی بیماری کہا جاتا ہے ،اس لیے کہ اسکی ابتداران انگریزی معاشرول ہے ،وئی ہے جہاں زبکشرت سے ہوتا ہے ،اورجہاں کے لوگ اس ہے جائی کے کام میں بہت ٹریا دہ مبتل ہیں .

• اعضاء تناسل کے زخم ،

میں ہستاہ میں سے اور ان کی وجہ ہے منتقل ہوا ہے جوملینم کی نالیول ہیں سؤٹٹس پیدا کر دیتا ہے اور کیمبی لاعب لاج بیم و بہیپ بھیر ہے بھیوڑول کا سبب بنتا ہے او بہتیا ہے کی نالیول میں نبن پیلے مہوجاتی ہے۔ اور جوم وال میں در داوز کگئیول وغیرہ میں درم مہوجا تا ہے۔

• سوزاک :

جوزاکے اِستے سے ایک دوسرے میں منتقل ہوتا ہے ،اوراعضار تناسل میں دروناک سورسٹس اور نیم پیاکردیا ہے جو مجمعی سارے ہم کولیدیٹ میں بے لیتا ہے .

• قبل از وقت بالغ بهوجانا :

، س مرض سے بین وہ بیے شرکار ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے شہوت سے بوش اور غدو دسے مکل تیار ہونے سے قبل بنسی بذبات سے بوطر کنے سے ما دی ہوجاتے ہیں جس کا اثر بدل سے اعضاء کی شکل وصورت سے دیگاڑا و رنفسیاتی اوراعضائی ام بن سے ظہور کی شکل میں ظاہر ہو آہے۔ اور اس سے علاوہ اور دو مرسے بہت سے وہ امراض مجی من کائبم، ویسوت سے تعلق ہے۔

#### ب \_ نفسیاتی وانطلاقی نقصانات:

اس قسم کے شہوت پرست اور حیوانیت کی طرف مائل لوگ میں مندر حبذیل امرانش کا شکار ہوباتے ہیں : شدہ درمدالباتی رمینون کی کاب موان تلاط و دیے حجابی کے نقصانات "تعویہ سے تعریب تھے۔ 

### انسانی معاشرون میں زناکے جوبرے اخلاقی اثرات عمومی طور سے لوگول پر بڑھتے ہیں وہ یہ ہیں :

- 🔾 نودان شهوت ونبس سے بیچے پڑے سہتے ہیں اور ٹیراب و کپس واقیم وغیرہ سے نشے ہیں وصت رہتے ہیں.
  - 🔾 معاشروآزا دوب راه رو ، جهانی ، انعلاقی . نفسیاتی او حقلی طور پر بیمار مروجا با سبے .
    - قبل واغوا اور آبروریزی سے اقدامات عام برستے ہیں۔
    - افیون مشیش و فیره مخدرات و منشیات کو مجیلانے والول کی کترت.
- نبس وشہوات کے تاجراور دوشیزاؤل کو بیجنے والے اور فاحشہ عور تول کو اجرت بردینے والے دلالول کی فرادانی ب
- ۰ اطباد، وکلاد برکام اورقانون وان افراد کی کسی جاعثیں جن کاکام مال ودولت اورعورت کی شوت سےعونل برمرک پردہ پوشی اور دومسر*وں سے حقوق کی جن تلغی کر*ناہیے۔
- بے حیائی و بیے مجانی و عربانی کی عدد نیہ مجانس جن میں تنہ رکیب افراد دنیر سی شرم و حیاد کے ، خل ق وانسا نیبت کے مرباسس
   بے کمیسرعاری موجاتے ہیں .
  - ہرطرف پائے جانبے والے ایسے سے قعبہ خانے وہنسی مراکز جہاں فی سٹرعور تیں کرایہ پروستیا ب موتی ہیں۔
     انبہ و فاسٹہ عورتوں کی اسی بری تعداد جوزنا کا ری کو پیٹ یا لینے سے لیے اختیا کرتی ہیں۔

فیش گانے اور جذبات برانگیخته کرے رئی موسیقی اورگ و "لود بیجان خیز ڈرامے۔

جنس وجنسیات پرشتل کتابی ، و رنظے اور شکے اور سے ، اور بے جیانی و قص و سرود کے م ، کن ۔

🔾 ان بیپیول کی توبیاں اور جماعتیں ہجوا باحیت لیب ندمین اور حیوالول اور گبرسیلے سے سرتھ مشابہہت یکھتے ہیں۔

ن ن المذهب «در پدر آزاد لوگول کی فوج جونشه میں وصت ،اور شراب وکباب، زنااور مرقسم کے گناہ میں مستعزق رستے ہیں یہ

ایسے اب حیث و آر دی بینہ تو ہر قرم کی شرافت وافل ق کے منگرا و رہر ہے جائی کے کا کے جائز قرار دہنے والے ور نو ہرشات، ورفس کے ساتھ ساتھ یطلنے والے ہیں۔

انبی دنول میں کنیٹری سنے میں اس بات کی صرحت کی کہ امرائی کاستقبل میں خطرسے میں ہے۔ س بیے کہ وہاں کے وہون سے می سمی آر داور شہورت میں ستغرق میں ، نہیں بنی اس ذمہ و ری کا قطعہ احساس نہیں ہے ہوان کے کا نہوں ہر ڈالی گئی ہے ، اور ردہ سان نو ہوان جہیں فوجی بھرتی کے لیے بیش کیہ جاتا ہے ان میں سے جھواس سے اس لیے اہل نہیں ہوئے کہ دو آر دو عیاشی ورشہوت برستی میں غرق ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نفسیاتی اور جہاتی صل میت فتم ہوگی ہوتی ہے۔

مغرب ومشرق میں آزادی ورا باجیت کاجوم فل عام تھا اب وہ اسلامی ممالک میں بھی مرابیت کرگیا ہے۔ اور مفتول ہے کہ بہتر یا در بہتے کہ بہتر یا ہے مراکز اور جوئے کے اور میں اور مجربانہ فرامول سے مراکز اور جوئے کے اور میربانہ فرامول سے مراکز اور میں بنداب ومنشیات سے مرکز اور قص و مرود وغری کی کے اوسے اور عراف میں برکام د میں کولین کے سامنے مندور منہ یا سب کھو بور باسے لا حول ول قوق کے باند ۔

اوراب قوبہت حسرت وافنوس کے ستھ پر بھی سنے ہیں آنے گاہیے کہ دہ کی روک گور اور نگیر کے ماک کے طول وعرض میں وثنہ ہوت ہوت کی سے دال موجود ہیں ہو بڑی سانیجے اور فی مناعوتیں کوایہ وسیتے ہیں.
مول وعرض میں نئیں وثنہ ہوت پر شی کے یسے دال موجود ہیں ہو بڑی سانیجے اور فی مناعوتیں کوایہ پر وسیتے ہیں.
اور ہمار سے ملک سے بہت سے نوجو ن بوکی گرفت و روک ٹوک سے اناست پرستی اور فنس و زئے سے لذت اندوزی اور شرب نوشی سے لیے وہ ب ب تے ہیں جسس کا علم ہر چھوٹے بڑسے مسلم ن ورثم م دگول کی

#### ت معاشرتی نقصانات و خطرات:

یہ ایک تبلیم شدہ امرہ کے زنا وغیرہ کا ارتکاب فرووخا ندان سب کے لیے برابر کا نقصان دہ ہے، بلکہ اگر دیکیعا جائے اس کا بُراا ٹر پورسے معاشرہ پر بڑتا ہے .

ان مضرا ثرات بی سے بیہ ہے کہ اسے خاندان کی چولیں بل جاتی ہیں۔ اس لیے کرمجرد وغیر شادی شدہ نو ہوان ہب اگر ذرائع سے اپنی حیوانی خوام ش پوری کرلیا ہے تواسے بیسو چنے کی بھی صرورت نہیں رہتی کہ وہ ایک خاند ن بسائے۔ در ماد وجود میں لائے اس طرح فاحثہ وزانیہ عورت مجمی کی خواہش منڈ ہیں ہوتی اور نہ وہ پھے کی مال بنا جاہتی ہے ہس ہے کہ وہ مجمعتی ہے کہ اس ہے کہ اس جان حیرط انے ہے کہ وہ مجمعتی ہے کہ اس ہے جان حیرط انے میک کوشش کرتی ہے۔

ان نمطرات میں سے تجول اور نومولو در بڑللم میں ہے۔ اس لیے کہ ایسامعا شروسس میں لوگ شادی سے دُور بھالیں اور ادی برست اور عیاش میں ہول تو وہاں ایسے بول کی شرت ہوگ جن کی نہ کونی حیثیت ہوگی نہ سلسائہ نسب، اور میہ بول پر میں ہول اللہ بھول ہے۔

ان پراس لیے ظلم ہے کہ الیہ ابچہ والدین کی شفقت سے محروم ہو آ ہے اور مبلا ایسے بیے کومحبت وشفقت ا ور برا ِر ں میسر آسکتا ہے جو اسپتالول اور نرسول ہیں سیلے برطسعے اور تربیت یائے۔

اوران پر پیمی ظلم ہے کہ بیچے کو حبب میعلوم ہوگا کہ وہ حرام کا ری اور زناک پیدا وار اور ننگ و عار کا ذریعہ ہے تو وہ یا تی طور پرالجھن میں گرفتار موجا ہے گا،اور ہوسکتا ہے کہ اخلاقی طور پر اس میں بھی کجے روی وانحراف بیدا ہوجا ہے اور ما اطور ما بیا بچے معاشرہ وا فراد کے لیے جرم کا الہ وذراجہ بن جاتا ہے بلکہ ان وسکون کے لیے بھی خطرہ ٹابت ہوتا ہے۔

ان آفات میں سے پیھی ہے کہ مردوعورت دونول برابرطور پر بہختی ومحرومی کاشکار دہتے ہیں اوراس کی دجہ ہے کہ وزن دونول خوشی کی دونول برابرطور پر بہختی ومحرومی کاشکار دہتے ہیں اوراس کی دجہ ہے جہ وزن دونول خوشی کی زندگی واسل ہو سمتی ہے جو ت دیادہ میں بروان برطرحتی ہے ، چنا نچہ جن معاشروں میں تما دی کا رداح نہیں ہے اور جہال سے ہشندے دی کے مشدے دی کے مشاری کے ہمشندے دی کے مشاری کے ہمشدے دی کے مشاری کے ہمشدے دی کے مشاری کاری سے دلدادہ میں وہال بیر جیز ہائکل معدوم ہے۔

 دین اسلام کی نفریس التد کے ساتھ شرکہ بے تھ ہرنے سے بعد فطع حمی اور عقوق ونا فرانی سے بڑھ کرکوئی گئا ہ آئیں ہے۔ اس کے ملاوہ اور بھی بہدت سے صفرائز است ونقصا ن جی جوکس صاحب بصیرت وعل مند برخفی نہیں ہیں۔

#### اقتصادی نقصانات:

کوئی دوآ دمی جی اسے اختلاف نہیں کریں گے کہ جولوگ حرام کاری سے ذراید لذت حاسل کرنے اور شہوت پرستو سے حکیریں پڑجا سے حکیریں پڑجا ہے۔ اور گذاہ وحرام کاری سے حکیریں پڑجائے سے حکاح وشادی نہیں کریتے، اور گذاہ وحرام کاری سے حکیریں پہنس ہائے میں اور براس تھے کہ وہ میں گئے ہے کہ اور براس تھے کہ وہ میں اقتصادی حالت کو نقصان پہنچانے کا ذرایع بنتے ہیں اور براس لیے کہ وہ میں میں میں در ہوجائے ہیں ۔

یداوارکم ہوجاتی ہے.

ا وبِ اجائز طریقے سے آمدنی کمانے کا رتحال برم ھ جا آسہے۔

رباقوی کمزور بوسنے کامسالہ:

ویاس کیے کہ ایا غیرشادی شدہ نوعوان جولڈت کوشی وسرام کاری سے دیسے ہوجا ہے وہ علی طور پرمرافیل اور جہا کی اور انول کی اور انول کی دیسے ہوجا ہے وہ علی طور نے بیمار ہوجا ہا ہے۔ اور انول کی ونفسیا تی طور نے بیمار ہوجا ہا ہے۔

ادر من دسیان مورز بیمار ہوجا اسبے۔

ادر من دسیان مورز بیمار ہوجا اسبے۔

ادر من کولی ہوئی بات ہے کہ حب کوئی شخص بیمار ہوجائے تو اس کے قوی نعیف ہوجائے بی اور میم کمزور ہوجا آ ہے اور مہت ختم ہوجاتی ہے۔ بس کی وجہ ہے وہ بوائے طریقے سے زاپنے فرائنش کوا داکر با آہے اور زمیم طریقے سے کسی فرائنہ کو مجد سکتا ہے۔ جس کا لازمی اثر میر ہو آ ہے کہ اقتصادی مالت خواب اور ترقی رک جاتی ہے۔

پیداوارگ قلت:

اس کے کہ ممال ودولت شہوت پرتی برام کا ری بشہوت پوری کرنے اور عور توں سے لذت کوشی میں ختم کردی جاتی ہے۔ اور وہ بدیا وارا ور تجارت و کاروبار کے کام نہیں آتی ، اور اس کے جبی کہ آزاد و آوار ، آدمی نہ توکوئی کا آندہ ہے ۔ کرنا ہے اور نہ کرسکتا ہے اور نہ اپنی فرمرواری پوری کرتا ہے ، اس لیے کہ اس پر دین او ۔ فرمہب کی طرف سے کوئی روک کو گرنہ ہیں بوتی اور اس کے قلب و ضمیر میں افعاتی طور سے تنبیہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ، جس سے افعاتی خواب و اور اتفاد مربا و موجاتا ہے ۔

کی کے اجائز طریقے اختیار کرنا:

یہ اس کیے کہ آزاد منش ایسا مجھے ورا آدمی سبس میں نداکا نوف وتقائی ذرائعی نہ ہوتو وہ ہرطر لیتے سے مال ماسل کرکے اپنی مادی نوائ کی پوری کرنے کی کوشسٹ کرے گا چاہے وہ رہاا ورجوسے سے لیستے سے ہویا کھیل کو دوعیاش سے راستے ہے، یار شوت وڈاکہ کے ذرائعہ سے ، یا آہر وا ورعزت فروشی کے ذرائعہ سے ،اورخواہ وہ نگی تصادیر کی تجارت کے ذرائعہ سے ہو فیش وگند ہے سالول کی فروخت سے در ایعے سے بنواہ فیش وگندی فلمول کی تجارت سے ہو، یا منشیات و می رات کے بیجینے سے ذرائعہ سے ، یافیش غیراخلاقی کی ابول اور شقیہ ناولوں وڈرامول سے ذرایعے ہے۔

مال جمع کرنے سے کاری اور مکارم افعاتی اوردو مرسے بہت سے ناجائز طریقے ہیں جن کا ترمی شرسے ہے ہے سوائے نقصان و منرر اور فقر وفاقہ وسبے کاری اور مکارم افعاتی اور عزت وشرافت کوئم کرنے سے اور کچھ نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کی وجہ سے پیدا وار کی طاقت ختم اور کمائی سے جائز طریقے معطل ہوجاتے ہیں . اور پورامعا شرہ خیانت و یرچوری کا شکار ہوجا آ ہے۔ اور ان انہت اور خود خوشی کے وام پی گرفیار ہوجا آ ہے اور لذت و ثوانیش کا غمام بن ج آ ہے .

ا دریہ تمام چیزی امست وقوم کی ترقی میں رکاور ف اوراندھا دی جیٹیت کو کمزور اور پایوارٹی قوت کو تم کرسنے

والي ميں ۔

#### ٧- دين اوراخروي نقصانات:

اورسب سے اخری بات یہ ہے کہ ایسا نوجوان جوالٹدکی ممنوع کردہ چیزوں سے زرکے اور شہوت وفت نے جگہوں سے اخری بات یہ ہے کہ ایسا نوجوان جوالٹدکی ممنوع کردہ چیزوں سے زرکے اور شہوت وفت کی جگہوں سے اپنے آپ کویڈ روکے تووہ اسٹی چار قبیح باتوں کا شکار مہوجاتا ہے جن کو ٹبی کریم سلی اللہ علیہ وکم نے بیان فرط یا ہے : طبرانی اپنی کتا ہے "مجم اوسط" میں نبی کریم سلی اللہ علیہ وکم سے روایت کم ستے میں کہ آپ سسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفرما یا :

ر إياكم والزنا، فسيات فيد أربع عصال يندهب بهاء الوجد، ويقطع الرزق، وينخط الرزق، ويستعط الرود ويسب الخدود في الذار).

ا دراس کا اخروی نقصان پیھی ہے کہ ڑائی ہیں زناکرتا ہے تو ابہان سے دائرہ سے بحل ہا تا ہے ، جنانجہ اسلم بخاری وسلم نبی کریم صلی النّہ علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا دفرمایا :

(الایزنی الزن حاید یزنی و هـ و شون ...) نهیر ن کرتان کرتان کر ایس ماست مین کرده نوک بود

ا دراس کا خرت سے اعتبار سے بیمی نقصان ہے کہ زنا کرنے والااگراس گنا ہ پرمصر ہے اور توہ زکرے اور اسس حالت پرمرحائے تو التٰہ تبارک وتعالیٰ قیامت سے روز اس کو دوگنا علاب وسے گا سورہ ف۔ وقال میں رشو باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَبْدُعُونَ مَعَواللَّهِ بِالْكَا أَخَرُ وَلَا يَقْتُنُوْنَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَتَّى وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعُل دَٰلِكَ يَنْقَ أَثَامًا ﴿ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَاثًا)). الفرقان مدد و ۹۹

اورج التُدك ما تحكس ا ومعبودكونهي يكاست ور جس (انسان) جان کو الند شیمحفوظ قرار دسته دباسیے السيقتل نهين كريته مكر بإرحق يرا وربه زنا كريت بي ور بوكونى الساكرے كاكس كومنراسے سابق يوسے كاقي معدون اس كا عذاب برط معتاجات كا وه اس مين بميشر

ذين بوكريط اسبهكا

محترم مرتى حفزات يدوه ابم اور برسين عطرات ونقصا نات بي جواس بيرجيانى كے كام زناكے از كاب كى وج سنے دونما تينة بیں، اور مبیاک آپ نے دیکھ لیار نہایت خطرناک نقصا انت ہیں جوسمت کوسی نقصان بہنچاتے ہیں اور اخلاق کوسی بنس کے بیے مجى صرر رسال ہیں اور عقل سے لیے بھی ، دین کو بھی مصرت بہنجاتے ہیں اور خاندان کو بھی ، اور معاشرہ کو بھی نقصان بہنچاتے ہیں ۔ اور اقتصاد بات کوتھی ۔

بهذا الربیج توجین می سے ان نقصانات سے ڈرایا جائے اور ان حضارت تو مجعا دیا جائے تواس کا اثر برم رکا کہ وہ یکبازی اور یاکدامنی میں نشوونما یائےگا اور فواحشس ومحرات سے رسے گا اورطورطریقے میں اسلام سے تبل نے ہوئے مربقے پر چلے گا وروہ اپنی فطری خوام ش جائز ملاہ اوراس لامی طریقے سے مطابق نکاح وشادی سے بورا کرے گا ، که نبی کریم ملی<sup>ث</sup> عليه وللم محاسس فرمان مبارك برعمل بيرا بموسك .

اے نوچوانول کی جماعست تم میں سے پوشنفس شادک کے ((يامعشراشبب صاستطاع منكم البرة اخراج ت برداشت كرسكما بواسه ياسي كدادت دكري-فليتمذوج». محتب سي عمسة

بچول کی تربیت ورمنهانی کے جوحصارت ذمدوا رہی انہیں چاہئے کہ دیگرامورسے بیجنے کی تعلیم سے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیں امورسے بیمنے کی مجی بیمے کو ترغیب دیں:

ارتدادست بجنا.

الحادوبيددني سي بحا.

ناباتزوح<u>ام کھیل کو</u>وس*سے بینا*۔

اندهى تقليدست بيخار

برے ازرگندے ساتھیول سے بیا۔ بدانىلاقى يسابتىناكرنايه

عمومي طورسے حرام چیزوں سے بچار

اس کتاب کی تسم الت کے عنوان" احتیاطی تدابیر اور نبیجنے کا قاعدہ "کے تحت ان جیزوں سے بیجنے اور اس کے سباب کی غصیل آپ کو خصل معے گی لہٰڈا اگر شنگی دور کرنا ہے تواس مجت کو بڑھ لیجیے۔

بلاشبراگر بیکے کوم تد ہونے اور الحاد و بددنی سے دور رہنے کی ترغیب دی جائے گی تو وہ کفرو مراہی وازادی کے دام

یں گرفآر ہونے سے بچ جائے گا۔

ا ور ناجائز کھیل وکودسے پچنے کی تعلیم سے سبب بچرشہوت برستی ولذت کوشی دلدل میں بیضنے سے بچ جائے گا۔
اور اندھی تقلید سے بچنے کی عادت ڈالنے کی وجہ سے اپنی شخصیت ووقار کوشتم ہونے سے بچا ہے گا۔
اور برسے ساتھ بول سے اجتناب کی نصیحت سے سبب بچدنف یا تی انحاف اور افعانی گری شہ سے بچا ہائے گا۔
اور براض قی کے امور سے بچانے کی بدولت بچے۔ برائی اور براض تی اور گنا ہوں کی دیدل پی کھیٹس جانے سے
اجھے جائے گا۔

اور حرام سے بچنے کی نصیحت کرنا بیجے کومفاسدا ورامران اورنفساتی بیماربول کانشاز بینے سے بچائے گا اور پرسب کچھ د کچھ د جقیقت بیچے کی اصلاح اور تقیدسے کی بچنگی اورانولات کی دستگی اورہم کی توت اور فقل کی بچنگی اور عمدہ خفتیت سازی کا ذراجہ سبے۔ کام کردنے والول کواسی طرز پرمخنت کرنا چا جیے۔

#### س ربط وتعلق:

پیقینی بات ہے کہ بچہ کا مقل و تمجہ کی عمر کو پہنچنے اور شعور سے پختہ ہونے کی عمر بی ہے اگرائتقادی را بطہ مفہوط ہوا اور روحانی فکری تاریخی معاشرتی اور ریاضی روابط اس سے مرتبط ہوں ، او راس صورت حال پردہ ہوائی کی عمر کو ہنتے جائے تو ہرشک وشیر بچہ ایمان و تقوی پر ہلے بڑھے گا ، جلک عقیدہ ربانی کی ایک اسی قوت اس سے باس ہوگی جسب وہ جاہیت سے امور پر فعید پائے گا ، اور نواہشات پر فعیا ب ہوگا ، اور تق و مدایت اور صرافی سنتھ م پر گامزان رہے گا ۔ اور کے عقیدہ وافی کا رور و ح سے رباط ہوسائ ہے ؟
اور کیا عقیدہ وافی کا راور و ح سے رباط سے زیادہ کو افاقت سے بڑھ کر کوئی صوبت ہوسکتی ہیں ؟
اور کیا مرشر ربانی اور شرایف ساتھی کی صوبت و رفاقت سے بڑھ کر کوئی صوبت ہوسکتی ہیں ؟
اور کیا حضرات انبیا کرام عیہم السلام اور صحابہ کرام رضی النا پھنجم اور ساعت مالحین سے طریقے و کر دا رہے بڑھ کرکسی کا کور دار م وسکتا ہے ؟

اس کے مرقی پررزم ہے کہ وہ پہنے کا رابط عقیدہ سے منبوط کرے اور س وعبادت سے وابت کے ،اوکسی مرشروبزرگ سے متعالق رکھے ،اورکسی مرشروبزرگ سے متعالق کے ،اورد ورت و تبلیغ اور سے دعوت دینے والے حضرات سے ساتھ اس کی جوشہ رکھے ،اور انبیا پر کرام علیہم اسس م کی سیرت ، رکھے ،اور انبیا پر کرام علیہم اسس م کی سیرت ،

صحابه کرام منی النیخنهم اورسلفنه صالحین اوربزرگول اوربرول کی ماریخ وسیرت میداس کومرتبط ریکھے۔

محترم مرفی حصارت اگراب اس بات سے خوام شمند ہوں کہ آب اس تعلق دار تباط کواس صیحے و کمل طریقے سے قائم کویں ہو اس کا حق ہے تواہب اس کتاب کی شم ٹالٹ کی بحث "ارتباط ور ربد کا قامدہ" پرٹر جیسے تمام تفصیل وہاں ل جائے گئ جیے پڑھ کراپ ان شارا بند بیکھے کی بہترین ایمانی ترمیت اور شاند راضلاقی تیا ری کا منصوب اورطربقیۃ یالیں سکے۔

اصلاح وتربیت کا پراسلامی داسترا ورطریق ہے ،اسلام فردکی اصلاح نفسِ انسانی کی اندرونی اصلاے سے کرتا ہے ذکہ صرف با جرکی اصلاح سے ،اسلام اصلاح وتربیت کی ابتدا صغیری پاکیزگ اور وجدان کی آراستگی ا ورشعورکی لطافت سے کرتا ہے ،اور فام روباطن پی التہ سے یہ احساس پر پاکرآ ہے ،اور فام روباطن پی التہ سے یہ احساس پر پاکرآ ہے ،اور النان میں ول کی گہر تیوں سے یہ احساس پر پاکرآ ہے کہ التہ تعالی میں التہ سے یہ اور اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے خام روباطن پر طلع ہے ،اور دلوں اور آئم معول کی نیازت بر می مطلع ہے ،اور دلوں اور آئم کو این اور اس کے معابی میں کرنا چاہیے ۔
نیازت بر می مطلع ہے۔ تربیت کرنے والوں کو اس طریقے کو اِن اور اس سے معابی میں کرنا چاہیے ۔

اس تما اتفسيل سے بعد فولاصه سے طور مربر کہنا جا ہا ہول کہ:

ته م تربیت کرسف والے خواہ وہ باپ مہول یا مال یا مصلع ہول یا کم، اگریتر بہت کرسف والے بیجے کی اصلاح اور زبت اس و تیاری میں ذمنی نیٹنگی روک ٹوک اور رابطہ فعلق پر اگرسف میں اسلام سے مثبت وسائل کواختیار کریں گے تو بچہ مہراس جبزے و تیاری میں ذمنی نیٹنگی روک اور دابطہ فعلق پر اگر سے افوا قی کوخراب کریے ، اور کیج روک اور فساد سے اسباب اور انحراف واخلاق باخگی سے قطعًا دور رہے گا ، بلکہ وہ معاشر ہے میں بدارت کا چاندا وراص سے کا سورج بن کرروئے زمین بر فرشتے کی شکل میں چلے بھرے گا ، اس لیے کہ اس کی فسس صاف شفاف ، دل پاکیزہ ، افلاق شا نارا ور معامل مہترین ، اور معاشر سے میں موات شفاف ، دل پاکیزہ ، افلاق شا نارا ور معامل مہترین ، اور معاشر سے میں موات شفاف ، دل پاکیزہ ، افلاق شا نارا ور معامل مہترین ، اور معاشر سے میں موات شفاف ، دل پاکیزہ ، افلاق شا نارا ور معامل میہ میں ، اور معاشر سے میں موات شفاف ، دل پاکیزہ ، افلاق شا نارا ور معامل میں میں موات شفاف ، دل پاکیزہ ، افلاق شا نارا ور معامل میں بار معاشر سے میں موات شفاف ، دل پاکیزہ ، افلاق شا نارا ور معامل میں بران ہوں موات میں موات شفاف ، دل پاکیزہ ، افلاق شا نارا ور معامل میں بران بران ہوں میں موات شفاف ، دل پاکیزہ ، افلاق شا نارا ور معامل میں بران بیاں موات شفاف ، دل پاکیزہ ، افلاق شا نارا ور معامل میں موات شفاف ، دل پاکیزہ ، افلاق شا نارا ور معامل میں بران بیاں موات شفاف ، دل پاکیزہ ، افلاق شا نارا ور معامل میں بران بران ہوں کا موات میں بران بران ہوں کا موات موات ہوں کا موات ہوں کے موات کی بران کا موات ہوں کی بران ہوں کا موات ہوں کا موات ہوں کی بران کی بران کی بران کی کا موات ہوں کی بران کی بران

مه ملاخط مو" ایمانی تربیت کی ذمرداری" کی تعلی جہال آپ کے تشفی وسیرنی کا بورس، ن موجود سے .

امیمی اورتقوی وطهارت ای معیار کوپنچی بهونی موگی .

اے استہ تمام مربول کوال بات کی توفیق عطا فرماکہ وہ نیچے کی تربیت ہیں، سامی طریقے اپنائیں ، تاکہ اس روز آپ سے سلسنے اپنی مسئولیت سے بری ہوسکین سب روز نہاں ورولت فائدہ پہنچا ہے گی نہ اولاد ، اور تاکہ وہ سمان معاشرے کوامن کو پوری طرح سے نافذکر ہے ہوئے ، ورقرآن کریم سے اصول وقوا عدر کیل علی بیرا اور التد سے یاستے ہیں بیم جہا وکرتے ہوئے دکھولیں اور عزت و بزرگی کی بندلوں پر دیکھے کرمونومن الٹدکی مدد و نصرت پرخوش وشا دہوں ۔

## م بیچے کو بالغ ہونے سے پہلے اور بالغ بونے کے بعد کے احکام سکھانا:

اں باپ، اساندہ ومرشدین وغیرہ مربوں پراسلام نے جوبڑی ذمرد ریاں عائد کی بیران ہیں سے یہ بھی، یک ذمرد ری سے کہ بچہ جب سمجھ ار بہوجائے تواسے دہ نتری اسکھ انا جا ہیے جن کا تعلق اس کے فطری بذبات اور بنبی نیسکی سے ہے ،
اس تعلیم دینے میں بودکا اور لورک دونوں برابر ہیں ، اس لیے کہ شرعاً دونوں مکلف ہیں ، ورائٹہ جل شانہ اور مربیوں اور بوت معاشرے سے سامنے مردوزن سب بی سے اپنے علی کاسوال کیا جائے گا، اس لیے مربی پرلازم ہے کہ حبب بچے بلوغ سے مربی برلازم ہے کہ حبب بچے بلوغ سے قریب کی عمری بھی جوبارہ سال سے بندرہ سال کی عمر بواکرتی ہے تواس عمری اس نیکھے کو بہ بنلادینا چاہیے کہ جب ، سے انزال ہوجائے نے اور ایسا بانی اس سے جندرہ سال کی عمر بواک میں تیزی اور لذت ہوتوالیں مورت میں دہ بالغ ہوگیا اور شرمی طور سے مردوں برلائم ہوستے ہیں۔ طور سے مردوں برلائم ہوستے ہیں۔ طور سے مردوں برلائم ہوستے ہیں۔ اس مدن بربی ہوبا ہے ہیں جوبوسے مردوں برلائم ہوستے ہیں۔

مرنی پربیمی لازم بسے کہ جب لوکی کی عمر نوسال یا اس سے زیادہ عمر کی ہوجائے تو اس کوبیہ تبلا دیسے کہ اگر اسے سوتے میں احتلام ہوجائے (لینی سوستے میں مردسے ہم بستری کرائے ہوئے دیکھے سے) اور جا گئے سے بعدا سے اپنے کپڑول پر زر د دنگ کا بیٹلا سا پائی نظر آجا ئے تو اس کا مطلب یہ سبے کہ وہ بالغ ہوگئی ہے۔ اور شرعی اسکام کی ممکلف ہوگئی ہے۔ اور ، ک پروہ تمام فرائفن وواجبات لازم ہو گئے ہیں جو بڑی عور تول پر فرض ہیں۔

مرنی پرریمی واجب ہے کہ اگر لڑکی نوسال یا اسے زیادہ غمر کی ہوجائے تواسے یہ تبن دہسے کہ اگر اسے آگے کے راستے سے چین (ما ہواری) کاخول آنے لگے تو وہ بالغ اور مکلف ہوگئ ہے اور اس پر وہ تمام فرائفن وواجبات لازم ہو گئے ہیں جوبڑی عور تول پرلازم ہیں .

اسلام ان اہم امورومعاملات میں والدین بریہ ذمروا ری عائد کرتا ہے کہ وہ بجول کومیدا حکام تبلا دیں ، تاکہ انہیں ہجی ائے نه مرد سے مضو سے جوبالی منی کی شکل میں نکتا ہے وہ سفید ہوتا ہے ورکھجورسے گا بھے کی طرح کی سی بوہوتی ہے ہیں گئدھے ہوئے نے میں بوتی ہے۔ ہے۔ بیکن جب یہ مادہ (بابی منی) ختک ہوں نے تواس کی بواہی ہوتی ہے جیسے کہ نڈے کے سفیدی کی بو سے اس کاعلم ہوا ورتما ، وہ جیزی جوان کی حنسی ژندگی و فطری خواجشات ہے تعلق ہیں ان کو وہ نحوب سمجھے مہوں ، ور نہیں وہ ذمہ داریاں اور فرائض بھی معلوم مہول جوان برشرعی طور سے اس عمر کو پہنچنے پر لازم ہوجاتے ہیں ۔

ہم نے کتنی می لڑکیول کے بارے میں بیٹ ناکہ وہ ایک زمانے تک ناپاک رہیں اس لیے کہ انہیں جن بہت وسین ونیر کے احکام کا قطعاً کوئی علم ہی زتھا۔

اور ہم کتنے ہی لڑکول کے بارسے میں جانے ہیں کہ وہ جوان ہو پیکے نیکن وہ جنابت اور نایا کی کی حالت ہی ہیں رہے س لیے کہ انہیں میعلوم ہی نہیں تھا کہ احتلام یا جنابت کی وجہ سے کیاا حکام لاگو ہوتے ہیں۔

آبیا بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی لڑکی یالو کا حاسب جنا بت میں نماز براہ سے یالوکی ما ہواری سے آیا ہیں نماز براستی رہے اور سیمجنیں کہ وہ الٹیرکی اطاعیت و فرمانبرداری کاحق اداکر رہے ہیں اور عبا دت کر رہے ہیں.

اس لیے آب ہی تبلایئے کہ یکس کی ذہر داری ہے کہ وہ بیے کو بالغ ہونے کی عمر یک پہنینے سے قبل اور طوغ کے قریب صنبی امور سے بارے بالائے اور ان کی خوام شات کے سلسلہ میں ان کوسمجنائے ب

بلاشبہ اس کی ذمہ داری سب سے پہلے والدین ہر ما نہ ہوتی ہے بھیر د وسرے نمبر مریان نوگول برحواس کی تعلیم و تربت کے ذمہ دار علمین واساتذہ ہیں.

ورزگرالیا نکیاگیا توبیت ان احکامات سے جوال کے رب سے تق سے علق ہیں اور حواس کی ذات اور ال کے دین سے علق ہیں ان سب کے بارے میں بالک نا بلدا ور جا بل ہوگا ور وہ بیسمجتاں ہے گاکہ وہ بالکل تھیک کر رہا ہے۔

دین سے علق ہیں ان سب کے بارے میں بالک نا بلدا ور جا بل ہوگا اور وہ بیسمجتاں ہے گاکہ وہ بالکل تھیک کر رہا ہوں جو نبیجے کی بلوغ سے تعمق لہذا تربیت کر نے والے حضارت سے سامنے ہیں وہ اہم شری احکام اس وقت بر دیں وقت بر دیں دیس وہ مرد نہ بنے ہول ، اور حوال کو یہ احکام اس وقت بن بول.

#### يجيه وه احكام الاحظه فراسيد:

ا۔ بچہ چاہیے لوگا ہویالوگی اگرام کو احتلام یاد ہولین جاگئے سے بعداس کو اپنے کپڑے برتری (منی) نظر نہ آتے تواس پرخسل داجب نہیں ہوگا اس لیے کہ ہام محد ونسانی حضرت خولہ مبت کیم صنی التدعنہاسے روایت کرتے ہیں کانہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولم سے اس عورت کے بارسے میں استفسار کیا جونواب میں وہ کیفیت دیکھے جوم ردد مکیمتا ہے ۔ تو آپ نے ارشاد فرایا:

اس پرغسل اس وقمنت بک واجب نه بهوگا جب تک که سے ، نزل نه بهوجائے جبیا که مرد پرغس آل وات تک رر لیو علیهاغسر حتی تنزل، کی اُن احب رئیس علیه و مدینہیں ہوا میب تک کہ سے نزال مزہ وہئے۔

غسرحتى ينزل».

ا ورنسانی کی روایت میں یہ انفاظ ہیں کہ نہول نے نبی کریم علی انٹرعلیہ وسلم سے سے سی عورت سے بارسے میں بوجیا جے سے میں احتلام ہوجائے تواتی نے ارشاد فرمایا :

حب یانی دیمے سے (نز بروجائے) تواسے جاسیے کوس کرے۔

«إذارأت المار فلتغسس».

۱- مُولود چاہے لڑکا ہویال کی اگر جاگئے کے بعداس کو پینے کپڑول پر ترمی نظر آجائے لینی منی گئی ہوئی معلوم ہوا ور اس کواحتلام یا دنہ ہو تواس پڑسل وا جب ہوگا اس لیے کہ نسائی کے علاوہ تما )اصحاب جاح ستہ حشرت عائشہ صدافیۃ رمنی النہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرما یا کہ رسول التصلی النہ علیہ توم سے اس خص کے بارے ہیں بوہیا گیا جسے کپڑول پر ترک مگی ہوئی معلوم ہولیکن نواب یا دنہ ہو، تواتب نے ارفنا و فرمایا کہ وہ خسل کرسے گا، اور اس خص کے بارے ہیں پوجھا گیا ہویہ خواب دیکھے کہ اسے احتلام ہوگیا ہے میکن کپڑول پر تری معلوم نہ ہوتو آپ نے ارش و فرمایا کہ اس پرمسل وا جب نہیں ہے ۔ تو حضرت اتم سلیم نے ارشا و فرمایا کہ اگر عورت خواب ہیں یہ دیکھے لے تواس پرخسل وا جب ہوگا ؟ تواتب نے ارشا و فرمایا کہ آپ اس الے کہ توہ ہم مردول کی طرح ہی ہیں .

سے مردوزن میں سے سی کواگرانزالم منی (پائی کا نکان) شہوت اور کودنے کے ساتھ ہوجائے خوا ہمی مجی طرنق سے ہو اس سے شل واجب ہوجا آ ہے ، اس لیے کہ امام احمدا درائن ماجہ اور ترمذی حضرت منی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ میں ایک الیا تفص نھاجس کی مذی کنٹرت سے نکاکرتی تھی تومی نے نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم سے اس سے بارے میں دریافت کیا تواہب مو تا ہے ارشاد فرایا کہ مذی ہے بی دریافت کیا تواہب میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ مذی ہے سے وضور واحب ہوتا ہے اورمنی کی وجہ سے مل

ا ورمسندا حمد کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب پانی کود کر نیکا توجنا بت کانسل کیا کر وا دراگر کود کر نے تک تو تھر غسل واجب نہیں ہے۔

تینی اگرعضو تناسل سے منی شہوت ولذت سے ساتھ اٹھیل کرنسکلے توغسل واجب ہے گویا اس صریت ہیں اس ب کی طرون بھی اشارہ ہے کہ اگرمنی کا نکلنا بغیر شہوت سے سے مرض و ہمیاری یا برودت یا پدیھے برضرب یاکسی مجاری چیزاٹھانے کی وجہ سے ہوتو اس سے ضل واجب نہیں ہوتا ہے۔

م عن و تناسل کا سریعنی سیاری حب کے اوپر کی کھال ختنہ کے وقت کا ہے دی جاتی ہے اس سپاری کا انگلے یا پیکھنے حصے میں واقعل مجوجانا اس کام کے کرنے اور کروانے ولیے دونوں بغسل وا جب کردیا ہے بنواہ اک صورت میں انزال محویا نہ جنا اس کے کرنے اور کروانے ولیے دونوں بغسل وا جب کردیا ہے بنواہ اک صورت میں انزال محویا نہ جنا اس سیے کہ امام مسلم حضرت عائشہ صدلیقہ منی التٰہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرا یا کہ سول اکرم من التٰہ علیہ تو می التٰہ علیہ تو می کہ انہوں نے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دوای دوت نکا کرتا ہے جب نسان ان کو کہا ہا تہ ہور و سے تیج ن فیر منافر کو دی کہا کہ کہ سے انہ میں کے ساتھ ہوس وکا کرتا ہے یا ور دس کے تیج ن فیر منافر کو دیکھی کرنے کہ ج

ارشاد فرہ یہ ہے کہ مرد حبب عورت سے چہ رول اعضاء لین ہاتھول و پہ فول کے دیمیان بیٹھ جسنے اوراس کی شرم گاہ عورت ک شرم گاہ سے مل جائے توخسل واجب ہوجا تاہیے۔

اور عبدالله بن و جهب کی مسندی جه که نبی کریم عبیه احصل قر والسلام نے ارشاد فرمایا که جب دونول نصنے کے مقام ال جبرک ادر حشفه (سیاری م چیپ جائے توغمسل واجب جو گیانحوا ہ بنزال ہو یا نہ ہو۔

د میننگ و نفاطف کی درت کانتم ہوجا نامجی عورت پڑسل کو واتیب کر دیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و نعالی ارشا د فرماتے ہیں :

(( وَلَا تَتَعَوْ لَهُ هُونَ حَتَّى يَطُهُ فَي رَبِّ ) ابقرة ٢٢١١ اوران ك نزديك نابوب ك ياك نابوجايل.

لینی جب یک خس نگرنسی ، اورا مام بخاری مصفرت عائشہ رضی اللہ علمہا ہے روایت کرتے ہیں کہ فالمہ بنت فی مہیٹ کو سی الکرتا تھا، انہوں نے نبی کریم معلی اللہ علیہ وکلی ہے وریا فت کیا، تو آپ ملی اللہ علیہ وکلی نے ارشا د فردیا کہ یہ رگ (کانون) ہے حیض نہیں ہے لہٰذا جب بہیں صفان آنے لگے تو نماز جبور وینا اور حب اس کے ایام گز جائیں تو خسل کر کے نماز بڑھ لین ۔

ایک کی بعث الرئے بین کی بات ہے کہ بچر جب خسل واجب کرنے والی چیزول کو جان ہے گا تو اسے اس کے فرائنس واجب کرنے والی جیزول کو جان ہے گا تو اسے اس کے فرائنس واجب کرے والی جیزول کو جان ہے کہ ورنے کے جانس کو خسل کر والی وین اور طریقہ بھی جانا چا ہے تاکہ اگراس کو جنابت بیش آبات تو اسے معلوم مہوکہ وہ پاک بھونے کے ہے خسل کس طرت کر ہے اس کے فرائنس میں اور طریقہ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آب بچول کو سکھا سکیں :

میسل سے فرائنس میں مندا ورناک اور تمام برن کا دھونا داخل ہے ۔ اس لیے کہ انتد تبارک وتعاں ارشا دفریاتے ہیں :

ادر آرتم کو جانب بوتو خوب اجماع بیک ہوں۔

جن چیزوں کے دھونے میں مشفت قسکیٹ ہے۔ ان کا دھونا ضرفری نہیں ہے جیسے کہ آنکھ کا اندرونی حقہ، در جن چیزوں سے دھونے میں کوئی مشفت نہیں ان کا دھونا ضرفری ہے مندا ور ناک کا اندرونی حصہ ایسا ہے کہ ہی کے دھونے میں کوئی برش کی قسکیف نہیں ہے اس سیے ان کا دھوٹا ضرفرری ہے۔

ملے نفائس وہ نون ہے جو بجے میدا ہونے کے بعد عورت کے رحم سے آتہ ہے ، اس کی کم از کم مدت کی کوئی مدمقر انہیں ہے ، ورید زیادہ سے زیادہ چالیں دن تک آتا ہے۔

ملے استخاصہ سنون کو کہتے ہیں جوعورت کوایہ محیض میں تین ون سے کم یا وس ول سے آیا وہ آپاکر آسیے یا فیکس سے چاہیں ول گزرنے سے جدسی کرآسہے دیرتمام احکام امام ابومنیڈ رحمہ الٹدکی فقد کے مطابق ہیں۔

کے حیص اس نون کو کہتے ہیں جو بالغ عورت سے رقم سے بلاکی بھاری سے اورسن ایاس (پھاس سال کالمر) کو پہنچنے سے قبل آ آہے۔ اور حیض کی کم از کم مدرت تین دان و تین رات ہے ، اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دان سیے ، اور عورت بن کے مہان کی کم از کم مدت پن دہ دان ہے اور عورت بن کا میں پاک رہتی ہے ، ان کی کم از کم مدت پن دہ دان ہے اور زیادہ کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔

ابوداؤد وترمذی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے نیجے جنابت و نایا کی ہوتی ہے اس سے بالول کو علیولیا کروا و بربید کو صاف کرلیا کرولیعن پانی کے ذرایعہ سارے بران کو دھو بیا کرو.

ال شرعی احکامات کی وجہ سے بران کے ال تمام حصول کا دھونا ضروری ہے جن کے دھونے ہیں کوئی نقصال نہ ہو جیسے نافٹ کا سورا فی اورعورت کی شرم گاہ کا خاہری حصہ اور تنگ انگوٹھی کے نیجے کا جہم اور کا نول کا ظاہری حصہ اور تنگ انگوٹھی کے نیجے کا جہم اور کا نول کا ظاہری حصہ اور تنگ کا جناب کے اندر کا حصة .

عسل کی سنتیں مرابقیہ یہ ہے کہ پہلے دونول ہاتھ اور شرم گاہ کو دھونے اور ہم پرمو تو دنجاست کو دور کر دے بچر نماز کا سا و فنو کر سے ،البتہ پاؤل کو آخر میں دھولے ، بچرا ہے تمام بدن پر تمین مرتبہ یانی بہا ئے بچر ہیں مبلہ پر باؤل دھولے جہاں یانی جمع نہ تو آہو۔

ال کی دلیل وہ روایت ہے جے صحاح ستہ والول نے صفرت ابن عباس بنی ، متدعنہا سے روایت کیا ہے وہ فرمات بیل کہ مجھ سے میری فالد حضرت میمونہ رضی الله عنہا نے بیان فرمایا کہ بیل نے رسول الله دسل الله علیہ ولام کے لیے سل بنا بت کے واسطے پانی رکھ ویا، توآب نے دویا بین مرتبرا پنے ہاتھ دسوے ، بھرا پنے ہاتھ برتن بیل وال ویے اوران سے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا وربائیں ہاتھ سے اسے دھویا، بھرا پایاں ہاتھ ڈمین پر دورسے درگرا آناکہ نجاست دور ہوجائے ، بھرویسا بی وفنوکیا جیساکہ نمازے لیے رست مرکز اناکہ نجاست دور ہوجائے ، بھرویسا بی وفنوکیا جیساکہ نمازے لیے رہے تھے بھرا ہے مربر بین چیو پانی ڈالا ہر مرتبہ جبو بی نیا تھا بھرا پنے سارے بدل کورسے ایک طرف کو ہٹے اور اپنے یاؤل دھولیے بھریں آپ کے پاس دومال نے کرماضر ہوئی تو آپ نے اسے داسی فرمادیا .

اگرکشی مرد نے مربر چوٹی بازھی ہوئی ہوتو بالول کے درمیان بانی ہنجانے کے لیے مرد پران لائول کا کھولٹا فروری ہے،

یکن عورت کے لیے لٹول کا کھولٹا فرض نہیں ہے بلداس کے لیے صوف اتن بات کا فی ہے کہ بانی بالول کی جودس بہنچ
جانے اس لیے کدابودا و دروایت کرتے ہیں کصحائی کرام رضی الٹریٹیم اجمعین نے نبی کریم سلی انتہ علیہ وہم سے اس بارے میں
پوچھا تھا تو آپ نے دارشا دفر ما پاکھر داپنے بالول کو کھول وے اور پھر سر دھوئے پہاں پک کہ بانی بالول کی جوالول بک بہنچ
جائے ایکن عورت پر بالول کا کھولٹا فروری نہیں ہے ابدا وہ اپنے سر سے بہن چوبو پھر کریانی ڈال لے اور سلم کی ایک دوایت میں
جائے ایکن عورت پر بالول کا کھولٹا فرمایا کہ موالت میں (بالول کو) کھول لیا کروں ) تو آپ نے ارشا دفر مایا کہ نہیں تمہا رہے لیے
یہ بات کا فی ہے کہ تم اپنے سر سرتیمین چوبھر کریانی ڈال لو سے راپیے (سب جبم) پر بانی ڈال کر طہا رہ مال کرلو۔

عمل کی سنتوں وستحبات میں سے یہ تھی ہے کہ پہلے نہیت کرے بھر بہم التہ بڑھ ہے بھیر سوال کرے اور داڑھی وانگویو
کے دیمیان خلال کرے ، اور ہم کے اس جنتے کو ملے سب کول سک ہو۔

ا وراگرکسی پڑنسل واجب ہوا ور اسے پائی نہ ملے ، یا اسے پانی استعمال کرنے کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا ڈر ہو ، یا

سردی بردا وربانی گرم کرنے کے لیے کوئی چیزنہ بوایا شمن کا خوف بو یا پیکس سے ہاکٹ کا ندشہ ہو . . . توالی صورت میں تیم کرنا جا گزیے . اور تیم کا طریقیہ یہ ہے کہ 'رمین کی جنبی چیزمٹاتی ریت ، بتجسر ، یا مٹی پر دومرتبہ ہتھ مارے ، ایک مرتبہ چہرے پرسے کرنے کے لیے ، اورا یک مرتبہ ہاتھوں سے کہنیوں تک مسے سے واسطے ، اس لیے کہ اٹلہ تبارک وتعالی سورۂ مائدہ میں ارشا و فرماتے ہیں :

ال فَكُمْ تَجِكُوْا مَاءً فَتَيْمَتُمُوْا صَعِيْدًا طَيِبًا عَيْبًا بَعِرِ إِلَى ثَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اوراك ييكنب كريم عليه الصلاة والسلام ارتفاد فرمات مين كد:

تیم میں یہ نیت شرط ہے کہ انسان اسی عبا درتمِ قصودہ کے لیے ٹیم کر رہا ہے جو بغیرطہارت او آنہیں ہوسکتی اور صدت اصغرا ور مدمت اکبر (بعنی خسل کے لیے) دونول کو دُور کرنے کے لیے ٹیم ایک ہی طریقے سے کیا جا آ ہے لینی چاہیے وہنوء کی ہائت ہو یا خسل کی دونول کے لیے ٹیم کا ایک ہی طرفقہ ہے ۔

، \_ یہ بھی ظاہر سی بات کے کہ بیچے کو تیجی سیکھ لینا چاہیئے کہ اگروہ جنابت کی مالت میں ہوتوا س پرکیا چیز حرام ہوجاتی ہے، تاکہ وہ نرام و ناجائز میں گرفیار نہ ہوجائے۔

جننی مردول اور عذروالی عور تول پر اسلام نے جو جیزی ممنوع قرار دی ہیں ان میں سے اہم اہم ۔ فریل ہی بیا ن کی جاتی ہیں :

- پ مائندا درنفاس والی مورت برروزه رکهناا ورنماز برمهنا ترام بهتماً امسلانون کاس براجاع ب، باقی قنهار کھے گی انہیں ، توعورت برروزه نفار بیخ قفار نہیں ، اس کیے کہ ارباب صحاح ستر حضرت عائشہ بنی الله عنها سے گی یانہیں ، توعورت برروز ہے کی قفار سے نماز کی قفار کی قفار کا تعالیم نماز کی تعنار کا تعالیم نماز کا تعالیم نماز کرد تعلیم نماز کا تعالیم نماز کی تعنار کا تعالیم نماز کا تعالیم نماز کی تعنار کا تعالیم نماز کی تعنار کا تعالیم نماز کی تعالیم نماز کی تعالیم نماز کا تعالیم نماز کا تعالیم نماز کی تعالیم نماز کی تعالیم نماز کا تعال
- ا ایسے ایام و حالات میں عورت سے لیے بحدیں جانا بھی حرام ہے اس لیے کہ ابودافد روایت کرتے ہیں کنی کریم علی اللہ عیب وسلم نے ارشاد فرما یا کہ میں سجد کو حا اُ ضنہ عورت وجنبی سے لیے صوال نہیں قرار دیتا۔
- ا \* جنبی و حائفند میریعبته الله کاطواف کرنامیمی حرام ہے اس لیے کہ کعبہ مجدیں واصل ہے جہاں حالفنہ وجنبی کوجانا ممنوع ہے جبیاکہ امھی ذکر مہوا۔
- 💉 آیام حیض ونفاسس میں شوم ربیوی کے نا ن ہے لے کر گھٹے تک سے حصہ سے بغیر کر پڑے ہے قائدہ نہیں ، ٹھاسکہ اس

يے كەالتدتعالى فراتے ميں كر:

(( فَاعُتَ زِلُوْ النِسَاءَ فِي الْمُحِيْضِ). سوتم فين سے وقت عورتوں سے ، مگ رمو۔

اوراس کیے بھی کدابودا فرحضرت عبدالنہ بن سعدے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرایا کہ میں نے رسول النہ سلی اللہ علیہ وہم سے دریا فت کیا کراگر میری بیوی حیف میں ہوتو میں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں ؟ تو آب نے ارشاد فرایا ؟ برفرے کے اوپر سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔اور بخاری معلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم ازواج مطہرات میں سے سے رحالت میں باس وقر ہم کہ مدارے دیں ۔

مین میں) اس وقر ہم کہ مہاشرت جہم کا طاب ، نہیں فرط تے تھے جب تک کرانہیں کی طرا با ندھنے کا حکم مددے دیں ۔

بیابت ، وریین و نفاس کی حالت میں بھی قرآل کریم کا برط صنا ممنوع ہے اس لیے کہ ترمذی اور ابن ما جہ صفرت ابن عرفی شاوت میں بھی قرآل کریم کا برط صنا وفریا گھر ہوں اور نبی ۔قرآل کریم کی کھر بھی تلاوت عنہا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وقم نے ارشا و فرمایا کہ ؛ مائفن عورت اور نبی ۔قرآل کریم کی کھر بھی تلاوت نہیں کر سکتے ۔

یے کم اس وقت ہے حب قرآنِ کریم کا وست کی غرین سے پڑھا جائے بیکن اگر اسے ذکریا حمدو ثنارک نیست سے پڑھا جائے مشکل ہم التٰدالرگن الرحیم یا المحمدلتٰ رب العالمین یا ہوالتٰداُ صد کا پرمھنا یا کوئی حالفنہ عورت یا جنبی معلم ہوا دریہ تعلیم کی غومن سے ایک ایک ترف کے مشاکمت ہوں تو اس میں کسسی کے پہال جو کی مضائفۃ نہیں ہے اس لیے کہ یہ معذور مہر اور منزورت مجھی ہے۔

اگر مین یا نفاسس والی عورت استانی یا شاگر دیم و توکیاان کو قرآن کریم کاپڑ صناا وراس کو تیونا جائز ہے ؟ امام احمد رحمداللہ کے ندمہب میں ایک قول وایک روایت یہ ہے کہ صائعنہ ونفاس والی عورت کے لیے قرآنِ کریم کی لاو جائز ہے اس کوشیخ ابن تیمیہ نے لیندکیا ہے جبیباکہ کتاب "الانصاف" میں ہے۔

امام مالک رحمداللہ کے بہال حالفنہ اور نفاس والی عورت سے یہ قرآن کریم کی تا دست اوراس کا جھونا اس صورت میں جائز جائز ہے حبب وہ استانی یا طالبہ ہو حبیباکہ "شرحِ صغیر" للدرد بریماشیہ الصاوی لاا۔ ۹۵ و۹۴ و۹۳) میں ہے اس نہ ہب ہیں معامات وطالبات سے لیے بہت آسانی ہے۔

الم مالک سے بیبال جنبی (اور حالفن و نفسار کے لیے بدرجہ اولی) سوتے وقت تھوڑ سے قرآن کریم کا پڑھنا یا کسی خون سے وقت یا تبرک کے لیے بیش کرنا درست ہے۔
سے وقت یا تبرک کے لیے پاکسی درد و نفر نگئے پر پڑھنا یا کسی شرع تکم کسی دلیل کے لیے بیش کرنا درست ہے۔
ایسے خص کو حج ہے وضو ہو اس طرح بنبی حالفنہ و نفاسس والی عورت سے لیے قرآن کریم کا بغیر جزدان اور خلاف کے مبوزا ناجا کرنے ہے۔ جزدان وغلاف سے وہ مراد ہے جوقرآن کریم سے بالک انگ ہوتا ہے۔ اسس لیے کہ التہ تمارک و تعساں ارشا د فراتے ہیں :

<sup>&</sup>lt;u>له شخ</u> عبدالفيّاج المغده كى تماب التح باب العناير شرح كمّاب النقاية " دا- ، ، و ٨ ١) مير مبيشين كردة تحقيق الماصط بو-

((لاَ يَمَسُنُهُ إِلاَّ المُطَوَّدُونَ ،، الوقعه وه الرومي عيوست بير بو يك بنا عسمة بير.

اوراک لیے کرماکم متدک میں حضرت جکیم بن ترام سے اس روایت کی تقییح کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرریا کہ جب معجھے رسول التدعلیہ وہم نے میں بھیجا تو مجھ سے فرمایا : کہ پاک ہوئے اور طہارت مانسل سکے بغیر قرّ الز کریم کو فریا کہ جب معجھے رسول التدعلیہ وہ کہ بی بھیجا تو مجھ سے فرمایا : کہ پاک ہوئے اور طہارت مانسل سکے بغیر قرّ الز کریم رہے کہ نہ جب کہ وہ اپنی حافظہ جا ریہ کو صفرت ابور زین کے پاس قرآن کریم رہے کہ وہ اپنی حافظہ جا ریہ کو صفرت ابور زین کے پاس قرآن کریم رہے کہ وہ اپنی جا گھیے جسے علاف وجز دان کو لٹکانے کے لیے استعمال کیا جا ہے۔ اور حضرت ابوراک و حضرت ابوراک و حضرت ابورین جمہا التد کہا تا بعین میں سے ہیں ۔

سنبی آدمی پرنماز پڑھنا ترام ہے۔ اس لیے کہ سن میں قرانِ کریم کی لاوت کرنا پڑسے گی جیساکہ بھی ال کا تذکرہ گزرچکا ہے، اور اسی طرح نماز سے لیے سبحد میں بنا پڑسے گا،اورجنبی پڑھوا ف کرنا بھی ترام ہے جیسیاکہ ابھی صدیف میں گزاہے کہ میں مسبحہ کوجنبی اور جا کھندعورت کے لیے صلال نہیں گرد تا ۔

د با جنبی کا روزه رکھنا توہ بالکل درست ہے سکین اگر جنا بن کی وجہ سیسے نما زمیں تا نحیر ہوجا سے توالیی سورست میں گذاہ ہوگا۔

جونخص احتلام و کمی کر بیار بوا و راسے اپنے کپڑول پرنی گئی ملے تواگر وہ تر بوتو وہ بغیر وصوب پاک نہیں ہوگ ادراگر
وہ خشک مہوگئی بوتو گرفیہ نے سے بھی کپڑا پاک بوجا آہے ، اس لیے کہ دار قطنی اپنی سنن میں اور بزارا پنی مسند میں حضرت
عائشہ صدلیقہ مینی اللہ عنہا سے روایت کریتے ہیں کہ انہول نے فرما پاکہ اگر منی خشک ہوئی تو میں اسے رکڑ کر رسول اللہ مسلی مته
عایم مے کپڑے سے سے چھڑا و پاکرتی متنی اور اگر وہ تر بوتی تو میں اسے دھولیا کرتی متنی ، اور ایک روایت میں یہ آسے کہ جہرآپ نماز
سے لیے تشریف سے بایا کرست متنے اور پانی سے وصو نے سے نشانات آپ سے کپڑے پرنظرآتے ہتے ۔

ال کیے اسے تربیت کرنے والوآپ کو چاہئے کہ آپ یہ تمام احکامات بچول کواس وقت سکھانا تنروع کردیں جب وہ سمجھ ارم جائیں، تاکہ حبب وہ بوسے بول اوران شرعی احکام سے مکلف بنیں اور عبا دات ان پرفرض بوجائیں توانہیں یمعوم ہول موکد کیا کرنا جا کرنے ہوا گئر تا جا کرنے ہول اور ان شرعی احکام سے مکلف بنیں اور عبار کرنے والی چیزول سے شرعی احکام ان کومعوم بول ، ورفقہ فی الدین او علم دین کی سمجھ کی برکت سے ماس اور علم وقعلیم کی فضیلت حاسل کرنے والے نہیں ۔ بخاری وسلم کی رویت ہے وہ قعی نبی برحق صلی التدعیہ ہول ہے وہ فوایا ہے ؛

حبس سعد التدتعالي مجد لا في چاسبت بير اسدوين ك سمحه عطا فرما وسيت مير. 

#### شادی اور نیسی تعلقات:

التٰدِتَعالَى نے جب انسان کو بیداکیا تواس میں بہت سی نواہشات وآرزومکی اور ایسے بداست بھی پدا سکیے دوانسان کیسل کوبا فی رکھنے اورلٹبر کے محفوظ رکھنے کے لیے صروری تھے، اور ایسے احکام وقوائین 'نازل فرما دیے جوان خواہر ثانت و منبات کی ما جت روانی گرتے ہیں، اور جوان کے بمود بقا واستمار کے مناکن ہیں.

اسلام نے شادی کا جونغام مقرر کیا ہے یہ درحقیقت اس انسانی نوام سشس کی کمیل سیے ہواس کو دوسری جنس کی طرف ہو کرتی ہے۔ اس نظام کامقعد رہے کہ انسال اپنی صنبی فطرت اور ہی جذبات سے ساتھ بیم مناسبیت ، امتِمام اور مناسب طریقے سے پ سکے ، اوراس کی راہ میں کوئی مشکل در پیش نرآسئے ، اورزندگی کے مصائب اورشہوات کی برانگیختگی اورفطری جذبات سے متأثر نہ ہو بیں چا تہا ہوں کہ آپ سے سامنے وہ مقائق بیان کردوں ہوجنسی جذبات سے تعلق ہیں اور شادی کی تھکمیت سے تعلق کھتے ا الن حقائق كا دوجيزول مسعلق سهد :

> ألف منس كے بارے بي اسلام كى دائے۔ ب - الله تعالى في شادى كانظام كيول مقرر فرمايا؟

### حنس سے علق اسلام کی رائے:

ا۔ جیسے ہم قسم اوّل میں پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دینِ اسلام میں انسان کے فطری جذبات کا خیال رکھا گیا۔ ہے اور اس کی غریش یہ ہے کہ انسان سے مذباست وخوا بهشاست کولیراکیا جا ہے تاکہ معاشرے میں موجودکوئی فردیھی اپنی فیطری صدودکور بهلانگے.اود ایسے داستے پر چلنے کی قطعاً کوشنٹ زکریسے جواس کی جلبت وفطرت سے سابخدمتعیادم ہو، بلکراس سیدسے اونسیح دا<u>ست سے مطابق اینے</u> قدم اٹھا<u>سے جسے ا</u>سلا<u>) نے مقرد کر دیا ہ</u>ے اور وہ شادی کا راستہ ہے ، اوراںٹد تعالیٰ قرآن کریم میں بالكل سيح فراستهي،

اوراسی کی نشانیوں میں ہے کراس نے تبارے سیے تمهارى بى مبنس كى بيويار بنايئل ماكرتم ان سيے كون مال کرو ،اود اس نے تمہا رسے (بین میاں بیوی کے) درمیان مجىت وېمىددى پىياكردى ـ

(( وَمِنَ الْبِنِيَةِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُبِكُمْ ٱزْوَاجًا لِتَنْكُنُوْآ اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَهُ \* ٧٠٠

له ملاحظ فراسیتے وہ تحریر چوبم نے تنادی کے پریشان کن مراحل" نامی اپنی کتاب کی فعل 'اسوم میں رسابنیت نہیں " (ص- 19) ایمیش دوم میں تحریر ک ہے۔ نیزاس کم ب تربیۃ الاول دکی تم اول میں شا دی انسانی فطرت ہے جسے عوان کے تحدث مجتش کخشس بحدث الماضد فرم سکتے ہیں۔ اس سے جہیں یہ یا درکھنا چاہیے کرویز منے جہادت سے لیے فراغت اوراللہ کا قرب واسل کرنے کے لیے شاد کی سے اعزاض اوراس سے مندموڑ نے کو حزام قرار دیا ہے ،اورخصوصاً اسی صورت میں جب کہ مسلمان شاوی پر قدرت جی رکھ جو اوراس کے لیے اسباب ووسائل بھی مہیا ہول ، بلکہ ہم توہید دیکھتے ہیں کہ شریعیت اسلام نے بلاکسی دورعایت کے نہایت سنمتی سے ہراس دعورت کی مخالفت کی ہو محروہ قرین رمبانیت اورعورتوں سے نالپندیدہ دوری کی طرف بلاقہ ہو ، اسس لیے کہ یہ دعورت اِنسانی فطرت سے معارض اورانسانی خواہنات وجذبات سے متصادم ہے .

پنانچہ بیقی حضرت سُعدب، ہی وقاص رضی التّدعنہ سے ایک صدمیث روابیت گریّتے ہیں کہ اللّہ تعالٰی نے رمبانیت میں بیٹ

کے بدلے ہمیں آسان واجھامدسب دین اسلام عطا فرمایا۔۔۔

اورطبرانی وہیقی رسول التدنیلی التدعلیہ وہم سے روایت کرستے ہیں کہ آب نے ارشا د فرمایا کہ توخص شا دی کرنے کی قدرت رکھا ہو اور بھرشا دی نہ کرے تو وہ مجھ سے نہیں ہے ۔

رسول التُرهلي التَّرعلية ولم في معاشرے كى تربيت أور نفوس كامرانس كے علاج كے سلسله ميں ہوموقت، نتياكيا ان ميں سے ايک موقف وہ ہے جے بخارى وسلم محشرت. نس ونى القدعذ كے ذريعيد روايت كرتے ہيں كُنبين حشارت ازواج مطہرات كے دولت كدھ پر آئے اوران ہے بى كريم نهى القد علية ونم كى جو دت كے بارے ميں دريافت كي، جب الن كو آپ كى عبا درت كى بارت كى توالى المعلوم ہوتا تھا كہ انہول نے اسے كم سمجوا ، اس ليے وہ كہنے كئى كي توالى المعلوم ہوتا تھا كہ انہول نے اسے كم سمجوا ، اس ليے وہ كہنے كئى كر ہم نبي كريم الله عليہ ولئے كے بھیلے كئا ہ سب معان ف

، ن میں سے ایک نے کہ : میں توساری رات کھوسے ہوکرنماز پڑھتا۔ مول گا۔

دوسرے نے کہا: یں ہمینہ روزہ رکھول گاکھی افطار نہیں کرول گا.

تیسرے صاحب گویا ہوئے: میں عور تول سے کن رہ شی کروں گائیجی شادی نہ کرول گا۔

نبی کریم ملی الند علیہ وہم تشریف لاسے ( و جب آپ کوید داقعہ بتلایا گیاتو) آپ نے فرمایا : کیاتم لوگول نے فلال فلال بات کبی ہے ؟ اسس لویس تم سب سے زیادہ خداسے ڈرنے والداور تھی ہول نیکن ہیں ہیں بیری روزہ بھی رکھنا ہوں اور فدر بھی کرتا ہوں اور نماز بھی بیڑھتا ہول اور سوتا بھی ہول ،اور عور تول سے شادی بھی کرتا ہول ،للہذا ہو تحص میری سنت سے اعرائن کرے ہے گااس کا مجھسے کوئی تعلق نہیں۔

رسول اکرم سلی انتدعیر و تق -- ، س بات کی بہبت بڑی و فظیم دلیل ہے کہ اسلام ایک دین فقرت سے اور انسانی زندگی کی شریعیت ہے اور جب یک کر قیامت قائم نہ ہوگی اس وقت یک بہیشہ رہنے والا پنیام ہے . اور بھین در کھنے والا پنیام ہے . اور بھین در کھنے والوں کے لیے التہ کے فیصلے ہے بڑھ کرکس کا فیصلہ ہوسکتا ہے ؟

۲۔ اسرم نے منبس کے بارسے میں بوقیمے اور سیانظریہ بہت کیا ہے اس میں بیمی ہے کہ جائز طریقے سے شہوت پوری کرنے اور شاوی کے ذریعینسی خوامش سے بورا کرنے کواس لام نے ان اعمال صالحہ میں سے شارکیا ہے جن کا کرنے والا التد تعالیٰ کی رضا مندی اور اجرو اُوا ب کاستی بن جاتا ہے۔

الم مسلم ابنی فیمی میں حضرت ابوفر رفتی التدی نہ سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی التدعلیہ ولم کے چند صحابہ نے بنی اکرم علیہ العملام ابنی فیمی میں حضرت ابوفر رفتی التد کے رسول مالدارلوگ سارااجرو تواب کما لے گئے ،اس لیے کہ وہ ہما ری حررے سے نماز بڑھتے ہیں ،اوراسی طرح روز سے دکھتے ہیں جس طرح ہم دوزہ سکھتے ہیں ،اور ذا کہ مال التہ کے لئے میں صدقہ کو ایس نبی کریم صلی التہ کے لئے میں صدقہ کے اس نبی کریم صلی التہ علیہ ولم نے ارشا و فرما یا : کیا التد تعالی نے تمہیں صدقہ کے قابل نہیں بنایا ہے ! ہر محال التہ پر صدقہ کا اجر مثما ہے ، اور ہر التہ کی میں میں میں ہوں کے اور الم مالی میں میں میں میں کہ میں کہ میں اور السمان جمیستری کرتا ہے ، اور السمان جمیستری کرتا ہے ۔ اور اس کے اس بر میں صدقہ کا اجر ملما ہے ۔

سخار کرام رضی النعنبم نے عرص کیا: جی ہاں!

ا ب با بریابی با است با این است می با به می باس کوهن اس کوهن وجائز طریقے سے پوری کرتا ہے تواس پراس کواجر متا ہے۔ بولوگ اسلام بریرالزام لگائے ہیں کہ اس ہیں نبی جذبات کومار دیاگیا ہے انہیں اسلام کے نبس سے علق ال احکامات وحقائق اور اس کے واضح اور کھلے ہوئے موقف کو سمجہ لینا چاہیے۔

اورسب ہے برتر دبالا ہے۔

حضرت نعبی بن عامر نبی الذیون بیگب قادسید میں جب رہم کے سامنے کھر میں ہوئے توان کے موقف میں یہ نیز کھل کر سامنے آئی ہے چانچہ انہوں نے فراد کر اللہ تاری فی نے جہیں اس لیے جیچا ہے کہ ہم لوگول کو بندوں کی عبادت سے بجال کر زدا ک جماوت کی طرف کے ہیں۔
جماوت کی طرف ہے آئیں۔ اور دنیا کی نئی سے اس کی وسعت اور دیگیر نذا مہب وا دیان کے ظلم سے اسلام کے مدل کی طرف کے ہیں۔
محترم مربی صاحبان! آئی کے سامنے ان واقعات کے چند نمونے بیش کیے جائے ہیں جن میں ہمارے سسٹ سالی سے اسلام اور جہا دفی سبیل اللہ کی مسلمت کو جرفواتی مصلحت ہوئی سفعت اور خاندانی اور تھیلے کے فائد سے پر ترجیح دی اور خصون نہیں ہوگول سے متعلق ام بیں :

كنديه توانبول في سناكرى الشريش مريده ديدين:

له يه صريت حسفله الم ترمندي والم احديث نقل ك ب--

ولامث لمها فی غیر ذنب تطلق اور داس بیری عورت کو برکسی گره کے هدی دی بات به علی علی علی اور داس بیری عورت کو برکسی گره کے هدی دی بات کی اور میں اس سے مجت کرنوالہ بول باوجود میرے برشے ہونے کے اور میں اس سے مجت کرنوالہ بول

ف لم أرمشلى طلق البيوم مشلها مى نے سى بينے بيسے فص كواكر ميرى فورت كوطلاق ديتے نبير ديكھا لها خدلق جسزل و رأى وضعىب وه بريسے اعلى اضلاق اور رائے وضعيب كى ماك ہے

الاقتُ لُ إِنْ كَانَ كَانَ الْبَاقُكُمْ وَ

یہ اشعارسسن کران کے والد کورم آگیا توانہول نے اپنے بیٹے سے کہاکہ ان سے ربّوت کرلو بین بچہ انہوں نے ربّوت کرلی اور کھیرنبی کریم ملی التّہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کا گف میں شر کی ہوئے ، اورایک تیران کو گا چنا بچہ اس کے بعدان کا مینہ شورہ پس انتقال ہوگیا ۔

ے ۔ طرانی وابن اسحاق روابرت کرتے ہیں کہ حضرت ابوخیتی درخی الندیمند رسون الندسلی الند علیہ وہم کے ساتھ کچھ و ل کاسفر کرکے والیس لوٹے سخت گرمی کا ون تھا، گھر ہینچے تو و کیواان کی دونول ہیں بالی ان کے باغ کے دوخیمول ہیں موجود ہیں اور ہرایک نے چھپر ہر پانی چھڑ کا ہوا ہے اور پیپنے کے لیے پانی محفظ اکر کے رکی ہوا ہے۔ اور کھانا تیا رہے ، چنا بجد جب وہ وہاں پہنچے تو نئیر کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور اپنی دونوں ہیویوں اور ان کے تیار کردہ و ساٹروسوں ن کو دیکھو کرفرسف کے کرسول الترصلی الترعلیہ دیلم تو وصوب اور گرمی میں ہوں اور ابو خیتی مرحفظ وی میار کھانے اور ٹوائی ورست بیولوں اور

مبھر فرط نے لگے ؛ بخدا میں تم میں سے سے میں کے خیمے میں تھی اس وقت تک نہیں جا دُل گا جب تک رسول التّدھی اللّہ علیہ دیم سے جا کر نہ ل آؤں چنا نبچہ ان کی دونوں ہیویوں نے ان سے یہے لا دِداہ تیا رکیا اور اونرٹ کس کر سامنے کردیا گیا ،اوروہ اس بر سیھ کر کوج کریگئے ،اوررسول التّدھی استہ علیہ وسلم کی ٹاش میں بحل کھڑے ہے میوسے حتی کہ تب کو وہاں جاسلے جہاں آب غزوہ تبوک

سے لیے تھے۔

بن شبر امت اسلامیہ اور ہوائی ن اسلام جب التہ وہ سکے رسول کی مجت، ورجہا دفی سیل التہ ، اور دعوت الی لتہ کی مجت بیں دنیا کی سبر ستی و مہنگی چیز قربان کر دیتے ہیں۔ تو التہ سبی نہ وتو گی ان کوز مین میں حکومت دیتا ہے ، اور ان سے نوون کو امن سے اور ان سے صنعف و کمزوری کوقوت سے بدل دیتا ہے ، اور دنیا ان کی نلام زیر حکومت اور سا یک انسانیت ، ان سے حکم سے تابع اور ان سے صنعف کر سنے کی با بدموج الی ہے . رابیا گرز ہوگا ، ور لوگ الیا ذکر کی گئی تو تھی التٰہ تو ان سے منسلے اور کر انسانی تو انسانی تو تو کو کر کہ میں بالتہ ہوئی بائٹ ہوئی اور ان کہ میں ہوئی در استے اور طریقے سے مہم جائیں۔ اور اللہ حل شانہ قرآن کرم میں بائل بی فرماتے میں :

اور اللہ حل شانہ قرآن کرم میں بائل بی فرماتے میں :

آب كه ويجيد كراكرتمهارس باب اورجيت ورمها لك اور

عورتیں اور برادری ور ال جوتم نے کائے ہیں اور بود گری حب سکے بندہ بونے سے تم ڈرتے ہوا ور بوجی ل جن کوبند کرتے ہوا ور بوجی ل جن کوبند کرتے ہوا ور بوجی ل جن کوبند کرتے ہوا تا میں لائے اور اس ک یا ہ میں لائے نے سے زیا وہ بیاری ہی توان تا دکر و بہاں کک کہ اللہ اپنا تکم مجیمے اور اللہ تا گان فران بوگوں کور سے تنہیں و تیا۔ نہیں و تیا۔

اَبْنَا وَٰكُمْ وَالْحُوَانَكُمْ وَازُوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ
وَ اَمُوَالُ أَقْتَرَفَتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ
وَ اَمُوَالُ أَقْتَرَفَتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ
كَسَادُهَا وَ مَسْكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبَ
الْيُكُمْ قِينَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي اللهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَيْئِلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى بَيَاتِي اللهُ بِأَمْرِهِ.
وَاللهُ لَا يَهُدِكُ الْقَوْمَ الْفُيسِقِينَ ) الله بِاللهِ وَاللهُ لَا يَهْدِكُ الْقَوْمَ الْفُيسِقِينَ ) التربيم،

ہمیں دموت وتبلیغ اورجہا دہیں عورت کے کردا رسے بھی بے خبرہیں رہنا چا ہیے اسے لیے کہ اگرضرورت پرشے اورمو قعہ در پیش آبلے تواسلام نے عورت کومجی جہا دیس جانے کا مکلف بنایا ہے۔

پیچلے دور میں مسلمان عورست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وہم اور صحابراکرام وہنی اللہ عنہم مجبین سے ساتھ تلوار ہے کر کھرس نہوئی . اور اس نے زخمیوں کا علاج کیا ، اور ہمیاروں کی دیکھیرمھال کی ،اور مقتولین کو مٹھ کا نوں پر پہنچایہ اور ساتھ ہی کھانا بھی رہایا .

#### ال كے اولہ ذیل میں بیش كيے جارہ ہے ہيں:

الف - امام سلم مفرت رئبتی بنت معود وضی الته عنها سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول استاسی سلہ علیہ وئم کے ہمراہ غزوات ہیں نسریکے ہوا کرتے تھے ۔ علیہ وئم کے ہمراہ غزوات ہیں نسریکے ہوا کرتے تھے ۔ اور ہیما رول وثعثو نیین کو مدیبنہ منورہ بہنچا ہا کرتے تھے ۔ اور ایما کی روایت ہیں ہے کہ میں سول اللہ صلی التہ علیہ وہم سے ساتھ ساست غزوات (جنگول) میں شرکے رہی مول ، میں ان سے سامان کی حفاظت کرتی تھی ، ان سے سلے کھانا پکاتی تھی ، اور زخمیول کا علاج کرتی تھی ، اور جمارول کی تیما رواری کرتی تھی . اور ہمارول کی تیما رواری کرتی تھی . اور ہمارول کی تیما رواری کرتی تھی ۔

ب ۔ ابن مہشام ابنی کمآب "سیرت" ہیں روایت کرتے ہیں کہ ام سعد بنت سعد بن الربیع حضرت ام عمارہ کے پاس گئیں، توہیں نے ان سے کہا کہ فارجال فرامجھے اس کی تفصیل توبتل کیے جو کھے آپ نے عزوہ اُصد ہیں کیا تھا، توانہ ہول نے فردیا کہیں دل کے ابتدائی حصتے ہیں تکمی اور میں یہ ویکھنے لگی کہ لوگ کیا کر رہے میں جمیرے باس پانی کامٹ کیزہ تھا ہیں رسول التدصی اللہ علیہ وسلم کے باس ہنجی، آپ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے ،اس وقت بہر جنگ مسلم نور کے حق میں تھی بھی جو جب سسلم ن شکست کھانے گئے توہیں سول التہ علیہ والم کے طرف سے مذہب کہ اور میں لڑنے نگی اور تلود رہے کر آپ صلی التہ علیہ والم کی طرف سے مذہب کرنے میں اور دریا تھ ہی تیربھی مار تی دبی تھی کر ہی خود جی بھرگئی ۔

ہے۔ ابن مشام روایت کرتے ہیں کہ صغیرت صفیہ مبنت جمد مطلب ضی النّدی ہانے جب ایک بہودی کو قطع میں گھوستے ہوستے دیکھا، توانہ ول نے کمرکسی اورا یک لکھڑی اٹھائی اور قلعہ میں داخل ہوگئیں ، اوراس کو آنا مارا کہ اسسے ختم کر ڈالا۔

اس سلسله مين اگريم مثاليس ميش كرناچا جي توبي شارمثاليس موجود جي جوشار نهيس كى جاسكتيس ـ ر ہا تبلیغ اور دعوستِ دین اورا بھی باتول کاعکم دینے اور مرک باتول ہے نیج کرنے سے سلسا۔ میں عورت کی ذمہ دوری و فريضة تويه فريعينه عورت بريمي مردك طرح عائد بوتا بيدانته تعالى ارشاد فرمات ين

(( وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ الرايان د المرايان د المرايان والناورين يك دوسر يَغْضِ مِيَاْمُوُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ كَامِيْهِ كَالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ كَامِيْهِ كَامِدِيًا مِنْ كَلِيهِ برىبت سعادا درنمازق م سنفته يل اورزكاة ويتعيل الارسداون سي محد يسول منهم يديف وي لوگ أُولَيْكُ سَكِرْحَمُهُمُ اللهُ و إِنَّ اللهَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عَنِ الْمُنْكِيرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلْوَةُ وَيُؤْتُونَ الزَّكُونَةُ وَ لِيطِبْعُونَ اللهُ وَ رَسُولَ لَهُ . عَذِيْرٌ عَكِيمٌ ٥١١٠ التوبر ١١

یہ وہ اہم اسلامی نظر بات ہیں جو بیچے سے ذہن میں اس وقت سے ڈال دینا جا ہیے جب وہ شعور وسمجھ کی عمر کو مہنمے ، تاکہ حبب شادی ونکنی کا زماز آئے اور شاوی کی چوکھٹ برقدم رکھے تواسیے علوم ہو رحورت سے لاپ ایک نم یت اسم اور تھے مقعد سکے حصول کے لیے دسلہ ہے۔ اور وہ مقصدہ ہے مکومست اسلامیہ کا قیام اگروہ تیمجھ لے گا توشا دی کے بعدمتوازن ' ندگی گزارے گا،اور برصا صب بی کوبلاکسی ماکس کے اس کاحق ا داکرے گا، اورس فریقنے یا دا جب میں کوئی شسی یا کوتا ہی بنہیں کرے گا. یہ سے حقیقی اسلام اوراس كامفهوم وحقيقت.

## ر بإيدمسالدكدالله تعالى نے شادى كوكيول شروع كيا ہے:

اس سلسلمیں ہم اس کتاب کی قسم اول میں شادی ایک معاشرتی مصلحت ہے ایکے عنوان سے سمعت شادی کی مشروعیت کی حکمت بیان کریچے ہیں اور لیجیے اب ہم یا ددیانی اور فائدہ کی غرض سے مختصراً ان اہم فوائد کو ذکر کیے دیتے ہیں جوشا دی کر نے واليے كوشادي سے عاصل ہوستے ہيں:

شادى كاايك فائده نسب كى حفاظت بسے الله تعالى فرماتے ہيں:

قِينَ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنِينَ وَحَفَدُناً )). النمل-٢١ عورتين اورتم كوتهارى ورتور سے بيتے اور بيت وسيه.

شادی کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ معاشرہ اخلاقی ہے راہ روی سے بھی جا آا ور محفوظ مرد جا تاہے ، نبی کریم ملی التدعیب وسلم ار شاو فرماتے ہیں: اسے نوجوانول کی جماعت تم میں سے جوتن شادی کی قدرت رکھتا ہواسے چاہیے کہ شا دی کرسے اس لیے کہ س

سله بماری تآب شادی ک شکلات "کا سفالع کیجیدان شاد التّدآپ کوی مجست و بال نبایت مفعل سلے گی۔

سے نگاہ محکی رہتی ہے اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ (بخاری مسلم دغیرہ)

ایک فائدہ بیسپے کہ میاں بیوی مل کرفاندان کی ذمرد ادی آنھاتے ہیں، نبی کریم علیہ انصل ہ والسلام ارشاد فرماتے ہیںک مرد اسپنے گھر کا رکھوالا وذمر وارسبے اور اس سے اس کی رعایا کے بارسے میں بازیرس بوگی، اورعورت اپنے شوم رکے گھرکی رکھوالی سبے اور اس سے اس کی رعایا کے بارسے میں سوال ہوگا۔ دبخاری وسلم ،

ایک فائدہ یہ ہے کہ معاشر بہت ہی ہیماریوں اور آفات سے کمحفوظ ہوجا باہیے ، نبی کریم عمید مصلاۃ والسوا ارت دفروتے ہیں کہ زنقصان اٹھاؤز لفقصان بہنچاؤ۔ ( موطأ مالک وابنِ ماجہ )

شادی کے فوائد میں مصر روحانی ونفسیاتی سکون میں ہے۔ ایشادِ ربانی ہے ،

(١ وَمِن النِيّةِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِن انْفُيكُمْ
 اَزْوَاجًا لِنَتَكُنُوْ آلِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَودَّةً
 قَرَخْمَةً مَّهِ).

اوراس سے تمہارسے اینی میال ہوی کے) درم رامجست

اوراس کی نشایوں میں ہے کہ اس نے تمہارے سے تہاری

**,ی د برویا** ر بنایش تاکه تم ن سے سکوٹ حاصل کرو.

دېمىددى پىيلاكردى ـ

المروم-اا

شا دی سے فوا ندیں سے اسلام کے لیے بیک صالح ذریت کو پیدا کرنامھی ہے ۔ نبی کریم علیہ انسلاۃ والسلام کا درش و مبارک ہے کہ زکاح کر و اورنسل پیدا کر وتم تعدادیں براسے ہاؤگے ، اس لیے کہیں روز قیامت تمہا رسے ذریعہ سے دو مری ، متول پر فخر کرول گا زعبدالرزاق وہیمتی )۔

اس لیے مربی صاحبان! بچه حبب شادی سے علق ان مقائق کوسمجھ سے گاتو وہ کلی طور پرشادی کی طرف رجوح افتیار کرے گا۔اورجہاں تک اس سے ہوسکے گااس کواختیار کرنے کی گوشش کرے گا۔

محترم مرتى صاحبان المين آب كے كان ميں جيكے سے ايك فعيد سيم كرناچا سارموں اوروه ايك :

اے والہ محترم! اگر آپ سے پاس گنجائش ہوا ورمادی طور پرآپ قوت رکھتے ہوں تو آپ کوچا ہیے کہ آپ شادی کے امور سلے کو نے اور اسے آسان کرنے سے بیٹے کا ہاتھ ہائیں ، اکدا سے الن نغسیاتی پر بیٹ نیول اور نہی خیالات سے چھٹکا لاولا دیں جواس کی عقل و تمجہ پرسوار ہوکراس کی تعلیم اور مقصد اصلی سے درمیان رکا وہ بن سکتے ہیں ۔ اور ساتھ ہی اس طرح سے آپ اسے اس اضلاقی بے راہ روی سے بھی نجات ولا دیں گے جواس کی صحت کوخل ب اور شہرت کو واغداد کرنے وال سبے ۔ اور بیاس وقت تک نہیں ہوسکت جب کے کہم اس سے لیے ایک طرف توشادی سے اسب نہ پدا کر دیں ، اور دوسری طرف اور بیاس سالہ میں مقتم کی کوتا ہی یا شستی نوج ان لوکے کوخطراک آبی اور برترین نمائے ہیں گرفتار کی خوار ان لوکے کوخطراک آبی اور برترین نمائے ہیں گرفتار کی خوار بات کا بندو لبست نرویں ، اس سلسلہ میک مقتم کی کوتا ہی یا شستی نوج ان لوکے کوخطراک آبی اور برترین نمائے ہیں گرفتار کو نماز کر ویتی ہے ۔

۔ ہم سنے کتنے ہی ایسے دالدین سمے با سے ہیں سُناسپے کر جو کھاتتے چیتے اور مالدار میں لیکن انہوں نے اپنی اولا دک شادی سے سلسلے میں ان کی مادی امراد میں بخل سے کام کیا اور بہانہ یہ بنایا کہ ان کی اولاد بائٹ ہے اور ان کے افراجات ونفقات کی اب ان برؤمرداری نہیں سے لین انہیں معلوم نہیں کہ جو مال وہیہ وہ اسسسہ میں فرج کریے گے اس کی مثال سرنجات دہندہ کشتی کی ہے جو تو دان کوان نفسیاتی ہے جہنیوں ،افلاقی فزا بول ، وزیحری اضطاب سے بچائے گر جو انہیں مال کے خرج کرے میں بخل کرنے اور ان کی مدد کرنے سے ہاتھ کھینچنے اور ان کی شادی کے اسباب مہیا ذکر نے کی وجہ سے درجی آسکتے ہیں ، مدار باب ، پنے پرخرج کے سلسہ میں بخل سے کیول کام لیتا ہے ؟ ، اس کے لیے شادی کے اور فرج نہیں میں بیل سے کیول کام لیتا ہے ؟ ، اس کے لیے شادی کے اور فرج میٹ ہمیٹ سے لیے زندہ وسے گا ؟

جومال اس کے پاس سے کیا وہ سیمجھا ہے کہ وہ اسے آخرت ہیں اپنے ساتھ ہے جائے گا: اندمی بات ہے کہ اسے بھی مرنا ہے اور اسے ایک ایسے فیوسٹے سے گرشھے ہیں دفن کردیا جائے گا۔ مہوگا، نامجھوٹا واوٹر صنا، اور نذریب وربینت کاس، ن. اور لیقینی طور پر اس کاتمام مال ورثہ ہی کوسطے گا۔

اس لیے . بہر کو پیر فرج کرنے میں می وت کر ناچا ہیئے . اور جس مال میں اللہ نے اسے اپنا فلیفہ ہو ہے اسے خرج کرھے ، اور بیلے ان پر فرج کرھے کرھے ہواس کی کفالت میں میں : اور اچینے کرھے کی شاوی کے اسباب مہی کرنے میں محربور کوشش کرے ، اور اس مدریت کونوب فورسے سے جے ممسلم روایت کرتے میں کرنم کریم سی اللہ ملیب دہم نے ارشاد فرما ہے :

الأدينار، كفقته في سبيس الله، ودينار أنفقته على النفقته على رقبة ، و دينار تصدقت به على مسكين ، و دينار أنفقته على أهلك ، أعظمها الحدرً ما أنفقته على أهلك ، أعظمها الحدرً ما أنفقته على أهلك ) .

ایک دیناروه ہے جوتم استدکے راستے ہیں تو ی کرو، وہ ایک دیناروہ ہے جوتم استدکے راستے ہیں تو ی کرو، وہ ایک وہ اور ایک دیناروہ کی وہ ہوتم اینے ایل وہ بیاروہ ہے جوتم اینے ایل وہ بیال پرخرج کرو، ان سب میں زیادہ اجرد الدوہ وینارہ ہے جسے تم ایسے ایل دہ بیال پرخرچ کرو، ان سب میں زیادہ اجرد الدوہ وینارہ ہے جسے تم ایسے ایل دہ بیال پرخرچ کرا

سلمت الله الله الله الله والول مع العروثواب كومهم صالح نهي فرات بيك.

معتر م تربيت كرف والعصر الترآب جائيل كرآب كويمسوم بموجائ كراس أن بن بيركس معتر م تربيت كرف والعصر الترآب جائيل كرآب كويمسوم بموجائ كراس أن بيركس مرت كوابنا يا بهم الله التراب كالمب والمتاركانا كراس مع الله كريمت من العد كريج بيران شا، النذاب كووبال كانى بحث ال جائع كى اور مجراب ال محد علاوه كونى جاره كارنهي باين كم كراب الم المعد كروج الله بيرى منتخب و تلاش كرين جس كي طرف وه و مكود كرخوش بوجائ ، اور جب وه السيكسي باست الم

ان الاحظة جو مورات المسال المسلم المان المسلم المان المراب كويد تفييمت كراً جول كه ودكت به شادى كالمشكلات ورسواكر المان الموساك ودكت بالمستان الموساك المسلم المراب كالمت بالمستان الموساك المسلم المراب كالمت بالمستان الموساك المسلم المراب كالمسلم الموساك المسلم الموساك المسلم الموساك المسلم الموساك المسلم الموساك المسلم ال

عکم دسے تووہ اس کی فرمانبرداری کرسے ،اور جب وہ اس سے دور موتووہ اس کی عرّت وآبرد اور مال ودولت کی حذفہ دست کرسے ،اور جب الترتعالی اس کواس عوریت سے بچہ دسے تووہ التدسے بیر دعا مائکے ؛

اسے ہمارسے پروردگارہم کوہماری بیوبوں ، ورہم ری وارد کی حرف سے آنکھول کی ٹھنڈک عطا فرہ ، ورہم کوپرہنے گاوں (( َ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنَ اَزُوَاجِنَا ۗ وَ ذُیّرِثٰیتِنِنَا قُتَرَةً اَعْـٰیُنٍ وَّ اجْعَلْنَارِالْمُتَنَّقِبْینَ اِمَامًّا )).

کا مروار بنا دسسے۔

الغرقان يهء

ا دراس کی بیوی اسس بیخے کی ترببیت ورمنهان گریے میں ، س مرد کی مدد گارومعا ون ہوتا کہ وہ بحبیّہ زندگی میں فعال دکامیا معنوین سکے ۔

السب تفصیل وبیان کے بعداب ہم ان مراصل کی وف حت کرنا چاہتے ہیں، جوشادی کرنے واشخص کو بہی اِت در بیت آتے ہیں، توشادی کرناچاہیئے۔ یہ مراص اس وقت سے شروع ہوتے در بیت آتے ہیں، تاکہ اللہ ن کومعلوم ہوکہ ان مواقع ہیں اس کو کیا موقف اختیا کرناچاہیئے۔ یہ مراص اس وقت سے شروع ہوتے ہیں جب بوکھا اپنی ولہن کے ساتھ خلوت ہیں جا اور بھراس وقت سے خبی فعل کے اختیام کار بنوخص جانہ چاہے تو اسے معلوم ہوجائے کہ اسلام نے کہ اسلام نے کال وکمل قونون سازی سے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے تی کہ شادی کی بہلی اِت کے اُداب بھی اور زن وشوہ کرکی زندگی کے اصول بھی ۔

#### وهمراص بيبي كه درج ذيل اقدامات اختيار كيه جائي:

ا - دولها کواپنا باتھ دہن کے سرپررکھ القدت کی بس شانہ کا نام بینا چا ہیئے۔ اور دہن کے لیے برکت کی وعاکر نہ چاہیے۔
اس لیے کہ بخاری وابوداؤد وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسم سے روایت کریت ہی کہ آپ نے ارشاد فرمایا : حب تم ہیں ہے
کوئی شخص کسی عورت سے شادی کریے تواسے چاہئے کہ اسس کی بیٹیائی پر ہاتھ کے کھ کراللہ جل شانہ کان م سے اور برکست کی
دع کرسے اور ہر کہے :

اسے اللہ اس مبیالی گئی ہے ، ال عورت کی فیر در مب طبیعت وعادمت پروہ بدائی گئی ہے ، سکی نویرونگ ہول ، در سب سے اس کے شراور میں شریروہ بدیا کی گئی ہس کے شریعے من ج اللهم إن أسالك من عيرها وخديرها وأعوز وخديرها جبلتها عليده وأعوز بك من شرها وشرما جبلتها عيد».

۲۔ دولہا اور دلہن کوج ہیے کہ وہ دونول دو دورکعت نفل پڑھ کر، متدسے دمامانگیں، س لیے کہ ابن کی شیبہ س نہ جید کے ساتھ حضربت شقیق سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے طوا یا کہ ایک کی ساتھ حضربت شقیق سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے عرض کیا کہ بیس نے ایک کنواری لوگ سے شادی کی ہے ، اور مجھے ڈرسے کہ بیس وہ مجھ سے نفرت زکرنے مگ جائے ، تو ان سے عرض کیا کہ میں سے ایک کنواری لوگ سے شادی کی ہے ، اور مجھے ڈرسے کہ بیس وہ مجھ سے نفرت زکرنے مگ جائے ، تو ان سے

حضرت عبدالله بن معود رضی الله عند نے فرایا: الفت و مجست پیدا کرنے والے الله تعالی ہیں اور لنبض و نفرت شیعان ولول ہیں و میزالے بند کراوے ہوتمہا ہے اللہ اللہ بند کراوے ہوتمہا ہے اللہ اللہ بند کراوے ہوتمہا ہے کہ ہیں وہ چیزالے بند کراوے ہوتمہا ہے سے ملال ہے ، جب وہ الوکی تمہارے پاس آئے تو تم اسے یہ میں کرکت وے وے وے یہ اللہ وہ تمہارے ہیں جب تمار کرکت وے وے وے الداک کے لیے میری ہوگی میں جب تمار کھیا کہ بیر نیرست سے ساتھ رکھیے گا اور حب جمال سے درمیان تفراقی برال بیدا فرد نئی تو فیرو میں کی طرف تفرق کرائے گا۔ بیدا فرد نئی تو فیرو میں کی طرف تفرق کرائے گا۔

۳ - دولها کوچا ہے کہ دلہن سے نرمی سے بات کرے اور اسے کھانے یا چینے کی کوئی چیز چین کرسے ،اس لیے کہ اا کہ اللہ مند اپنی مسند میں روایت کرستے ہیں کہ حضرت اسمار بنت ہیزید بن السکن فراتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ دینی اللہ عنہا کو مند دکھا لیے سے لیے آلاستہ و پیراستہ کیا ، نبی کریم مسلی اللہ علیہ ولیم جب ان کے پاس تشریف لاتے تو دود و کا ایک بڑا پیالہ ساتھ لائے ، خود تناول فرایا اور می نبی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے عضرت عائشہ دید لینہ وہی اللہ عنہا کو دسے دیا ، توانہول نے ، پاسر جھکالیا اور شرماگیئی ۔

ا ورترمذی ونسانی سنرج بیرے ساتھ نبی کریم صلی الٹہ علیہ ولم سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاہ فرمایا:

(د) کسل المسؤ منسیو بیسے بایمی اسٹ میں الٹہ علیہ وکم سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاہ فرمایا:

مؤمنوں میں کا مل ترین ایمان واللخص وہ ہے جون نہ اور اچنا محمولوں کے سند کے ساتھ نرم ہو۔
مباکھ ملع کا ،

ا ورترمذی حضرت نبی اکرم ملی الله علیه ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا و فرایا: (اخد پرکسم خسب کرکسم لاکھ لماہ و اُنا نم میں سے بہتروہ سے جواپنے محمروا ہوں کے ساتھ جا

خدا ركسم لاكهالي. بور اوري اين گرواول كرساتوتم سبيس زياده

پ بېترسلوک وا پايول ي

بلاشبہ لہن کے ساتھ ملاطفت ونرمی اس کو مانوس کرسنے اور اسس سے وحشت کو دور کرسنے کابھی ایک ذراعیہ ہے الا ساتھ ہی باہمی مودست ومجست سے بدھن مفہوط کرسنے کامبی ،اس سلے کرجسیا کہ شہورسہ ہرآسنے ولسلے سکے ساتھ ایک قسم کی دمہشت بھی ساتھ آتی ہے اور ہراجنبی ہر وحشست طارمی ہوتی ہے ۔

کی ہے۔ مباشرت وہم بستری سے آداب میں سے میں سے میں دولہا ولین دونوں اسپنے کپڑسے آبار دیں اس لیے کہ کپڑسے آبار نے سے ایک توبدن کورا حدت ملتی سیے اور کروٹ وغیرہ لینے میں بھی آسانی ہونی ہے ، اور اس سے لذت وسرور بھی بڑھ بہتا ہے ، اور بیوی سے اُنس ویبار میں بھی اصفا فہ ہوتا ہے۔

البته افضل بدسب كرجا دريالحاف سے ينجے مبوكرتمام جسم نشكاكري . اس ليے كدام احدو ترمذى وابودا فدونبى كريم صلى متد

ائترتعانی باحیاد پرده والے پی اور حیار وپرده کوبسند

عليه وللم مسے روایت کرتے ہیں کرآپ نے ارشاد فرمایا: (( إِن الله تعب الله جيبي ستير پيجب الحياء والستس).

ا درا ما کی ترمذی نبی کرم علیدان سن از واسل سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم برہنہ ہونے سے بچواس ہے کہ تم رسے ساتھ وہ افران کی برہنہ ہونے سے بچواس ہے کہ تم رسے ساتھ وہ افریشنے ) ہیں جو تم سے سولئے قضاء و جست سے وقت ، ورس وقت کہ حب انسان ابنی بیوی سے بمبستری کرتا ہے اور کی وقت وہ افریشنے بازیان سے جیا کروا وران کا اکرام کرور

ا در ای سے قبل ہم مضرت عائث میں اللہ ونہا کی وہ مدین ذکر کریے ہیں جس میں انہوں نے ارشاد فرما یا کرمن ویسلی الته عبیہ ونم دنیا سے اس حالت میں تنشر بھیا۔ لے گئے کہ نہ آپ نے میرا (ستر) دیکی اا ور نہیں سنے آپ کا دستر) دیکی ا ستری فضیلت کی آگید اس روایت سے جسی ہوتی ہے جسے امام ترمذی نے منعیف سندسے روایت کیا ہے کہ وجب تم میں

، س صریت سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ شوم رکو جا ہیئے کہ وہ نبی فعل کے دوران ، س بات کو معوز و خاطر رکھے کہ اس ک بیوی بھی اس کے ساتھ لذت اندوزی اور انزال میں برام کی شھر کیب رہنے۔

الم م خزالی اپنی کتاب "احیا، العلوم" میں ایکھتے ہیں کہ جب شوم را بنی خوابش پوری کر چکے تو اسے چاہیے کہ ابنی ہوئ مبی اک بات کا موقعہ وے کہ وہ بھی اس سے ابنی خوبی پوری کر سکے ، اس لیے کہ بساا وقات عورت کو دیر سے انزال بو ، ہے ، اور وہ پوری پوشس میں موتی ہے اس لیے ایسے موقعہ پر اس سے مہٹ بیانا اس کی ایزار کا ذریعیہ بنیا ہے اور نزال میں

سے یہ دونوں دریشیں، گرچیشعیف پی کسکین معنی سے اعتبارسے بالکل درست ہیں اس لیے کہ بچہ ی سے ساتھ دل گئی اور دبیرس کن رکھیے ہیں. س کو ، نوس کرنہ ، ورصنبی ٹوابٹش کوابھارنا ،اورنفسیاتی مورم ہیم بہتری سے لیے کا دوکرنا ،اور سمبہتری میں دنہت وکیف پدیر کرنہہے . میاں بیوی کا مختلف مبونا نفرت پیدا کرنے کا ذرایعہ ہوتا ہے جا ہے شوہر کوکتنی جلدی ہی انزال ہوجایا کرتا ہو . اورمرد و زان کا نزال میں ایک دوسرے کے ساتھ متی ہونا عورت کے لیے نہایت لذے بخش ہو آ ہے کے

٣ - اورجاع کے آواب میں میھی وال ہے کہ شوم مندرجہ ویل وعاملنگے ،اس لیے کہ اہم بخاری حضرت عبداللّٰہ بناس منی التیرعنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولکم نے ارشا و فرطایا کہم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس مائے تواگریے دعا بڑے لیا کرے:

بسم الند، اسے الندہم کوشیطان سے بچا لے اورشیطان کواس (ا دن د) سے دور فرما دسے جواب میں عطافرائل.

لابهمالله ، سهم جنبنا الشيطان وحنب الشيطان مادرقشا).

تواگر اللہ نے ان کے لیے اولا دیکھی ہوگی تواس کوشیطان کمبی کھی نقصان نہیں بہنج اسکے گا۔

ے۔ بیوی سے بس کیفنیت سے چاہے بمبسزی کرسکتاہے بشرطیکہ یہ کام فرج (انگلے راستے) کے ذرایعہ سے ہو، اس لیے كەلتىرتبارك وتعالى ارشا دفىرماتىيى،

(( نِسَا وُكُورُ مَا لَكُورُ فَالتُوا حَنْ تَكُمُ النَّا اللهُ النَّا اللهُ ا

يشغنهُ ))- البقرة - ٢٢٣ جبال سے چا بور

مطلب یہ ہے کہ اپنی بیولول سے ہمبتری اس راہ سے جہال سے ولا دست ہوئی ہے جس کیفیت سے چاہے کرسکتا ہے واہ سامنے ک طرف سے ہویا ہیمیے کی طرف سے یا بہلو کے بل لیٹ کر .

ا مام بخاری حصرت جابرین عبدالندرسی الندعنها سے دوایت کرتے ہیں کدا نہوں نے فرمایا ، بہودیدکماکرتے تھے کہ اگر کوئی شخص انی بوی سے فرح (اگلے راستے) میں جیجید کی طرف سے ہم بستری کرے توارا کا ببیدی بیدا ہو تا ہے ال برایت : ( نِسَا وُكُوْرِ خَوْثُ لَكُوْرِ فَالْتُواحَوْنَكُمْ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اسقره-۲۲۳ جبال-سے بیا ہو۔

نازل ہوتی تورسول اکرم سلی الله علیہ ولم نے ارشا د فرما باکہ چا ہے بیجھے کی طرف سے کر ویا گے کی طرف سے بشر شبکہ جمہستری ا گلے سے فرج ہی ہیں ہو۔

جِمَاتٌ کی سب سے بہترین شکل اورطرلیتہ ہے کہ مرد عورت کے اور آجائے ،عورت جیت لیٹی ہوئی جوا دیاس نے اپنی ٹائلیں کھوری کی مونی موں بھرمرد عورت کواس کے ہاتھوں اور ٹابگول کے درمیان جو مگر رہے اسے اپنی ا گرفت میں مے لیے بعثی کہ دواول ایک دوسرے سے اپنی لذت وخواہش پوری کرلیں۔

جماع کا پرطرلقیة حضرت مانسته صدلفته رصی النّدعنها کے اس بیان سے ما نوذ ہے جو نہوں نے ہمبستری کی معروف شکل

ن ما مند موكاب احيادم الدين (١- ٥٠) يمبسترى كة داب كاباب.

المہوں نے فرایا جم نے می خرر کھنے والے سے پوچھا ہے ، رسول اکرم ملی اللہ علیہ وہم نے ارشا دفر مایا ہے کہ حب مرود ور کے چاروں گوشوں (بینی بامقوں اور باووں ) سے درمیان بیٹھ جائے اور ختنے کی مجکہ سے نصفے کی مجکہ مل جائے تو خسل

وا حبب مروحا بأسب.

۸- اور اگر ایک مرتبه بهم بستری کے بعد دو ہارہ کھر بہم بستری کی خواہش ہو تومستحب یہ ہے کہ پہلے وضور کرہے ، اس لیے کہ ، وبوں ہم بستر بول کے درمیان وصنور کرنے سے نشاط میں اضافہ بوجا تا ہے۔ اس لیے کہ انام مسلم وابودافر دنبی کریم سی شد علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا و فروایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرہے ، اور دوبہ ب بھروہ می کام کرنا چاہے تواسے چاہیے کہ وضوکر ہے اس لیے کہ وضور کرسنے سے دوبارہ ہمت کرسنے ہیں زیادہ نسف ط

ہ۔ اوراگر دونوں جماعوں سے درمیان عسل کرلیا جائے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ بور فردون کی ہی کرم نسلی ہے ملیہ وہم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آپ ملی اللہ علیہ وہم اپنی سب ازواج معبرات سے پاس تشریف ہے۔ اور ہرا میک سے یہاں عسل فرمایا ، عدریث سے راوی حصرت ابورافع نے فرمایا کہ اے اللہ سے رسول آپ نے ایک مرتب ہو خسل کیوں نہیں کرلیا ؟ توآپ میں ایڈ علیہ ولم نے ارشا د فرمایا کہ یہ زیادہ بہتراجھا اور صفائی ستھرائی والا ہے۔

ری، بین روید بر روی دولول سے تق میں انفسل بہ ہے کہ خسل کرنے ہیں جاری کریں ادراگر کستی کی وسے سے سل نرکی ہیں جاری کریں ادراگر کستی کی وسے سے سل نرکی ہیں تو بھی سے کہ اما اسلم حضرت عبداللہ بن قیس جمراللہ سے دوایت کر ہے ہوئی اللہ علی کہ اما اسلم حضرت عبداللہ بن قیس جمراللہ سے دوایت کر ہے ہوئی اللہ علیہ کر ہے ہوئی اللہ علیہ واللہ واللہ

سویاکرسته تنے ، اوربساا وقات وفنو کرسکے سوجایا کرستے تنے ، میں نے کہا ندا کا شکرسپے کہ اس نے اس معاہد ہیں ہمار سیمی آسانی پیلافرادی .

. غسل نیا ده بهتراس ساییه ہے کہ مهب ان کی نبیج آنکرہ کھلے گی توشتی اور کئی شفتت سے بغیر نماز فجرم لدی اور کرنا آسان مار سرم نبیعیوں ٹامیس مرسم میں میں میں میں نوار در ایس میں میں میں میں اور کئی شفت سے بغیر نماز فجرم لدی اور کرنا آسان

ہوجائے گی معنوضاً مردی سے توسم میں اور مبب نزلہ زکام اور مردی مبی ہو. ۱۰ ۔ میال بیوی ایک مسل نمانے میں ایک ساتھ مجی سل کرسکتے ہیں ،اس لیے کہ اہم بخاری دسلم عضرت عائشہ صدیقیہ

۱۰ سار الترمی الله می ایک می ایک ما ایک ما ایک می ایک می ایک ایک می ایک بی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک روشی الترمی الترمی ایک کرے ایک کرانہوں نے فرایا کہ ہی اور رسول الترمیل ویم ایک بی برتن سے شاک کیا کرتے تھے جو آپ سے اور میرے درمیان مکا ہوتا تھا، ہم وونوں کے ہاتھ ایک وومرے سے ہاتھ سے اس برتن میں محول ایک رہے تھے ، آب مجھ سے مبعقت نے جایا کرتے تھے تی کہ میں یہ کہا کرتی تھی کرمیرے سیے بھی مجھوڑ دیجیے ،میرے لیے بھی می وردیجے بطفر ماکٹ فرانی ہی کرم دونوں مالت بنابت میں ہوا کہتے نہے ۔

میاں بیوی دونوں عربان ہوکرا کیب ساتھ معبی غسل کرسکتے ہیں بیکن سترکو فرصائل افض ہے اس لیے کہ حدمیث میں آباہ ہے کہ التہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیاک جائے۔ یہ حدمیث الم انسانی کے علادہ اورا رباب سنن نقل کی ہے۔

#### میال بیوی کے لیے مندرجہ ذیل ممنوع باتول سے احتراز کرنا ضروری ہے:

ادمیاں بیوی سے سیے بیقطعاً حرام ہے کہ وہ دوسرول سے سامنے آپری ہم بستری کی کیفید ت زبان یااشارے کذنے بس بیان کریں یااس وقت بیش آنے والی کوئی حرکت یابات نقل کریں اس سے کوسم وابودا فدحضرت نبی کریم کی التعظیہ وسم سے روایت کرستے بیں کہ آپ نے ارشا دفرا باکہ قیامت کے رفز التہ تعالیٰ کے یہاں درجہ کے اقتبار سے سب برآوی وہ شخص ہوگا کہ جوابی بیوی سے ہم بستری کرسے اوراس کی بیوی اس سے جہاری تخص اس کے رازدومروں کے سامنے بیان کرتا مجرے ،

ادرا ما گام مروابوداؤد حضرت ابوہر برہ وضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہمادے ساتھ دسول اللہ تعلیہ ولئم نے نماز پڑھی ، بھرجب سازم بھیں ہے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اورار شاد فرمایا : اپنی سگر بیٹے رہو ، بتلاؤکیا تم ہیں کوئی ایستخس ہے کہ حوابی بیوی سے بات سرائی ہوں ہے ہوئی ایستخس ہے کہ حوابی بیوی سے بات اور دروا نہ بند کرے برد ہ گرا کر ہم بستری کرتا ہے بھر باہرا کرلوگول کو بر برتا ہے کہ ہیں نے اپنی بوی سے در بول کے برد ہ گرا کر ہم بستری کرتا ہے بھر باہرا کرلوگول کو برتا ہے کہ ہیں نے اپنی بوی سے در بول کے طرف متوجہ بولے اپنی بوی سے در بول کے طرف متوجہ بولے اور فرمایا کیا تم میں کوئی ایسی عورت ہے جوال قسم کی باتیس کرتی ہو ہ توایک لوگی ایسے ایک کھٹے سے بن کھٹری ہو کرا در پرکو ہوگئی ۔ کہ سول اللہ طلی والے ملے ایسے دیکھولیں اور اس کی بات سی لیں اور اس نے کہ:

۲- مرد کے لیے عورت سے بچنلے داستے میں صحبت کرنا ترام ہے، اس لیے که نسانی وابن مبان مسند جبید کے ساتھ فی کرنا ترام ہے، اس لیے که نسانی وابن مبان مسند جبید کے ساتھ نہیں فرماین اللہ تعالیٰ ایسٹے نص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماین فرماین گے ہج بی دیوک کے ساتھ سیجھلے راستے میں صحبت کرہے۔

ور، بن عدی دابود و دواحد نبی کریم علیه اسد ق والسدم سے روابیت کریت میں کہ آب نے ارش دفرمایا کر بخوشعس فورتوں سے پیچلے راستے میں صحبت کرتا ہے وہ لیون سیے۔

ورانسی کی ابودا فرد و ترمذی دا بن ماجه سندسیج کے ساتھ نبی کریم کی الشرعلیہ ولم سے روایت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشا د فروا یا کر موجئنٹ حالفندعورت ہے ہم بستری کرسے یا عورت سے بچھلے راستے ہیں سببت کرسے یا کا بن ونجومی ک یا ک جا نے اور اس کی بات کو بیج سمجھے تو اس نے س ک تکفیر کی جومحود کی انتدعلیہ وہم پرن زل بواہیے۔

، و رنسانی حضرت طاوس رحمہ انتدست رویت کرستے ہیں کہ نہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عبس رنبی التارعنها ہے۔ اکٹ عس کے بارے ہیں پوچھا گیا جمرا بنی بوری ہے بیچنے راستے ہیں صحبت کرستہ توانہ ول نے فرمایا کہ نیٹس مجھ سے کفر کے بارے میں سوال کرد ہاہیے۔ یہ سیچے سند سے تقول ہے ۔

اس میں کوئی شک نہمیں کہ بیجھلے راستے ہے سعبت کرنامیم وصحت کے لیے مضراورافلاق وشرافت کے فیون ہے اور شذوذ و انحراف کی علامات ہیں سے ایک ہوئی الامست ہے اس گندی حرکت کے بارسے ہیں ہم بوری تفسیل جمانی تربیت کی ذمہ دوری کی بحث میں سپنیس کر چکے ہیں ۔ س کا مطالعہ یکیے ان شار لتہ نہا بیت مفس ولی کبن بحث یا بئیں گے ۔

" یوسین و نفاک کی والت میں عورت سے ہم بستری کرنا افرام سبے اک لیکے اللہ اللہ و فراتے ہیں :

(د فَاعُ تَوْلُولُ اللّهَ اللّهِ الْمُحِیّفِ )) البقرویہ ۱۳۰۰ سوتم حیض سے وقت عورتوں سے انگ رہو۔

اور ک سے قبل ہم وہ حدیث بعبی ذکر کریے ہیں کہ حقیقص حائف ہورت سے ہم بستری کریے تواک نے اس کی کمفیر کی جومح مقد صلی اللّٰد علیہ و تم میرنا زل کیا گیا ہے۔

وارت نفاس ہی عورت ہے ہم بہتری کرنے کی حرمت قیاس ہے: بت ہے عین نفاکس کے بیش پر قیاکس کیا گیا ہے اس لیے کہ دونول کا سبب اورعلت ایک ہی ہے اور برح مست اجاع امست سے بھی ثابت ہے ۔ گذشتہ بحت میں ہم یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ شوہر مین و نفاکسس کی حالت ہیں اپنی بیوی کے ناف اور گھٹنول سکے درمیان کے مصد سے لبکس کے اوپر سے فائدہ اٹھاسکتاہے، البتہ لبکس کے نیچے اس میم کے مصد سے فائدہ اٹھا، درست نہیں ہے، اوراس جگہ سے فائد، اٹھانے کی حرمت کی حکمت یہ ہے کنفس اہارہ کواکس سے بچایا جا سکے کہ وہ شرعًا ترام اور مفرصت ترکت ہیں گرفتار ہوجائے اور بات یہ ہے کہ جیسے ہوشص جراگاہ کے اردگرد اپنے جانو چرا تا ہے اس بات کا ڈربو، ہے کہ جانو رح گاہ میں نگسس جا میں اس طرح بغیر کے طرح کے اس مبگہ سے فائدہ اٹھانے میں یہ ڈرہے کہ انسان ہے قابو ہوکر جانو رح گاہ ہے، اور سلمان کو جا ہیں کہ ابینے دین وصحت کے معاملے میں محا طرب سے اور اپنے معاملات و تقرفات و کردا دیں اس بہلوکو اختیار کرسے جزیادہ احتیا طرق تولی اور ورع کا ہو۔

# طبی روسے بیربات نابت موکی ہے کہ بین ونفال کی صاب کے دونیاں کی صاب کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں امراض بدا کردیا ہے:

ا مورت کے اعضار تناسل میں ورد اورلبااوقات رحم وبچہ دانی وغیرہ اندر منی اعضار میں التہاب پیلے ہوجاتا ہے جسب سے عورت کی محت کوشدید نفقہان پہنچآ ہے ،اور بسااوقات اس کا انجام پر ہوتا ہے کہ بجت، دانی منائع ہوجاتی ہے .اوٹویت بانجو ہوجاتی ہے ۔

۲ ۔ مرد کے عضو تناسل میں صف کے نون وغیرہ کی فاسد مادے کا دائل ہوجا یا کہمی سیلان کی طرح پیپ وغیرہ موا د جاری کر دیا ہے اور سورشس پیدا کر دیا ہے اور کھی ان کا در رہ ار تفسیتین کے بہنچ جاتا ہے اور انہیں بھی نقضان بہنچ با ہے جس کی وجہ سے مرد نامرد ہوجا تا ہے ، اور اگر عورت سے خول میں آتشاک سے براثیم موجود بول تومرد کو بھی آتشاک ہوجا آہے۔
بہر حال حالف عورت سے ایم جیفن میں صحبت کرنے سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد اولا د پیدا کرنے کے قابل نہیں رہا ، اور بھی عورت با نجھ ہوجا تی ہے ، اور اس سے اعضاء تناسل میں سوزش والتہا ہے بیلا ہوجا تا ہے ، اور اس سے اعضاء تناسل میں سوزش والتہا ہے بیلا ہوجا تا ہے ، اور سے تناسل میں سوزش والتہا ہے بیلا ہوجا تا ہے ، اور سے تناسل میں سوزش والتہا ہے ، اور سے ، اور سے تناسل میں سوزش والتہا ہے ، اور سے ، اور سے تا کہ ایم کے اطباء اس بات پر شفت میں کہ عورت سے ان ایم کی قطعاً دور رہن بہلے ، اور ہی تکم اللہ تعالی نے قرآن کرم میں نازل فرایا ہے ،

ر کو کینٹ کا کو نک کے نیف المکی بینے کا کا کھو اُڈگ ، اور آپ سے میں کا کم پیچے ٹیں آپ کہ دیجے کہ وہ فاغ آزلوا النّب آئے فیے المکی بیض ) کے ابعرہ ۱۹۶۰ میں میں کہ کہ کہ بسوتم حیض سے وقت عورتوں سے انگ رمو میشنجھ میں میں میں اس جیمن از ان میں میں میں میں میں میں میں اور آپ سے میں میں اور آل سے انگ کی اور ان

جوشخص ابنی بیوی سے مالت جیف یا نفاس میں ہمبستری کر بیٹھے تواسے چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ سے اک گناہ کی معانی مانگے، اور سچی تو ہر کرے،ا وراسپنے کیے پر نادم جو .اورخوب توبر واستغفار کرے جمہور فقہا ، کااس بارسے میں بہی فرمب ہے ،ابست

که مل مند موتغسیر مراغی آیت (( ویسٹ اُ ویک عن انعیبعن قل هو ُ ذی ...)، شینے مراغی نے منعدیم بالانفقدانات وم غرافرات جدید دور سے بڑے بڑے احبار سے نقل کیے ہیں۔ مفرت ابن بهکس وقاده وا وزاعی واسحاتی وا مام احمدک ایک دوسری روایت اورانی شافتی کا قدیم قول یہ ہے کہ یہ اشخص
ایک دینا رکے برابریاآ وصے دینار کی مقدار معدقہ کرسے ، اوراس پورے یاآ وسے دریم کے معدقہ کرنے میں اس خص کی مالی
مالت ، مالدری وغربت کاخیال رکھاگی ہے ، یا نواز حیف کے سرم یا زر و ہونے پر مدار ہے ، جیسا کہ اس مدریث میں مردی ہے
جواصحاب من وطہرانی مفرت ابن مجکس وضی اللہ منہا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میل اللہ ملیہ ولم نے ارشاد فرمایا کہ ،
ایک دینا ریاآ و معادینا رصدقہ کرے گا، اور ترمذی کی روایت سے الفاظ رہیں کہ اگر خول لال رنگ کا آرم ہوتو ایک دینا رہ تہ کے الفاظ رہیں کہ اگر خول لال رنگ کا آرم ہوتو ایک دینا رہ تہ کے الفاظ رہیں کہ اگر خول اور دریک کا آرم ہوتو ایک دینا رہ تہ کے الفاظ رہیں کہ اگر خول اور دریک کا آرم ہوتو ایک دینا رہ تہ

## اطبارا باعلم وال فن مے ماہرن لیسجنت کستے ہیں کہ:

٢ ـ ييهي جير جيار ول لكى كرنا باسي عير سنى فعل شروع كرنا جاب بيد جيباكه ال سي قبل ذكركيا بيك بد.

۳ ۔ مرد کو ممبتری سے لیے مناسب وقت منتخب کرلیا چاہیئے، اس لیے کہ عورت صاسس مزاج ہوتی ہے۔ لہذا اگر مرداس سے ایسے وقت میں صحبت کرے گا جوال کی مرضی کے خلاف ہویا اسس وقت وہ بیماریا تعلیٰ ہوئی ہو دیورت سے ساتھ زربروتی ہوگی میں سے عداوت و فین پیا ہوگا ،اور ریم بی ہوسکہ ہے کہ جدائی تک نوبرت بہنچ جائے۔

مہ۔ مرد کوعورت سے مُبدا ہونے سے قبل یکھی لحاظ رکھنا چا جیئے کہ عورت بھی پوری طرح سیر بوگئ ہے اوراس کی لذت مجی پوری ہوگئ ہے یانہیں، جب کہ یہ سائد تھی ہم بہلے ذکر کر سے ہیں۔

ہ مہبتری بارہ مہینول تم م) اوقات وایا کی بل جائز ہے اور دان ورات میں ہروقت کی جاسکتی ہے سوائے اس کے کہ مرد دعورت روز ہے دور ہوں یاعورت حیض یا لفاکسس کی حالت میں ہو۔

سکن سنست یہ ہے کہ بہستری جمعہ کی ننب یا جمعہ کے وان کرنا چاہئے اک لیے کدا اُم بخاری رسولِ اکرم سی استہ میہ دیم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرما یا کہ جو تفس حمعہ سے وان مسل جنا بت کرسے اور پھیر نما ذکوج نے تو وہ الیا ہے کہ زیا ک نے اونرف صدقہ کیا ۔ اور جودو مرک گھڑی ہیں جائے تو اس کو گائے سے برابر صدقہ کا تواب لیا ہے ۔ اور جو جمیسری گھڑی ہیں حمعہ

کے ایک دینارچاندی سے بارہ دیم کے برابر ہوتا ہے ، اور ایک وہم تین گرام کے مساوی ہے ۔ ورچاندی کا کیک گرم شامی سے کے من ق تقریباً ایک سودس شنامی قرش سے برابرہے ۔

کے لیے جائے اسے سینک دارمینڈسے سے برابر صدقہ کا ثواب ملّا ہے، اور جو بوتھی گھڑی میں جائے اسے مرفی کے برابر ثواب ملّسہ ، اور جوبانچویں گھڑی میں جائے اسے اللہ سے ہرابر ثواب ملّا ہے ، ہھرجہ الم (نصفہ کے لیے ) کل آئے تو فرشے خطبہ وذکر سننے کے لیے ماعر ہوجائے ہیں .

ا در ابودا ذو دنسانی کی مدریت میں آنا ہے کہ جونف جعرکے دل فسل پرجبود کرسے دلینی بیری سے بمبرتری کرسکے اسے خسل پرجبود کرسے دلین بیری سے بمبرتری کرسکے اسے خسل پرجبود کرسے اورخود بھی خسل کرسے اورمباری کرسے اور نما ندسکے لیے اقل وقت ہیں جائے اورموار نہ ہو پہلے بل کرسے اور ان کرسے اور کوئے اور ان کرنے تواسے برقدم اٹھا نے پر ایک سال سکے روزہے اور کوئے بوکرنما زیر سے کا ٹواب لما ہے ۔

ا عودت کوچاہیے کہ مرد سے مزاج کا نوال دسے اور مردسے مزاج کو پہانے اور ہیں وقت وہ جوزیب وزینت با پیار کی ہائیں یا ہم بستری پیا ہتا ہو، توال میں اس کی نواہشس کا احترام کوسے ، اور ایساکوئی کا کا نرکہتے ہیں سے اس کی دلگی ہو ۔ اور ایساکوئی کا کہ نرکہتے ہیں سے اس کی دلگی ہو ۔ اور ایساکوئی کا کہ نرکہ ہے ہو اور ایست ہو۔ لہٰ ذااس کی اجازیت کے بغیر نوار وہ اس کے باس نہا وہ اس کے باس نہا اور شوہراس کو سے اس کو ایست ہیں کہ آب نے اور وہ اس کے باس نہا کہ وہ اس کے اور اور اس کے باس نہا کہ اور ایست ہوں کہ اس کو میں یہ اور ایست ہوں ہو ایست ہوں ہو ہو ایست ہوں ، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کا شوہراس سے دافسی نہوجوائے ۔ اور ایس کی اس کا شوہراس سے دافسی نہوجوائے ۔ اور ایس کی ایس کوجود ہو، بال اس کی اجازیت سے حالت میں دنفل) دوزہ رکھنا جائز نہیں ہیکہ اس کا شوہر حاصر جامز ہو اور اس کے پاس موجود ہو، بال اس کی اجازیت سے حالت میں دنفل) دوزہ رکھنا جائز نہیں ہیکہ اس کا شوہر حاصر جامز ہو اور اس کے پاس موجود ہو، بال اس کی اجازیت سے حالت میں دنفل) دوزہ رکھنا جائز نہیں ہیکہ اس کا شوہر حاصر جامز ہو اور اس کے پاس موجود ہو، بال اس کی اجازیت سے حالت میں دنفل) دوزہ رکھنا جائز نہیں ہیکہ اس کا شوہر حاصر جامز ہو اور اس کے پاس موجود ہو، بال اس کی اجازیت سے حالت میں دنفل) دوزہ رکھنا جائز نہیں ہیکہ اس کا شوہر حاصر جامز ہو اور داس سے پاس موجود ہو، بال اس کی اجازیت سے حالت میں دنفل) دوزہ رکھنا جائز نہیں ہیکہ اس کا شوہر حاصر جامز ہو اور اس سے پاس موجود ہو، بال اس کی اجازیت سے حاصر کی اس کی جائے کہ میں جائے کہ میں جائے کی جائے ک

روزہ رکھ سکتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے بنس سے تعلق یہ اہم پہلوہیں ، اور شراوبہ ربانیہ کے اعتبار سے بنی الب کے یہ امتیازی آ داب ہی اس سیے اسے مرقی صاحبان ! آپ کو چاہیے کہ آپ یہ آواب وا حکام اسٹے بچول کواس عمریں سکھا بیُن حب عمریس وہ شا دی سے لائق ہوجا بیُں ۔ تاکہ جب وہ اس کی چوکھ میں ہے قدم رکھیں اوراس سے فرلیے۔ سے اپنے آپ کو پاکہا زبالیں توانہیں یہ معلوم ہوکہ دلا یکس طرح ہوتا ہے ؟ اور شا دی کس طرح کی جاتی ہے ؟

التُه النَّه المسيري به وعاسبے كه مهادسے نوجوانوں كواسيى نيك صالح بيوياں مسيراً بيُن كه حبب ان بس سے كوئی اپنی بیوی پرنظر داليے تووه اس كوخوش كر دسے ،اورجب وہ اسے سى بات كائكم كرسے تووہ اس كی فرمانبرواری كرسة ، اور حبب وہ اس سے پاکس موجود نہ جونو وہ اپنی عزت و آبروا ورشوم رسے مال كی حفاظت كرسے ۔



## ۲- بولوگ شادی کی قدرت نہیں <u>سکھتے</u> انہیں پاکباز ویاکامن رہاجائیے ؛

کوئی بھی دوفرداس بات میں اختلافت نہیں کریں گے کہ مال دنیا وی خوش کنی و کامیابی کی بنیا دوزندگی کی اس ہے۔ اُرہال موجود ہوتواس سے ہرعقدہ حل ہوجاتا ہے۔ اور مرکاوٹ دور موجوبی ہے اور مقصود معاصل ہوجاتا ہے۔ اور کسسی نے سے کہا ہے ؛

بساا وقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں مال ہی کوسپ کچھ مجھاجا تا ہوایسے معاشرے میں ایک صاحب علم وافون ق موجود ہوتا ہے سکین نہ کوئی اکسس کی پروا ہ کرتا ہے ۔ نہ کوئی اس کوا ہمیت دیتا ہے ۔ اس سیے کہ وہ خستہ عاں ، درتنگ دسست ہے ،علم وففنل میں وہ خواہ امام الحسر مین اور عالم تقلین ہی کیوں نہ ہو ، اللہ خوش رسکھے مندر عب ذیں شعر کہنے والے کو :

ف صاحة حسان وخط ابن مقدلة وحكمة لقان ونرهد ابن أدهم عضرت حسان ك فعاصت ادر بن مقدك تحرير المردقة وابن دم كاز بردتقوى وضرت حسان ك فعاصت ادر بن مقدك تحرير والمرففلس ونودى عليه لايب ع بدرهم إذ الجتمعت في المسرد والمرففلس الماري والمرفولي الماري والمرففلس الماري والمرففلس الماري والمرفولي الماري والماري والماري

وه شعراً جنهول نے جاہل معاشر ہے ہے مال و دواست کو ترجیح دسینے . اوراس کوسب کچھ بیجھنے کا نقشہ کھینیا ہے انہول نے بائک بجا اور درست فرمایا ہے کہ :

ولحم الطبایر مسلقی سکلاب در پرندوں کا گوشت کتوں کے ہے بڑا رہاہے تمسومت الاُسس جوعٌ فخسب البراسيا جنگور میں شیر ممبوک کی وہے ہے مرتے میں

لے یہ بحث کچھ تعرف وافتھار کے ساتھ ہماری کتاب شادی کی مشکلات سے ددمرسے ایرسین کے مت<sup>21</sup> سے فصل سے آخریک سے منقول ہے چی سنے اس کوبیا رنقل کرنا اس سے مناسب ہمھاکہ س کافبسی ترجیت سے ارتبا دسے۔ . وراسس موننوع پرہم اس وقرے بحیث بھی کررہے ہیں س محسٹ سے ساتھ اس تعمل کا اندازہ آپ کومیعشمون پڑمہ کرنودہی ہوجا سے مجار و ذو جبھی بینام علی الستراب عابی ریٹم سے بچھونے پر سرتا سے اور عالم زبین پر سرتا ہے جیساکہ شاہرسہے مال ہی طاقت وقوت کی بنیا داورزندگ کی سیڑمی پر چرفیصنے کا ذریعہ سبے ، اورمنزر مقد ودیک

جیسانه سا پرسیط مان پرن خامت و درت کا جمیا واورزندن کا خیری پر پرسطے 6 دربعیہ سیجے ،اور حرب مساور بہت سنچنے کا بہی بنیادی ذربعہ ہے اور جا ہلول اور ہے و قو فول سے یہاں سب کھیے ہی سیے ۔

میکن آسیب ہی بتلاسیّے کراگر نوجوان شا دی کرنا چاہیں ا وران سے پاس مال موجود نہ ہوتو وہ کیا کریں ؟ا وراگران کےس رسبت اشختے ہیٹھنے والے ان کا باتھ نہ بٹا بیش اوران ہررحم نہ کھا میش تواس وقت وہ کیا کریں گئے ؟

. وه توشادی کرسے اپنے آپ کوپاک باز وبا کدامن بنانا چاہتے ہیں سکین اسس تک پہنچنے کہ ان سے پاس کوئی سبیل و د نہد ۔ ۔

وہ چاہتے ہیں کے بنسی جذبات وخوامشات کومقدس وپاکیزہ ذریعے اورطریقے سے پوراکریں مکین ان سکے اکرعزم کوہور کرنے سے درمیان بہت سی رکا ولیں اوردلیواریں حائل ہوجاتی ہیں <sup>لیم</sup>

وہ چا ہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی التٰہ ملیہ وہم نے نوجوانوں کوشادی کی بود عورت دی ہے اس پر لبیک کہ ہیں بسکین ان سے پکس مال موجود نہ ہیں ہے اوروہ ایسامعانٹہ و نہ ہیں پائے جسس میں انسان بر انسان رحم کھایا ہو۔

> اس کیے ان کو باکدامن رکھنے اور منسی خوامش کی مکرشی و بے تابی سے رئیسکنے کا کیا ذرایعیہ وطریقیہ ہونا جا ہیے ؟

اس کا داستہ یہ ہے، کہ وہ پاکدامن رسینے اور اسپنے نفس کو کنٹرول کرسنے سے بیے قرآن کریم کی ندار اور دعوت برلبیک کہیں ،ان کی نفوس کی اصلاح کا یہی ایک طریقیہ اور پاکدامن رسینے کا یہی ایک راستہ، ونفس امارہ سے دم وفریب سے بیخے کی یہی ایک جیل ہے۔

التُّرْتَبَارَكَ وتَعَالَى ارشَادِ فَرُوسِتَهِ إِلَى : (( وَلْيَسْتَغْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ فِكَاحًا حَتْنَىٰ يُغْذِيَهُمُ اللَّهُ صِنْ فَضْدِهِ )).

ا ورجن نوگوں کو نکاح کا مقدور نہیں، نہیں چہ ہیے کہ صبیح کہ صبیط سے کا کیسی بہان کک کوانتدا نہسیں اپنے نفسس ضبط سے کا کیس بہان کک کوانتدا نہسیں اپنے نفسس

ر ۱۳۰۰ سے خی کر دے۔

عفت وپاکبازی کی یه قرآنی دعوت ایک نهایت عمده نفساتی ترسیت ہے جونوجوانول کی نفوس میں قوستِ ارا دی کو

اے و ولافروائیے ہماری کمآب شادی کی مشکلات اوراس م کی میٹنی تک ن کامل "انشاء اللہ اس مسلم بی ہیٹیں آسنے والی ہررہ وسے کا نہایت کا میاب اسلامی علاج آپ کسس میں موجود پایٹن سکے اور وہ آپ کو پسندیمی آسنے گااور اس سے معابق عمل بھی کریں سکے ر معنبور اور ان کے قلوب میں عزم کوراس کردیتی ہے ، اور ان کوفرشہ نماانسان بنا دیتی ہے ، اوراس کوسکون و قرار نجش ہے .
سوال یہ پیدا ہو آ ہے کہ نوجوانول کو پاکدامنی وعفت کی چوئی بہنچا نے کے لیے اسلام نے کیا نظام مقدر کی ہے ؟
معترم مرقی صاحبان! اسس نظام کے اصول میم "مشت زنی کا علاج واس کی بیج کئی" کی بحث کے ضمن میں ، س کتا ہے کی فعل شال شالٹ میں ذکر کر ہے ہیں .

ا وریسجے اب ہم آب سے سامنے اس نظام اوراس طریقے کے تفصیلی عنوان پیش کرتے ہیں ،ساتو نہی اس بحث کوئل کرنے کے لیے جومجی شنے اصافے ہوسکے وہ بھی پیش ہیں ہسپدھی راہ دکھا نااللہ ہی کا کام سیے۔

تفصیلی عنوان درج ذیل ترتیب سے مطابق ہیں :

ا مهونی عمرین شادی کرنا.

۲ مستقل نفل روزے رکھنا۔

س سنسى مذبات عفر كاف والى چيزول سے دوررساد

م \_ فارغ وقت كومفيدم شغلي مين صرف كرنا.

۵ - المملى صعبت اختيار كرنا.

٧ - كلبى معلومات ماسل كرناء

ء ــانشدتعالى كيخوف ووركو مرنظر ركمنا.

اس موضوع كومكل كرفي سي سي تونيا امنا فدكيا كياسيه وه دونقطول ميم منحصريه :

ا مسمنوع وترام چيزول سي نگاه كوليست ركمنا (نامحمول كورز و كيمينا) -

۲ ۔ دینی دافع اوردکا و مے کومضبوط بنانا ، لعنی الیسا مذربُر دینی پیارکرنا جومحرمات سے پیچنے پرمجبور کر دے۔

ر بامحرمات سے نگاہ کو ںپست رکھناا ور نامحرمول کی طرف نر دیکیمنا تواس سلسلہ میں تفصیلی بحث دیکیھنے کے آ د، ب ' سے شمن میں گزریکی ہے۔

سیکن میں ایک مرتبہ مچرقا رئین کرام کی توحب۔ ان خطارت کی طرف مبذول کرانا پیا ہمّا ہوں جو بزنفری سے پیا ہوتے ہیں تاکہ مرتب ہمیشہ ان کو یا درسکھے اور ذہب نشین کریے :

ئە يىجىت آپ ال كآپ كے در پرى منعافرالىيىنے ر

بلاشبها كيب مرتبه نگاه فرال كرمچردوباره ال عرف و يكيف يسعورت يا مرد ك عرف نغبي شش اور ميلان بهو ما بهه . در اس کشش سے بعد *سکرام ہٹ کا افوار ہو تاہے ہے کا ہوٹ سے* بعد بات سالم تک بینجی ہے ، اور سلم سے بعد بات چیت شرقع ہوتی ہے ، ا دربات چیت کے بعد دوبارہ ملاقات کا دعدہ ا وروقت مطے ہوتا ہے ،اور مھیردوبارہ ملا قات لامپ لہ ایسے انجام تک بہنچادیتی ہے۔ سے نتائج کسی کے حق میں تھی اپھے نہیں ہوتے ۔

ا وربهبت پهلے ہی شاعرکہ جیکا ہے:

كل الحوادث مبيداها مسيب النظر تم ما دار تا کی ابتدا دنظرود کیمنے سے ہی ہوتی ہے ا درآج کل کے ذور کا شاعرکہا ہے:

نظرة فشابتس مسة فسلام فكلام فمسوعد فسلقس م پہلے دیکھنا ہو آہے مجرمسکرا یا اور مجرس ان

ومعظم النبرمين مستصغرالثرر ور عام طور سے بڑی آگ مجر ٹی سی دیگ ری ہی سیکتی ہے

اجنبی عورت کی طرف دیکھنے کا پرنقصال ہی بہرت بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان میجے سوچ سے محروم اوربہرت سے فرائفن ا در وا جبات سے غافل ہوجا ناہیے ،اوراس کی دجہ سے قوم میں گندگی وآزا دی اورسیے راہ روی پیدا ہوتی ہے ، در ب*یمرگندسسه به راه رو و آواره نوجوان لهو و*لعب پرست نوجوان بن جائے میں جن کا یکوئی مقصد زندگی موتا ہے زکوئی غایت <sup>و</sup> غرض ا درمقصودی بلکہ ایسے لوگ ان واستحام کے لیے تعطرناک ثابت ہوتے ہیں ،ا ورا خلاق وشرا فت سے لیے ہرنمی اداغ بن جاتے ہیں۔

اس وحبرسے قرآن کریم نے مؤمن مردول اورمؤمن عورتول کونگا ہ سے جھکانے اور شرم گا ہوں کی حفاظت کا حکم دیا ے اور الله تبارک وتعالی سوره نوريس ارشا و فرط تے ميں:

> ((قُلُ لِلْمُؤُمِنِينِ يَغُضُّوا مِن ٱبْصَارِهِمْ وَيَعْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ وَلِكَ أَنْ كُمْ لَهُمْ وَإِنَّ الله خَيِنْزُ بِمَا يَصْنَعُونَ نَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضُ مِنْ ٱبْصَادِهِنَ وَيَغْفُظُنَ فُرُوْجُهُنَّ )).

النور ـ ۳۰

آپ ایمان والول سے کہ دیجیے کراپی نعم النجي کميس ا ورا پنی شرم گا ہوں کی حف ضبت کرمیں ، یہ ان کے حق میں زیا ده صفائی کی باست سہے ، ہے شک انٹرکوسب کچفبر بے جو کھید بوگ کیا کرتے ہیں، ورائٹ کہ رہے بیا ن و بیوں سے کہ اپنی نظریں نیمی کھیں ، ورشرم کا ہوںے ک مفالحيت ركحين.

ے ہمارا کتابجہ۔" ہرایسے باپ سے یہے جومؤمن وغیرت مندمو" مل مندفرائیے ،اس میں اجنبی عورتول کی حرف دیکھنے اور این وقہرس وہنتا ہ ک حرمت ک حکمت پرتشفی نجسشس مجعث ہے گی۔ عفت وپاکدامنی کی بوٹی اورعزت وٹسرافت کی مبندی پر پہنچنے کی اسل تدبیرا و رعلاج دحید ہی یہ سہے کہ محریات سے نکا : کو بچایا جائے اورعقل مندول کواس سے عبرت ماسل کر دینا چاہئے۔

دینی دافع اوردوک توک کے بذہ کوم منبوط کرنا: ای کسنسلد میں اس کتاب میں بہت سے مقامات برہم ایسے وس ک د
اسباب ذکر کریے چھے ہیں جونیچے میں عقیدہ ربانیہ بدیا کریں، اوران تدری مراسل کو بلاچکے ہیں جونیچے میں ایمانی تربیت کے داسنے
کرسنے کا ذرایعہ جفتے ہیں، تاکہ جب بچہ بلوغ کی عمر کے قریب بہنچے اور بانغ ہوسنے والا ہوا ور جوانی کی چوکھ میں برقدم رکھے تو
اس کی صالت درست ہوا ورافلاق شاندار ہوں اور وہ ویسئے زمین برچلنے والا ایک فرست نما انسان ہو، یا لوگول سے منقطع
اس کی صالت درست میں استحد ساتھ میں رہا ہو۔

یہ بات کھی ہوئی ہے کہ بیتھے کاعقیدہ کہ بانیہ سے ارتباط اور فی ہرو بافن کھیلا و پرمشیدہ دونوں مالتوں میں اللہ کے دیکھنے والا ہونے کے بقین پدا کر سنے کی تربیت، اور علم و ذکر کی مجلسوں میں حاضری اور فوض نمازوں اور نوافس پر ماور مست اور قرآن کریم کی کا دوت پر باقاعد گی ، اور جب راتوں کولوگ سوتے ہوتے ہوتے ہوئے ہوئے کی عادت ، اور نفل روز ہے رکھنا، اور صحابہ کرام نبی التٰ عنبم وسلف مالحیین رجم اللہ تعالیٰ کے حالات کا سننا، اور موت اور اس سے بعیب شیس آنے والی چیزوں کو باوکر نا، اور ایٹ عند ساتھیوں اور مؤمن لوگول سے میل جول رکھنا، یہ تما کو ہوئے یہ کہ اگر نوجوان ان برعل ہیرا ہوجائے تو اس میں دنی عور سے ایک دافع اور دو سے داور ایک جگہوں سے الگ تھنگ ہے۔ گا، اور آزادی وجہ راہ دو کا سے دور ہوگا، اور یاکدامنی کی معراج اور لبندی کی جوئی پر بہنجا ہوا ہوگا۔

ہے۔ نوجوانو آپ توگول کے لیے پاکدامنی اور شرافت و کمال سے دونمونے بینن کیے جارہ ہے ہیں ماکہ ان کی اقت داء دہبروی کی جاسکے ؛

، و رمیسلایا ان کوکسی عورت نے حس سے گھریں

تمع ابناجی تھا منے سے اور دروازے بند کرد مے الد

ال وَرَاوَدَتُهُ الَّذِي هُو فِي بَيْتِهَا عَنَ نَفْسِهِ وَ عَلَقَتِ الْاَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ مِنَ).

. . .

بوی جاری کر. .

سین سس بہکانے اور ایسے خطر ناک شعلہ جوالہ فتنہ سامانی سے سامنے ہونگا ہوں کوخیرہ کر دسے حضرت پوسف میں سام نے کیا موقف اختیار کیا؟

کیاانہوں نے پتھدیار ڈال دیدے اوراس کی اطاعت کی .اوراس آبر دیسے بارسے میں خیانت کی مبس سے کسیامیں ال

كوامين مجعاً ياتحا ؛ مركز نهين ايه نهين مو بكد نهير افي فريا ا

نَا يُفْلِعُ الظَّلِمُونَ : . يوسف ٢٣٠

مَعَانَدُ اللّٰهِ مِا نَنَاهُ لَرَ إِنَّ أَخْسَنَ مَثْوَاتَى مِ نَاهُ اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

ہے شک جواوگ نا تعد ت موں مصدق نہیں یاتے۔

عزیز کی بیوی نے اپنی تما ترم کاری عیاری و چاہ زی استعار کرلی اور بہکانے و محیسلانے کی تمام تدہیری انتیار کرین، ، وران کورم کم نے کے بیسے ڈرانے وہ کانے سے جی کا کیا ، اوران کی مختی کوئتم کرنے اور ان کو زم کرسنے کے لیے تما ہر ہے مناسيك ورنهايت تنك ولى اورغن سهددوسرى ورتول كرساسنكها:

الاوَلَقُدُ رَاوُدُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَنْسَعُهُمُ وَلَيِنَ الدِينَ الدِينَ الله السياس كاجي بينيا وبتي عكن ووجيح

لَّهُ يَفْعَلُ مَأَ الْمُرُهُ لَيُسْجَعُنَ وَلِيَكُونًا مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الصَّغِرِبْنَ ). يرسف ١٣٦

قيديس پرشيا گا ورب عزت بوگا.

سکین نوجوان حضرت بوسف علیه الب م کلی طور برخدا کی طرف متوحه به پهتے ہیں اور عصمیت و پاکدامنی کی د یا اور امد د سے طالب ہوتے ہوئے فراتے ہیں:

> ( فَالَ رَبِّ السِّبْفُ أَحَبُّ إِلَى مِسَّا بَدْ عُونَوْنَيْ اِلَيْهِ وَالَّا نَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ اِلَّيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجِهِلِينَ ١٠٠٠.

اسع رب مجد كوقيديد نديد الربات ستصبر كرون محد کوبلاتی بیل ،اور گرسی مجد سے ان کا فریب ور زفریس میے توش ن کی حرف مائل ہوجا وُں گا اور سیے مقل

ایکے متومن کے ضمیراور خوف نداوندی اور گنا ہول کی طرف مائل کرنے والی چیزوں سے درمیان ایک عظیم امتحان وفت ندست

سین وه تشرسامانیان وجذبات مجمر کانے والی چیزین ناکام ہو گمتیں، ورایہ ن کوفتح ونصریت ماسل ہوئی ؟ .

۲ ۔حضرت عمربن الخطا ب رضی التدعنہ کے زمانے میں ایک عورت کا شوہرجہا دمرِحیلاگی ورایک طویل عرصے تک قایس ا لوئى، عورت كواس كى بدانى سے بہبت وحشت بوئى اوروہ تنہائى ئے الكائكى، ورس كى رگول ميں عورت كانون بوسش ما سنے گا. اور اس میں خوامش کی آگ معبر کے لگی ، وراس کوگناہ کے اڑکاب سے ایمان اور متد کے عاصرونا ظر بوسنے کے عقید۔۔۔۔ سے علاوہ او کرنئے جیز روکنے والی نہیں تھی ایک تاریک رات میں حضرت عمربن الحظاب بنی امتدعنہ نے ساکہ وہ درج ذل اشعار مربعہ رہی ہے:

وأرقنى أسن الاحبيب الاعببه اور مجھے اس بات نے بیٹے و ب کونا کے پینے کونی دوست ان بیٹ ٹرزا کا کا ا

لقسد خيال هٰذاالليبل وأسودَّجانِ. یرے نہایت طول ہوگئ اوراس کے کنارے سیاہ ہوگئ

ے: ۱۰ حضہ و ڈاکٹر مستقفے عبدالوصرکی کیا ہے " ایمسوم ورمنسی مشکل ست "

فوالله لولا الله تخشف عواقبه محرك من هذا المسريرجوانبه بخدا اگر الله که گرفت وانج م کا خوت ناموتا

تواس مگٹ کے تحن رے مک بل جاتے

دوسرے دن حضرت عمرشی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حصرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے یاس گھنے اور ال سے پوجیا کہ اگر کسی عُورت کا شوہرموجو درنہونو وہ کتنے دل تک صبر وضبط کرسکتی ہے ؟ توانہوں نے فرما یا کہ چار مہینے . توخلیفهٔ را شد حضرت عمرضی التدعنه نے اپنے ان قائدین جنگ کو جومختلف الراف میں جنگ کر سے تھے یہ بینیام بھیجا کہ کسی فوجی کہ بارماه سے زیادہ اس کی بوی کے یاس جانے سے ندروکیں۔

یه مُومن عورت جوالٹٰد کے خوف کومحس کر ہی تھی اس کے اس احساس اور گناہ و بدکاری کی طرف د حکیلنے وا سے بغدبات سے درمیان، زمائش وامتحان تھا، اس نے ان جذبات کو دبالیا ورقوت ایانی غالب آگئی۔

نوجوان مسلمان کے عفست و مبندی کی چوٹی تک پہنچنے سے منہج وراستے کے لیے یہ اہم اصول و قاعدے ہیں اور بلاشہار نوجوان آدمی اس طربیقے کے ان اصوبول کواپناہے اور اس کے صابھوں کے مطابق نہایت اسمام وباری سے بیلیا رہے ، ادر نوب مضبوطی سے انہیں تھا مے رہبے . تو وہ دنیا کی زندگی میں تمام شیطانی وسوسوں اورنفسیا تی ننوا میشان پرفتے حاسل کرسکتہ ہے، اور اس سے پہلومیں خوام شامند وجذبات اور ان کی طرف تو جرکر نے سے بودوا فع موجود ہیں ان پر فاب اسکتا ہے بیکدوہ اخلاق بیں ابنیادی طرح ،اور پاکیزگی میں فرشتول کی طرح ،اور پاکدامنی میں سلفٹ صالحین کی طرح بن سکنا۔ہے جنٹی کہ وہ وقت آجلے جب استے اللہ تعالی ا پینے فضل وکرم سے بیاز بنا دسے ، اوراس برکمائی وروزی سے دروا زے کھوں دے ،اوریا در کھیے اللہ تبالی ہمیشمتقی ونیک ہوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں ،اوران سے لیے ہرغم سے چھکا سے کا رستہ ا وربرت كليف مي خيات كي سبيل بداكر ويت ين اس بج كنود الله تعالى قرآن كريم بين ارشا دفرات مي :

﴿ وَمَن يُثَقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَغْرَجًا ﴿ ا ورجوکوئی النہ سے ڈریا ہے النہ اس کے لیے کشائش پیدا کرویاہے ، اورا سے اسی فرکہ سے رزق بہنجا ، ہے وَيَزِزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ . )). جہاں سے اسے وہم وگ ن مجی نہیں ہوتا۔ الطلأق - ١ و٣

نىزفراستىي :

((وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضَٰلِهِ \*)).

اورحن بوگول كونكاح كامقدور نهيس ابنيس جاسيے كه ضباست کام لیں بہال تک کرانٹدانہیں اینے فغیل سے غنی کرد سیے.

یہ پاکبازی ولمبانفسی ایپنےنفس کومارنے ودبانے میں وامل نہیں ہے جبسیا کیعفن لوگول کا خیال سیے ،اس لیے کہ میرہ نفس

وتربیت پر کہتے ہیں کہنفس کو مارنا و دبانا یہ ہے کہ انسان بنبی فعل کو براسیمھے ،اور حوالیہاکر ّیا ہوخواہ و ڈہری طریقے شا دی کے ذرایعہ کیول نہ ہواسے گنام گار قرار دے ،اس کو رہا نہیت کہتے ہیں ،اور ہم اس لسلہ پر ایک مخصوص بحسث" شادی و جنس مرہ ہے کے عنوان سے بیش کر چکے ہیں ۔

محترم مربی صاحبان! آپ نے مشاہرہ کرلی ہے کہ اسلم شادی نذکرنے کی تدرشد پرمذمت کر آسہ اور رہانیت سے کس فارٹ کو پورا کرنے سے اور ارہانیت سے کس طرح نفرت ولا باہے ؛ اورانسانی فطرت کی آواز برلیک کہنے اور نوا بشات کو پورا کرنے سے لیے اس م نے شا دی کوکس طرح سے مشروع وہائز قرار دیا ، مھر کھ بلانفس کو دبا نا ومار ناکہاں کا بوا ، اسس کی دوافتی اس کی ہے جسے ہم نے پیش کیا۔

البذا اگرنوبوان آدمی میں منبی نوامش بیار ہو، اورانسان اسے محسوس کرے۔ تواسل میز ہیں کہاکہ اسے ستفذر مرصنا چاہیئے۔ یہ احساس آنا ہی براسیے ، اس لیے کہ اُس اِن نے صراحتہ یہ تبلایا ہے کہ بینوں مش پیا ہونا ایک فطری امرہے ، اس میں مذکوئی برائی کی بات ہے اور مذاعتراص کی .

ا در ایسے موقع پر وہ اس کا پابنرنہ یں ہے کہ سس رضیت سے احساس کوئی ختم کر فرا سے ، تاکہ وہ دوسروں او بنود اپنی نگاہ ہیں بھی پاک میاف رہیں ہے کہ سے کہ جیسے ہی یہ نیال آئے تو وہ اپنے آپ کوگنا ہمگار سیجھنے اپنی نگاہ ہیں بھی پاک صاف رہیں ہوجانا ہا ہیں ہوگا، سے احساس سے ملے اس حقیق میں موجانا جا ہمیں ہوگا، سے احساس سے پیا ہوستے ہیں ، اور دہومیں مالات ہیں مجربانہ قدم انتھانے ہرمجور کر و بیتے ہیں .

کین ہم برمی بھے ہیں کہ اسلام نے کسی فردسے لیے پرجائز قرار نہیں دیا ہے کہ وہ اس فطری آوا زبر جیسے میں مہن ہو لبیک کے اور اسے پودا کرسے ، بلکہ اسلام نے اس سے لیے کچھٹری صدو دووا کرسے مقرد سکے ہیں جن کے اندر رسیتے ہوئے ،س کا پودا کرنا جائز ہوجا تا ہے ،اور ان سے با ہزیمل کران کا پورا کرنا حرام وناجائز قراریا تا ہے۔

یہ میں ہے۔ میکن یہ انگ چیز ہے اور نفس کو مارنا و دبانا انگ تپیز ہے، یہ ترام قرار دینا اس لیے ہے کہ اس کے بعد اس حدود میں جن سے اسی نشاط کومنظم کر دیا جا تا ہے ، میکن ، سس کی بیخ کنی نہیں کی جاتی ، اور اگر انسان سے دل میں اس کا غیال کسی معی کمے آجا ہے تو اسے حرام معی نہیں قرار دیا جاتا ہے ،

یہ بائل میں جا گئفس کو ماریف کا ہواٹ وہ تربیت میں کہیں وجود نہیں پایاجا بالہذا اگر کوئی شخص غیرشاری شرہ ہے۔ اور اس پرشہورت کا غلبہ ہوجائے ، اور اس پرجنس ہوجائے کہ وہ استمنا، بالید کے ذریعہ ابنی خواہش کو بور کرے ، تاکہ جو کہ نظر کھنڈ کو میں اس سے لیے شرعاً یہ جا کڑے کہ وہ استمنا، بالید کے ذریعہ ابنی خواہش کو بور کر کھنڈ کا میں اس سے کہ انسان اس ضررونق میال کو برداشت کر لیے جب میں نقصان کم ہو، اور دوشہ مے

٠ ٩ كر مصطفى عبدا واحدك كرب اسرم ، ورمنبى مشكلت " .

ورخر بیول اور بوئیول میل سے کم برائی ورشر کو کرے۔

سی سے فقہا، عصفے بیک کہ ہوتو ہے ذراید منی نکالنے کا مقصدا گرجنسی جذبات و نوا ہشات کوا ہجا رُ، ہوتو ہرم ہے سکے سکن گرکش فلس پرشہوت کا اس قدر نوب ہوجائے کہ وہ ہے ق ہو ہوجائے اور سکون قلب ختم ہوجائے، اور اس بنبی نوئم ش ک دجہ سے ہدکا ری ہیں گرفت رمہوجا نے کا ڈر مہوجائے ۔ اور ان جذبات کی سکین کے سیے سوائے ہاتھ سے شنی نکا سے زاستی ہوگئے ہوتو ہے گئے اور اس کی گنجائنٹس ہے کہ ایسا کرنے وال ہرا ہر ہر جوجوم جائے در اس کی گنجائنٹس ہے کہ ایسا کرنے وال ہرا ہر ہم جوجوم جائے در اس کی گنجائنٹس ہے کہ ایسا کرنے وال ہرا ہر ہر جوجوم جائے در اس کی گنجائنٹس ہے کہ ایسا کرنے وال ہرا ہر ہر جوجوم جائے در اس کی ڈرائی

س لیے جوہوگ اسس م پریہ الزام نگاتے میں کہ اسس م نفش کو ، سے ور رہب نیت کا دین ہے اور سم جنس و جنسیات کوگندا ونالپ ندومکروہ فغل سمجھنا ہے ان کی زبان بند ہوجا ناپہا ہیئے . جیسا کہ آپ نے بچتم نودمٹ برہ کریہ کہ سرم کے روشن وا بدی قوانین و، صوبول میں اس دیوی کی کوئی اصل وبنیا ذہر ہیں ہے۔

# ا ورخاتمبری:

یں عظیم محرر ومصنف استاذعی منط وی کا ایک صنمون نقس کرتا ہوں ہونوجوانوں کے بیے موجودہ اس می سمجد ہوجہ کی کیہ شاندار تصویر کشی کرتا ہے ، وربیم مجودر وصاحب بصیرت ، دمی کے بیاہے ایک یکٹا ومنفرد نمورندا ورابب تشفی بخشس کوم ہے جونہ پت حکمت اور عمدہ طریقے سے حق کی حرف دعورت دیجا ہے۔

محترم الشاذ طنها وى البين ابك خطي كيفته بي : اسه ميرس بيت :

ائم مجھے بہت ترد دا ورحیا، وشرم مسے کیوں <u>لکھتے</u> ہو؟

تم یہ سمجھتے ہوکہ تم ہی وہ ایک اکیلے آئر می ہوجو اپینے اعصاب میں شہوت وخو ہشات کی آگ بھر گئی ہوئی پار ہے۔ اور تم ) لوگوں میں سے تم ہی ایک اکیلے ہوجواس میں مبتلا ہوا ہے ؟!

نہبی میرے بیٹے ، برگرنہیں ، اپنے اوپر ذرامہرانی کرو ، ک لیے کربس ہیماری کا تم شکوہ کردہ ہے ہووہ صرف تہا کہ بی ری نہیں ہیں ہیں ہے یہ اور تم ہائے وہ خواب ہی ہیں ری نہیں ہے یہ تو اس کی عمری میں ہے خواب کر دیا ہے یہ تمہاری ہی خصوصیت نہیں ، اس سے کہ نہول نے تمہ رسے علاوہ وربہت سے چوٹے وربڑوں کو بے خواب نمایہ ہے یہ تمہاری ہی خصوصیت نہیں ، اس سے کہ نہول نے تمہ رسے علاوہ وربہت سے چوٹے وربڑوں کو ہے خواب نمایہ ہے ۔ وران کی آنکھول سے لذین ترین نیند کو جہیں لیا ہے ، اور کھتے ہی صلبہ کو تعلیم واسباق سے ، اور کا رنگروں کو کا آگاج

شه یه فقهی عب رست مرحوم عدد مرشیخ محد ای مدک کت ب' ردودعی باطیں ' (ص ۱۳۰ ) سے لی گئی سیے ۔ا ورس کوکس سے بل کر کا ب میں مری مادیت کا حکم و ی بحث سے ضمن میں بھی ذکرکر بچھے ہیں

اورته جروال توتجارت ہے سکال و ایسے ۔

وہ ایام دسال جوشہوست وحبمانی اضطراب اور حنبی خوام شاست سے محبور کنے وہوش مارنے کے اعتبار سے عمر کے سخت مردی سے سخت ترین سال ہوستے ہیں ان میں جوانرل کو کیا کرنا چاہیئے ؟ جوان میا کرسے کیا زکر سے یہ اس کی سب سے بردی مشکل اور پریشانی ہے۔ مشکل اور پریشانی ہے۔

ِ النُّه نے حوطریقیہ رائج کیا ہے اور حوانسانی طبیعت ہے وہ تواسے برکہتی ہے کہ شا دی کر ہو ۔

نیکن می شرسے کے دلات واوضاع الد تعلیم کے اسلوب اس سے یہ کہتے ہیں کہتم ال تین باتول ہیں سے سے سے کہتے ہیں کہتم ال تین باتول ہیں سے سی کا ایک کوافقیا دکر کو وجو تھی بات سے بارسے میں ہر گربھی نہ سوچنا ہو خیر ہی خیر سے اور وہ شا دی ہے۔

ا۔ یا تواپی نفس وجذبات سے سیلاب اور شہوت سے خواہول ہیں مسست ہوجاؤ، درانہی ہیں پرلیسے رہو،، درمروقت اس ہیں مست رہو اوران خیالات کوفحش قصول، گندی فلمول، اور ننگی تصویرہ ل سے خذا پہنچاہتے رہو، تاکہ تمہارسے نفس و ول میں وہی رہے لبسس جائیں، کان وآنکھ سے سامنے وہی وہ ہول، تم جبال نگاہ ڈالوتمہیں حسین ڈھیل نورجورت میں نئر ہی نظرآئیں، اگرکتاب کھولو تو وہ وہال موجود مہول، چاند کو دیکھو تو وہال تھی وہی نظرآئیں، اور شفق کی سرخی، ور را ت کی تاریکی اور بیداری سے تفکرات اور نیند سے خواب میں وہی جہوے وعشوے ہول ہ

أربيد لأنسى فكره فكأن تمثل لحد ليل سبيل مين الربيد لأنسى بكل سبيل مين الربيد الأنسى المناعلة عن الموجودي

اور بجراس كانتيجه وانجام يربو كاكرتم مرجكرانے اور باكل بن كاشكار جوجا وُسكے يا ولوائلي يا اعصابي تناؤكا.

۲- یاتم وہ کام کرنے لگ با وجے استمناء بالید دہاتھ سے نی کا بنا) کہتے ہیں فقہا۔ سسساہ بن کلام کر بچکے ہیں اور شعراء اشعار کہ ہر بچکے ہیں اور سے استحار اشعار کہ ہر بچکے ہیں ، اور یہ عاوت اگر جدان تینول ہیں سب سے کم نقصان وہ اور قباست ہیں بھی کم ہے لیمین بھی بھی ہو است مدھے بڑھ جائے ہواں یہ عادت صدے بڑھ جائے ہواں کی وجہ سے انسان پڑمول کا دور دورہ ہم جاتا ہے ہو تیمی اس جو آن ہو جاتا ہے ہوا اردہ ہم بور معابن جاتا ہے ہو آزردہ نما طرح وش کو گول سے دور رہنے والا ، اوران کے میل لاپ سے ہما گئے والا بن بنا آب اور زندہ ہے اور اس کی فرروار بال ایمی انہ ہے ، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا آدمی اگر میے زندہ ہے لیکن مُردوں سے قائمقام ہے ۔

۳۔ یاتم حرامکاری کی دلدل میں دھنس جاؤگے ،اور گمرا ہی سے راستے پرطل پڑوگے ،اور برکاری سے اڈول کا قند کرائے اور وقتی لذت ،ور ذراسے مزے ہے لیے اپنی صحت ،جوانی اور مستقبل ودین کو داؤپر نگا دو گئے مبس کا نجام یہ ہوگا کہ ج کوتم حاصل کرنا چاہتے ہوا ورجس عہدۂ ملارست بھے تم پہنچنا چاہتے ہوا ورمبس علم سے جنوامش مند ہو اس سے

ہ ن لوکہ اگر مہیں اس می بازاری عورتول پرمرطرح سے قدرت حافس موہ ورتمہا ہے باس مال و دولت وصکومت بھی تہو توکیا تمہا اس می قوت رکھتا ہے ؟ اور کیا تمہا ری صحت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ شہوت و جذبات کے سارے تقاضول کولیودا کرلو ؟!

اک مرض میں گرفتار مہوکرطا قتور سے طاقتو جہم سے افراد ناٹرھال ہو سکتے ، کتنے ہی ایسے نوگ میں ہوقوت وطاقت میں قدرت کاعجوبروز گارا وربہوائی ودوٹر نے تیراندازی وشہسواری سے مردِ میدان شکھے بیکن جب انہول نے اپنی خوامشات و جذبات کی دعوت پرلہ کیے کہی او فیطری خوامش وخسی آواز سے تابع ہو گئے تو وہ مٹی کا فیصیر بن گئے۔

التٰدی حکمت سے عبا ثبات ہیں ہے یہ ہے کہ ، سنے اچھائی ونکی کے ساتھ اس کا تواب صحت ونشا طی شکل میں رکھ ہے ، اور ہل کی دگاہ کے ساتھ اس کی سزا بیماری وطاقت کے انحطاط واضع بل کی شکل میں کھی ہے ، آپ دیکھیں گے کہ بہدی ہے ایسے ادمی جوابھی تمیس سال کی عمر سے بھی گئے نہیں ہوئے ہے کہ بہدی ہے ایسے انگر میں جوابھی تمیس سال کی عمر سے بھی گئے نہیں ہوئے ہے ۔ کے بوظے معلوم ہوتے ہیں ، اور ایک طرف، ایک ساٹھ سال ہوڑھا اومی پاکدامنی کی وجہ سے یہ سالہ جو ن معلوم ہوتا ہے ۔ انگر میزوں کی جو بھی ضرب لامثال مشہور ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو تحص اپنی جو انی کی حفاظت کرے گا اس کے لیے ، سکے بوٹے ہوائی کی حفاظت کرے گا اس کے لیے ، سکے بوٹے ہوائی کی حفاظت کرے گا اس کے لیے ، سکے بوٹے ہوائی کی حفاظت کرے گا اس کے لیے ، سکے بوٹے ہوائی کی حفاظت کرے گا اس کے بیا ہے گئے۔ ان کے بوٹے ہوائی کی حفاظت کی جائے گئے۔

ایسامعنوم موتا ہے کہ میرے کا ول میں تمہاری یہ آواز آرہی ہے کہ یہ تو ہیماری ہے اس کا مدن ج کیا ہے ؟ اس کا علاج ودواء یہ ہے کہ تم اس طریقے کو اختیار کر وجوالٹہ نے لیٹ ندکیا ہے اوران لوگول نے بھی تہنہ و سے اسدکی پید کردہ فطرت کے مط بق عمل کیا، الٹدنے وب معمیکی چیز کو حرام کیا تو اس کی مگاکسی چیز کو ننرورطل کیا. رہا کو حزم قرار دیا تو تج رت کو حوال کیا، زناکو حرام کیا تو شادی کو جائز قرار دیا، اسس لیے اس کا عداج و دو اشادی ہے ۔

ہے اس صرب المثل سے مجھے وہ ضرب امٹن یا واگئ جو سعف صابحین میں سے سے سے تعقول ہے کہ ہم سے یہ مضا دجن ک ہم نے پین میں حفاظت کی دیٹہ نے ان کی مفاظمت پڑھلہے میں کی۔

لیکن اگرتمہارے لیے شادی کے مواقع میں نہیں ، تو بھرا ہنے نفس برکنٹرول کرو ، ورہمت بلند رکھو ، او میں ہیں ، تو بھرا ہنے نفس برکنٹرول کرو ، ورہمت بلند رکھو ، او میں ہیں ، تو بھرا ہنے نفس کو مغلق نہیں بنانا چاہتا ہیں یہ چاہتا ہوں کتم علم نفس کی اصطلاعوں سے ، س مفہوم کو سمجھو ، بات بالک میں ویستھری ، ورو ننح جوجا ئے ، اس لیے میں تمہیں ایک مثال کے ذریعہ سے مجھانا چاہتا ہول .

کیاتم پائے کہ اس کیتلی کو دیکیھتے ہو جواگ پر رکھی ہوئی جوٹٹ مارتی ہوتی ہے ؟!

اگرتم اُل کو بندکردو اوراک کا ڈھکنا نوب اچی طرح سے ڈھک کرسے اس سے بنیجے آگ تیز کردو تو اس بی کھرنے والی ہونے و والی بھاپ اسے بچھاڑ دیے گی، اوراگرتم اس میں سوراخ کردو گے تواس کا سارا پانی بہہ جائے گا اوکیتلی جس جائے گی، اور اگرتم اس سے ساتھ ایب پڑٹ سے لگا دو گے جسیا کہ انجن میں لگتا ہے تو وہ تمہارے لیے کا رخانے کو جولائے گی، اوراس سے رلی چلے گی، اوراس سے جیب کام ہول گے۔

للہذا پہلی حالت تواس شخص کی ہے جوشہوت ونبس کے خیالات میں مگن رہدے اور اس سوج ونگر میں بڑا رہدے۔ اور دوسری حالت استخص کی ہے جو گمراہی کے راستے پر بیلے اور مرام کا ری کے افروں پر مبائے . '' میں سونٹ سانڈ کے بیٹرز کر

ا ورتبيسری حالت تنرلفيد انفس پاکبازشخص کی ہے۔

یہ ہے دوار، شادی ہی کامل و کمل علاج ہے ، لیکن اگروہ مذہبو سیکے تو وقتی مسکن وعلاج بزنظر فی وعلونفس ہے ، جو ایک نہایت طاقتور نفع مجنش تسکیس پہنچانے والانسخہ ہے جس میں ذراسا بھی نقصان و تکلیف کا حتمال نہیں ۔

### ر با وه ترانه جوب وقوف مغفل او فيا در رگاتے ہيں كه ؛

ک می شرقی فٹ وکاعن ج یہ ہے کہ دونول صنبول (مردوزن)کومیل جول والحتلاط کا ما دک بنا دیا جائے ۔ ، کمہ سک ما د ت پڑکرشہوت کا زورم ندمیڑ جائے ۔ اور حزام کا ری سے عمومی اوٹر سے عول دیسے جا نیک تاکہ توری چیسے چیلنے والے ، ڈست وقم بدن سنے ختر ہوں نیک ۔

یہ بنکل ہودھی اورہے کاربات ہے۔ کا فرقوموں نے مردوزن سے اسے محابا افتان کا سے نسخہ کونوب نے رہ ہے گان
ان سے یہاں ضاویا شہوت انی کا ہاڑار ورزیادہ گرم ہوگیا، رہے عمومی اوٹے قائم کرنے کا سخہ تواگر ہم سے ہم ہمی کہیں و
سے بہر تورینروری ہوگا کہ ہم یا اوٹے آئی تعداد میں ق م کریں ہوتم منوجو نوب کو سیرب کرسکیں، اس سے مجرنو صرف ق ہرہ میں ہی
دس ہزار سے زیادہ رزئریاں ورف حشہ و تیس ہونا چا ہیں، اس سے کرصوف ق ہرہ میں ایسے نوجو نوب کی تعدد م زم کی سے دور ان کہ کہا کہ دیا ہے۔
لیکو سے لیے اسے اللہ کا میں ایک میں میں ایسے کہ صوف تی ہرہ میں ایسے نوجو نوب کی تعدد م زم کی سے کہ دور سے لیے کہ سے کے کہ سے کہ س

در گریم نے وجو نوب کو وہاں جانے کی اجازت وسے دی، الارس کی وجہسے وہ شادی کرنے سے رک گئے تو پھریم لڑکیوں کا کیا کریں گئے ؛ کیا ہم ان کے لیے بھی ایسے عمومے اڈسے قائم کریں گئے جہاں 'رٹی مردوں کو رک جائے گابخدیہ تو باکل ہے کارا وربودھی سی بات ہے۔

یه بات ان کی مقلی پیاوار نہیں ہے پیشہوات وجذبات کی آوازہے ،ان توگول کا مقصد خلاق کی اصلاح نہیں ور نہی ان کا مقصد عورتوں کو آگے بڑھا ناہے ، نہ نہذیب و تمدن کو ع کرنا ،اور نصحت من ان فضا قائم کرنا ،ندمی شرقی ما تول پیاکرنا ،یوزبان سے نصنے والے نولی انفا فربی ، بہرروز نیا نعرو بلند کر ویتے اور توگوں پراس کی بینی رکر ویتے ہیں ،اوراس کے ذریعہ اپنی نوامی مام کر دیتے ہیں ،ان کا مقصد ،س سے سواا و کرچنہیں کہ ہم اپنی لومکوں اور بہنوں کو ان سے لیے باز میں ہے ۔ نیس میں کہ یہ لوگ ان سے جائز و ناجائز مذت مخایش ،اوران میں کہ یہ توگ ان سے جائز و ناجائز مذت مخایش ،اوران میں تاجیں گائیں ،سین مجرجی بعض والدین وصوکہ کی ہے ۔ میں اور وہ اپنی عزب و آمر و کو صرف اس لیے قربان کر دیتے ہیں ،اکران کو یہ کہا جا سے کہ وہ ترقی یا فقہ ہیں ۔

یں ہور پر اسے میرے بیٹے تم شادی کر لو بخواہ تم اب یک ہالب علمی کی 'رندگی میں کیوں نہ ہو ، لیکن گرشٰ دی سے
میرے بیٹے تم شادی کر لو بخواہ تم اب یک ہالب علمی کی 'رندگی میں کیوں نہ ہو ، لیکن گرشٰ دی سے
کر سکو تو اللہ سے خووٹ کو پیدا کر کے اس سے عصمت سے طالب ہو ، اور عبا دت و پڑھنے پڑھانے اور ریا دنت و مجا ہہ
و نیر ہ میں منہک مہوکرا پہنے آپ کوگناہ سے محفولہ کھو بہی کسس کا بہترین علاج ہے ۔

ے پینحیانہ وید دیجیس ساں قبل اس وقت کی ہے دب مؤعف نے "اے میرے بیٹے"، ہی پنارسارش نئی سی تھا۔

## اسے نوجوان نوکواورلوکیو!:

تمهاری منسی مشکلت کامیم ایک سے اس لیے تم اس سے ہیشہ بچتے رہاکان لوگول سے نعروں پر لبیک جو تو ترقی و تدن کا نعرو لگاتے ہیں ،اور تمہارے لیے برائی کو آرستہ کرسے بیش کرتے ہیں ،اور گناہ کوریکہ کرا چھا بنا کر پیش کرستے ہیں کہ اس پرلیٹ ان کا علی یہ سبے کر پچپن ہی سے اس جذب کو ہا ہمی اختالا وکیل جو فرایسے فراہیہ مبذب بنایا جائے۔ اس لیے کہ پولوگ بل جھے بوجے تعرفی کرنے والے اور سس چیز کوجا نے نہیں اس کی مدح مرفی فرایس کی مدح مرفی کرنے والے ہیں ،اور پولوگ ورخی جا مربہنا رہے ہیں ۔

کرنے والے ہیں ،اور پولوگ در حقیقت میم و دریت و فعرانیت اور شیوعیت و ماسونیت کی ،ن ساز شول وعلی جا مربہنا رہے ہیں ۔

جن کا مقصد رہے کہ اسلامی معاشرے کے جو ان مرکول اور لوکھوں کو ہے راہ روی آزادی ورفیق و فجور کی زندگ ہیں مبتلا کروی جائے ،نواہ وہ اسے جان بوجھ اور سمجھ کر کر رہے جوران یا غیر شعوری طور پر نامجھی ہیں ۔

كياآب كوپته بين كريرسب كيدكسيول بهور لم بيندې

یرسب تدبیری اس بات کی کرمسلان نوجوانول کوجهادا وروطن و دین کی حرف سے مدافعت کے قابل نا چیوٹراجائے۔
یہ تدبیری ہی اس بیے بیں کومسلان الله لمول مرکشوں وجابرول کے سامنے مسرتھ کا دیں۔
یہ سب کچہ اس بیے بور ہاہے کہ ہرگویے کے سامنے ، لی بجائی جائے او میر بددین کا فیصلہ مال لیں۔
یہ تدبیر سے اس کی کہ وہ بھیٹر بکریول کے اس ریوٹر کی طرح بن جائیں جنہیں ڈانڈے سے بھی یا جاسکے۔

اس کیے اسے جوانوں ان حجو نے نعروں سے بچنا، اور صبر سے کام لینا، اور اپنے دیوں کا تعلق النّدسے ہوگیو، و س اپنے سرول پر اسن م کی عزب کا تاج رکھ لو، اور مہراس فاسق و فاجر کی دعوت کو طعی قابل توجہ زیمجہ وحبہ آزادی کی عرف بن ایم بڑ اور زاس ملی کی مدح سرائی پر کان دھرو حومادہ پر سست ہو، تم اس بچر کان دھرو جو لنّدتعالی اپنے قرآنِ پاک میں ارش د خیستہ مد

فرماتے میں:

اوران نوگوں کے فیارت پرمنت مپلوجو پہنے گسرہ ہو پیکے اور گمراہ کر گئے بہتول کو، ویسسیرعی راہ سے بہک مجتے۔ ((وَكَاتَتَبِعُوَا اَهُوَاءَ قَوْمِ قَدْ صَلَوُا مِنَ قَبُلُو اَصَلُوا كَتْبِيرًا وَصَلُوا عَنْ سَوَاءً السَّبِيلِي فَي). السَّبِيلِ فَي )).



ساه سپ ہمارا رسایہ ' سندیرا یان رکھنے دالے مبرفیہ ت مند ہپ ہے نام "معا معہ کیجیے، س میں اس افترار دیہتان کی سر کے دیجی شخص کواس کی قبا دیت میں ذر ساشر بھی ہتی نہیں رہے گا۔

# ٤ - كيامنى مرائل بيتح كيرسامني بيان كرنا جارسيه

بہت سے تربیت دسینے والے مال باب یہ بعجھتے ہیں کہ کیا مربی کے لیے یہ بھائز سے کہ بیٹے سے حد ف تمام وہ تیزی بیان کر دسے جواسے بالغ مبونے سے پہلے اور بالغ ہونے کے وقت سیشیں آتی ہیں ؟ ا در کیا مربی بیمے کو اعضاء تناسل اور ان کا کام اور حمل ویدالسٹس اور اس کی کیفیات تبلاسکہا ہے ہ ا در کیا مربی پیھے کو پیھی تبلا سکتا ہے کہ حبب وہ شادی کرے توجنبی ملاپ کس طرح کرے ؟ برتماً اسوالات الیسے بی کربہت سے حضارت ان کا جواب دیسے میں توقف کریتے ہیں ،اس لیے کہ وہ اسکے جا مُز ذبا بائر ہونے کا فیصلہ نہیں کریاتے۔

وہ تبرعی ادلہ جو ہم عنقریب بیش کریں گے ان سے میعلوم ہو تا ہے کہ مرنی اپنے بیٹے یا بیٹی کو ایسے امور تبلاسک ہے جن كانعلق حبس ا درشهوانی نحوامهشات سیمیر به بله بعض اوقات ان كابتلانا واجب بهوجا باسبهم، اوروه اس وقت جب ان بركوئى شرعى مكم مرتب ہوتا مروجسياك اسى بران كيا جائے گا۔

ليجيه اب تغضيل سهان دليلول كوملاحظه فرما ليجيه:

ا - بهبت سی آیات میں حنسی اتصال وال ب کا تذکرہ ملتا ہے، اور سیمی ندکور سبے کدانسان کیسے پیال ہوا، اور زنا وفیرہ کا ذکر محمی ال میں ہے بنانچہ ارشاد باری ہے:

> ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَمَ أَذُوَاجِهِمْ أَوْمَا مُلَكَّتْ أَيْمًا نَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَارُهُ مَلُوْمِيْنَ فَنَينِ الْنَتْغُ وَرُلَاءَ ذَالِكُ فَأُولِيْكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿ ) -

أمؤمنون - ۵ تا ،

ا ( أَحِلُ لَكُمُ لَيْلَةً الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى ا بنی عورتوں ہے۔ البقرو- ١٨٥

نِسَاتِكُمُ ٧٠ نيزارشا دفرايا:

نیزارشاد فرمایا:

(﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمُحِيْضِ قُلْ هُوَاذَّے ﴿ فَأَعْتَذِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ ٢

صول ہواتم کو روزہ کی ماست ہیں ہے جاہب ہونا

ا وروہ لوگ حوالیٰ شهر سکا ہوں کی مگہداشت ریحفے دالے

میں ۔ بال استدایتی میرون اور باندوں سے نہیں ممہ

(اك صورت بير) ن يركوني ارز منهير، بإن جوكوني

اس کے علا وہ کا طہر گا رہوگا سو ایسے ہی توگ تومد

سے نکل جانے والے ہیں۔

اوروه آب سيحيض كاحكم بوجهة بيل آب كبدد يجي کہ وہ گندگی سیے ،سوتم حیض کے وقت عورتول سے الگ

وَكَا تَقْدَبُوْهُنَّ حَسَثَّى يَظْهُزُنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَعَرَكُمُ الله )). البقرو. ۲۲۲

نيزارشا د فرمايا .

( نِسَ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمُر فَالْتُواحَرُثَكُمُ أَنْ شِئْتُمْ ن )). البقره يههه نيزارشا د فرمايا .

(( وَإِنْ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضُتُمُ لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ فَيْضِفُ مَا فَرَضْتُونُ). البقرو - ۲۳۷ نيزارشاد فسرايا ؛

(( وَلِقَادُ خَلَقُنَا الْإِ نُسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ طِيْنِ ثُمَّ جَعَلُنْهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِيْنٍ )) إنومنون ١٥١٠٠ نیزارشادباری ہے:

> ( إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَطْفَةٍ أَمْشَاجِهُ نَّبْتَلِيْهِ فِحَعَلْنَهُ سَمِيْعَا اَجَوِيْرًا ۞)). الرمر ٢ نيزارشا د فرمايا :

(( وَ وَصَّيْنَا الْإِنْمَانَ بِوَالِدَيْهِ إَحْسُنًّا \* حَمَانَتُهُ أَمُّهُ كُرُهًا وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا وَوَضَعَتْهُ عَمْلُهُ وَ فِصْلُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا د ) .

الاحقاف مذا

نيزارشاد فرمايا.

(( وَلَا تَفُونُوا الزِّنْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِينَكَ )) مراء الرزاك باس نب و ووي يال اوربرى را و ب. ارشاد باری ہے :

رہو،اور حبب بک یاک زہوجائیں ن کے نزدیک نه مو بمچرجیب خوب یاک بوجائین توان سے یاس با د جهال سے اللہ نے تم کو حکم دیا۔

تهارى عوتىي تمهارى كميتى بي سواين كميتى مي وا جهاں سیدچا، و۔

اوراگرتم ان کو باتھ سگانے سے پہلے طلاق دوا ورتمان کے لیے مہرمقرر کر یکے متعے تولازم موارد و اسس کا ہوتم مغرر كريك يتھ.

ا در بالیقین بم نے انسال کومٹی کے جوہرسے پیداکیا يحربهم نے اسے نعف بنايا ايك محفوظ مقام يس.

بے شک ہم نے می اس ن کو پیار کیا مخلوط نعف سے کہم اسے آزمامیں سوم ف اسے سنتا دیمیما بنایا۔

اورسم في انسال كومكم ويأسب كداسين والدين كي ساته نیک سلوک کرما رہیں اس کی باب نے اس کوٹٹری مشقت کے ساتھ یہیں میں رکی وربڑی مشقت کے ساتھ اسے جنا اور اس کاحمل اوراس ک دوده بروها کی تیب مهینون میں ہویاتی ہے

﴿ اَلذَّا نِنَ لَا يَنْكِحُ رَكَا زَانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً وَّالزَّارِنِيَّةً لَا يَنْكِحُهَا لِلَّا زَانِ اَوْمُشْرِكٌ ، وَحُرِّرَمَ ذَلِكَ عَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ )).

النورسه

نيزارشا د فرمايا:

((وَلُوْطُاإِذُ قَالَ لِقَوْمِهَ أَتَانَوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ آحَدٍ مِّنَ الْغَلَمِينَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ آحَدٍ مِّنَ الْغَلَمِينَ النَّكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ مَبْلُ أَنْنَهُمْ قُوْقًر مُّسْرِ فَوْنَ ١٠).

ارعزات - ۱۸ ورد

زنا کار مرون کار مجھی کسسی سے ساتھ نہیں کر آ ابجز اناکی ر معورت یا مشرکہ عورت سے اور زنا کارعورت سے ساتھ مجھی کوئی نکاح نہیں کر آ ابجز زائی یامشرک سے در ہل ایمان پر یا حرام کردیا گیا ہے۔

ا در مجھیجالوط کو جب کہ نہوں نے بنی توم کو کہ کہ تم ابسی بے جیائی کرتے موکرتم سے پہنے اس کوجہ رہیں کسی نے نہیں کیا جم تو دوڑتے ہومرد دں برشہوت کے مارے مورتوں کو مجمور کر ، مکدتم لوگ ہو حد سے

مخزرنے واسے .

قرآن کرم کی مندجہ بادآیات نہایت وفنا حت سے پر بتلادی ہیں کہ انسان کوس سے اپی شرمگاہ کی مفاظت کرنہ جا ہیں اورکس سے نہیں ؟ اور میں اور ایام سے نہیں ؟ اور میں اور ایام سے نہیں ؟ اور میں اور ایام سے نہیں ؟ اور میں موریت کی طلاق ویٹا، اور نھند ما دہ منویا اور اس کا مورت کے طلاق ویٹا، اور نھند ما دہ منویا اور انسان کا مردوعورت سے ما دہ منویا سے مل کر بننا، اور نہیے کا مال کے بیٹ میں ممل بن کر شمیر نا، اور اس کی مدت رضاعت ، اور زنا اور اس کا برا اور گندہ کام بونا ، اور وہ لوگ جوعورتول سے بہت مردول سے خوام شن ہو ہی کر سے بیل، وغیرہ چیز ہی جن کا تعلق بنس سے ہے ، اور جہنوا ، شنس سے معتق ہیں ، آب مردول سے خوام شن ہو ہی کر مین جا ہے اور میں ہونا کا وران کی مراد کو اس کے ساسنے بیان نہ شب سے کے روب ہوشی عمر کو بہنچ جائے ور اس کا است ذیام کی ان حقائق اور ان کی مراد کو اس کے ساسنے بیان نہ مرد و کا آن بیت اور ان ایامت اور ان بیت وورہ ان آیامت کو ساسنے بیان نہ کرے تو وہ ان آیامت اور ان بیت وورہ ان آیامت کو ساسنے بیان نہ کرے تو وہ ان آیامت اور ان بیت وورہ ان آیامت کو ساسنے بیان نہ کرے تو وہ ان آیامت اور ان بیت و دورہ کی ساسنے بیان ہوں کا کہنے ہوئے گا ؟

> ((كِنتُ أَنْزَلْنَهُ رَئِيْكُ مُلكِكُ لِيَدَّبَّرُوَا النِّنِهِ وَلِيَتَذَكَّرَاوُلُوا الدَّلْبَابِ۞).

یہ (قرآن) کیک با برکت کما ب ہے بس کوہم نے آپ پر نازل کیاہے۔ "اکر ہوگ س کی آیتھ میں فورکر پر اور آلکہ

الرنهم نعيمت حاسل كرير .

ص - ۲۹

مبكه مم تو د <u>نکیسته می</u>س که قرآن کریم ایسے لوگول **برنگیرکر تا ہے جو قرآن کریم برٹرے م**راس کی . یتوں بیغو ن<sup>یز ہی</sup>ں کریٹ ور سیا كرنه وليه كوب وح. دل پرير دسه پرشه بوسهٔ اور خست نفس گردانیا ہے، بتد عال فرست بن :

(( اَ فَكَ لَا يَتُنَكَ بَرُونَ الْقُرُانَ الْفِرِيْنَ الْفُرِينِ فَيُونِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أَقْفَالُهَا مِي ﴿ محسب در۲۲۰

اس سیمبیں یہ معنوم ہو ہاسہے کہ جیسے قرآن کریم اور علوم ومعا رف برشتمل سہے ہی طرح ضرار رہ سے مطابق ن جنسی مسائل پریمی سل سید جن سے صروری مسائل اور لازی اموری وف اوست موتی ہے۔

الن فبنی مسائل وامورکا چھوٹول بڑول ہجوا نول ہوڑ ہول ، ورمردوں اور مورثوں سب سے بیسے بھٹا ضروری سہے۔

اس تعلیم کا نتیجہ یہ نکلے گاکھ سلمان آ دمی حبب اپنی عبنی خواہش پوری کرناا ورشہوت کی تکمیل کرنیا چاہیے گا واس کھ

علال وحرام كاعلم بوگا. اوراسه يمعلوم مهو گاكه كيا كرنا جا بينيه اورك نهيس كرنا جا بيني.

اس تعلیم کایرنتیجه سمی نیکائے گاکمسلمان جسب ان آیات کورٹیہ سے گاجن میں انسان کی پیاکشش واس سے اطوار کا ذکر ہے اور ہر بال کیا گیا ہے کہ وہ مال کے بہیص میں مرحلہ وار نطفہ (منی کے قطرے) سے علقہ (جا ہوانعمان) اور بھیر گوشت کا لوتھ مراا و م پھرکامل وہمل انسان کس طرح بنتاہیے تواس سے اللہ کی قدرت اورانسان کی بیدائسٹس کی جمیب بھوین پرا ورزیا وہ یمان و

اس تعلیم سے شمرات میں سے بیمبی ہیے کہ ہرروزمسلمان کا بقین کا مل سے کا مل تر ہوتا جاسئے گاکدائس م اوراس کے محیط ومموی اصول وقواعدر بتی ونیاتک سے بیے انسان کی مکل رہائی کی صلاحیت رکھتے ہیں ، اورمیبی ایکسالیسا دین سہے جوانسانی خوس سے تقاضوں کو ہورا کرنے سے موقعے فراہم کرتا ہے ، اور قیامت تک سے لیے ترقی و تہذیب سے متعف اطوار و حالات سے ما تم*ے ساتھ چلنے* کی پوری قدرنٹ رکھتا ہے۔

۲ - اور وہ قوی ادلہ جواس بات برصراحة دلالت کریتے ہیں کہ بہے کوئنسی معاملات کاسمِعا نا نشروری ہے ان ہیں منے بھی بہے كوكت تميزكو پہنچنے ہر بالغ موسنے اور قریب البلوغ ہونے سے احكام بنا دیا بیا ہیے، تاكہ حبب اس پران عر رہت كا ظہور ہوجائے تواسے یمعلوم ہوکہ اس سے لیے کیا کرنا صروری ہے اورکس سے بچنا صروری ہے ؟ ملکہ وہ ملال وحرام سب کو تمجما ہو۔ اس کیفھیل ہم سابقہ بجٹ میں ٹینچے کو بابغ ہونے اوراس سے قریب کی مرسے احکام سکھا یا سے عنوال سے تعت بان كريكي بي الهذاآب الكامط العكري بعي تشفى وميرني بووائي كامط العكري بعي تشفى وميرني بووائي كا

۳ ـ ان مضبوط دليلول مير مسحواس بات بر دلالت كرتي مين كه بيج كومنسي معاما. ت كابتل دينان ويرا عن ميم ميم سب کہ حبیب وہ بالغ ہونیا سئے اورشا دی کی منزل میں قدم رکھے لیے تواسط نبی اتصال اورخواہشات بوری کرنے سے آدا ہب کی <sup>حلی</sup>م دینا ص*روری بوجا آ ہے۔* 

ان سائل کی تفصیل ہم ایمی کچھ سفیات قبل "شا دی اور نبسی الاپ سے خوان سے تحت بیان کریے ہیں، اس کی تفصیل تشفی سے لیے بھی اس بحث کا مطالعہ کیجیے۔

سے بیے بی ان بت ہو مقامتہ ہیں۔ پہرے کوسنِ شعور میں قدم رکھنے پر مبنی مسائل اور خواہشات نفس کے متعلقات کے تبلانے کے جواز کے سلسامیس یہ واضح دسیلیں ہیں۔

التفصیل کوبڑھ لینے کے بعدا سے مربی صاحبان! آپ اپنے بچوں کونسی مسائل سمجعا بیک، اس لیے کہ شربعیت نے آپ بریہ فرض کر دیا ہے کہ آپ ان کویہ حقائق سمجھا دیں : ناکہ وہ جہالت سے دام اور گنا ہول کی گندگی اور آزادی کی دلدل میں نمچنس جائیں ۔

# سكن من آب كودوام چيزي ياد دلاناچا ښامول:

ا۔ مرکے برحصے سے معلق احکام کی تعلیم اس کی مناسبت سے دیجیے، لہذایہ قطعاً نامعقول بات ہے کہ آپ دل سال کی عمرے بچے کومنسی طاب سے امسول بتلائیں، اور اسے بالغ ہونے سے قریب قریب کی عمرا ور بالغ ہونے سے احکام خبائیں اور اسے بالغ ہونے سے قریب کی عمرا ور بالغ ہونے سے احکام خبائیں اور بہتری ۲۔ لوکی کو یعنبسی مسائل سکھانے کا کام مال کوانجام دینا چاہیے، اس لیے کہ لاک مال سے زیادہ عمدگی اور بہتری سے یہ جہزیں سکھ سکے می دسکی ایکن اگرکسی لوکی کی مال موجود نہ ہوتواس کی جگہ کوئی اور عورت یہ کام انجام دے دے۔

#### **◆**

اسے مربی صاحبان؛ یہ وہ اہم بنیادی اصول وخطوط ہیں جواسل نے بیتے کی منبی تربیت اور اس سے کردا رہے درست رکھنے اور اس کی خوامِ شاہت کو دائر سے میں رکھنے کے لیے مقرر سے ہیں۔

اس لیے ادباب فکروتر بہیت، واصلاح کواس بات کی سخت صرورت ہے کہ وہنبی تربیت سے لیے اسلامی پنج اور طریقے پرعلی کریں ، اور جذبات وخوا بہشات سے قابو ہیں رکھنے سے لیے قرآنِ کریم سے بتلائے ہوئے طریقے پرعلیں ۔ تاکہ ہم اپنے معاصراسل می معاشرے اور قوم کو کامل شخصیت اور صاف وسلیم باطن اور اچھے اخلاق والا بناسکیں ۔ اور اس قوم سے قلوب و نفوس کوننسیاتی الجھنوں اور معاشرتی برائیوں سے آزاد کرسکیں ، اور بھریہ امست اس قابل ہوجائے گی کہ اپنے فرض کو لئے کہ معربی اور اپنی ذمر داری بوری کرسے ۔ اور انسانی وجود کے آسمان پر تو حید کا حین مراا میں شعار باز کرسکے ۔

یں یہ چاہتا ہول کر مرحقل وبھیرت والایہ سمجھ کے اس غیم دین اسلام نے حب انسان کی مشکل ت اور معاشرے کی آفات کا علاج کیا ہے توبیعلاج ہر کہا کو کوشائل اور ہر جہت کو محیط مبوگا۔ اس لیے کہ اسلام ضلاء برتر و بالا کا ابدی و دائمی آونو ہے جسے اس نے اس سے نازل فروا بلسب کہ وہ تمام عالم کے لیے برایت و بشارت وسینے والا اور ڈرانے والا بنے البذا ہواک کے ذریعے فیصلہ کرے کے وہ عدل وانصاف کرسے گا۔ اور جواس سے رہنائی مائس کرسے گا وہ عدل وانصاف کرسے گا۔ اور جواس سے رہنائی مائس کرسے گا وہ نیک بخت ہوگا۔ اور جواس کے

طرف دعوت دسے گا وہی سیدسے راست کی طرف مالیت دسینے والاِ ہوگا۔

جذبات کے اس نے قابوسیلاب، اور بے داہ رہی کے اس تباہ کن مجھ ارسے پورسے عالم کو آج دین اسوام کا نظریۂ جنس بی بچاسکتاہے، اس کے جارہے میں اسلام کا نظری مرج پڑکواس کی مجگر پر رکھتاہے، اور نسال کے لیے ایک ایس کا مل کول اس کی مجگر پر رکھتاہے، اور نسال کے لیے ایک ایس کا مل کول اور متوازل زندگی کے مواقع فراہم کرتا ہے جو انسانیت سے لفظ کا مطلب ہے، اور جو انسان سے اشواق وورغبات، وزخواہت کو خوش کرنے وال ہے۔

شا پرسسمان اسپنے دین کوسمجھیں اور اپنے دین سے ساسیے میں امن وسکون سے رہیں تا کہ دوسری قوموں میں اپنی اسی جگہ پداکرسکیں ،اورا پنی سلب شدہ کرامیت وعزت دوبارہ حامل کرلیں ،الٹدسے لیے یہ کوئی مشعل کام نہیں ہے۔

#### ----

## بهرصال اسيمرني مضاست:

کیا آب نے اپنی اک ظیم واہم ذمر داری کوجان لیا ہے تو آپ کے کا ندھوں پر ڈالی گئی ہے ؟ کیا آپ اس بات کو بمجھ گئے ہیں کہ ایمانی تربیت ہی اسی بنیا دی اساس ہے ہی پر آپ کو پوری توجہ دیا جاہیے کیا آپ یہ بمجھ گئے ہیں کہ انوالی تربیت کی ذمہ واری ان اہم ذمروا ربوں میں سے ہے ہیں کا آپ کوخوب اہم کی ورکیوں میں سے ہے۔ ان کا آپ کوخوب اہم کی ورکیوں میں سے ہے۔ انہا کہ میں کا آپ کوخوب اہم کی ورکیوں میال رکمنی چاہیے ؟

کیاآپ نے یہ جان لیاکہ حبانی تربیت کی ذمہ داری طاقت وقوت کے ان دسائل ہیں۔ سے ہے جس پرآپ کواپنی منت وتوجه مرکوزکر دینا چا ہیئے ؟

کیا آپ نے یہ بہر پال کیا کہ مقت لی تربیت کی ذہر داری آپ کی اقست اور آپ کے والن کی عزت و تہذیب وتمدن کی اساس ہے ؟

کیاآپ نے اسے مسکوس کرلیاکہ نفسیائی تربیت آپ کے بچول کی شخصیت سازی اوران کی تیمیل بختی کی بنیا دہے۔
کیاآپ نے سبجہ لیاکہ معاشر تی تربیت کی ذمہ داری آپ کی تمام ذمہ داری میں سے مماز ترین اپنی ذمہ داری ہے جو آپ کو ایسے کو ایسے کی تمام دوری ہے۔
جو آپ کو ایسے کی گوشول کے سلسلہ میں پوری بوری اواکرنا چا جیئے ؟

کیاآپ یسمجھ سے میں کونبی تربیت کی ذمرداری ال عظیم واہم ترین معاملات میں سے سے جن کا ال توگوں کو تعلیم دیا آپ بران زم سے برن کی ذمرداری آپ برسیے ؟

اگراتپ میں بہان اورجان گئے ہیں تواتپ کو چاہیے کہ تربیت سے میدان میں واضل ہوجائے اوراپنی ذمراع کے بارکواسٹھائیے ہی میں سی قسم کوئستی و کامِلی نہ برتیے تاکہ آپ اپنی زندگی کی کلیوں اور دلول کے ٹمرات و کھپل کو پاکیزگ فرسشتول کی طرح ا ورعزم میں مسحابہ کی طرح ا وربہا دری میں شیرو اس کی فرٹ دینور وجیکنے میں چاند کی طرح د کھو میں جتنی آپ محنت کرمی سگے، وقت لگا تیں گئے . اورجد وجہد وکوشش کرمی گئے اور اپنی ذمہ داری کومحسوس کرمی گئے ک ک مقدارآپ کی قوم سمے لیے بھلائی ، اور آپ کی ا ولاد سمے لیے فائدہ وکی ، اور آپ کی قوم ومعا نشرے سے لیے ہتی ہی ش تربیت متحقق مہوگی .

اسے مرنی صاحبان کیا آب کومعلوم ہے کہ ہے سب کچھ کیسے ہوگا؟ اور مہترین تربیت کی بلندی نکس سے سرح پہنچا جائے گا؟

> میراخیال یہ ہے کہ یہ سب کچھ دو بنیا دی اوراہم امور سے دحود میں آنے متحقق ہوگا : ا ۔مراقبہ اور گڑانی کوسخت کیاجائے .

> > ۲۔ فراغ اور فالی وقت سے استفادہ کیا ہائے۔

د مکید بجال ذکرانی سے بیچے کی ایمانی تربیت ہوگی اورانسلاق درست ہول کے اورجیم صحبت مندو توا نا،اورعقل وہم کا ل ویختہ ہوگا،اوربیچ نفسیاتی ومعاشرتی کی کا کھے سے کامل وکل ہوگا۔

اور دیکیمه مجال ونگرانی سیے بچه برسے ساتھیول اوربری صحبت اور آزا دوسے راہ روساتھیول سے بیج جائے گا۔

اور دیکی میمال سے طفیل ہج تمام کان چیزول سے بچے ہائے گاجواسے کجے رو اور خراب بنا دیتی ہیں، چنا نجہ وہ سنہ بین اور شیلی ویژن برخش مخرب اضلاف گندی فلمول اور مجرباز پولیس کاروائیول اور فحش فرامول کے دیجھنے سے محفوظ رہے گا،اوران رسالول سے برم صف سے بچے ہائے گا جو جذبات انگیز اور ہیجان خیزا وفرش موستے ہیں ،اور اس طرح ہیجان خیز جنبی تھے ہائی اور اضلاق سے گرسے موسے اور اخلاق کو مبٹ رگانے والے اور مث نداراسلامی کردار کو مسنح کرسے والے ڈراموں سے جائے گا۔

اورمراقبه ودیکیدیجال کی وجرسے بچد گمراه ماده پرست ادیان او ملحداز وکافراز فکری عقائد ریکھنے والے مذاہب سے محفوظ رسپے گا. اور اس سے برخلاف عقیده وفکر ، کردار وطورطر لیقے کے لیاظ سے اس کا اسٹام کے ساتھ کاس اتب ذ موجا سئے گا.

، ورو کیجہ بھال وُگڑانی کی بدولت بچہ اس می تربیت کی مبند و بالاچونی تکب پہنچ جائے گا ، اور و حانی عقی اورا فرق و علمی طوز رہی نختہ ہوجائے گا ۔ اور وہ دومسروں سے لیسے ن افل فی ہیں مہتر مین نموندا ورنسنِ معالما پی تعتبری ٹابت ہوگا ۔ جا ہوہ آسمان پر حکینے واسے چود ہویں داست سے جاند کی طرح اور زمین برجلنے واسے فرشتے کی طرح ہوگا۔

ر الم فراغت سے فائدہ اٹھاناتوائل کا نمھ راس ہیں۔ ہے کہ جب مرنی گھرآئے ،اور لینے بیوی بچول ہیں بیٹے وفر<sup>غت</sup> سے ان اوفات میں اسے اس بات کی پوری گوشش کر ' جا ہیے کہ بیچے کوٹملی طور پر تیار کرنے ،اور عقیارے کے نماط سے کال وکل بنانے ،اوراضلاقی اعتبارے رہنائی کرسنے میں اپنی پوری طاقت سرت کردے۔

ایسے مال باپ کتنے اچھے ہوتے ہیں ہوشا کو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اوراپنے مگر گوشول کی لمقین و تعلیم کے لیے مناسب نظام وپروگرام مقرر کرتے ہیں بلکہ اللہ کے پہال اس وقت ان کو کتنا اجر و ثواب منا ہوگا جب وہ اپنی بچول کے پاک ان کا سبق سننے سے لیے بیٹھتے ہیں، یا ان کے لکھے ہوئے کسی مسألہ کو سمجھانے کے لیے وقت صرف کرتے ہیں، یا تعلیم سے لیے انہیں کوئی قصد سناتے ہیں، یا کسی عمدہ اخلاق کی طرف متوجہ کرتے ہیں، یا عمد گی سے قرارت قرآن کی توجہ کرتے ہیں، یا عمد گی سے قرارت قرآن کی تریت ہیں، یا توجہ کرتے ہیں، یا عمد گی سے قرارت قرآن کی تریت ہیں، یا دراس طرح ان میں نشاط پیدا کرنے درائے بنتے ہیں، اوراس طرح ان

، بندایہ صحیح طرلقیہ ہی درحقیقت بیچے سے لیے خیر کا دنائن ہے۔ اور اس کوعزّت کی ملندیوں اور مرکام اخلاق کی بولی تک بہنچا تاہے، ملکہ اِسے سے صحیح معنی میں ایک انسان اور کیم آدمی اور فاصل و شریونی کمان بنادیتا ہے۔

اور پیے کو زندگی سے لمحات میمی گزار نے کے لیے تیار کرنے ،اوداس کوبہتری باکرداد معاشرہ کی تعمیر سے یہے مضبوط و پائیدار اینٹ بنا نے ،اور نیک معالے مؤمن معاشرہ تیار کرسے مثالی تربیت کا ورحقیقت یہی طریقہ ہے ، باپ ، مال یامربی بیے بر اس وقت سس قدر ظلم کرتا ہے اوراس سے تی کوبربا دکرتا ہے اوراس کی انسانیت کا قاتل ہوتا ہے جب وہ اپنے نسار نے اوقات کو اپنے دوستوں سے ساتھ لا یعنی باتوں میں یا ہوٹل و کلبول میں اپنے پڑوسیوں یا دوستوں سے ساتھ بیٹھنے یاکسی بے ہودہ قسم سے فرا ہے کے و کیجھنے میں اپنے آزا دو بے راہ رو برافلاق دوستوں کے ہمراہ برباد کردیا ہے۔

ماں باپ سے علادہ بیجے کی ایمان اور سیم عقیدہ براورکون تربیت کر سکتاہے؟

ماں باب سے علاوہ کون بیے کواعلی اخلاق وبہترین ادب کی تربیت دے سکیا ہے ؟

مال باپ سے علاوہ بیچے کی تقلی کیم اور تندر سنت جیم اور طاقت وسیست کی درستگی کی ذمہ داری کون انجها م دیسے سکتا ہیے ؟

مان باپ سے علاوہ بیجے کوعلم اوراقیمی تہذریب کون سکھا سکتا ہے؟ اور مان باپ سے علاوہ بیجے کی نفسیاتی اور حقل سمجہ سے نبیا دی اصول وقوا عدو صوابط پرکون تربیت کرسکتا ہے؟

مال باب سے علاوہ بیجے کو بیر تربیت کون دے سکتا ہے کہ وہ دوسروں سے حقوق کا خیال رکھے، اور لوگول اور سریہ سر

معاشرے کے اداب کا پابدرہے؟

ان اچھے اوصاف کی بیمے کوکون تربیت دے گا؟ اور اگر مال باپکھیل کودا درلہو ولعب میں مصردِ ف ہول تو بیجے میں یہ فضائل ومنا قب کون پیدا کرسے گا؟

الله تعالى شوقى بررحم كرك وه فرات بين:

هسم الحيب اق وخلف الاذليالاً آذاد ہوکر اسے بے يارومدد گار مجبور کے ہوں اُماً تخلت اُو اُباً منش غسو لاً اس سے بے توجہ وا دراس کا باہ شعول ہودا سی الرن توجہ ذکرے اس کے ماں باپ ہی اولاً وَآخراً ہیے کی ایمانی واخلاقی تربیت اور عقلی پنیا کرسنے اور نفسانی و قار دہرہ باری پیاکر نے کے عقیق ذمہ دارا ور اچھے علوم سے آراستہ کر سنے اور مفید مختلف قسم کی ثقافت و تہذریب سے باخبر کرنے کے مب مَول ہیں.

ا وررسول اكرم صلى التدعليه ولم ت واقعى برحق فرمايا بهد:

(( والرجب لل رائع فى بيت أهده ومسول عن رعيته ... والمرأة ماعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ... ).

مرد اپنے گھرکا ذمہ دارہے اوراس سے اس کے اپنے ماتحتوں کے بارسے ہیں بازیرس ہوگ ، اور عورت اپنے شوم رکے گھرکی ذمہ دارہے اوراس سے اس کی رمایا کے بارسے میں بازیرس ہوگی .

التُدنَّعالُ مِروْمه وارسے اس کے ماتحوّل کے بارسیس

پوچه کاکه کیاس نے ان کونسانع کردیا یا ان ک مفاظست کی۔

اورفرمایا:

رد إن ألله سائل كل داع عدا استرعاه حفظ أم ضيع ...». ابن جان نيز فرمايا:

کسی پاپ نے کسی سیٹے کوا چھے ادب سے زیادہ مہتر عظیہ

((مانحل والد ولدًّا أفضل من أدب

سسس)، ترمذی

اس لیے والدین کواپنی ذمر داری پورے طور سے محکوس کرنا چاہیے، اوران فرائفس کوا داکرنے اوران ڈمردا پی<sup>ل</sup> سے عہدہ برآ موسنے کے لیے اپنے فارغ اوقات سے استفادہ کرنا چاہیئے۔

والدین کوریمی یا در کھنا چاہیئے کہ وہ ذمہ داریاں جن سے بارسے ہیں ہم کلام کر چکے ہیں اورانہ ہیں تفصیل سے بیان کریکے ہیں اور کھنا چاہیئے کہ وہ ذمہ داریاں جن سے بال کریں گئے تو اللہ تعالیٰ سے بہاں اس روز کی مزاسے سنتی بیں اگر وہ ان میں سے بی ذمہ داری سے ادا کر نے بی کوئی کوٹا ہی کریں گئے تو اللہ تعالیٰ سے بہاں اس روز کی مزاسے سے بیاں اس دوئے قال میں گئے ہیں روز نہ مال انسان کو فائدہ بہنچا ہے گا اور نہ اولا دو جبیٹے سوائے استی میں سے جواللہ سے باللہ ہے باس نما ف وقت قالب ہے کر دا فنر ہو۔

والدين كميلية إناكا في بيه كروه بهيشه ابين سامن الله تبارك وتعالي كا درج ذيل فرمان ركحيي.

((يَايُّهُ) الَّذِينَ امَنُوُا قُوْاَ اَنْفُسُكُمْ وَ اَهُلِيْكُمُ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَكِيْهَا مُلِيِّكَ عَلَيْظُ شِدَا دُلًّا يَعْصُونَ اللهُ مِنَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞).

ا ہے انیان والوبچا رُا ہے آپ کوا درا پنے گھروالوں کوآگ سیے سی کا پندس انسان اور پھر ہیں، اس پر تندخو ہوئے۔ مضبوط فرشتے (مقرر) ہیں۔ وہ اللہ کی نا فرانی نہیں کریتے کسی بات میں جو وہ ان کو حکم ریتا ہے اور حوکیو حکم دیا جا باہے

اسے (فورّا) بحالاتے ہیں۔

واقعی اگر والدین اس آیت کوساسنے رکھیں ،اوراپنے دل میں اللہ کے مراقبہ کومحسوس کریں ، تو تربیت کے لیے ان میں اور زیادہ جذبہ پیا ہوگا،اوراس کی ذمہ دارلیل کوا ور زیادہ عمدگی سے اداکرسکیں گئے اس لیے تربیت کرنے والول کوانی ذمه داریال سمحه لیناچ اسیے ۔ اور اپنے فارغ اوقات کو مجول کی تربیت میں صُرِف کرنا بیا ہیے ، اور انہیں چا ہیئے کہ وہ یہ تمجہ لیں کہ وقت کی مثال تلوار کی ہے،اگروہ اسے نہیں کا ٹیس کے تووہ انہیں کا ہے دیے گی، اور ذمہ دارہاں اوقات ہے زیادہ ہیں ،اور عمرنہا بیت سرعنت وحبدی ہے گزرجاتی ہے ،اس لیے اگرانہول نے اس مانت کو بیجے طور سے زسمجا ہوال کو دى ڭئى بىپ، اوران ذمەداربول كاب طرح تق بىراي طرح بورانېدىر كيا، تومچىراليانجى بوسكة بىر كەرانېدىر اييانك موت آجلية اورسية بحبى نهيله، ملكه اجانك ان برعذاب خداوندى نازل بهوگا اوركوني بھي ان كاناھرومدد گارنه بهوگا. اورالته تعالى نے قرآن کریم میں بالکل برحق فرمایا ہے.

﴿ وَأَيْنَبُوْ اللَّهُ رَبِّكُمُ وَأَسْلِمُوْا لَهُ مِنْ فَيَلِ آتُ يَّانِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصُرُونَ ﴿ وَاتَّبِعُوَا اَحْسَنَ مَا ٱنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ زَيْكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّاْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّٱلْحَمُ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ )}

ا وراین پرورد کاری طرف رجوع کرد ، اوراس کی فرمانبزاری كروتبل اسك كم ترعذاب واقع بونے للے ، جبتيبي كوئى د كون بہنچ سكے .اوراپنے پرفردگارك طرف سے اترسے ہوئے اچے اچھ مکموں برلونل اس کے کہتم باجا تک، مذاب أبرا سے ،اورتم كو

اخیر میں تما کر بیت کرنے والوں کی ان کے درجات کے اختلات اور ذمہ داریوں کے تنوع کے با دحو داس طرف توج مبذول كرناچا ہتا ہول خصوصًا مال باپ كى كەيىطرىقة جوميں نے تربيت كے ليے مقرر كيے ہيں خصوصاً معاشرتی تربيت سے سنسلہ میں بیر بر ول جھوٹول جوانول بوڑھول مردول عور تول سب کے اپے ہیں۔

اس ليے اسے تربيت كرنے والے حضارت ! آب كوچا بيے كه تربيت كے سلسله ميں اس ام نے جوطر ليقے مقرار كيے میں ہیلے انہیں آپ خودا پنائیں ،اس کے بعد بچول اور دوسرول کوان کی تلقین کریں یاکہ بن کی تربیت وذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے آپ ان کے لیے خود مہترین نمونہ ومقتدی بن سکیں ،اور بھیریۃ اصول وطریقے اپسنے بچول کوسکھا میں ، اور اسپنے عکر گوشول کوان کی تعلیم دیسینے میں اپنی پوری قویت صرف کمردیں ، ناکہ سے عقیدسے ، اور کامل و کل اسلام اوراعالی اخلاق بران کی نشودنما ہو،ا وراآپ نے اس طرح گویا نہیں دنیا دی زندگی کی گہرائیوں میں داخل ہوسنے سے قابل بنا دیا ہو گا،اور وہ اس لائق ہوئیکے ہول گے کے مؤمن قلوب ، صابرنفوس ، پاک صاحت ارواح ، پختی تقول اور طاقتوروں میں منداجہ مجے سامنے سخت سے سخت ذمہ داری سے بوجو کوامٹھا سکیں ۔

اک لیے براوکرم اسے مربی صاحبان اپنی گوششیں صرف کیجیے ، اور پوری توجہ کیجیے ، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کہ آم اٹھا کیے اللہ آپ کی حفاظ مت کر رہا ہے ، اور آئن رہ آنے والی تسلیں آپ کی جدوجہ دوکا رنامول کی برکمت سے تفید ہول گ، اور اللہ تعالیٰ جات کے دخیرہ بنائیں گے ، اور اللہ تعالیٰ جات کے دخیرہ بنائیں گے ، اور قیامت سے روز اجرو تواب کو آپ سے لیے ذخیرہ بنائیں گے ، ارشا دِباری ہے :

(( وَقُلِ اعْلُوا فَسَيْرَ الله عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ م وَسَتُرَدُّوُ نَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَا دَةِ فَيُنَيِّئُكُمْ بِمَا كُنْ تَمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾. الشَّهَا دَةِ فَيُنَيِّئُكُمْ بِمَا كُنْ تَمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

ا در آب کہ دیجیے کے کمل کیے جا و بھرآگے اللہ اور آم جلال دسول اور سلمان تمہارے کا کود کی لیں گے ، اور تم جلال کے پکس لوٹائے جا وکے جو تمام بھی اور کھلی چیزوں سے وانس ہے ، کھروہ تبادے گاتم کو جو کھے تم کرتے تھے .

والخردعوإناأن الحمد لله ربّ العالمين

الحدلتٰدا ج بروز دوشنبه لوقت مغرب ال جلد محترجم كأكام معض الترجل شانه كى توفيستى ا ورفضل وكرم سے مكل بوا فله الحدد والشك أولاً وآخل والعسلام والشك أولاً وآخل والعسلام والشك أولاً وآخل والعسلام والشك أولاً وآخل والعسلام والشك المعالمة والشك وخلي فلقة دائماً وسرعدًا.

محمر طبیب التدمنی ار مبا – ۸ – ۲۰۷۱ه ما ا – ۲ – ۲۸ ۱۹۸

